# عِمَّا بِدُ الْبَارِيَ الْمُعَارِي عِمَّا بِهُ الْمُعَارِي اللّهِ الْمُعَارِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



صرة مولاما قارى محكم الدري بوشارلورى مقلم رئي بامددارالطوم دعميد ملان شر (مرف نطبات عجم الدام مدما)



حفرف يحرم في الحديث مولاناعبدالرحن جاى زيديدام

#### طريق انتخاب

(۱) هار حقق (۲) معاد تقد البادي (۲) معاد تقد البادي (۲) معاد تقد (۳) طرز قدر يس الخير السادي (۳) اعداد تسييل معاد تقد البادي (۵) ربط عن الابواب ديل القادي (۵)

## اِدَارَةُ تَالِينَفَاتِ الشَّرَفِيِّينَ

چوک قاره محستان پرکشتان (0322-6180738, 061-4519240

#### ت*قديم* حامد**انة**العظيم ومصلياً على رسوله الكريم (اضاف ونظر ثانى شده الم<sup>ريش</sup>ن)

#### وبعد

"عنایت البادی لطلبة البخادی" کا پهلا ایزیشن جارے دوم محترم قاری محد اسحاق صاحب ملتانی کی اشاعت بعضرات طلبه کرام کا بین البادی بین البادی کی بادگاه بین بحصرات مشامح کی بادگاه بین بحص رسائی موئی \_\_\_ تاہم جھے اپنے طور پر تشکی کا حساس تعاب اس لئے اپنی بساط وجست کے مطابق اس پرنظر فائی کی اور مندرجہ ذیل کتب سے جومزید تکات ال سکے اور سامان آخر سے دستیاب موالسے مسودہ بین شامل کردیا گیا۔

١٠٠ درس بخارى حضرت عيخ الاسلام حضرت مولاناحسين احدمدني نوراللدم قده

٢. فضل البارى مضرت العلام مولانا شبير الموعثاني قدس مره

سو . الداوالبارى مضرت مولاناع بدالجبار اعظمى رحمة الله علية يغيري إنضرت فين الحديث رحمه الله جامعه قاسميه شاي مرادآباد

٧٠ . جنفة القارى عفرت العلام مولاناسعيد احمريالن بورى مدظله حال عن الحديث واراالعلوم ويوبتدائديا

٥٠ . درس بخارى حضرت مولانا مفتى نظام الدين شامزني شهيدرجمة الله عليه

۲ . . . اتوار الباري

٤ . . ارشاد القاري حضرت العلام مغتى رشيد احدلد صيانوي نور الدرم قده

اس ليناس كوا كرام وظر كالياجائ كر[ا] دار العلوم يوبند (درس تفارى بفنل البارى اور تعفية القارى)

[٢]مظامرالعلوم ساران يور نصرالباري)

[س] جامعةاسميشاى مرادآباد (الدادالبارى)

[4] جامعفاروتيكرا في (كشف الباري)

[0] دارالعلوم كوركى (انعام البارى)

[۲] جامع شيرالدارس لتان (الخيرالساري)

[2] جامعاسلامية بورى الأن كراجي (درس مخارى شامزنى)

[٨] جامعاسلاميهاب العلوم كبروريك (دليل القارى)

[9]دارالعلوم تعاديدي آئي خان (الهام الباري)

ان باند پایہ جامعات و مدارس اسلامیہ کے حضرات محدثین کرام نے اپنی تصنیفات میں جو پکھ تشریحات وتقریرات فرمائیں \_\_\_ان کے لکات آسان پیرایٹ کی حم کرنے کی بھر پورٹی کی گئی ہے۔ الله كى ذات عالى سے اميد وارِ كرم ہوں كه وہ محض اپنے نشل بے پاياں كے صدقے اور بتصدق جناب رسول اكرم خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم اس كواپئى بارگاہ عالى ميں قبول فرمائے اور ذوق عديث ركھنے والے ہرطالب كے لئے نافع بنائے ۔ آئين

اس نا کارہ بمیرے والدین ماجدین بحضرات اساتذہ ومشائح کے لئے ذریعہ صلاح وفلاح اور نجات واخروی بنائے۔

أثبك

ایل علم کو جہال غلطی نظر پڑے مطلع فرما کراحسان عظیم فرمادیں۔کرم بالائے کرم ہوگا۔ سپروم ہتومایہ خوایش را تودانی حساب کم دیش را

والسلام محمدادریس ہوشیار پوری غفرلہ ۲-۹ - ۲<u>-۳۸۳۸</u> ه 2017 - 9-2

### الاهداء

# دالله الخانب الرحيم

اس عظیم برگزیدہ تخصیت کی خدمت مبارکہ بیں جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو ضیط قر آن حکیم کے املی و بے مثال معیار کے لئے دقف رکھا۔

أور

بعد از وصال آج بھی اپنے ہزاروں شاگردان کے خواب میں آ کرمعیار قالم رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔

ميرى مرادى دوالقراآت شاطى وقت حضرت اقدس شيخ القرآ ومقرى اعظم رحيم بخش نور الله مو قده خليفة مجازع ضرت شيخ الحديث حضرت مولانا محدز كريًا سب-

والسلام بندهٔ نابکار محمدادرلیس ہوشیار پوری غفرلہ یوم انجمعہ کمار ۸ر ۲۳<u>۳</u>اھ ورجون 5<u>201</u>ء

# (إنسار

دالله الخراب الحرام قدر مولانا مقلى مولانا مو

أوار

ایٹے روحانی مربی حضرت اقدس امیر عالی مجلس تحفظ ختم نبوت محدث جلیل عکیم العصر مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرفدہ جن سے مشکلوۃ شریف پڑھ کرمجت و مدیث دل میں جاگزیں ہوئی اور بندہ کے بخاری جلد دائی پڑھانے پر ان کی طرف سے دستار بندی کے بعد جلد اول ان کے حسب ایماء پڑھائی نصیب ہوئی۔

اللدتعالى الى باركاه قدى سان نفوى قدسيد كيلت اس ذره ب مقدار كو صدقه جاريه بنائ جواس جمله قرآنى كامصداق ب -

والسلام ازمؤلف غفرلہ

ا: آپ صدر وفاق حضرت محترم شيخ مولاناسليم الله خان مدظله، حضرت محترم فتى ولى حسن لوگئى، حضرت العلام مولاناعبدالستارتونسوئى كرفقاء درس حديث شمريف بيس بيس \_

## ہرست مضا مین

| مغ         | مضموان                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | كلماتناهر                                                                                        |
| ٨          | تقديم                                                                                            |
| ٨          | لقاريم                                                                                           |
| 1+         | lYakla                                                                                           |
| 11         | افتساب                                                                                           |
| 20         | يش فقط                                                                                           |
| ٣٣         | حرفيدياس                                                                                         |
|            | سلسله نقاريظ                                                                                     |
| וייוי      | كلمات دعا حضرت مولانا أو اكثر حبد الرزاق اسكندر صاحب داست براكاتيم                               |
| ۳۵         | تقريظ في الحديث مفرت اقدل ولانام نيراحدصائب منوردامت بركاتهم (على مأشين عفرت عيم العصرلد صيانوي) |
| ٣٦         | تغريظ الحديث حضرت اقدس مولانا عبدالرحن مإمى مدظله                                                |
| ۴۸         | تقريظ هنخ الحديث حضرت اقدس مولاناار شاداحم صاحب مدظله                                            |
| <b>179</b> | تقريظ فيخ الحديث حضرت اقدى مولاناعبد القيوم فقانى صاحب مدظله                                     |
| ۵۱         | تقريظ صفرت اقدس مولانا نور البشرصاحب مدظله                                                       |
| ۵۳         | تقريظ عفرت اقدس مولانا محمه عابد مدنى صاحب مدظله                                                 |
| ۵۵         | تقريظ شخ الحديث حفرت اقدى مولانا زبيرا حرصد في صاحب مدظله                                        |
| ۲۵         | تقريظ عفرت اقدس مولانا متطور احدصاحب مدظله                                                       |
| ۵۷         | تقريظ مضرت اقدى مولانا محمنا صرالعين فاكواني صاحب مدظله                                          |
| ۵۸         | تقريظ حضرت اقدس مولانا الله وساياصاحب مدظله                                                      |

| ٩۵  | تقريظ حضرت اقدس قارى محمد عبدالله صاحب مهاجرمدني دامت بركاتهم العاليه   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 4+  | تقريظ حضرت اقدس مولانا محمر يحيلى لدهميانوي صاحب مدظله                  |
| 44  | مباد يات حديث                                                           |
| Alm | حضرت امام بخارى رحمة الله عليه كم طلبه بخارى كيلتے چند يُرمغزنصائح      |
| Ala | علم مديث كاتعريف                                                        |
| 40  | تعريفات علم حديث كالتجزيه                                               |
| ۵۲  | علم حديث كى انواع                                                       |
| 44  | عديث، اثر اورخير كافرق                                                  |
| 44  | الفرقبينالحديثوالخبر                                                    |
| 44  | الفرق بين الحديث والسنة                                                 |
| 44  | سنت اورحديث بين وجووفرق"                                                |
| 44  | موضوع علم حديث                                                          |
| NY. | غايبت علم حديث                                                          |
| ٨٢  | حديث كي وجرتسميه                                                        |
| 49  | ضروارت علم حديث                                                         |
| 4.  | بإطنى ملكات اوران مين نقطة اعتدال                                       |
| 41  | فضيلت علم حديث                                                          |
| ۷۲  | مجيئومديث                                                               |
| ۷۳  | هنون نبوت                                                               |
| ۷۳  | حضور مِلْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ حَقُولَ                           |
| ۷۴  | حفاظت حديث                                                              |
| 24  | حفاظ سیت حدیث<br>حفاظ سیت حدیث بعور قر کتابت<br>کتابت مدیث کی شکف ادوار |
| ۷٦  | كتابت بعديث ك فتكف ادوار                                                |

| ۷۸   | ضبط كتابت بصورة كتب                               |
|------|---------------------------------------------------|
| ۷۸   | دوراقل                                            |
| ۷۸   | " دورهانی "                                       |
| 49   | "دور حالث "شيوخ كى طرف اسناد كا دور               |
| ۷٩   | "دوررابع "(صحاح كلاور)                            |
| ۸۰   | مرحله والتدويان كي نوعيت                          |
| ۸.   | حديث وتاريخ بيل امتياز                            |
| ΔI   | منكرة ين حديث كرشبهات اوران كے جوابات             |
| ΥΛ   | منكرين حديبث كاحكم                                |
| //   | فهر واحد کی جیت                                   |
| ۸۸   | آواب علم حدیث                                     |
| A9   | ترجمةالمؤلَّف                                     |
| 9+   | كتب حديث كي اقسام                                 |
| 91   | مراصيب صحاح سته                                   |
| 95   | مقاصدامحاب صحاح سته                               |
| 94   | اقسام محدثين كرامٌ                                |
| 91"  | مذابه ببامحاب محارسته                             |
| 911  | عضرت امام بخاری گافتنی مسلک<br>مسلک               |
| 917  | مراشب بخاري وسقم                                  |
| //   | مسلم شریف کی افضلیت کے دائل                       |
| _//_ | بخاری شریف کی فضلیت کے دائل                       |
| 90   | فائده جليلية اصح الكتب بعد كتاب الله موفي كامفهوم |
| PP   | وہم راوی کی مثال                                  |

| 92   | كيا بخارى شريف صرف مديث كي كتاب يم؟           |
|------|-----------------------------------------------|
| //   | ترجمةالمؤلِّف                                 |
| 9.4  | ولادت ووقات                                   |
| //   | طلبطم                                         |
| 99   | تلانهٔ وَبِحَارِيٌّ<br>تلانهُ وَبِحَارِيٌّ    |
| //   | تصانیف11                                      |
| //   | بخارى شريف يحل تصنيف بين تعارض اوراس كي تطبيق |
| //   | حضرت امام بخاري پر دورِ ابتلاء                |
| 1++  | سانحة ارجحال امام بخاريٌ                      |
| 1+1  | امام بخاری کی قوت حافظ کا کمال                |
| 1+1" | وجتّاليف                                      |
| //   | امام بخاری کا ذوق اسلوب                       |
| 1+1" | عدوا حاويث بخارى شريف                         |
| //   | هلا شیات بخاری                                |
| 1+14 | قال بعض الناس كالحارف                         |
| //   | ري<br>چخاري                                   |
| 1+4  | والشروح تصحيح بمخارى"                         |
| I+A  | حكمالبخارى                                    |
| 1•٨  | طريقة تدريس مديث                              |
| 1+9  | ضرورت اجتهاد                                  |
| //   | تعريفهاجتهاد                                  |
| //   | اجتهاد كا شبوت                                |
| 11+  | اجتهاد کے بارے میں کھ مطحی شبہات کا جائزہ     |

| 111     | ا ثبات القليد                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111"    | وجووترجي "فقد خفي"                                                                                                                                                     |
| IIY     | الامورالمتعلقةبسندالحديث                                                                                                                                               |
| 114     | لقظ ابن كا قاصده                                                                                                                                                       |
| //      | الغاظ سندكي تشريح                                                                                                                                                      |
| 114     | سلسلةسع                                                                                                                                                                |
| 119     | آفاز کتا <b>ب بدء الوحی)</b>                                                                                                                                           |
| //      | بسم الله ي متعلق بحث                                                                                                                                                   |
| 15+     | تراكيب پمجوي                                                                                                                                                           |
| 111     | الفرقيينالرحمنوالرحيم                                                                                                                                                  |
| //      | الاسم                                                                                                                                                                  |
| //      | لقط الله                                                                                                                                                               |
| ITT     | ا +:بابكيفكانبدءالوحىالى رسول المرتبين                                                                                                                                 |
| //      | ترامم ابواب كى بحث                                                                                                                                                     |
| ITT     | مقاصد تراجم                                                                                                                                                            |
| ITO     | شرر سخاری کا قرض                                                                                                                                                       |
| IFY     | لفظ باب کی محقیق                                                                                                                                                       |
| 174     | كيف كابحث                                                                                                                                                              |
| //      | كيف كان كاثركيب                                                                                                                                                        |
| IP"+    | وى كالغوى معنى                                                                                                                                                         |
| //      | وى كاصطلاى معنى اوراس كى اقسام                                                                                                                                         |
| 144     | ضرورة الوي، ايمالي تفصيلي دلائل                                                                                                                                        |
| الماسوا | كيف كانت<br>كيف كان كاتركيب<br>وق كالنوى معنى<br>وق كالصطلاق معنى اوراس كى اقسام<br>ضرورة الوى ، ايمالى وهيلى ولائل<br>الى د سول الله يَهَمَيْهِ النَّهِ عَلَى وَلَاْل |
|         |                                                                                                                                                                        |

| 110  | "رسول" کی تعریف                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1124 | حكم الصلؤة على النبى يَنْ اللِّكُمُ                                       |
| 12   | وقول الله عزوجل                                                           |
| 1174 | كمااوحيناالى نوحو النبيين من بعده                                         |
| 114  | تعارفسيدواة                                                               |
| 100+ | حضرت عمر بن خطاب "                                                        |
| ا۳ا  | انماالاعمالبالنيات                                                        |
| 166  | اتمالكل امرئ مانوئ                                                        |
| //   | انماالاعمال بالنيات يصعلق دواجم بحثين                                     |
| ira  | وشوهم إدت ب يانظافت                                                       |
| 162  | مهاجرا قبس نے بغرض کا ح جرت کی                                            |
| IMA  | "قاسمه انورية"                                                            |
| IC 9 | حفرت المتليم كاحفرت العطلق مشروط بالاسلام لكاح                            |
| //   | فمن كانت هجرته الى الله ورسوله                                            |
| 10+  | مديث مباركه كاشان ورود                                                    |
| IáI  | خرم في الحديث كاحكم                                                       |
| ۱۵۳  | حديث الباب كاترجمه يسربط                                                  |
| 101" | مديث الباب كي جامعيت                                                      |
| 100  | لقدخشيتعلىنفسى                                                            |
| //   | حديث ام المؤمنين سيده ها تشدرض الله عنها                                  |
| //   | تعارفهدواة                                                                |
| 100  |                                                                           |
| 161  | كياازواج مطبرات ام المومنات كى بنى؟<br>ابوالموننين كا اطلاق آپ بالفائلير؟ |

| //   | فضيلت خديجه وماتشهرض اللدعنها          |
|------|----------------------------------------|
| //   | مارث بن بشام<br>مارث بن بشام           |
| 164  | مثل صلصلة الجرس                        |
| 100  | وجو إنشبيه                             |
| 169  | هواشدهعلئ                              |
| 14+  | يعمثل لى الملك رجلا                    |
| 141  | مَعْمَ تِعليقات بخاريٌ                 |
| //   | ربوامديث                               |
| //   | وهواشده علئ                            |
| 144  | رقم حدیث ۳: حدانایحیی،ن، کیر           |
| 141" | ترجمه                                  |
| IYM  | تعارفيدواة                             |
| //_  | آغازوی سے قبل کی کیفیت                 |
| //_  | اولمايدىبەرسول <b>ىڭ</b> گىلىكىمنالوحى |
| //_  | ردياء صالحه وصادقه شن فرق              |
| arı  | التخاب حرادم بادت                      |
| 144  | حبادت كاطريق كياضا                     |
| //   | آغا ز وی                               |
| 142  | دشوار گذار مرحله مخط"                  |
| //_  | تفطیه اور اس کی حکست                   |
| AYI  | اقسام نسبت                             |
| 14+  | آیات مذکوره سے معتبط فوا تکرو لکات     |
| 141  | اول وي من تطبيق                        |

| //  | تزميل وتد ثير                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 124 | سبب جشيت اورا الاراح إحشيت                                             |
| 121 | مكارم ثبو                                                              |
| //  | كسبيه عدوم كي چارصورتين                                                |
| 120 | نوائب الحق                                                             |
| //  | ورقد کی تصدیق                                                          |
| 120 | التاموس                                                                |
| 124 | حديث الباب كاتر جمه سد بط                                              |
| //  | مسائل سعنبط                                                            |
| 122 | اسلام ورقه                                                             |
| //  | حكمت فترة وحي                                                          |
| //  | عدیث نمبر <sup>۱۱</sup>                                                |
| IΔΛ | تشریح مدیث ۴                                                           |
| 149 | اقسام تحويل                                                            |
| //  | متابعة اوراس كى اقسام                                                  |
| IAI | عدیث نمبر۵<br>عدیث نمبر۵                                               |
| IAT | تعارف دواة                                                             |
| IAM | تشريح عديث                                                             |
| //  | تحريك فنشين يانحريك لسان؟                                              |
| IAM | تشرت عدیث<br>تحریک شفتین یا تحریک اسان؟<br>ربط آیات کے سلسلہ میں اتوال |
| IAD | مرادا تناع                                                             |
| YAL | عار بڑے فرشتوں کے معانی اسماء کرامی                                    |
| IAZ | چار بڑے فرشتوں کے معانی اساء کرامی<br>حدیث ، رقم ۲                     |

| //          | تعارف دواة                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| IAA         | تركيب كاناجو دمايكون في رمضان                       |
| //          | الفرقبينالجودوالسخا                                 |
| 1/4         | حين يلقاه جبريل:                                    |
| //          | فيدارسمالقرآن:                                      |
| 19+         | اجو فبالخير من الريح المرسلة                        |
| //          | مديث كاترجمة الراب سد بط                            |
| 191         | معارف ونوائد                                        |
| 191         | مديث هو قل (مديث فمبر ٤)                            |
| 190         | الرجمه المراجعة                                     |
| 194         | قائده: دعوتی مخطوط                                  |
| 194         | تعارف بدواة                                         |
| 19A         | مالی تاریخی تجزیه                                   |
| 199         | مديث برقل كوا تعد كي تمييد                          |
| ***         | فائده ا: قيمر كي فيين                               |
| <b>*</b> +1 | حشرت دحيد كي كاوالانامه                             |
| //          | تشريح مديث                                          |
| 1+1         | قلت الحرب بيناو بينه سجال الخ:                      |
| 7+0         | اقسام شرك اورتقليد                                  |
| 1+4         | اقسام شرك اورتقليد<br>شرك في التشريح اورتقليد ش فرق |
| <b>**</b>   | ابد مفیان کے جوابات کے تناظر میں ہرقل کا تجزیہ      |
| 7+9         |                                                     |
| //          | عفرت دحیه <u>هٔ نظیم</u><br>عظیم بصریا:             |

| f'1+       | والانامه كے پڑھے جائے كامنظر                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| //         | ابتداءِ خطيس کس کانام ہو؟                                                           |
| MIE        | كفاركوسلام كي فوعيت                                                                 |
| ۲۱۲        | اریسیین سے بیام اوپے؟                                                               |
| 411        | تاريخي افركال:يااهل الكتاب تعالو االى كلمة الح كاثرول                               |
| //         | تله يُرميارك اوراصول دعوت                                                           |
| ۲۱۳        | ا بن الي كبيفه: يتى الاصفر:                                                         |
| 710        | وكانابن الناطور                                                                     |
| //         | سقف                                                                                 |
| <b>114</b> | ہرقل کے اختدار کے جبیعا                                                             |
| 114        | ليسيختتنالااليهود:                                                                  |
| ria        | حقیقت کاروپ دھارتے ہوئے اندیشے                                                      |
|            | براعبتيا خنثام:                                                                     |
| //         | براعت اختثام                                                                        |
| 719        | وردر انبياعليهم السلام كنام ايك الهم پيغام (حديث برقل كى روشى ش)                    |
| 44+        | وحی اور سائنس                                                                       |
| 444        | كتابالايمان                                                                         |
| 770        | الايمانلثوى اور اصطلاحي معنى                                                        |
| 444        | اقسام تواتر                                                                         |
| 774        | تعدیق اوراس کے درجات اوراس کی اقسام<br>تحقیقِ اسلام ،اسلام اورایمان کے درمیان نسبت: |
| ۲۲۸        | تحقق اسلام اسلام اورايمان كورميان نسبت:                                             |
| 779        | ضدالا يمان والاسلام:                                                                |

| //          | كفركي اصطلاح تعريف                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| //          | اقسام كفر                                          |
| //          | اصولتكفير                                          |
| <b>**</b> * | مرتكب فركو كافراكهنا                               |
| 1111        | حقیقت ایمان بین جھیڈا ہے مشہور ٹیل۔                |
| ***         | تغبيري اختلاف كي وجه                               |
| ۲۳۳         | ولأل احتاف                                         |
| 444         | جمهور محدثثن أورائمه ثلاث كدلائل                   |
| //          | ولأمل معتزل وخارجي (محوارج)                        |
| //          | ولأمل كراميدومرجيه                                 |
| 720         | حضرات احناف وتنظمين كى طرف سديكرالل مذابب كوجواب   |
| rmit        | احمال ايمان كاجزيل يأتمين؟                         |
| //          | مسئلہ قادیہ: ایمان ش کی زیادتی ہوسکتی ہے یا جیس؟   |
| //          | ولائل محدثين كرامٌ وما لكتّ                        |
| //          | حغرات احناف كي طرف سے جوابات                       |
| 127         | محل ايمان كياب؟                                    |
| 441         | ا +: باب قول النبي يَبَاتُ المالام على حمس         |
| trt         | ترجمة الباب كي غرض:                                |
| //          | ين الاسلام في س:                                   |
| ****        | تشريحات "موقول وفعل"                               |
| //          | متدلات جمهور كاذكراور حضرات احتاف كي طرف سے جوابات |
| rr2         | وقال ابراجيم ليظمن قلى:                            |

| 44.4 | دعائكم ايمانكم:                                |
|------|------------------------------------------------|
| 10+  | مديث نمبر 8                                    |
| //   | امام بخاري كاطرز استدلال اور جوابات            |
| 701  | عندالبخاری ایمان اوراس کے متر ادفات پرایک نظر  |
| 101  | ٢ • : باب امور الايمان                         |
| rar  | تشريح                                          |
| //   | حضرت امام بخاری رحمه الله کا طرز استدالال:     |
| 700  | عديث <sup>ن</sup> مبر9                         |
| 704  | حدثناعبداللهين محمد                            |
| //   | سية البوهريرة : اجمالي تعارف                   |
| _//  | تشريح مديث                                     |
| 102  | الثكالات وجوابات بسلسلم الحياء شعبة من الايمان |
| 701  | ٣٠: ١إب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده  |
| //   | تشريح عديث                                     |
| 709  | قال ابوعبدالله                                 |
| 44+  | ٣٠: ١١ - : ١١ السلام افضل                      |
| _//  | حضرت ابوموی                                    |
| 141  | تشريح عديث                                     |
| 777  | ۵ + : باب اطعام الطعام من الاسلام              |
| ۳۲۳  | تقرئالسلام:                                    |
| //   | ۲ +: بابمن الايمان ان يحب لا خيه مايحب لنفسه   |
| 444  | ٧٠: باب حب الرسول وكالمسلط من الايمان          |
| //   | اصح الاسانيد                                   |

| //  | عنالاعرج                                       |
|-----|------------------------------------------------|
| 247 | تشريح مديث                                     |
| 244 | تين حقوق نبوى صلى الله عليه وسلم               |
| 14  | ٨ + : باب-حلاوة الايمان                        |
| 741 | حلاوة:                                         |
| //  | بئسالخطيبانت                                   |
| 747 | ٩ + : بابعلامة الايمان حب الانصار              |
| 121 | تشريح مديث                                     |
| 444 | ٠ ١ : ١٠ _ حدثنا ابو اليمان الخ (بالترجم)      |
| //  | باب بلاترجمه کی وجو ہات                        |
| 740 | تعارف عفرت عباده بن صامت اورحضرات اقعباء       |
| 724 | مقصودي تشريح ، النسام بيعت                     |
| 722 | لقسيرلاتاتو اببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم |
| //  | ولاتعصوتيفيمعروف                               |
| 741 | حدود كفارات بيل يامحض زواجر؟                   |
| ۲۸+ | مشتركاعلاميه                                   |
| //  | گناه نی <i>ن تین حق تلفیا</i> ل                |
| 7/1 | ا ا:بابمنالدينالفرارمنالفتن                    |
| ۲۸۲ | حدیث ہٰداکی روشنی میں 'حولوت افضل ہے یا خلوۃ'' |
| ۲۸۳ | ٢ ا: بابقول النبي رَبِي الله المحميات الله الح |
| ۲۸۳ | تشریخ عدیث<br>پسِ منظر عدیث                    |
| 270 | پسِ منظر <i>حد</i> يث                          |

| //          | ماتقدم من ذنبك و ماتا حو                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| PAY         | مسئلة عصمت انبياء                                                   |
| TAL         | دلائل عصمت انبياره                                                  |
| //          | خلاف عسمت روابات كى تاويلات                                         |
| TAA         | ١٣ : باب من كرهان يعود في الكفر كما يكرهان يلقى في النار من الايمان |
| <b>1744</b> | ٣ ا :بابتفاضلاهلالإيمان في الاعمال                                  |
| <b>14</b> + | تشريح مديث                                                          |
| //          | قالوهيب                                                             |
| 191         | وعليهمِقمص:                                                         |
| //          | ۵ ا :بابالحیامنالایمان                                              |
| 191         | وهويمطاخاه:                                                         |
| //          | ١ ٢ : باب فان تابو او اقامو االصلو قو أتو االزكو ة فخلو اصبيلهم     |
| //          | ترجمة الباب كي فرض كے بارے ش ٢ قفار ير                              |
| rgr         | تاركس ملوة كامكم                                                    |
| //          | لطيفه                                                               |
| FRO         | <ul><li>ا :بابسمنقالان الايمان هو العمل</li></ul>                   |
| //          | جنت ارث كييے بني؟                                                   |
| 192         | ٨ : باب اذالم يكن الاسلام على الحقيقة الح                           |
| ran         | مديث كالهر                                                          |
| //          | حديث كالهن منظر<br>حضرت معد بن اني وقاص "                           |
| //          | غرض ترجمة الباب                                                     |
| <b>444</b>  | وسعدجالس                                                            |
| //          | علامتقي عنانى مظلى رائ                                              |

| ۳++         | روايت الباب سے انطباقِ ترجمۃ الباب                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| //          | شيخص كون تخير                                            |
| ۳+۱         | ٩ ا : باب افشاء السلام من الاسلام الح                    |
| ۳+۲         | <b>تقاسير الانصاف من نفسك</b>                            |
| m+m         | حفرت عمار کے کلمات کی جامعیت:                            |
| ۳•۳         | + ۲ : باب كفران العشيرو كفردون كفر                       |
| r+6         | كفردون كفركي آشريح                                       |
| //          | كفردون كفريس هلام كشميري كتحقيق                          |
| //          | لفظ دون عند البخاري                                      |
| P+4         | فاذاا كثر اهلهاالنسآء:                                   |
| ٣٠٧         | ١ ٢: ١١ باب المعاصى من امر الجاهلية و لا يكفر صاحبها الخ |
| T+A         | ليس منظر حديث                                            |
| <b>7</b> +9 | ترجمة الباب باحاديث كترسيب كلحاظ سافكال                  |
| ۳۱۰         | وعليه حلة:                                               |
| 1111        | فليطعمهماياكل وليلبسهممايلبسه                            |
| 717         | مستليسب وشتم محابه                                       |
| //_         | حماد يمن زيد                                             |
| //          | لانصرهذاالرجل                                            |
| <b>""</b>   | قاتل دمقتول جہنی کیسے ہوئے؟                              |
| //          | قصدکے پانچ مراتب<br>مسئلہ مشاجرات و محالبہ               |
| ۳۱۲         | مستلدم شاجرات وصحابة                                     |
| 710         | فتنش طرز عمل كيا ختيار كيا جائي؟<br>٢٢: باب ظلم دون ظلم  |
| riy         | ٢٢: بابظلم دون ظلم                                       |

| <b>۲</b> 1∠ | ظلم دون ظلم                              |
|-------------|------------------------------------------|
| 1119        | ٢٣: بابعلامة المنافق                     |
| ۳۲۰         | اقسام نفاق اوران كأحكم                   |
| ۳۲۱         | تشر تح مديث                              |
| //          | خُلف وعد كي صورتين                       |
| ٣٢٢         | حديث الباب پرچند سوالات                  |
| ٣٢٣         | ٢٣: ١٢ بابقيام ليلة القدر من الايمان     |
| 444         | ايمانأو احتساباً                         |
| 270         | لیلدالقدرے کیامرادہے؟                    |
| //          | غفر لدماتقدم من ذنيه                     |
| //          | صغيره وكبيره كآخريف                      |
| ۳۲۹         | ٢٥: باب الجهادمن الايمان                 |
| <b>77</b> 2 | تشريح مديث                               |
| ۳۲۸         | مجا بدكى اقسام                           |
| //          | مثقت كانسبب                              |
| //          | لو د د ت ان اقتل فی سبیل الله ثم أحی الخ |
| <b>mm</b> + | ٢٢: ١ بابتطوع قيامٍ رمضان من الايمان     |
| ۱۳۳         | ٢٤: ١٢ باب صوم رمضان احتسابا من الايمان  |
| PPY         | ۲۸: بابالدینیسر                          |
| //          | تعليق                                    |
| ٣٣٣         | تشریح مدیث                               |
| //          | الدينيسر:                                |
| ٣٣۴         | غلوفی الدین کی مختلف صورتیں              |

| ۳۳۵                                          | فتحقیق کے متعلق اصول                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 777                                          | فسددو او قاربو ا                                                             |
| //                                           | واستعينوابالغدوقوالروحةوشيءمنالذلجة                                          |
| ۳۳۷                                          | شيء من الدلجة                                                                |
| _//                                          | ٢٩: ١١ باب الصلو قمن الايمان و قول لله عزوجل الح                             |
| ۳۳۸                                          | عفرت براه                                                                    |
| ۳۴+                                          | سابقداعمال کے ثواب کے بارے میں بعدا زنسخ قبولیت دعدم قبولیت کے سوال کا منشاء |
| _//                                          | اهال                                                                         |
| ا۳۳                                          | ميت المقدس كوكتفاه تكقب بنايا كيااور كالمرتحويل كاحكم آيا                    |
| _//_                                         | آپ بَالْطَلِّيَا قبل از جرت قبله كونسا تها؟                                  |
| ۲۳۲                                          | دوسری محقیق                                                                  |
|                                              | نسخ مرتين كي وجه ترجيح                                                       |
| ٣٣٣                                          | قنویل قبل <u>ک</u> بعدسب سے کیل نماز کوی ہے؟                                 |
| //                                           | نزل على اجداده او قال اخو اله                                                |
| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | وماكان الله ليضيع ايمانكم                                                    |
| <b>PP4</b>                                   | وقُتِلوا:                                                                    |
| //                                           | ٠٣: ١٠ خسنِ اسلامِ الْمرء                                                    |
| ۲۳۷                                          | حالت كفركي ثيكيول كاحكم                                                      |
| <b>*</b> *(* 4                               | عالت كفرك كنا ومحض اسلام لانے سعمعاف ہوجائيں كے يا۔۔؟                        |
| //                                           | دیگرائمہ کوجم ورکی طرف جواب:                                                 |
| <b>*</b> 0+                                  | ا ٣: باباحب المدين الى الله ادومه                                            |
| ۲۵۱                                          | وعندهاامرأة:                                                                 |

| ا به اب زیاد قالایمان و نقصانه این اب با نیاد فرق مین الاصلام این اب با نیاد مین الایمان این اب با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انها الذك اليوم عيداً المحدد  |
| ا: بهاب الذي كذ قمن الاسلام ا: بهاب الذي كذ قمن الاسلام ا: بهاب الذي كذ قمن الاسلام الاحل المن المرافع الله الله الله الله الكه الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا: باب الذكو قسن الاسلام التهاب الذكو قسن الاسلام التهاب الذكو قسن الاسلام التهاب الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رست الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرجل الإرم الارم الموت بل يأت بيل المتهارية المقص الموس المال المقداد الموس ال |
| سائد و کوب و تر این یا تهید و کوب و تر این یا تهید و کوب و تر این یا تهید و کوب و تر این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سرادید: وجوب وتر اسلامی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الازيدعلي هذاو لاانقص الاسلام القص الاسلام القص الاسلام المسلق الاسلام المسلق الاسلام المسلق المسلق الاسلام المسلق المسل |
| ا: باب الباع المجنائز من الايمان الاسلام المجنائز من الايمان الاسلام المجنائز من الايمان الاسلام المجنائز من الايمان الاسلام المجنائي المجنائي المجنائي المجنائي المجنائي المجنوبي الم |
| ا:باب اتباع المجدائز من الايمان  المنال فيه: جنائره سے آگے چلناچا ہے يا تیجے؟  ا:باب خوف المومن ان بحبط عملمو هو لايشعر  ا:باب خوف المومن ان بحبط عملمو هو لايشعر  وَ الله عَلَمُ مُسَلّمَة الله عَلَمُ مُلَمِنا الله عَلَمُ مُلَا الله عَلَمُ مُلَا الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ  |
| ا: باب خوف المومن ان بحبط عملموهو لا يشعر ؟  ٣٦٥ ان باب خوف المومن ان بحبط عملموهو لا يشعر كالم المراه على ال |
| ا: باب خوف المومن ان بحبط عمله وهو لا يشعر كان باب خوف المومن ان بحبط عمله وهو لا يشعر كان باب خوف المومن ان بحبط عمله وهو لا يشعر كان باب المان  |
| کِ الرب سئلہ: بِ شعوری بین کھر کہنا ہوں ۔<br>بنفاق<br>اس ایمان میں تشدید بالملا تکہ اور صفرت امام اعظم کا اظہم ایر نقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بِنفاق<br>ن ایمان میں تشبیه بالملا تکه اور صفرت امام اعظم کا ظهرا رحقیقت ۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يّ ايمان بيل تشبيه بالملاتك اورصفرت امام اعظم كااظهار حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رة الماغلم ستين بشم كاروالية منقول بين :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -665 0556 6.2 7 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن بالتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ارت توب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يت ارجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ائل بشقيق بن المدكوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بالمسلم فسوق و قتاله كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ٣٧٠                         | تعیین شب قدراوراس کی تلاش                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PZI</b>                  | فتلا حي رجلان                                                              |
| ۳۷۲                         | ٣٦: باب سوال جبريل النبي وكالشنك                                           |
| <b>"</b> 4"                 | غرض ِ ترجمہ:اس کی دوتفسیر بی                                               |
| <b>#</b> 4#                 | سيدناجبربل كي طالب علمانه حاضري اورمعلم امت صلى الله عليه وسلم كاطرز عمل   |
| <b>m</b> ∠6                 | حقیقت ایمانیکیایی؟                                                         |
| ۳۷۲                         | مسئله ويهت بإرى تعالى                                                      |
| <b>744</b>                  | ر دَيت بارى تعالى كى درخواست                                               |
| ۳۷۸                         | حقيقسة واسلام                                                              |
| <b>7</b> 29                 | حقیقت داحسان اوراس کے حصول کاطریق                                          |
| ۲۸+                         | ورجات احسان                                                                |
| ۳۸۱                         | مصداقی ساعة                                                                |
| ۳۸۳                         | علامات قيامت                                                               |
| ۳۸۳                         | قلب موضوع                                                                  |
| ۳۸۵                         | ماالمستول عنها باعلم من السائل:                                            |
| ۳۸٦                         | انباءالغيب كي مقيقت                                                        |
| ۳۸۷                         | فيخمس                                                                      |
| ۳۸۸                         | عفرت جبريل عليه السلام كي تلاش                                             |
| ۳۸۸                         | حضرت جبر بل عليه السلام كي تلاش<br>روايت ام السنة<br>٣٤: باب ( بلاتر جمه ) |
| <b>** * * * * * * * * *</b> |                                                                            |
| _//_                        | باب"بلاترجمه"کی وجوه                                                       |
| <b>M4+</b>                  | ۳۸: باب فضل من استبر الدینه<br>حضرت نتمان بن بشیر                          |
| <b>291</b>                  | حضرت نعمان بن بشير                                                         |

| //          | وبينهمامشتبهات:                          |
|-------------|------------------------------------------|
| mar         | تقوي عن الشبهات                          |
| m 9m        | و وق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت |
| _//         | مراداشتباه اوراس كاسبب                   |
| 14 de.      | تخنت قلب پرايمان كابادشاه                |
| ۳۹۵         | ٩ ٣: ١١ اداء الخمس من الايمان            |
| MAA         | حضرت ابوجمرة:                            |
| <b>™9</b> ∠ | جلوس على السرير كي وجوه                  |
| //          | بار گاونبوت شن وفد عبد النس كي حاضري     |
| <b>1799</b> | تشریح مدیث                               |
| (° + +      | فامرهيهاريع                              |
| l*+1        | فنهاهمعناريع                             |
| //          | تشريح الغاظ                              |
| 144         | ٠ ٣: بابماجاءان الاعمال بالنية والحسبة   |
| W+M         | ورجاستواكيمان                            |
| r+ r        | شيت وحسة ميل فرق                         |
| //          | لكنجهادونية:                             |
| r+a         | ١٣: بابقول النبي رَا الله الدين النصيحة  |
| 14-4        | تشريخ مديث                               |
| 14.47       | تعارف يوسف بلاه اللمة                    |
| r*+A        | عفرت مغيره بن شعبه الله                  |
| ۹ + ۱۰      | استغفرونزل                               |
|             |                                          |

| r*+9        | فرق باطله كردش مضرت امام بخارى كاطرزهمل          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ۴۱۳         | كتابالعلم                                        |
| MII         | كتاب الايمان سعد بط                              |
| //          | تعريفطم                                          |
| ساما        | اقسام علم                                        |
| ۲ الد       | علم ونيوى كى اقسام                               |
| ۳1 <b>۵</b> | علم ون ميك فرق                                   |
| //          | ما مرسن علوم دیدید کی اقسام                      |
| //          | علم دين كالتسميم ثاني                            |
| ۲۱۲         | مقام نبوت أغشل ب يامقام ولايت؟                   |
| //_         | مايفلافت كيابي؟                                  |
| r12         | ا +:بابفضل العلم وقول الله عزوجل                 |
| _//         | مديث البابذ كرد كرف كي چند توجيهات               |
| 719         | فرائض كے بعد بقيا وقات كس محل ميں صرف كے جائيں۔  |
| 44.         | ۲ + : باب من سعل علماو هو مشعفل في حديثه         |
| ۱۲۳         | عداء بالرسول كي صورتين<br>عداء بالرسول كي صورتين |
| ۳۲۲         | اذاضيعتالامانة                                   |
| ۳۲۳         | ٣٠: باب متى رفع صوته بالعلم                      |
| //          | غ في ترجه                                        |
| ساما سا     | ر فع صوت کی ٹاپیند پدگی کے دلائل                 |
| ٣٢٣         | يوسف بن ماهك                                     |
| rra         | ٣ + : بابقول المحدث حدثناو اخبر ناو انبانا       |
| ۲۲۲         | غرض بخاريٌ                                       |

| //       | قاللناالحميدى                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| //       | وى جلى اور مديث قدى ش وجوه فرق                                 |
| 447      | روايت الباب كاترهمة الباب سانطهاق                              |
| MLV      | اتهامالمسلم                                                    |
| //       | فاستحییت:                                                      |
| 444      | ۵ + : ياب طرح الامام المسئلة على اصحابه                        |
| ۳۳۰      | قال فوقع في نقسى:                                              |
| //_      | ٢ + : باب القراء قو العرض على المحدث                           |
| ا۳۲      | ترجمه إحاديث                                                   |
| ۳۳۳      | غرض وربط                                                       |
| //       | قراءةعلى الشيخ                                                 |
| _//      | عرضعلىالمحدث                                                   |
| ייוייין  | عرض اورقر امت بیل فرق ہے یا جہیں _ ؟ [مخلف آراء]               |
| _//_     | ما كول المح كرول وبرازجس بن يأنهين؟                            |
| ۳۳۵      | هذاالرجل الابيض المتكى                                         |
| rry      | بينظهرانيهم                                                    |
| rr2      | اللهمنعم                                                       |
| ۳۳۸      | اناضمامين تعليه                                                |
| mmd      | ٥٠: باب ما يذكر في المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان |
| (r, l, + | اقسام مناوليه                                                  |
| וייי     | مناوليه كيجواز كي وليل                                         |
| ۲۳۲      | مکتوبنبویﷺ بنام کسری                                           |
| MAA      | روايت مے مقمود                                                 |

| <b>LLL</b> | وجاده كآهر يف وهم                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //         | ٨ • ; بابمن قعدحيث ينتهي به المجلس                                                                             |
| ۵۳۳        | حلقهٔ درس بیل آنے والے اصحاب ثلاثہ                                                                             |
| r m        | صنعت مشاكلة                                                                                                    |
| ~~~        | ٩ + : بابقول النبي يَنظِ المَّعَلِيْنِ مِيلَّغِ اوعيٰ من سامع                                                  |
| ۳۳۸        | تخقيق ذبَ                                                                                                      |
| //         | امسكانسان                                                                                                      |
| W 4        | <ul> <li>ا : پابالعلم قبل القول و العمل</li> </ul>                                                             |
| ra+        | اقسام تقدم                                                                                                     |
| ma1        | قول مصراة بليغ اورعمل                                                                                          |
| rar        | وانالعلماءورثةالانبياء                                                                                         |
| 10T        | قال ابو ذر يَمْنَاكِ                                                                                           |
| ۳۵۳        | ا ١: باب ما كان النبي المستملية عنو لهم بالموعظة                                                               |
| raa        | وعظ وتعليم مين فرق                                                                                             |
| _//        | يسرواو لاتنقروا:                                                                                               |
| 202        | ١ : ١ : ١ المن العلم |
| ۲۵۸        | ٣ ا : باب من ير دالله به خير ايفقه في الدين                                                                    |
| ۳۵۹        | انمااناقاسم والله يعطى                                                                                         |
| PY+        | لنتزال هذه الامة                                                                                               |
| (°Y+       | ١ ٢ : ١١ الفهم في العلم                                                                                        |
| וציא       | فنيم وتفاقد ميل فرق                                                                                            |
| ۳۲۲        | ۵ ا : باب اغتباط في العلم و الحكمة                                                                             |
| le Aha     | تفقهو اقبلان تسودوا                                                                                            |

| //  | ويعدانتسودوا                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ראר | لاحسلالا في النتين                                                           |
| ۵۲۳ | ١ ٢ : يابماذكرفي ذهاب موسئ في البحر الى الخضر                                |
| ۲۲۶ | فيالبحرالي الخضو                                                             |
| ۳۲۷ | حفرت بحفر کے بارے میں چارابحاث                                               |
| //  | حضرت محظر حيات بن يانهين                                                     |
| ۸۲۳ | انهتمارئهووالحربنقيس                                                         |
| ۴۲۹ | <ul> <li>١ : بابقول النبي الشيخ اللهم علمه الكتاب</li> </ul>                 |
| r2+ | غرض بخاريٌ                                                                   |
| //  | شانِ ورود                                                                    |
| ۲۷۱ | اللهم علمه الكاتب:                                                           |
| //  | ۱ : ۱ بابمتی بصح سماع الصغیر                                                 |
| r2r | غرض بخاری اور ساع صغیر کے بارے بیں اقوال                                     |
| //  | علىحماراتان                                                                  |
| 424 | الىغىرجدار                                                                   |
| //  | شان ورود                                                                     |
| m2m | 9 ا :پاپالخروجفيطلبالعلم                                                     |
| 740 | علم مديث كتحصيل كيليه مفر                                                    |
| ۳۷  | ۲۰: بابقضل من علم و علم                                                      |
| ۳۷۷ | مديث الباب من تقتيم شائل ب يا الله في الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۳۷۸ | قالاسحاق                                                                     |

| //            | ا ۲: پاپ، وقعالعلم و ظهورالجهل                |
|---------------|-----------------------------------------------|
| r29           | تقسيران يضيع نفسه                             |
| <b>"</b> A+   | كيغيت دفع كم                                  |
| ۳۸۱           | كثرة نساء                                     |
| MAT           | ٣٢ : باب فضل العلم                            |
| //            | دود حاور علم شن مناسبت                        |
| ۳۸۳           | ٢٣ : بابالفتياوهو واقف على ظهر الدابة         |
| ۳۸۳           | غرض ترجم کے بارے شام القاریہ                  |
| //            | مسئله: دس ذی الجیش ترفیب ری ، قربانی اور طاق؟ |
| ۳۸۵           | ٢٣ : باب من اجاب الفعيا باشار قاليداو الراس   |
| MAL           | غرض بخاري ١٠٠٠ باب سعد وغرضين مقصود ياب       |
| //            | علانىائغشى                                    |
| <b>የ</b> ለዓ   | فرقدر مناخاه بديرود                           |
| //            | ماعلمك بهذا الرجل                             |
| r'9+          | ٢٥: ١١ باب تحريض النبي وَالسُّكَمُ            |
| ۳۹۲           | وربماقالالنقيروربماقال المقيّرالخ             |
| //            | ٢٦ يهابالرحلة في المسئلة النازلة              |
| l. <b>dl.</b> | فغنى مستله                                    |
| اله عا        | الفرق بين الديانة و القضا                     |
| //_           | الفرق بين القضاو الفتوي                       |
| r 90          | ٢٠: ١١ب التناوُّ ب في العلم                   |

| //  | قدحدث امرعظيم                                     |
|-----|---------------------------------------------------|
| 194 | ٢٨: باب الغضب في الموعظة و التعليم                |
| ~99 | فلان کامصداق کون ہے؟                              |
| ۵۰۰ | مسائل لقط                                         |
| //  | مسئله شمعاع                                       |
| ۵+۱ | فلماأكثر عليه غضب                                 |
| ۵+۲ | مواقع اظها يضنب                                   |
| //  | 71: ١٩ باب من برك حلى ركبتيه عند الامام او المحدث |
| ۵٠٣ | فيبر كعمر ﷺ                                       |
| ۵۰۲ | ٠ ٣: بابمن اعاد الحديث <b>ثلاثاً ليفهم</b>        |
| ۵۰۵ | فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثآ                        |
| r+a | ا ٣: بابتعليم الرجل امته و اهله                   |
| //  | غرض بخارى                                         |
| ۵٠۷ | رجلمن اهل الكتاب (مصدال وان يع؟)                  |
| ۵۰۸ | لهماجران                                          |
| ۵+۹ | <b>ثمقال</b> عامر                                 |
| //  | ٣٢: بابعظةالامام النساء وتعليهمهن                 |
| ۵۱+ | اوقال عطاء                                        |
| ۵۱+ | ٣٣: باب الحرص على الحديث                          |
| ۵۱۲ | مناسعدالتاس                                       |
| am  | من اسعد الناس<br>انوارع شفاعت                     |

| ālr         | ٣٣:١١ب كيف يقبض العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| צום         | قالالفِرَبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //          | ٣٥:١١بهل يجعل للنساءيو معلى حنية في العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 619         | ٣٢:١٢ بىن سىم شىئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲۰         | حديث الباب مصعيطه دواصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>671</u>  | ٣٤ يه الساهد الغائب ــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۲۳         | قاللعمروينسعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ora         | متليقعاص في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 574         | ٣٨:١١ب الممن كذب على النبي يَمْ السِّلْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَل |
| ۵۲۸         | حكم كذب على النبي يُنظِينُ مُنْ اللهِ على النبي يُنظِينُ مُنْ اللهِ على النبي يُنظِينُ مُنْ اللهِ على النبي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳+         | تسمو اباسمىش <i>ان ورودمدي</i> ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۵         | من انى فى المنام: [چند اتحاث]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳۳         | ٩ ٣: باب كتابة العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>a</b> mb | هل عند کم کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۷         | لايقعلمسلم بكافر: [مسئل اختال فير]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ar+         | اماان يعقل واماان يقاد: [مئل إثنال فير]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>M</b> T  | اسباب كشرة ردايات الي مريمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۳         | مديثةرطاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مهر         | فخرجابن عباس يَنظِيقول: ان الرزيّة كلّ الرزيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۵         | قائده ٢: كياخلانسة على للحصوان منصود تحما؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 274         | ٠ ٣: ١٠ باب العلم و العظة بالليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۵۳۷ | ماذاأنزلالليلة                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۸۳۵ | رب كاسيتفى الدنياعاريتفي الأخرة                         |
| ۵۳۹ | ا ٣: يابالسمريالعلم                                     |
| ۵۵۰ | متنقو                                                   |
| ۵۵۲ | فانراس مائة سنة منهاالخ                                 |
| ۵۵۳ | ٣٢: ياب حفظ العلم                                       |
| 666 | ان المعامى يقو لون الح                                  |
| raa | <b>قُط</b> َعَهٰذاالبلعوم                               |
| ۵۵۷ | ٣٣: ١١ إبا الانصات للعلماء                              |
| ۸۵۵ | قالمفىحجةالوداع                                         |
| ٩۵۵ | ٣٣: بابمايستحبللعالم اذامتل اى النام اعلم               |
| ٦٢٥ | محمدالمسندى                                             |
| //  | <b>توفاليكالي</b>                                       |
| ٦٢٥ | مجمع البحرين: اس كونسامقام مرادي؟                       |
| PFG | ٣٥: باب مَنْ سأل وهو قائم عالماً جالساً                 |
| عده | ٢٣: باب السو الرالفعيا عندر مي الجمار                   |
| AYA | ٣٤: ١١ قول الله تعالى و ما او تيتم من العلم الا قليالاً |
| PYG | ענ <u></u> ג שיקונ                                      |
| 041 | قلالروحمنامرربي                                         |
| ۵۷۲ | ٣٨: باب من تركبعض الاختيار مخافة ان يقصر                |
| ۵۲۳ | لولاان قومك                                             |

| ۵۲۳ | فائده اجكم كأعظيم باب                |
|-----|--------------------------------------|
| 62Y | ٩ ٣: بابمن خص بالعلم قوماً دون قوم   |
| 029 | ۵۰:بابالحیاءفیالملم                  |
| ۵۸۰ | غرش بخاريٌ                           |
| ۵۸۳ | ا ۵: ياپمن استحيئ فامر غير هيالسوال  |
| //  | غرض بخاري                            |
| //  | كنت رجلاً مذَّاءً                    |
| ۵۸۳ | ٢ ٥: بابذكر العلم و الفتيا في المسجد |
| ۵۸۵ | ۵۳: پاپ من اجاب السائل اکثر معاصاله  |
| //  | غرض بخاريٌ                           |
| ۵۸۷ | قا تده: براحستياختناً م              |
| ۵۸۸ | حقیقت ایمان معلق مذاهب کی وجرصر      |



پیش نظریہ چنداوراق المجامع الصحیح للبخاری ہے تعلق ہیں۔اس میں نہایت سادہ طریق ہے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے طلباء کرام کے طرز تکرار کوسامنے دکھ کر لکھا گیاہے \_\_\_فی نفسہ اکا بر متقد میں کرام کی عربی شروح نیز آج کے حضرات محدثین کرام اور مشائح عظام کی اردوشروح کے ہوتے ہوئے کسی امتیا زی شرح کا قطعاً اضافہ ہیں ہے۔اور نہیں بندہ تا ایکا رہیوں تھی سکتاہے۔

اس لئے کہ راقم انگر وف سلسلۂ رخیمیہ سے وابستہ ہے اور اپنے عبد شباب سے پی تحفیظ القرآن الگریم سے بحدہ تعالیٰ شب وروز ایک کر کے پنا کا برسٹ سبت کی بقام کی کوشش میں لگاہوا ہے۔ فالبا ۱۹۳ العدی مسجد خفور بہ ملتان میں قاعدہ نورانی اور پارہ عم ۲۰۰۰ کا مدرس بنا تھا۔ اور پنواب وخیال میں فیصا کہ بھی درجہ کتنب میں بھی اسباق پڑھانے کی نوبت آسکتی ہے۔ کیونکہ یہاں کے ماحول میں حفظ قرآن کریم کے چہائیکہ گردان کرنے والے طلبہ کرام بھی آجا تیں۔ دور دور تک اس کا نشان و گمان نہ تھا۔

حضرت والد گرامی مولانامفتی محد شفیع نوراللد مرقده فاضل دارالعلوم دیوبندوشا گردِ معتد حضرت شغ العرب واجم حضرت مدتی مجھے باصرارارشاد فرماتے درس قرآن کریم دیا کرو۔ درس مدیث دیا کرو۔ پڑھا ہواعلم بھول جائے گا۔ گربنده اس کواس وجہسے اہمیت ندیتا ، اب کہال موقع آسکتاہے کہ کتب کے طلبہ کوپڑھانے کی فوبت آئے گی۔۔۔ کسل وسستی مزید ہوتی۔ پچونسبت رحیمی کا اثر بھی تھا کہ ہروقت توجہ قرآن کریم کی درس گاہ کی طرف رہتی۔۔

ماضى كى اس مختصر دئيداد كولموظ ركعت موسة اللدتعالى في المالي المايا المامعدد ارالعلوم رجميد كا قيام عمل من آيا

اوربفضلہ تعالیٰ والدگرامی مرحوم کاوہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا جواس وقت وہ بیداری بیس دیکھا کرتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد بیل شعبۂ حفظ کے طلباء کرام فارغ ہو کرملک بھر کے مدارس وجامعات بیں چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس ان کولمی حوالہ سے مزید کیکرآ کے چلنے کی صورت جہیں ہے۔

مبر حال جارے پاس ایک بوی تعداد شعبۂ کتب کے طلبہ کرام کی بھی ہونے لگی۔سال بسال نی جماعت آگے بود هتی اور ابتدائی جماعت شعبہ حفظ سے فراغت و تھمیل کرنے والے والے طلبۂ کرام کی شکل میں آ جاتی۔ خیروبرکت بادرالله تعالی کی جناب رحمت بطفل خاص بوا که جامعت دسب ارشاد و مکم عفرت عکیم العصر مولاتا عبد المجید لدهیانوی بهارے بال دورة حدیث شریف کا آغاز بواجو عفرت موصوف نے حکما کرایا تھا اور بسم الله بھی خود بی کرائی۔ بندہ اہتمام کی اصافی قدرواری کے ساتھ شعبہ تحفیظ شن 'استقامت'' کے ساتھ چل ریا تھا۔

حضرت علیم العصر نے فرمایا: آپ بھی شعبتہ کتب میں ہیں پڑھایا کرو۔ کم از کم ایک سبق ہونا ضروری ہے۔ بندہ کئی سال عذر کرتار پا \_\_\_\_ بھرحضرت شہیدِ اسلام مولانا محمد بوسٹ لدھیانو گی کے فلیفة ارشد حضرت محترم مفتی سعید اجمد جلالپوری شہید کے پاں بندہ کرا چی حاضر تھا۔ مدرسے حال احوال کے سلسلہ میں گفتگو تھی۔ فرمانے لگے: آپ خود کونساسبتی پڑھاتے مو \_\_\_ ؟ بندہ نے فئی میں جواب دیا \_\_\_\_ فرمانے لگے: اس وقت تک مہتم کی انتظامی گرفت مضبوط نہیں ہوتی جب تک طلبہ کرام میں اس کاعلمی وقار ندھو۔ بلکم ہتم کو چاہیے اوق اور مشکل ترین سبتی کا اپنے لئے احتجاب کرے۔

بہر حاان مذکورہ اکابر کے حسب ارشاد وحکم بندہ نے ابتدائی طور پرشائل تر مذی شریف پڑھائی۔اس لئے زیادہ شکل نہ آئی کہ طلبہ کرام میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جوشعبۂ تحفیظ سے میرے پاس سے تکمیل گردان کرے آئی تھی \_\_\_الحمد للم مفضلہ تعالیٰ کام چل گیا۔از ال بعد مشکلو قشر یف تا موہ حصہ جواحکام ومباحث سے متعلق نے تھادہ لیا۔

پیشد چونکه بطورخاص الحمد للد حضرت حکیم العصر کے پاس دارالعلوم کبیر والامیں پردھا تھا۔ ذہن میں پھی بھولی بسری علم علمی یا دین تھیں اور آپ کے ساتھ سلسل ربط کے باعث کام بن گیا \_\_\_\_سالہا سال بیمعمول رہا۔

جامعہ بن آیک بہت بڑے استاذ محرم جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب مدظلہ جو بخاری شمریف جلد ہائی پڑھاتے سے ان کے والدگرامی کا انتقال ہوگیا۔ وہ آیک مدرسہ چھوڑ گئے۔ جو انہوں نے اپنی اولاد کو دینے کی بجائے کسی اور معتمد کے حوالہ کر رکھا تھا۔ لیکن وہ اس کو جمعنی بیل کیکر نے لیس سکتو صلاقہ کے اہل صل وعقد اور مدرسہ کے ذمہ دار حضر انت نے ان کو مجبود کیا کہ آپ ملتان سے چھوڈ کر بہاں اپنے صلاقہ کہ روز لعل بیس آئیں اور اپنے والد ماجوم حوم کے اوارہ کو منتجالیں۔ ہم کسی اور کو بیس کے سیس ملتان سے چھوڈ کر بہاں اپنے صلاقہ کہ روز لعل بیس آئیں اور اپنے والد ماجوم حوم کے اوارہ کو منتجالیں۔ ہم کسی اور کو بیس کے سیس ان کے اس طرح غیر متوقع طور پر جانے کے باعث بخاری شریف جلد ہائی تمام حضر انت مدرستان کرام کے اجماع سیس نے لئے لیا گئے استان مار کے لئے اسفار لازم بیس اپنے مالئے وہ کہ استان میں اس بیس البہ مقام مجموعہ مورسے مورسے میں انہوں کی الدر تعمل کے سیس کا فرق ہونا چاہئے \_ لیکن اللہ تعمل نے مسلم کے جامعہ میں انہوں کی اور بندہ کو تھی تو استاد کے پڑھائے تیں انہوں آئے اور طلبہ کرام نے دیگر کتب کی نسبت دورہ صدیت تھریف کو تھر کے میں اس کے جامعہ میں اچھی خضائی گئی۔ اور بندہ کو تھی حصلہ ہوگیا۔ صدیث شریف کی کتب بندہ کو کو تھر کے دورہ کے استاد کے پڑھائے تیں اس کے جامعہ میں اچھی خضائی گئی۔ اور بندہ کو تھی حصلہ ہوگیا۔ حدیث شریف کی کسیست کو تھر کو تھر کی کے میں اس کے جامعہ میں اچھی خضائی گئی۔ اور بندہ کو تھی حصلہ ہوگیا۔

ایک دفعہ بی بخاری شریف جلد الی کو پڑھایا تھا۔ ہمارے جامعہ کشنے الحدیث صفرت بحتر م مولانا عبدالرحمن جامی زیدجہ ہم ان کے والدگرامی صفرت بحترم مفتی مولانا محرصد ابن المرحوم ایک حادث میں شہید ہوگئے۔ ان کے ادارہ میں بہت بڑا

خلابیدا ہوگیا۔ان کے جامعہ کوسنجا گئے کے گئے ان کے تمام برادران واڈ انمود کوٹ کے تمام اہلی علاقہ اور جامعہ کے ارباب جل وعقد نے ان کواتنا مجبور کیا ،انہیں بھی وار العلوم رجمیہ ملتان چیوڑ کراپنے والدگرامی کی قائم کردہ درسگاہ جامعہ امداد العلوم اڈ انمود کوٹ جانا پڑا \_\_\_\_\_اس السلہ بیں انہوں نے تصلی استعفیٰ بیں لکھا جومیرے پاس محفوظ ہے۔اس بیں تحریر فرمایا:

اد بحد و تعالی جامعہ اس نیج پر کئی جے کا ہے کہ کسی استاذ کے آئے جائے ہے اس پر کوئی اخر ہیں پڑے گا۔ (بفضلہ تعالی) مدر سکا اپنا ایک و اتی تشخص بن چکاہے۔ ۲۰۰۰ آپ کے پاس اسا قدہ کرام کی بہترین شیم موجود ہے۔ جن کے لئے تئن (میرے والے) اسباق سنجھ النامشکل نہیں ہے ۔ میرا و اتی مشورہ بھی ہے کہ بخاری شریف جلد اول آپ نود سنجھ الیس آپ کی والے استعداد مولانا زہیر احمد مدلتی مولانا محمد الدوسان اور مجھ ہے کہ ہمیں (اگرچہ بیان کا نسن ظن ہے۔ اللہ تعالی ایسا کردے آئین) میں لئیس دلاتا ہول طلب میں اجتماعیت قائم رہے گی۔

ان تیرہ سانوں میں جامعد کے ماحول میں بندہ کے ساجھ اس والها یہ فقت وجبت کامعاملہ فرمایا گیا۔ بندہ اس کا شکریے اوا کرنے سے قاصر ہے۔ حق تعالی شاند اس کا بدلہ اپنی شایان شان عطا فرمائیں \_\_\_ آئین

آج. . . بیطم ایک بکی پکائی روٹی کی شکل بیں ہمارے پاس موجودہے۔ کتاب عمرہ طباعت املی جلد کے ساتھ چھی ہوتی ہوتی ہے۔ کتاب عمرہ طباعت املی جلد کے ساتھ چھی ہوتی ہے اور اس کتاب کو صاف کے ایک کا بیاری کتاب کو گئی ہیں پڑتا کہ کتاب کا بیاری کی سامنے ہیاں کرتاہے توایک بکی پکائی روٹی کی صورت میں بیلم آپ کے سامنے ہیاں کرتاہے توایک بکی پکائی روٹی کی صورت میں بیلم آپ کے سامنے ہیاں کرتاہے توایک بکی پکائی روٹی کی صورت میں بیلم آپ کے سامنے ہیاں کرتاہے توایک بکی پکائی روٹی کی صورت میں بیلم آپ کے سامنے ہے۔ (انعام الباری می 41ج 1)

پکی پکائی روٹی سے پہلے کے متعددم احل گندم اگانے نشن بنانے سے کیے لقہ بینے تک ۔ اس بی کھینے کی ضرورت نہیں۔
ہجرحال بندہ نے اس کی تدریس کیلئے تو کلاعلی اللہ سی چہت کوا ختیار کیا اس کی پھنوعیت اس طرح ہے:

اس بندہ کو چونکہ فاضل خیر المدارس ہونے کی سعادت حاصل ہے اس لئے حضرت شخ الحدیث مولانا محمصہ بنی صاحب دامت
برکا تہم جو حضرت باتی جامعہ خیر المدارس کے اجلہ ومتازشا گردان میں سے جی ۔ ان کی المنحید السادی کو طرز تدریس کے لحاظ سے سامنے رکھا اور اس سے بنیادی استفادہ کیا۔ ای طرح برادرِ محمر مولانا قاری محمد المیرصاحب (جامعہ رحمیہ فتح العلوم ملتان) کی مرتب سامنے رکھا اور اس سے بنیادی استفادہ کیا۔ ای طرح برادرِ محمد مولانا قاری محمد المیرصاحب (جامعہ رحمیہ فتح العلوم ملتان) کی مرتب

کرده امالی از مضرت اقد تن خیر العلمامیانی خیر المداری مواناناخیر محدثور الله مرقده سے متعدد مقامات پر بھر پوردا ہنمائی حاصل کی۔ ۲۰۰۰ جضرت صدر وفاق المداری محدث جلیل شاکر و خاص شیخ العرب والجم موانانا سید حسین احد مدنی نور الله موقده کی کشف البادی کوتول آخر کی سطح پر محقق و فرزیج کے والہ سے نیش انظر رکھا \_\_\_\_یا تھوسی اساء الرجال کے حوالہ سے جس قدر پر مغز مواد مضرت والاکی کتاب میں ہے دیگر کتب اردوش اسے محدود مطالعہ کے افاظ سے مثل مکا۔

مطالب مدیث کے مصاوبات کے لحاظ سے جو جامعیت صفرت والا کی کتاب شن دیکمنانسیب ہوئی دیگر اردوشرون شن نظر نہ آئی۔ (اگرچہدہ ایک فردکی کی انظر ہے۔) حقیقت ہے اگر آدی اس ایک کی شرح کودیکھ کر پڑھالے تو بہت بجھہے ستا ہم بعض مقامات پرشرح اتن طویل ہوجائی ہے جو کسی ابتدائی استاذ کے لئے اس کا سنجا انامشکل ہوجا تاہے۔ ساد ، انعام الباری صفرت شخ الاسلام مولانا مفتی محرفی عثانی صاحب مدظلہ اس میں راقم کو ان کی شان تفاد سے محمود تعالی
بہت فائدہ ہوا۔

اگرچہ آپ محدثان شان وبھیرت بھی بہت او چے درجہ کی رکھتے ہیں \_\_\_بندہ نے اپنے فائدہ کیلئے فقیمانہ لکات کا مدار انعام الباری کوبنایا\_\_\_اورالجمالنداس سے محر پورفائدہ الخصائے کی امکانی کوشش کی۔

٧٠ . نعرالباري كويمي مسلسل نظريس ركار أميس طريس سفا كده الحجايل

۵۰۰۰ دربط بین الایواب کے سلسلہ بی صفرت تھیم المصر محدث جلیل استاذ ناالحتر م مولانا حبد المجید لدھیا نوی کی دلیل القاری کوسل مند کھا۔ امادیث بخاری کا ترجہ واعراب بھی دلیل القاری سے لئے گئے۔

جمعاليسطالب علم كآپكاياتيازنظرآياكيآب فيدبط بن اللاباب بني جس گيري نظر ساماديث كوباجم مربوط كياده آپكى طبح خاص كاذوق، اخذ خاص كاذوق، اخذ خاص كاذوق، اخذ خاص كاذوق، اخذ خاص كادوق، اخذ خاص كادوق، المائية مديث كسامة مم آبانك، وكريادكر في جوات مجي نظر آنى \_\_\_\_\_

اختصارے یادداشت کیلئے الحمالد یکی خاصلی چیزے

كشبئ كتب ين تديكى خديات مرافيام وعديم الل

ان کی بھر پورمعادنت عامل ری اور بہدوقت ان کو اپنے ساتھیں جوڑے دکھتاتھا۔۔۔ اس لئے طلبہ کرام کے سامنے گفتگو کرنے کیلئے جواعثاد مطلوب تھا تا کہ ان کے دل سے بیات نکل جائے کہ خدا تخواست جمیں سبق بھر نہیں آتا یا مشکل مباحث قایو نہیں آتیں۔۔ جمعے یا حساس بہت دائن گیرر جہتاتھا۔۔ اس لئے شب در دز کا دافر دقت جمعے بخاری شریف کے میں آتیں ۔۔ جمعے یا حساس بہت دائن گرونہ کر نااعتراف بھیت نہ کرنے کے مترادف ہے۔ بندہ شمر ح شریف کے میں اس کے ان کا تذکر ونہ کرنااعتراف بھیت نہ کرنے کے مترادف ہے۔ بندہ شمر ح مدر کے ساتھ ان کے اس کی مدل کے بارگاہ خداوئدی شاں دست بدھا میے اللہ تعالی ان کو دار بن ش اس کا بہتر بن کی خدمت بدا وجزائے نی مطام فرمائے۔ ان کے طم وعمل اور عمر ش کے انتہا ہ برکات مطافر ما کران سے توب سے توب دین کی خدمت بدا وہزائے دور تم سب کوائی رضام بارک سے سرفر از فرمائے۔ ایمین

صورت مال کھ اس ک مظہر موکی کہ ابتداء وہ میرے شاگرد تھے \_\_\_لین بعد بیں وہ میرے طی محسن

كان معلوكي فاضحي مالكي الزمن اعاجيب الزمن الاعراب الزمن التياري في المن المعلوكي الزمن التياري المن التياري المن التياري المن التياري المن التياري المن التياري التيا

راقم الحروف جب تک شائل و مشکلو قشریف پڑھا تار باشدید تحفیظ ش کافی وقت بیٹھا کرتا تھا \_\_\_لین بخاری شریف جلداول نے اس معمول بیں کافی تغیر بیدا کیا جس کی وجہ سے جو پکھ بھی جیدا بھی معیار جارے بہاں دارالعلوم بی تخط\_اس میں فرق آیا۔ آنے والے طلبہ کرام نے اس برداشت کرلیاس کئے کہ اس وقت ذریعی طلبہ کی اکثریت الیہ سے جن کے والد بہاں پڑھتے رہے یاان کے استاذ محترم جامعہ سے محیل کئے ہوئے ہیں اور اب تعلیم طور پرزیر گرانی تدریس کررہے ہیں۔

میری شدین تعفیظے توجہ کی کی وجہ سے بندہ کو ایک دوز صفرت اقدیں مقری اعظم قاری رجیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ کی خواب شن زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

آپ ہمارے مدرستی فیڈ الفراک الگریم ہیں تشریف لائے محراب کے قریب تشریف فرماہیں۔اورطلبہ کرام کی طرف درخ کے ہوئے ہیں۔اللہ ہے۔اس طرف درخ کے ہوئے ہیں۔ میں نیاز مندی کے ساتھ سامنے ہیں اور اللہ اللہ ہے۔اس کے والدعزیزم مافظ محمدوریام صاحب بھی ہندہ کے پال بہت اچھا قراک کریم یاور کر گئے تھے۔فرضوں ہیں ترتیب سے پڑھنے کی قدرت کے مامل تھے مضرت ان کے بیٹے کا س میں ہیں۔ چہرے پر بیٹا شت جیس کے منا کو اری کے اثر ات ضرور بیل کی تاریخ میں۔ تو صفرت کے باتھ ہیں گئی اور ظلمیاں کیں۔ تو صفرت کے باتھ ہیں گئی لیک ن زبان سے اس کا اظہار جیس فرمایا۔ اس نے سنانے ہیں کونای کی اور ظلمیاں کیں۔ تو صفرت کے باتھ ہیں گز

( كيرانايينوالا) بهاوربهت ماف ثفاف م ومجهديا\_\_ خواب نتم موكيا\_

بنده صحب بیدار مواتو پریشان تصااس کی تعییر سیجی که حضرت قربانا بیاسته بیل معیار تعلیم و منبط می تعییر قائر میسال بیدا کروسی سے عصرتک مسلسل و چنے کے نتیج میں وی تعییر معلوم موتی رہی کیا ناعمر بعد یہ تعییر قائر میں آئی ۔ اوراس لئے آئی کہ آپ کے بہت شاگر دان جو ورجہ کتب کے بہت ایجھے امثاذ اور محدث بھی بن سکتے تھے ۔ اورشخ الحدیث کے منصب پر فائز موسکتے تھے ۔ سے مگر حضرت کے ذوق اور تعلق کی وجہ سے شعبہ تعفیظ اور خدمت قرآن کریم سینسلک موسے ۔ اس لئے بول کر زبان سے آپ کسی کوئی خدمت صدوی ایسا تو بیل کر نبان کریم کے تعلیم و علم میں زندگی کھیا دے جھے جو گز ( پیاند دیا ) اس کا مطلب یذیبن شن آیا کہ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں " آپ بخاری کریم کے تعلیم و علم میں زندگی کھیا دے جھے جو گز ( پیاند دیا ) اس کا مطلب یذیبن گرافتر آن کریم پڑھا نے شل او اب نہیا دو ہے یا مدیث شریف کا میں پڑھا نہیں ہوجا تے ہیں۔ فدا کرے اس کے دربار شن صفرت کی برکت سے سی میں شار میں گھنڈ بیٹھ لیتا ہوں اور طلبہ کرام اس سے طمئن ہوجا تے ہیں۔ فدا کرے اس کے دربار شن صفرت کی برکت سے سی میں شار میں آجا ہے۔

میرے والد ماج دحضرت اقدی مولانامحر شفیع صاحب المرحوم فرمایا کرتے تھے:

ایجکل عموی طور پر تخلیقی مضائین کا دور کم ہے۔ عام طور پرجدید لکات ، نیا اسلوب بیان ، حسن تعبیر کے حوالہ سے قلم

الشھانے والے بہت کم اوگ ہیں۔ اکابر کے ارشادات ہیں ہے ' جمع وقفریق'' کر کے مضمون یا کتاب تیار کر لی جاتی ہے۔

اس کا خارتی مصداق کہیں اور ہونے ہو بہر حال ہے "عنایت الباری" اس کی بہترین مثال ہے۔ اس لئے قارتین ہا تمکین سے

ورخواست ہے کہ یم عومہ عدایت الباری الطلبة البخاری \_\_\_اس کا انداز کر اربالاختصار ہے۔ تا کہ مضابین کے ضبط ہیں آسانی

w

ع گرتول افتاز معزو شرف

مندرجہ بالاوضاحت کے باوجود جھے اپٹی ترتیب پراعتادگلی بڑھا اس کئے جامعہ دار العلوم رحیمیہ ملتان کے سابق استاذ
ہ نظاری شریف حضرت اقدس مخدوم محترم شخ الحدیث مولانا عبدالرحن جامی دامت برکاتھ کی خدمت میں ان کے در دولت پر
حاضری دیکرتمام مسودہ پیش کیا اور آنہیں مجبود کیا کہ تکلف بلکہ تواضع برطرف ازراہ کرم اس جموعہ پرایک علمی تنقیدی گہری نظر وال کر
مفید مشاورت اور اصلاحی ہدایات سے نوازیں۔آپ چونکہ عالم اسلام کی عظیم درسگاہ جامعہ دار العلوم عیدگاہ گبیر والایس ایک طویل
عرصہ حدیث شریف پڑھا چکے ، دار العلوم رحمیہ بی مجی تقریباً تیرہ سال صحیح بخاری کا درس دیتے رہے۔ کتابی زندگی کے ساتھ آپ
کوضوصی شخف وامتیا زماصل ہے۔ نیز آپ کے طرز تدریس کو طلبہ درس نظامی ہیں مقبولیت حاصل ہے ۔۔۔ آپ کی پارہ ممکی
تفسیر عنبو الیم اور توضیح تلوز کی گئر رح مسک المعلیدے اور شمرح جامی کی شمرح 'متحقہ جامی'' مدارس میں پذیرائی حاصل کرچکی

بیں۔اس لئے مدارس کے طلبہ کرام کی تعزیم کی طی ترمیل مغمون اور کی طلعی شدہ جائے \_\_اسے بھرفائرد تکھ لیجئے۔ حضرت محترم جامی صاحب زید مجدیم نے اپنی تمام ترحلی ومطالعاتی معروفیت چھوڈ کراسے حرف بحرف مطربسطر دیکھا اور حسب امیر بہت کرم فرماتے ہوئے بعض مقامات پر تبدیلی اور تکرار کوحذف کرنے کا کہا اور پکھ مقامات پر الفاظ کی نشسست و برخواست کھیدلا گیا\_\_

بانگاہ باری تعالیٰ شی رول اور لحر لحد شکر گذاری کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے بن کے دل شی رقت بیدا فر ماتی میری درخواست کورخوران تقامی میر التعامی لم بشکر الله کے معداق دل وجان سے بن کی نظر تحقیق واحتماد پر شکر گذار و منون احسان مول سالڈ تعالیٰ موقاری منایت الباری کی نظر سے گذر نے والے موافظ الفظ کوان کے لئے تواب دقر ب کا ذریعہ بناتے آئین ان کے طرق معلق نے جمعے یہ کھنے پر مجبور کردیا کہ مقدرات کے تحت انہوں نے دار العلوم رہم یہ سے ترک بندریس تو کے سے مرکب الدیس اور کی سے مرکب سے ترک بندریس تو کی سے مرکب سے مرک

ع رفتد و المنازدليا

حضرات اکابر کی تالیفات مبار کست توشیخی کرے مسودہ مرتب کیا گیا \_\_\_\_دوردورتک ہے بات ماشیہ کمیال میں خہیں کہ ہینا کہ ہینا کی فری ترب کے کوئی ترب ہے ۔ اس لئے عنایت البادی کے بعد " نطلبة البخادی "اس کے نام کاصب یہ یعنی ہی گئی طلب براوری کیلئے کر ارد خبط کے طربی کار کی سول کی کوشش ہے کہ دورہ مدیث شریف کے سال میں دورادیہ کے لواظ سے اسباق کی جدوقت مشغولیت کے ساتھ الن مندرجات و تابت الباری کو کم وقت میں دیکھ کر مطالعہ می آسان موسکتا ہے کہ دوسمات کی ۔ اورد یکر کتب کے کر ارک ساتھ موسکتا ہے کہ دوسمات کی ۔ اورد یکر کتب کے کر ارک ساتھ معملات کی دوسمات کی ۔ اورد یکر کتب کے کر ارک ساتھ معملات میں کہ دوسمات کی اور موسمات کی دوسمات کی بروری کا ایک فرق موسمات کی ۔ اورد یک کوئی کر ایس کے ۔ اور یہ کوئی کوئی کی دوسمات کی کر دوسمات کی کر موسمات کی دوشمات کی کر دوسمات کی دوشمات کی دوشمات کے بروری کوئی کر اور یہ جاتے ہور ہے تو اور یہ چند ہے ترتیب نقوش ان کی نکا و شرف سے اور است سے یاد فرما کر مجماد ہی گئو

يه جهال چيز ہے كيالوں والم تيرے إلى

كامصداق مجمون كاركيونك مديث اورمتعلقات وديث كى اصلاح محر فالفليك وقاي-

دستورزمانے بیس مصرکے خریدار توایک ہی بن سکے لیکن خریدار بہت تھے ۔۔۔ مگران میں ایک بڑھیا اسی محی خریدار تھیت تھے ۔۔۔ مگران میں ایک بڑھیا اسی محی خریدار تھی جے اپنی متاع کا نتات ہے بیجین تھا کہ وہ ناکام ہی واپس جائے گی کہاں وہ 'متاع عزیز''اور کہاں وہ میری '' بے مائیگی'' ۔ لیکن اس کے صول بیس ف (طیبالسلام) کیلئے اپنے میڈ باظمار کو کیکر باز ارمصر میں آنے نے دنیا کے '' بے مائیگی'' افراد کیلئے راہ کھول دی اور دوایت قائم کردی کہ تیرے خریداروں میں میرے نام کا لکھا جانا کیا ہے کم توثن تعیبی ماید و بیس میرے نام کا لکھا جانا کیا ہے کم توثن تعیبی

اس لئے آج تک خریداران بوسف کاجہاں تذکرہ تاریخ کا صدیب وہاں اس جذبہ صادقہ کو بھی تاریخ فراموش نہ کی۔

لیجے اب اس مجموعہ الفاظ کے مرتب نابکار کو کسی بڑے ملی درجہ پر فائز نہ مجھتے ہوئے ایک طالب علم مجھ لیجئے۔اللہ تعالیٰ دعوی وعجب سے بچا کراس کوبار گاہ نبوت کے مہمانان کرم کیلئے نافع بنادے۔اور قبولیت نام عطافر مادے۔ ع ایس دھاءازمن واز جملہ جہاں اہمین باد

اس کتاب کی ترتیب کے متعدد مراحل میں جن میرے عزیر جسٹین کرام نے جنت ومعاونت فرمائی ان کیلئے بارگاہ فداندی میں دست بدھا و بول انہیں اللہ تعالی دارین میں بہترین جزائے خیر کے ساجھ شخف بالحدیث کی فعمت عظمی اور اجر صدیب سے مالامال فرمائے۔ بالخصوص عزیز محترم جناب مفتی مجرع قاردق صاحب ،عزیزم ففی عزیز الرحن سلمہ ، مولنا محمد معاویہ ہادصاحب اور مولاتا محمد طارق صاحب (مدرسین جامعہ) نے جنہوں نے رسم الخط اور کتاب میں جابجا در تنگی میں عرق ریز محترم مولاتا تاری محمد احمد ادریس سلمہ جو میں عرق ریز میں سے کام لیا اور از سرنو کمپوزنگ سے کتاب کوسن بخشا۔ نیز عزیز محترم مولاتا قاری محمد احمد ادریس سلمہ جو بخاری شریف جلد ہائی کے استاذ حدیث بھی ہیں نیز عزیز محترم مولاتا قاری مفتی اسعد ادریس مدنی سلمہ جو بخاری جلداول کی بخاری شریف جلد ہائی کے استاذ حدیث بھی ہیں نیز عزیز محترم مولاتا قاری مفتی اسعد ادریس مدنی سلمہ جو بخاری جلداول کی شمیل کراتے ہیں۔ اس جلد اول کی شریب میں دل سوزی وجائفشائی اورع تی ہائی کرتے رہے۔

الله تعالی آنہیں بھی شغل بالحد بیث کے ذریعہ صحبت نبوی بھی تھی الشان فیت سے سر فراز فرمائے۔ آمین نیز میرے عزیز محترم مولانا عبدالستار صاحب ناظم تعلیمات جامعہ دار العلوم رحیمیہ نے تعکیل نظام تعلیم میں میری بہت معاونت کی جس سے جھے اور میری اولاد مسلمھم کویدن ویکھنائصیب ہوئے کہ حدیث مبارک پڑھانے کی سعادت عظمی حاصل ہوئی۔

فجزاهماللاخيرا و(لدلا)

محمدادریس موشیار پوری غفرله ۲۹ رمضان کریم ۲<u>۳۳</u>۱ ه

### حرفسياس

ان مقدر علی شخصیات اور مستوطم کی آبر و یعظمت کے حوالہ سے جنہوں نے عنایہ الباری لطلبہ البخاری پر لگاء کرم فرمائی اور اپنے خزیر وعلم سے چند حروف گرائما پر تصدیق وتوثیق اور تائیر وخسین کے پس منظر میں رقم فرمائے \_\_\_\_ جس نے اس بندہ تا ایکار کو ملی دنیا ہیں آگے بڑھنے کا اعتباد و حوصلہ بخشا۔
\_\_\_ الن کا شکر گذار وممنون احسان موں \_\_\_ اس اعتراف حقیقت کے ساتھ کہ ان کے احسان علیم کابدلہ مادی دنیا کی کوئی چیز جوان کے مراتب وسان عظیم کابدلہ مادی دنیا کی کوئی چیز جوان کے مراتب علیا ہیں نہوں اس سے ہوا جزئی وائن سے \_\_ اور دو مائی درجہ کی کوئی ایسی چیز جوان کے مراتب علیا ہیں نہوں اس سے ہوا جزئی وائن سے \_\_ اس لئے جس ذات بابر کات جناب سرور کا گنات جناب سرور کا گنات جناب سرور کا گنات جناب سرور کا گنات جناب مرور کا گنات جناب مرور کا گنات جناب مرور کا گنات جناب سے ہوا جن ہے کرم فرما یا \_\_\_ انہی کی نسبت سے بندہ بھی ان کیلئے بارگاء باری تعالی میں دست بدہ بھی ان کیلئے بارگاء باری تعالی میں دست بدھ اس ہے ۔

واجرهمعلىالله

والسلام ازمؤلف غفرلہ

#### سلسلم تقريظات

سالندالح الحالية

Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences) Allama Muhammad Youauf Banuri Town Karachi - Pakistan

Ref. No. \_\_\_\_\_\_\_



عَ) عِبْرِ الْلِعِسَانِ مِن (الْلِاسِ (الْمِثَيِّرِ عَلَامِهُ كُرِوسَفُ بِنُورِي نَاوْن مُوانِنَي ١٤٨٠ - باكستان

Dala STIL T. TO

كلمات دعاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

الملايعدا

''غسابة البسادى لطلبة البحسادى ''مولانا قارى تقرادين بوشير بورى دفظ الله كى تابيف ت، موسوف سه متناب المرادين بخارى وروس بخاري وروس المرادين بخارى وروس بخارى وروس بخارى وروس بخارى وروس بالمرادين بالمرادين بخارى وروس بالمرادين بالمرا

وما ذلك على الله يعزين،

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ر مولا ناذاکش عبدالرزان اسکندر (مدخله) مهتم جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ناون کرایی وقائم مقام صدرو فاق المدارس الحرب

#### قیع رائے وی رائے

j

مأشين مفرت عكيم المصرجناب محترم مولانا منير اجرصادب منور دامت بركاتم شخ الحديث جامع اسلام يسباب المعلوم كبرداريكا لودهرال

تحمدهو تصلى على رسوله الكريم محمدو على الهواصحابه اجمعين

اس وقت بهنده پاک شی کی بخاری کی اردوز بان شی بیت کی شروحات معرض وجودش آجگی بیل بعض آتی طویل اور حشو و زواتند کی اتی بعر مارکدان سے استفاده مفتل ، جبکه بعض آتی مخفر کدان سے دری خرورت بھی پوری نہیں ہوتی اور بعض خرور معتدل بیل ۔ شی نے شیخ الحدیث مولانا قاری محد اور یس ہوشیار پوری داست برکانیم کی شرح عنایة البادی لطلبة البعضادی کی میادیات کا اور باب بعده الو حی سے باب من اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) تک تقدیل مطالعه کیا ہے۔ الجولائی می بیش می بیاب من اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) تک تقدیل مطالعه کیا ہے۔ الجولائی می بیش می بیش میں بیاب من اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) تک تقدیل مطالعه کیا ہے۔ الحولائی بیش می بیش میں بیاب من اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) تک تقدیل مطالعه کیا ہے۔ الحولائی بیش میں بیش میں بیاب من اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) تک تقدیل میں بیش میں بیاب من اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) کی میں بیاب میں بیاب من اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) کی میں بیاب میں بیاب میں اعاد الحدیث فلافا (کتاب العلم) کی میں بیاب میں بیاب میں اعاد العدیث فلافا (کتاب العلم) کی میں بیاب میں بیاب میں اعاد العدیث فلافا (کتاب العلم) کی میں بیاب میں

- (۱) حشووزوا تدسے ممرااور تدریسی ضرورت کے ضروری موادسے مزین ہے۔
  - (٢) بقدر ضرورت رواة مديث كاتعارف اورمتن مديث كى محدة شريح بـ
- (٣) تشریح مدیث کے من شرا مدیث بدوادر و نے والے شیمات کا زالہ کیا گیاہے۔
  - (٧) الطف يكه طويل عبارت ك عبائ فضرادر بهل وجامع تعبير كاندازب-
- (٥) ربطابواب اورا ماديث باب كاتر حمة الباب كساحة مطابقت كؤوب بيان كيا كياب-
- (۷) حسب موقع بقدر هرورت عقائم المسنت والجماعت اورفقي اختلافي مسائل كوي بدل طور پرواضح كيا كياہے۔ اتن خوبيوں كى عمده شرح ؛ يرصله اور شمره مي صفرت قارى صاحب مدظله كا خلاص وتقوى كا اور استاذ مكرم تكيم العصر حضرت مولانا حبد المجيد لدھيانوي كى دھاؤں اورقلى توجہات كا۔ دھاہے اللہ تبارك وتعالى اپنى عنايت خاص سے عناية البارى شرح بخارى كونداللدوندالناس شرف تجوايت كى تھت سفوائر كى۔ ايمن فم آيمين

منیراح دخفرله جامعه اسلامیه باب العلوم کهروژ پکا ۲۱ دمعنه آن کریم ۲۳۳۷ ه (09-07-2015)

## تقريظ

# استاذ العلماء محبوب الطلباء حضرت اقدس مولاتا عبدالرمن جامى صاحب مدظله ساق في المعدد العلم المعدد العلم المعدد المعدم المعدد المعدم المعدد المعدم المعدد المع

# بِدلِكُ إِنْ الْحَدْمِ

"اصح الكتب بعد كتاب الله "كاتمغه حاصل كرفي والى الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم للاهام البخارى وحمه الله تعالى كون تعالى شائد في وقي وليت حامر فيب فرماتى باللي علم ووأش برخي بين بوريك ونياكم ووأش برخي بين بوريك ونياكم وراش برخي بين ورائس برخواني بين ورائس برخواني ورائس بالاانتيا زمسلك برخواني جاتى بيسبنكرول كاتعداديس اس كى عربى، فارى اور ويكرز بانول شي شروح منظرهام برآ بكى بين اوران شاء الله مستقبل ش بجي حسب تقاصا اورضرورت وازمن كلهى جاتى منيل كي .

ان شروح بین تازه ترین خوبصورت اضافه استاذ القراء والعلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد ادریس موشیار پوری دامت برکاتیم العالیکی صنیف کرده شرح ہے جو عنایة البادی لطلبة البخادی کے تام سے موسوم ہے۔

بلافک دشبہ صفرت قاری صاحب میدان آصنیف کے جہواری اس سے قبل خطبات عکیم الاسلام جوہارہ جلدوں پر مشتل ہے تحریر کرکے اہل علم وفکر سے داد تھسین حاصل کر چکے ہیں۔ صفرت شیخ الحدیث صاحب کوئی تعالی شانہ نے بہت ی خوبیوں اور کمالات وی سن سے مالامال فرمایا ہے۔ آپ بیک وقت 'شعبہ تحفیظ کے با کمال معلم ، بے مثال شیخ الحدیث ، جید مدرس ، ہوشیار و متیقظ منظم ، شہر وارقلم و تحریر ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت قاری صاحب زید مجدیم میں پنہاں اور مستو دھ صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع بھی عتابت فرمائے۔ خدمت قرآن ہویا خدمت حدیث ، تصنیف و تالیف ہویا اہتمام و انتظام' ہر میدان میں اللہ تعالی نے خوب کام لیا ہے۔

بندہ ناچیز بھی حضرت کے جامعہ وار العلوم رحیمیہ ملتان میں حضرت کے زیر تربیت وزیرسایہ تقریباً ۱۳ سال ورس

بخاری دیتار با مضرت والدگرامی نور الله مرقده کی تا کیانی وفات کے بعد بادل خواستدار العلوم چھوڑ کروالد ماحب کے اوارہ بیں مشقل ہوتا پڑا۔ میرے چلے آنے کے بعد صفرات اکابرین خصوصا تھیم العصرات ڈیا العظم صفرت مولانا عبد المجید لدھیا نوگ کے اصرار دھکم پر مضرت نے نود مستد مدیث کوسنجا الااور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ اور الی مصروف ترین خصیت کا مرف دوسال کے عرصہ بیسیوں عربی اردوشروح بی فوطندن ہوکران کا "عربی گلاب" وصرشیریں" کھال کران کو تولیصورت اردوشہ پارول بیل مشکل کرے الل مل کی خدمت بیل پیش کرنا "حدیث نبوی کا معجزہ" اور صفرت قاری صاحب زید بجدیم کی کرامت اور فائلی رفیک کارنامہ ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدّظله علم وجمل ، ذبات وخطانت و عمر کے لحاظ سے بندہ حاجز سے بہرحال لائق وفائق ہیں۔
حضرت کی نصوصی شفقت وجبت اوراصاغرنوازی ہے کہ جمیع علم سے تبی دائن شخص کو حکم فرما یا کہ عدایہ قالمبادی پرنظر کرد۔
حضرت کی نصوصی شفقت وجبت اوراصاغرنوازی ہے کہ جمیع علم سے تبی دائن شخص کو حکم فرما یا کہ عدایہ قالمبادی پرنظر کرد۔
حضرت کی خاص الستیعاب شرح کا مطالعہ کیا۔ البحد للہ جماح المنی میاحث ، راویوں کے
حمام ضروری میاحث تحت الحدیث ذکر کردی گئیں۔ لنوی تحقیقات ، مشکل تراکیب کاحل ، فنی میاحث ، راویوں کے
حالات بھی ذکر کردیت کے بیا۔ شرح کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت شیخ نے جابحا دور حاضر کے جدید فتنوں اور
جامل مذاہب کا نوب تعاقب فرما یا اورمدلل ایمانش ان کارد فرما یا ہے۔

دمامے تن تعالی شاخر صفح الحدیث کا سام عطوفت تادیر صحت ومافیت کسا تفقائم ودائم رکھے اور شرح عنایة البادی (جووا قعظ اری تعالی کا طرف سطلب عدیث یہ سے بڑی منایت وضل ہے۔) کھولیت تامدومام فعیب فرمائے۔

(آمين بجاهسيد المرسلين عليه افتشل الصلؤة واكمل التسليم وعلى الموصحبه اجمعين)

عبدالرحن جامی مریجامعه امداد العلوم مودکوث شهر وجامعه حف البنات مظفر کرد ۱۸م ۱۸ (۲۳۷) ه

### نقريط

## حضرت اقدس شيخ الحديث مولاناار شاداحدصاحب مدظله

اللدتبارک وتعالی نے انسانیت کارشدو بدایت کے لئے سلسلینیوت کی ابتداء صفرت آدم هایدالسلام سے فرما کرئی آخرالزمال معفرت آدم هایدالسلام سے فرما کرئی آخرالزمال معفرت کر می جنوالی کی ایک آخری فرد بشرتک پہنچانا ضروری تھا، تا کہ جمیل جمت موسکے تو اس کے لئے خالق کا سُنات نے قرآن وسنست جیسی صفیم الشان اور محفوظ چیزی مطافر ما کرئی جالی تھا تھی زبان مبارک سے تو کت فیکم امرین الح کہلوا کرفیر وارکردیا کہ بیپیغام الی امت کا اٹا دیل ۔

مجران کی تفاظت کی ذمدار کی لیکرایے بیمانی کر گران کریم پرکس کے لئے بھی ذرہ بھرفک کی مخواتش جھوڑی اور حدیث نبوی علی صاحبها الف الف مسلام کو بھی بحد ثین محقین ، حادثین ، منصف تفتیش کاروں کے ذریعہ الیے محفوظ ترین بناویا کرمن گھڑت ہا تیل گلدسدہ احادیث نبویہ سے قتل کرچھ چورا ہے شی اطشت ازبام ہوگئیں۔ دومرف یہ کہ سلسلہ حدیث کو محفوظ ترین بنایا بلکہ اس کی ترویج واشاعت کے لئے ایسے عظیم مبال کارتیار فرمائے کہ جن کی جید مسلسل نے اس ملم کو مخدوم ترین ملے بناویا۔

چنا جہائ خدم ترین ملم کی اشاعت کی آیک کڑی المجامع الصحیح للبخاری بھی ہے جے قرآن کریم کے بعد مستنداور بھی ترین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ امت نے بھی اس کے اصبح الکندب کے اعزاز کا حق اوا کردیا کہ ہزاروں ساتھیں وجبال ملم نے اس کتاب کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک انتخاش فوطرزان ہو کر کو یا بقول عفرت شیخ الاسلام مفتی محمد کی ماحب " بکی ساحیاتی ماحی " بکی کی دیر ہے۔ دیگرز باتوں کی طرح اردوز بال بھی اس خدمت سے تی وائمن مندی اور سینکار وائر وجات کے دریعا س محادت کو سیٹ کرایٹا سید منور کیا۔

لیکن در بنظامی کا طالب ملم جس کے "المجامع الصحیح" شی عرق ریزی کے لئے آخو ہو ماہ کا مختم رقت ہوتا ہے اس بات کا تعمل جیس ہوسکتا کہ تمام مطریات کی تو تبوی الک الک اطف ای وزی و سال کے لئے مرکب کی خرورت تھی جو شہود علوں کا خلاصہ تمام ذائقوں کو موتے ہوئے وادی طالب علی ذہر ہی جس کا تعمل جمل متن میں معاون اور سادہ ہمل ایمازش مرتب ہو۔

الله تعالى جزائے شير علافر مائيں معدو مناالمكر م حضرت مولانا قارى محدادريس بوشيار پورى دامت بركاتهم كو جنبول في دين مثين كي اسال اول قرآن عظيم كي قريباً تصف مدى خدمت كرف كي بعداسال عائى كي خدمت كي طرف وجد فرمائي اور مطلبه كو "عناية المهادي" كي صورت عن اليها جموع ديا جومشهور ومعروف محدثين، مدرسين، محقين كي شابانه روزكي محتنون معتمده مدل مسبل اور مربوط محتنون معتمده مدل مسبل اور مربوط محتنون معتمده مذل مسبل اور مربوط بين معتمده في الحال محتمد من المحدود و معروف كي وجد ما خوذ عدى مثل محتمده مدل مسبل اور مربوط بين ما خوا محدود و معروف كي المحدود و معروف كي محتمد معتمد معتمد معتمد و معتمد و

#### تقريظ

## صاحب علم وللم فيخ الحديث حضرت مولاناعبدالقيوم حقاني صاحب مدظله

الحمد لحضر قالجلالة والصلوق والسلام على خاتم الرسالة

''الجامع الصحیح للبخاری'' کی عرنی شروحات کی طرح اردوشروحات بھی کثیر تعدادیں چھپ کرمنظر عام پر آگئی ہیں اور پیلسلہ قیامت تک چلتار ہے گااور ایک سے ایک شمرح بہتز' برتراور عمدة رآتی رہے گی ... ع مرگئے رارنگ و بوئے دکراست

اور به صفرت خاتم النهيين بالتأليظ اعجاز بين و للآخوة خير لک من الاولى "كمظام ملم مديث كوالے سيجى قيامت تك تماياں ہوتے رہيں كے ان مظام ميں دويجديد كر تقاضول كوين مطابق شخ الحديث موانا قارى محمد اور ليس ہوھيار پورى مظام كن عناية البارى لطبه البخارى "كى ترتيب و تاليف اور اپنے تنج كوالے سے منفر و تصوصيات كى حامل شرح كامنظرهام پر آنا ہے مصنف و مرتب ايك بلند پايدرس ايك مانے ہوئے تحقق ايك منجے ہوئے مرتب اور قابل رفك اتالين بيں ان كاسب سے بهلا برا اشابكاركارنام "خطبات كيم الاسلام" كى ترتيب و تاليف اور اشاعت ہے بارگا ورب ميں مؤلف كى يادا بيند آئى كه أنهيں تكوين كي طور پر مرحلہ وارتصنيف و تاليف كى راه پر بھى چلايا جاتار ہا، آج" و عناية البارى لطلبة البخارى"كى تاليف كى راه پر بھى چلايا جاتار ہا، آج" و عناية البارى لطلبة البخارى"كى تاليف كى غليم سعادت سے مرفر از سے جارہ ہيں۔

اسلام کی صداقت کی ایک دلیل یکی ہے کہ ایک شخص ہیں متنوع قسم کی صلاحیتیں جمع کردی جاتی ہیں ہمارے مخدوم وکرم ایک کامیاب متنوع قسم کی محامیات کے درس کے دوران جب بھی ایک کامیاب مرسوف نے محصد مدابطہ کیا تو ہیں نے انہیں علم تحقیق تدینی علمی افادات اور دری تفصیلات کے دوالے سے دطب اللسان پایا۔ موسوف نے محصد مدابطہ کیا تو ہیں نے انہیں علم تحقیق تدینی علمی افادات اور دری تفصیلات کے دوالے سے دطب اللسان پایا۔ موسوف نے محصد ماہر چی خواندہ ایم فراموش کردہ ایم محصوب اللہ دیث یارکہ تکرارے کئیم

"عنابة الباری کااتداز برا الیس دال دوال معلمانداور مدرسانت بلکداین المبارف کوالے عاص طالبعلماند میا استان استان کااتداز برا الیس کوالی معلم المبار المبار کا برا الله کا بیس محتابول میا میا میان کا برف سین کام الاتک کرنے سکتاب سی محتابول دور حاضر کے استعداد دسلامیتول کورنظر رکھ کرنے الحدیث ہوئی ارپوی سے تکوئی طور پریہ کتاب کھوائی جاری ہے۔

قدم الحقی تمین الحموالے جاتے ہیں الحدیث بیس الحموالے جاتے ہیں

گزشتہ چارروزے شرح کے بعض مصے میرے مطالعہ بیں ہیں سفر وصفر میں استفادہ کررہا ہوں شارح نے طالب علیان ذہنی سطح کے مطابق نزول فرما کر ہول ترین شخصیں کو یاعلوم ومعارف کھول کر پلانے کی شم اُٹھا کھی ہے۔ انداز بیان صدور جہ نرالا' دلچسپ اور مقہما نہ ہے جلمی طمطراق' فنی جاہ وجلال تحقیق' اور تدریسی کمال کے باوسٹ مطالعاتی ذوق رکھنے والے دورة

مدیث کے تمام طلباء اور ملم مدیث سے شغل رکھنے والے ادنی سے اونی سوچھ ہوجھ والے قار نین بھی جب مطالعہ کریں گے وہ
ادنی تامل سے مدیث کی مراد پالیں گے طرز بیان اور شرح کے نتیج سے معلم ہوتا ہے کہ شارح کے دل ش مجبت اور عشق رسول
موجزن ہے جو قلم کے داستے شرح کے معلور ش چھلک پڑا ہے شرح کا جرپیرا کراف شارح کی والم باند اور ماشقاند ادائیں ہیں۔
جو بھی پڑھے کا عشق رسول بھائی تھی دولت سے مالا مال ہوجائے گا اس وقت میرے سامنے جلد اول کے مسودات ہیں جب
افا زکار کا بے مالم ہے تورق ایکار اور احجام کا رتو اس سے بھی کروڑ چھ کہتر ہوگا ان شاء اللہ۔

قاضل شارح پونکہ تصنیف و تالیف کے جدید تفاضوں ہے بھی واقف ہیں اور ان کا ذوق مطالعہ قدیم موضوحات کے علاوہ عمری مسائل اور دور جدید کے حالات کا بھی احاطہ کیئے ہوئے ہے اس لیے اپنی وقع شرح میں انہوں نے مناسب مواقع پر بیان مذاہب اُ دلہ اور مذہب رائح کی تمایت میں کمال ادب واحترام اور اعتدال کی زبان استعال کی ہے اور ایک کامیاب شارح کی طرح اسے موضوع ہے انصاف کر گزرے ہیں۔ فاضل شارح نے کمال خونی سے فنی اصطلاحات اور نظری مباحث کے قدیم اور دقیق طرز میں انجھ بغیر انہیں دور جدید کے اسلوب جدید کے مطابق فکھ نشان مان میں ہیں کردیا ہے اس سے ایک طرف وطالب ملم کو کم وقت میں ذیادہ سندیا دور معلومات کی جواحت ہوگئی ہے اور دوسری طرف انداز ہیان پیرائے ادب اس قدر لطیف اور کی جا دی ہے اور دوسری طرف انداز ہیان پیرائے ادب اس قدر لطیف اور علی چارتی ہوئے ہے کہ پڑھنے والا کسی ہی قدم کی اکتاب کے موسر نہیں کرتا۔

شارح اپنی ذات مشن کام اور دینی خدمات کے حوالے سے پورے ملک شل اور دنیا ہمرے علی او فی حلقول شل متحارف بیل وہ ایک صاحب قل مردمند مسلمان اور بلند پایدانسان بیل ان سے ملاقات اور مطافحة تعارف بعد شل مو اگر ان کے قلم کی آواز ' خطبات عکیم الاسلام' کی صورت بیل بہت پہلے ہے من رکھ بھی خواہش تھی کے صریر خامہ کے بیچے کار فرما پر بیناہ سے مصافحہ مودوسال قبل جب ان کے قائم فرمودہ جامعہ وارالعلوم رجمید ملتان میں ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا ایک جیف وزار جسم کر' برقامت کہتر ہے تھے سے معمداق سامنے تعاجب ان کی خدمات ' توانع' فتائیت اور عبدیت دیکھی توالیسل کا کویا قدیم سے متعارف ایک الحاص آئی سے ملاقات ہوری ہے۔
توالیسل کا کویا قدیم سے متعارف اپنے ایک محلاس تھی سے ملاقات ہوری ہے۔

جب ان کی گفتگوئ تو ایمانی موا ، کی تم کے ساتھ ساتھ زبان می جوش اظہار اور تغییر جذبات پر یکسال قاور ہے۔ قلم ولسان کے دوآتھ کا نام "شیخ الحدیث مولانا قادی محمد اور میں موشیار پوری " ہے۔ جن کی تا زوتر بن عالمان فاصلان محدوان اور محققاند شرح سیج بخاری" عنایة البادی لطلبة البخاری" نزیقائین ہے بھیتا آپ مجی پڑھ کر حظِ وافر ساسل کر ہی گے میری واتی تمنا مجس ہاور مخلصاندلی دھا بھی کہ باری تعالی صفرت شادر کو کوفیت اور محت کے ساتھ اس کی تعمیل کی وفیق عطافر باویں۔ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله و صحبه اجمعین۔

عبدالقيدم هانى صدرالقاسم اكيدى جامعدالوجريره ، خالق آبادنوشهره كارشعيان لاساساره، مهرجون ۱۰۱۵ م

## تغريظ

## حفرت اقدى مولانا نور البشر (۱) محدنور الحق صاحب مدظله مايق استاذ الحديث وعلور جامعد فاروقيد كراجى مريم معيد عثمان بن عفان في بسمالة الرحمن الرحيم

الحمدالأرب العالمين والصلاقو السلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله

وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين أمابعان

زیر نظر کتاب 'عنایة الباری' جارے خدوم وکرم ، معظم و فخم استاذ عضرت مولانا محر شفیع صاحب قدس اللدروحد کے برے صاحب و محرفی عضرت مولانا قاری محمد ادر ایس صاحب موشیار پوری وامت فیضیم کی محم بخاری کی تدریس کے دوران منبط کردہ کا دش ہے۔

اللدتعالی نے صفرت قاری صاحب کوموقی من الله بنایا ہے۔ ایک طرف توانہوں نے اپنے والدہم مے مکم سے قرائن کریم کی برا وراست خدمت کوائن زندگی کانصب احدین اور اور حنا بھونا بنایا ، تو دوسری طرف اب درس نظامی کی کتابوں کی تدریس اور خاص طورا سے اکتنب بعد کتاب اللہ مح ابتحاری کی تدریس کا حق اوافر رہے ہیں ، اکابر اعلی علم سے استفادہ کر بھیے ہیں ، اکابری علمی وقتی تحریرات اور کتب سے دلی تعلق رکھتے ہیں ، اللہ تعالی نے نہایت سادہ اور کلفتہ قلم عطافر مایا ہے کہ آئیس مانی المنمیر کونہایت شستہ اندازش کھار کرد کھ دینے کا ملکہ حاصل ہے ، اور سب سے بڑی بات بہے کہ اکابری تحقیقات و تدقیقات

(١) صرت محترم جناب مولانا فورالبشر ماحب واست بركاتهم

مختاج تعامف جمین کدان کی متعدد کھی خدمات پراس دور کے متق ملاء کرام کا بھر پیراعظاد ہے۔ آپ جامعہ دارالعلوم کورگی بیں تدریسی خدمات سرانجام دے بچے بین جامعہ فاروقی بی تدریس کے ساتھ کشف المباری کے مرتبین کرام بیں آپ کا نام نام بھی شامل ہے۔ ان کی بہتر بن ترتبی کا دش الم ملم سے خراج تحسین دمول کرچک ہے۔

جارے والد ماجدرجہ اللہ کے طلی جاشین الن کے خاتدان ٹیل نہوسکے \_\_\_\_لیکن الحماللہ سرزشن برماسے آنے والے اس'' طالب طم'' نے اپنی دور طالب طمی کا بیشتر صد حضرت والد گرامی مرتوم سے استفادہ ٹیل گذارا \_\_\_\_اور الن کے دھلی جائے نشین'' قرار پائے \_فال حدد عصلی ذلک

#### ے سر موانحراف کوتبول کرتے ہیں شریر داشت کرتے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کا نتیجہ آپ کے سامنے "محتایہ الباری" کی شکل بیل نمودار موا۔

معی بخاری شریف پرع بی شروحات کے ملاوہ اردوش جارے اکابرین کی شروحات بھی کم نہیں ، اور پھر ہرشر رح اپنی جگہ دوران اپنے انہی اکابر کی شوشہ بینی کرتے ہوئے بخاری کی شروح میں ایک اور شوش نما اور بیش بھارتا کے کااٹ افرایا جس میں مربود کھی گئر پر بھی ہے ، حل کتاب بھی ، راویوں کا مختصر تعارف بھی ہے اور متن حدیث پرواجی کلام بھی جھی تکاب بھی نوال است مقدرہ کے جوابات مجی ، پھر تفن کے لئے بھی شلسل کے ساتھ عبارت ہے تھی مؤال وجواب کے اندازش طلب کی شخصی ذہری ہے۔

مقد كول كياب اورعلوم في من وطول مل عكام ليا اور داخت المثل عداد الله في التا والله في التاب كما الله كتاب كم مقد كول كياب المواقد من من الله في المائية ف

مجركس سليقدمندى سال اوتيول كويرويلب-

حقیقت بیپ که بسب بی محقاری صاحب کدیگراسا نده کرام کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے بزرگ والدِ محترب کی توجہات آپ کوساسل رئیں ، ان سب کا نتیج اور کرشہ ہے کہ قاری صاحب کواللہ تعالی نے ہمہ جمتی خدمات کی تو فیش مطافر الی۔

اللدتعالی سے دھااورور خواست ہے کہ دہ اس کتاب کوان کی دیگر تصنیفات ومضافین کی طرح اپنی ہارگاہ بیلی آگاہ بیلی ہے میں تجولیت کے ساتھ ماحی ماحی ماحی ماحی کے اس کو بجترین سوفات بنائے اور قاری ماحی کے استاندہ کے اور خاص طور پر حضرت استاذ محترم مولا تامی شخصی ماحی رحمۃ اللہ علیہ کے مدقہ جاریہ بنائے۔ آئین

كتبه نورالبشرمحرنورائق احلتلامذةالعلامتمحمدشفيع رحمهالانتعالئ ۱۲/۹/۱۳۳۲ه 30/6/2015

## تقريظ

#### جامع شريعت وطريقت استاذ العلماء حضرت اقدس مولانامحدعا بدمدنی صاحب مدظله استاذ الحديث واتفسير جامع ذير المدارس ملتان نحمه دو نصلي على دسوله الكريم اما بعد

حضرت امام بخاری کی تالیف' وصحیح بخاری' مخدوم فن کی مخدوم ترین کتاب ہے۔ صحیح بخاری کی جس قدر شروح وحواثی لکھے گئے بیں اسلامی کتب خانداس کی نظیر لانے سے ماجز ہے۔ یوں یہ کتاب صح المکتب بعد کتاب اللہ کے ساتھ حجہ اللہ علی المخلق می بن گئی۔ اصل وجہ تو مالک کی نگاہ کرم ہے جس کو چاہے قبول کر لے اور مجرب درجہ کی قبولیت نصیب فرمادیں۔

مگرظامری طور پراس میں صفرت امام بخاری کا کمالی اخلاص وتقوی اور بارگاہ نبوی بالانتظامی قرب واحتصاص بے اوراس کے ساتھ کتاب کی ترتیب میں اعتاد کی الوی ، اجمیت عقیدہ وایمان اور عظمت علم دین کوبڑے جاندار اور شاندار تراجم ابواب کے ذیل میں بیان کیا۔ ان تراجم میں پنہاں اسرار ورموزے الی علم صدیوں سلطف اندوز ہورہے ہیں۔

کتاب العلم کے بعد حضرت امام بخاری ابواب الوضوء سے ابواب قائم کرکے دین کے تمام شعبول اور ہر شعبہ کے ہر گوشہ سے متعلق تعلیمات نبوت کو بڑے جامع ،جاندار اور جاذب انداز میں مرتب فرمایا یول امت کے باتھوں میں ایک دستاویز نبوی جُلائنا کھیادی۔

آثری باب "و نصع الموازین القسط لیوم القیامة" قاعم کرکاشاره فرمایا کفرآ ترت کیفیردین پیمل شیخ طور پرمکن نہیں۔ پول مسلمانوں کیلئے ایک جائے دہت ور سام خیر آد محتی الله عن امد محمد صلی الله علیه و سلم خیر آد صحیح بخاری شریف کی ای ایمیت کیوجہ سے پورے عالم اسلام ش اس کی ورس و تدریس بڑی ایمیت کے ساتھ جاری ہے۔ مدرسین صفرات شارطین کرام کی طی کاوشوں سے بہرہ وروہ وکر اپنے اپنے انداز واسلوب سے طالبین وسامعین کوفیضیاب کرتے بیل صحیح بخاری کاورس دینے والاجب اس کی شروس کے مطالعہ شی مشخول ہوتا ہے تو ہول من مزید ، هل من مزید کا کیف ہوتا ہے۔ مگر دوس کے دب طالبین کیا کی وہن شرات کولانا قاری محمد اور سے کامر حلم آتا ہے تو احتیاب موادش کی تھی ہوتا ہے۔ مگر دوس کے دب طالبین کیلئے ذبین میں موادم تب کرنے کامر حلم آتا ہے تو احتیاب موادش کی تھی بیش آتی ہے۔ مہیب محترم صفرت موالانا قاری محمد اور پس صاحب ہوشیار پوری مدظلہ کواللہ پاک نے قیق تعطاء فر ماتی ''بخاری شریف

پڑھنے والے طلبہ کیلئے دورِ حاضر کے ممتاز شیوخ حدیث اور صف اول کے صاحب بھیرت محدثین کرام کی مسائی مشکورہ ہیں سے ہر ایک کی خصوصیت کو لے ایا اور ہول یجیب گلدستہ علم وحکمت، "العطور المجموعة" بن گیا۔" فجزاہ الله احسن الجزاء حضرت قاری صاحب مدظلہ نے جن حضرات اکابر کے فیض کوچھ کیا، پوری فراخ دلی کے ساتھاس کا تذکرہ کردیا۔ تقبل الله سعیه و جعله مشکوراً

احقر کیلئے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ طالب علی سے حضرت قاری صاحب مدظلہ کی رفاقت کا شرف حاصل رماموسوف نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کر کے اپنے محبوب استاذ حضرت قاری رحیم بخش صاحب کے نام نام نام سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نام '' دارالعلوم رحیمیے'' رکھا۔ بہت تھوڑے عرصہ شل ماشاء اللہ اس ادارہ نے ترقی کی اور اس شل دورہ حدیث شریف کا اجراء ہوگیا۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ نے خدمت قرآن کریم کے ساتھ خدمت حدیث شریف کا عزم بھی کیا۔

پہلے چندسال مشکنوۃ المصابع جلد ہائی پڑھاتے ہے۔ پھر بخاری شریف جلد ہائی پڑھائی اور آج سے تقریباً تین سال قبل کی بات ہے کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر محدث جلیل صفرت الاستاذ مولانا عبد المجیدلدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اراعتاو کے طور پر حضرت قاری صاحب مدظلے کی دستار بندی بھی کرائی۔ چنا مجیائی کی برکت سے انگلے سال بخاری شریف جلداول کا درس ویا بلکہ اب موصوف کی پڑھریری کا فٹل کی دستار بندی ہوتے ہے۔ اس موقع پر دب کریم کا مشکر گذار مول کہ آج سے نقر ببا پہنٹالیس سال قبل کے ہم دفقاء کو اللہ پاک نے مضل اپنے کرم سے خدمت حدیث کی توفیق بحث بی حضرت مولانا ہم دولانا سیدجا و پر حسین شاہ صاحب مدظلہ مولانا محدیث یار دوست مولانا ہم دولانا ہم دولانا ہم دولانا سیدجا و پر حسین شاہ صاحب مدظلہ مولانا ہم دولانا ہم دو

حضرت قاری صاحب مدظلہ کی علی کاوش ''عنایة البادی لطلبة البخادی''آپ کے ہاتھوں بیں ہے امیدہے کہ اس کامطالعہ اولاً دور حاضر کے اکابر اور ثانیا پہلے عضرات گرامی کے علوم سے فیض یاب ہونے کا بہترین فریعہ ہے گا۔ دعامہے کہ اللہ یا ک اس کو قول فرمائیں۔ آمین ثیم آمین

و آخر دعو اناان الحدد بدرب العالمين محمد عابر عفى عند گيا زخدام عضرت بهلوى نور اللدم قده مدرس جامع خير المدارس ملتان بانى مدرس و خانقاه اسلام يديد يدير يدنو بها رملتان جمعه - ٣٣٣ شعبان أعظم ٢٣٣٠ ه تقريظ

## استاذ المعلماء شيخ الحديث حضرت مولانا زبير احدصد يقى صاحب مدظله خليفة مجاز حضرت مولاناعبدالمجيدلدهيانوڭ

بسمالة الرحمن الرحيم

امیر المؤمنین فی الحدیث امام محرین اساعیل بخاری سے حق تعالی کالیا ہواعظیم کام ''انجامع المسند الصحیح المعنصومن امورد سو فی الله وَالله والله والل

اس کتاب کی عظمت کا اندازہ اس سے اکا یا جاسکتا ہے کہ (۱) یہ کتاب دیٹی نصاب کی سب سے آخر میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کتاب کے فتم کھلوم دینیہ کے صول کا ایک لحاظ سے اختیامی مرحلہ جاناجا تاہے۔

(٢) كتاب كى تدريس كے لئے كہندشق،جيدهالم بتقى اور طم وعمل سب بيس فأنق شخص كا انتخاب كياجا تاہے۔

(۳) اس كتاب كے معلم و مدرس كو اصطلاح بين شيخ الحديث كے لقب سے ملقب كيا جاتا ہے اور تعليمي اور تدريسي ماحول بين ايسي خصيت كى قدر كى جاتى ہے۔

(۳) اس كتاب ختم پرادعيك قبوليت اور دفع بلاومصائب صديون سايك مجرب وآزموده مل مياور خاصان خداكاس كتاب كى تلاوت كأعمل مجى رباہے۔

(۵) يكتاب البخة ارى ين فكرى على اور على انقلاب بها كرديتي بـــ

کتاب عظیم ہونے کے سامخ نہایت دلیق و مشکل ہے۔ حق تعالی نے اس کتاب میں وہ اسرارور موز پنہاں کرادیے کہ اسے پڑھانے والے کوہریارٹی لذت واسمرار حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب کی دقت کی وجہ سے اس کتاب کی ہر دور میں شروح وحواثی تحریر کئے گئے ان شروح وحواثی کی تعداد بیسیوں تک پہنچتی ہے۔ بقول محدثین امت پرضیح بخاری کی شرح ایک قرض ہے جے کسی صدتک امام حافظ ابن مجرعسقلانی نے چکانے کی کوشش بھی کی ہے۔ تاہم یے قرض ابھی کھل اتر آنہیں۔

حق تعالی کی ان کے ساتھ اصانت ہوئی کہ باوجود شعبہ حفظ کی تدریس ودیگر مشاخل کے انہوں نے عدایہ المباری لطلبۃ المبخوری تالیف فر مائی۔ احقر نے یہ کتاب متعدد مقامات سے پڑھی ہے۔ اگرچہ بالاستیعاب دیکھنے کا ہونو شرف مصل نہیں ہوا۔ تا ہم یہ کتاب طلبہ عدید کے ایک بہتر کن دستاویز ہے۔ حق تعالی اس کتاب کونافعیت وقبولیت اصیب فرمائیں اور اس کے مولف، ناشر ، قارئین اور مجھ جیسے مین کے لئے شفاعت رسول بالی فیلی ففرت کا فریعہ فرمائیں۔

واسلام زبيراحمرصديق خادم حديث جامعه فاروقية شجاع آباد ناظم وفاق المدارس العربية بنوني پنجاب تاظم وفاق المدارس العربية بنوني پنجاب

واشعبان أعظم لاسااء

### تقريظ

حضرت اقدی مولانا منظور احمدصاحب مدظله استاذ الحدیث جامعهٔ خیر المدارس ملتان بنده سابقهٔ حضرات کی تحریر است سے حرف بحرف منفق ہے۔ حق تعالی معقف اور معقف کوشرف قبولیت سے نوازیں \_آمین والسلام بنده منظور احمد خادم الحدیث جامعهٔ خیر المدارس ملتان

## تغريظ

## هي طريقت حضرت اقدل مولانا حافظ محمد ناصر الدين خاكواني دامت بركاتهم العاليه بسيطة الرحمن الرحيم

شابال چرجب كربنواز تدكدارا-بجاهسيدالمر صلين وعلى ألمو اصحابدا جمعين الراقم: العبدالجائي محمنا صرالدين خاكوائي عفو لمولو الديد ناتب اميرهاي المستحقظ فتم نبوت باكستان تاتب الميرهاي المعظم السهراء

ع

## تقريظ

# شابين ختم نبوت حفرت محترم مولانا الله دساياصانب مدظله (مركزى رونماه المجلس تحفظ تم نبوت باكستان)

الحمد الموكفي وسلام على عياده الذين اصطفى اما بعد!

اللدرب العزت نے ہر دورش السخام مالم ربائی پیدا کئے جود ین اسلام کی ترویج واشاعت کے لئے ایسے طور پر سرگرم عمل رب کہ آنے والی تسلوں کے لئے عمد فمونہ قرار پائے ۔ انجی مقبولان بارگاہ الجی حضرات بی سے ہمارے عمدوح حضرت مولانا قاری محدادریس ہوشیار پوری بی حق تعالی شاند نے آپ کوقر آن وحدیث کی نمایاں اور سنہری خدمات کے لئے شرف بجولیت سے نواز ایپ ۔ آپ اس وقت اسپنے معاصر دفقا میں سے ایسے نمایاں اور ممتازمقام پر سرفر از اور طلباء واسا تدہ میں برابردرج مجبوبیت پر فائویں ۔ آپ کا وجوداس دھرتی پر انعام الی کا درجہ کھتا ہے۔

آپ قرآن جید پر حانے بیٹے تو اپنے استاذ مجد دالفرا آت حضرت قاری رحیم بخش پائی پٹی کی یادوں کے کلستان کو صدا بہار بنادیا۔ آپ اپنے استاذ حضرت مولانا حبد الجیدلدھیا توی کے حکم پردرجہ کتب پڑھانے کے لئے بڑھت تو بس بڑھتے ہی جلے گئے۔ درس نظامی کے اخری درجہ کی سب سے متازک آب بخاری شریف پڑھانی شروع کی تو آپنے جہاں اپنے صدیث کے شخع جامع المعقول والمعقول حضرت علامہ مجر شریف شمیری دھیۃ اللہ طاب کے اختصارہ ایجا زکی یادوں کوتا زہ کردیا۔ وہاں آپنے حضرت مولانا سلم منتی محرقی حثانی مدظلہ کے تفایہ فقد، حضرت مولانا حبد المجید لدھیا توی کے انداز بنشس کتاب کے محدث کی تعجیم مشرات کی این خصوصیات کو بکھا کردیا۔

جمارے صفرت مولاتا قامی محدادی میں موٹیار ہوی کے دین بخاری شی ان تمام صفرات کی تدریسی شان آپ کو فود والی افظر
آئے گی۔ انجی ٹوریوں کو کتا فی گل شریح کیا تصلیفہ البادی فطلبہ البخادی سے کتام سے کلیا نے مقالات کا سین کا دستیاں ہوگیا۔

کوئی صاحب ذوق استاذ اور طالب ملم اپنے ہیں پہنٹ کے حصہ کا اس کتاب سے مطالعہ کر لے توسینکو ول صفحات کے مطالعہ کا جوج اسے کا سافلان ہا اللہ سب العزب عفرت قامی صاحب دامت برکا تھم کی اس کا فش کو کی شرف سے سر فراز فر مائیں۔

مطالعہ کا جوج اسے لی جان بند کرنا "اگر محاورہ کی جی جاتی حالیہ دور ش کی تھے ہر دیکھنی ہوتو وہ یہ کتاب ہے۔ جق تعالی شانہ بیش از بیش فدرت وہ بیت کا ب ہو صحبه بیش از بیش فدرت وہ بیت المهو صحبه

مختاج دعا فقير الله وسايا مؤردته ۲۲ رشعهان أعظم ۲۳ساه

## تغريظ

حضرت اقدس ابومحد عمارقارى محدعبد اللدعبد الرحن صاحب مهاجر مدنى دامت بركاتهم العاليه

المدر مه بالمسجد النبوى الشريف <u>كَنْ الْمُ كَنْ مُ</u>مديده منوره تَمْ يَزِرَشِينَ الْقُرامِ صَرْت الْدَّنِ مُولانا قَارَى رَيْمَ كُنْ فَو وَ عَلَمُ مَو قَدْه نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى الموصحيه

وبعدا براور محترم جناب مولانا قاری محد اوریس صاحب موشیار پوری زید بجدیم کے رمضان مہارک معلام کی مدینہ طبیبہ حاضری کے موقع پر بندہ نے "عنایة البادی لطلبة البخاری" کا مسودہ اہمالی طور پر دیکھا \_\_\_ قلبی مسرت اور دوانی ائیساط حاصل موا۔

بمار عددم استاذ مقرى اعظم قارى رجيم عش نود الفه موقده كتفاغدة كرام يدفوقا شعبة تحفيظ وقراآت كى

تدريس كافليب

بنده حرم نبوی بالگانی ان کیلی دوا گویے اللہ تعالی ان کے ملم وضل اور شغف بالقرآن و المحدیث کو اپنی بارگاه عالی ش تجول فرمائے ۔ این اور این مجبوب بالگانی بارگاه قدس ش نظر قرب والمحدیث کو اپنی بارگاه قدس ش نظر قرب والمتحدیث المدر سلین علیه افتضل الصلو قو اکمل التسلیم و علی المدر صحبه و السلام

## تقريظ

حضرت اقدار بمولانا محريجي الدهبانوي صاحب مدظله

ٱلْحَمْدُ اللَّهِ وَكُفِّي وسَلاَمْ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ مِنْ اصْطَفَى وَعَلَى الموصَّحِيه المابعد:

زیرنظر کتاب 'عنایت البادی لطلبة البخادی ''الحدالله مطالعت ری ، اگرچه بالاستیعاب نددیکوسکا ، اوراس کی طرورت اس کے بھی کہ جن علاء کرام نے اس کی علی حیثیت پرروشی ڈالی ہے وہ سب مستند و معتد حضرات محدثین کرام بیل \_\_\_\_ اور طالبانِ مدیث رسول الله بی شائلی ان کی طرف رجوع واعتاد ہے۔

کتاب اپنی چند در چند خوبیول کے ساخھ زیر مطالعت تھی، بار بار وجدانی طور پر احساس ہوا جیسائیں اپنے والدِ ماجد شہید اسلام حضرت اقدس مولانا محمد پوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے حلقہ درس ہیں موجود ہوں ، ان کی علمی درفشانیاں اور علوم ومعارف کی محضیاں آسان اور مام فہم انداز ہیں میرے قلب ودماغ کو مسحور کرری ہوں۔

یں نے اپنے مخدوم محترم صاحب کتاب سے پوچھا کیا آپ والد گرامی مرحوم کے شاگرد ہیں \_\_ ؟ان کے بتلانے پرمیرے وجدان کو باطنی آگای ملی کہ مدرسہ عربیدا حیاء العلوم مامول کا جن (فیصل آباد ) ہیں سند تلمذ حاصل کے ہوئے ہیں

یددراصل والدگرامی کے حضرت اقدی خیر العلماء مولانا خیر محدصاحب نو داند مورقدہ سے اخذ کردہ طرزِ تعلیم کے دھانے سے خلف سوتوں کے ذریعہ حاصل شدہ نظر وفکر اور عقیدت و محبت کا شمرہ ہے۔ کیونکہ المحدللہ صاحب کتاب کو دونوں حضرات سے فیضیا ب ہونے کا موقع ملاہے۔

بيميرى حيثيت نتقى كيشرح بخارى كى اينع مطالعه كے لحاظے ایسی وقیع و پرمغز كتاب پر پکھروف بے مايسپروتلم

کروں \_\_\_ لیکن مرتب کتاب کی جب بھی کراچی آمد ہوتی ہے تو خالقاہ شہید اسلام کوخر در ردنق بخشتے ہیں، اپنے ادب واحترام اور حضرت والد گرامی کی نسبت سے اپنے طرز عمل ہے حق محبت ادا کرتے رہنے ہیں جھے ندامت کا احساس دائمن گیر رہتا \_\_\_ لیکن بہر حال جھے ان کے فرمان کوزیر عمل لانا '' زندگی بحر مقر دین محبت' رہنے ہے بہتر معلوم ہوا \_\_\_ میر الکھا ہوا ملک وزیر کی اس سلک کا امیر ہوں:

علمی دنیا کی نظر ہیں تو کوئی قیمت نہیں رکھتا \_\_\_ لیکن ہیں اس مسلک کا امیر ہوں:

ال کوچھٹی نیلی جس نے سبق ماد کہا۔

صاحب کتاب کے حسن ظن اور ان کے خوش مقدر کے پیش نظر پارگاہ خداد ندی میں دست بدعاء موں اور رموں گا کہ اللہ تعالیٰ اپٹی بارگاءِ عالی میں اس خدمت حدیث کوسمی مشکور میں ننبریل فرمائے اور مرد د خوانفزاان کو حاصل مو: ان ملذا کان لکم جزاءو کان صعیکہ مشکور ا۔

نيز بارگاونبوت على صاحبها الف الف تحية وسلام ين ان كانام نام بهي خدام مديث كي مبارك فيرست ين شامل مواور دريد رات يخ

آمين ثمآمين بجاهسيدالمر سلين عليه افضل الصلاقو التسليمو على آلمو صحبه

والسلام محمیتی کاره میانوی خانقاه شهیدِ اسلام کلش اقبال کراچی





## حضرت امام بخارى رحمة الله عليه كى طلبه بخارى كيليخ چند يُرمغزنها تخ

حضرت امام بخاری سے چند میں متقول ہیں جوانیوں نے طابہ کرام کوکامیاب طالب علم اور باعمل عالم بننے کے حوالے سے تلقین فرمائیں۔ ان صیعتوں کا اسلوب بڑا دلچے اور متاثر کن ہے۔ یہ چار ضرب چار کی شکل میں ہیں۔ یعنی انہوں نے طالبان علم سے مخاطب ہوکر کہا ہے کہ کم کامیاب جیس ہوسکتے جب تک چارکام، چار حالتوں میں، چارجگہوں میں، چارباتوں کو برواشت کرتے ہوئے، چارمقاصد کیلئے نہ کرو۔ ' چارضرب چار'' کی یہ فہرست بڑی طویل اور دلچسپ ہے۔

يهال نمونك ورير جندايك بانش ذكركي في بير اصل الغاظ آپ ذيل بين الماحظ فرمائيس \_

درگاهی ولیدین ابراجیم امام بخاری کے تلامذہ ش سے بیل۔ رے (شہرکانام) کی تعنا پر مامور تھے۔ کہتے ہیں جب عمر عزیز کا بہت سامعہ گزرچکا توجھے ملم مدیث کا شوق پیدا ہوا۔ اس وقت امام بخاری کا فلغلہ تھا۔ میری لگاہ بھی امام صاحب کی درسگاہ کی طرف آلمی۔ شل نے ماضر ہوکرا ہے دلی مقصد کا اظہار کیا۔ امام صاحب نے میری درخواست س کرفرمایا:

دوکسی کام نیں اسوقت تک باخدے الوجب تک اس کی حدود اور اس کی مقادیے ہے واقفیت درماصل کرلو۔ "پھر کہا: مبغیر ان بار درباحیات کے انسان کا مل جمیس بن سکتا جس کویہ بار درباحیات حاصل ہوجا تیں اس کیلئے فلاح دارین ہے۔''

قاضی صاحب کیتے ہیں میں ان بارہ رباحیات کوس کر گھبرا گیا، عوض کیا کہ آپ اس اجمال کی تخصیل فرمائیے۔''امام صاحب نے فرمایا:
ماحب نے فرمایا:
دیمیلی ربائی: یعنی چار چیزی لکھیے: اول احادیث رسول بھائی ایمانی: حالات محابہ کرام اور ان کی تعداد۔ خالث: تابعی اور ان کے حالات رائی: بقیہ حالے است اور ان کی تواریخ ۔ دوسری ربائی:''چار کے ساتھ لکھیے:
اول ، رجال حدیث کے نام خانی ، ان کی کنیت خالات ، ان کی جائے سکونت رائی ، ان کے سنوات والارت ووفات تیسری ربائی: چار کی طرح کھیے: جس طرح تحطیب کے لئے چر لازم ہے اور سول اللہ بھائی کی نام کے ساتھ درود لازم ، سورتوں کے لئے ہم الازم سے اور سول اللہ بھائی کی نام کے ساتھ درود لازم ، سورتوں کے لئے ہم الازم سے اور سول اللہ بھائی کی نام کے ساتھ درود لازم ، سورتوں کے لئے ہم اللہ اور نما نرک کئیت ، ان کی جائے سکونت اور ان کے سنوات والادت ووفات والادت کی خدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا دوفات کہنے کو لازم جائے۔ چھی ربائی: چار کے مثل کھیے: مستدات ، مرسلات ، موقوفات ، مقطو حات ، جو تم کی حدیث کا استفساء کرے۔ یا جو کر کے ربائی: چار وقتوں ٹس کھیے: کمنی شن ، جو ان شن میں کو لت شن ، بڑ حالے ہیں۔

چینی رہائی: چار مالتوں بیں لکھیے: دو یم الفرمتی، فرصت، فراغ دی، تنگ دی۔ ساتویں رہائی: چار بی لکھیے: پہالو،
سمترر، آبادی، جنگل۔ آٹھوں رہائی: چار چیزوں پر لکھیے: پھر، چھڑے، لڈی، سیپ۔ جب تک کافذ میسر نہ ہو۔ نویں رہائی:
چار سے لکھیے: جو من بی بڑے ہوں۔ جو من بی کم ہوں۔ جو من بیل برابر ہوں۔ اپنے والد کے خط سے بشر طیکہ خط کا بھین ہو۔
دسویں رہائی: چارکا موں کے لئے لکھیے: اللّٰہ کی رضا کہلئے عمل کے لئے بشر طیکہ کتاب اللہ کے خالف ن ہو۔ طالبین مدیث بیں
اشاعت کہلئے۔ تالیفات بیں جنح کرنے کہلئے۔ دوسری دور ہاعیاں: کالی کسی ہے: فن کتابت، الخت، صرف وجو بی ماہر ہونا۔
دوسری وی اور اللّٰہ کی عطاء ، یعنی صحت ، تذورت ، شوتی اور حافظ۔" (مرب مؤن ، کا بت ، الخت، صرف وجو بی ماہر ہونا۔

# بالله إلخ إلى التحديد

الحمدلاهله والصلؤة لاهلها وعلى آله وصحبه

علم حديث شروع كرنے بہلے اسا تذة حديث "چندمباديات ذكر فرماتے بيل ، تاكدان علم كا آغاز على وجداب ميرت مور

علم مديث كي تعريف

ا : حديث ك نوى معنى و كفتكو " ك بين ، اصطلاح معنى علامه عنى فرمات بين :

هوعلم يعرف به اقو ال رسول الله بَالْمُثَالِمَا وافعاله واحو العر

٢: علامة فاوي في في المغيف مين ملم مديث كقريف الطرح فرماني ب:

مَا أَضِيفَ الْيَالَتَبِيِّ بَالْتُكَلِّمُ قَوْلاً أَوْفِعُلاً وَتَقْرِيْرِ أَاوْصِفَةً حَتَّى الْحَرَكَاتِ وَالشَّكَتَاتِ فِي الْيَقْظَةُ وَالْمَنَامِ

٣٠٠ جفقين كى يسنديده اورعلاء حديث كنزد يك مشهورتعريف يب:

هوعلم يعرف بداحو الدَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ قُولاً و لعمالاً و تقرير أوصفةً

قولاً كا مصداق آپ بال النبي المنظمة الله المرسول المنظمة الما الدسول المنظمة الفال النبي المنظمة كم قولى حديث وتنظمة المنظمة المنظمة

تقريرات رسول الله بالطائطيت بن ان يرجى عمل ضروى ب-

قرآن كريم ش ب: ياايهاالرسول بلغماانزل اليكمن وبكر

اگرآپ بالنظیم معانی کافعل پندند بوتا تو آپ بالنظیم وت دفرمات ،سکوت ولی صحب فعل ہے۔اس لئے کہ آپ بالنظیم معانی کافعل ہے۔اس لئے کہ آپ بالنظیم میں برے فعل ہے۔اس لئے کہ آپ بالنظیم میں برے فعل سے ڈر کرسکوت نہیں فرماسکتے۔ کیونکہ آپ کی سکورٹی منجانب اللہ ہے۔واللہ بعصمہ ک من الناس اس لئے آپ بالنظیم کے ذر تبلیغ ورجہ فرض میں ہے۔اور کسی منکر پرخاموثی فریصنہ تبلیغ میں کوتا ہی کے زمرے میں آئے گی۔ نیزیہ مفہوم ہوگا کہ ووفعل اس آپ بالنظیم مجوب و پسند ہے۔

صفة كامصداق وه مديث مين على محالي آب يكافئي كاحوال وصفات كوبيان كرتے بين، خلقاً يا خلقاً يو خلقاً يا خلقاً يو خلقاً يو خلقاً يا خلقاً يو خلقاً يا خلقاً يو خلقاً يا خلقاً يا

جسمانی: آپ بالفلیکا علیه مبارک، جسم مبارک کی ساخت وپرداخت وغیره دوسری صفت افسانی بے جس کا تعلق افس کسا ته مو، جیسے کان اجو دائناس، کان اشجع الناس، کان احسن الناس، وغیر ذلک

یر بھی ہمارے لئے جمت بیں کیونکہ حضرت اُس معظم حتی الامکان آپ بیک نظیمی مشاہرت کی کومشش فرماتے تھے، اس لئے آپ بیک نظیمی صفات بھی مجوث عنہا ہوئیں، لہٰذا وہ بھی حدیث میں داخل ہوئیں۔

سابقة تعريفات علم حديث كالتجزيه

1 علامه فيلي كالعريف كاروشي بين تين چيزيد مقتق مول كا:

ایک: مارف، دوسر کی معروف (یعنی مدیث) تیسرے: وہ ذرائع اصول وضوابط جن کے ذریعہ مالت تعلی مالت فعلی مالت فعلی یا کوئی بھی مالت ہوائی مدیث کی جمعروف (ایعنی مدیث کے اس اصلی ہوجائے۔ ان اصول ہوت اسبت کا نام علم مدیث ہے۔

(یعنی مارف کومعرفت تولی فعلی اور مالی ماصل ہوجائے۔ 'احوال' ہیں وہ تمام امور واشیاء داخل ہیں جن کا تعلق حرکات، سکنات، یقظ ومنام کے سی کھی مالت کے ساتھ ہو۔ افغا ''اس کی طرف مصر ہے۔ کا سکنات، یقظ ومنام کے سی کھی کی مالت کے ساتھ ہو۔ افغا احوال لانے کی سجائے تمام احوال رسول اللہ ہوگا تھی ہالتھری خوکر کے التصریح ذکر

2 صفرات مقتن كي تعريف كامدار مجى " مصول معرفت احوال "ك ذرائع برب محرفت اور چيز ب معرفت معرفت معرفت معرفت معرفت معرفت معرفت اور چيز بياب علامه على معرفت معرفت معرفت اور چيز بياب علامه على معرفت الله على مدتك نظرات الب كيونكه اصل مدار حالت رسول الله بال في النظر المعرف الله بالنظر النه بالنظر النه بالنظر الله بالنظر الله بالنظر الله بالنظر الله بالنظر النه بالنظر الله بالنظر الله بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النه بالنظر الله بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النه النه بالنظر النظر النه بالنظر النظر النظر النظر النه بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النه بالنظر النظر ال

#### فائده:

ان ذرائع وضوابط سے مرادراویان حدیث کے تعلق درایت کے میزان پراطمینان ہے۔ تا کہ 'شبوت حالت نبوی مَاللَّهُ اَیْمَ میں استخکام آسکے۔ای کا نام 'علم حدیث' ہے۔

علم حديث كى انواع

علم حدیث بهت ی انواع واقسام پرهتمل ہے۔ حضرت حاکم ابوعبداللہ نیشاپوری نے علم حدیث کی بھیاس،علامہ نووی اور ابن صلاح نے ۲۵ اور علامہ جلال الدین سیو کی نے تدریب الراوی بین ۹۳ اقسام علوم بیان کی ہیں۔ ان بن سے مشہور (۲) دو هم بن ماجهم روایت الحدیث، ۲جهم درایت الحدیث۔

ملامير الرئ في مراكم كالك لك تعريف كي:

تعریف طمروایت مدیث بعو علم بنقل اقو ال النبی بی بیشته و افعاله بالسماع المتصل و ضبطها و تحریر ها مستخر این علم ورایت مدیث بعو علم بعرف منه انواع الروایة و احکامها و شروط الرواة و اصناف المرویات و استخراج معانیها (مقدمنت جانماهم)

## *مدیث،اثراورخبر کافر*ق

پعض مغرات فرماتے بیل مدیث اوراثر متر اوف بیل، چنا مجرانبول نظم مدیث کی تحریف اس طرح کی ہے:

هو علم بیب حث فید عن اقو ال النہی آبائی آباؤ افعالموا حو العواقو ال الصحابة و التابعین و افعاله بوا حو اله به

ان مغرات کا بیارشاوکہ مغرات محابہ کرام کورسول اللی آفائی کی ایک معامل ہوت ما میدومتا بہ کا ملہ ماصل ہوگئ ہے۔ لین ام محبت و معیت طویلہ کی وجہ سے مغرات محابہ کرام کو کری ایک گونہ محصوبیت ماصل ہے لیکن جم بور محقین کے نزد یک محابی اللہ معالی اللہ کی ہو معالی اللہ معالی الل

#### الفرق بين الحديث و الخبر

() . . بعض ضرات نے متر اوف قر اردیاہے۔ تونسبت تساوی کی ہوگی، (۲) . بعض نے خبر کی قعریف ہول کی ہے۔
ما یہ حث فید معانسب الی النبی بھی ہے ہوئے ہوں ، اس لئے اس صورت میں مدیث اور خبر کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت
موگی۔ خبر عام مطلق اور مدیث خاص مطلق ہے۔ یعنی صنون تا انگا گئی خبر ہویا عام بادشا ہوں کی خبر ہوں خبر سب کوشامل ہے اور
مدیث خاص ہے آپ بھی تا گئی کے ساتھ۔ (۳) . ابعض صفر است نے خبر کی اندریف یک ہے:

هو علم بيدمث فيه ما نسب الى غيو النبي يَكَانِينَ مُن الرصوب مِن مديث اورْ بَر مَن تباكن كَ سبت بوكى متاثر ين كا مسلك مجى بى بركين كان فل مكن والسركام المعرير مؤدر تم كيت إلى اوروديث مثل مشغل بون والساكوي دش كيت إلى م

#### الفرقبين الحديث والسنة

بعض ضرات نے مترادف قر اردیا ہے۔ بعض نے فرق کیا ہے سنت خاص ہے اور مدیث مام ہے۔ سنت آپ بھا اللہ اللہ اللہ اللہ ا کے اقوال وافعال کے ساتھ خاص ہے ، اور مدیث مفات کو کی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا اس میں فرق ہے۔ اس میں مام خاص کی آسبت ہے ، ہرسنت تو مدیث ہوگی بگر ہر مدیث کاسنت ہونا ضروری تھیں۔

## سنت اور مديث مين "وجو وفرق"

ا . . . وديث مبارك كامفيوم آپ بَيْنَ الْمَنْ قُول وَقُعل ياتَقرير ہے۔ جبكي نت مبارك كاتعريف:

الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ووجوب. (كتاب العريفات، ص٨٨)

دین کاده مشروع راستنس پردرج فرض دوجوب کم دیثیت شامت کوچلنا ہے۔ دونوں میں فرق ہوگیا۔ ۲۰۰۰ سنت منسوخ جمیں ہوسکتی مگر مدیث منسوخ ہوسکتی ہے۔ مثلاً نمازش باہمی گفتگو کی روایات بخاری وسلم میں بیل کیکن منسوخ ہونے کی وجہسے ان پڑھل جائز نہیں۔

ساد . بعض اوقات مدیث کسی مذر پرممول ہوتی ہے لیکن سنت بلامذر دائمی عمل کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ بی الفاقی الدین است قائم کم العدر دابت ہے۔ پیدیث ہے کرسنت نہیں ہے۔ (ماری ص ۳۷،۳)

۵۰۰ مدیث خبر واحد موقواس کرواق پر بحث موسکتی ب لیکن منت پونکدائی کی له وتا ب و بال موات پر بحث میل موتی ۔
۲۰۰۰ حدیث ضعیف بلکہ بسااوقات موضوع مجی موتی بے مگر سنت ضعیف یا موضوع نہیں موسکتی اس لئے ہم اہلسنت کم بلاتے اللہ بساوقات موضوع میں مولانا نتی محدافر ادکا وی زیربوم)

## موضوع علم حديث

حفرات محقين كرام كي آدا عِلْف إلى:

(1) علامه كرماني فرمات بين علم مديث كا موضوع: ذات الرصول وَ الله من حيث انه رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله و

(2) روسر آول: ذات النهي المنطقة من حيث الحو العوافع العواحو العوتقرير العوصفاته.
علامه سيوطي ك استاذ مرم علامه مي المرين كافيق فرماتے بيل جھے تجب ب كه ذات الني بال المائيليے علم حديث كامون ع آرارديا كيا \_\_\_\_ كيونكذات التي بير حال بدان انساني ہے۔ جوطب كامون وع تو موسكتا ہے مرحل حديث كانبيں۔
موضوع قرارديا كيا \_\_\_\_ كيونكذات التي بير حال بدان انساني ہے۔ جوطب كامون وع تو موسكتا ہے مرحل حديث كانبيں۔
ليكن مب صفرات محدثين كوان كے قب بر توجب ہے كيونكہ بدان انساني كي دوجيت بيل بيل:

 (۳) تیسراتول نالفاظ الرسول <u>گھی ک</u>یمن حیث صحاصدور هاعدمو ضعفمالی غیر ذلک (لیمنی شذوذ یاطت خفیه یاکسی راوی کی طرف سے اور ان وظیره)

(٣) يُوتَمَا ول المرويات والروايات من حيث الاتصال والانقطاع

## غايت علم حديث

خايت كوبيان كرنے كالمف عنوانات إلى:

(۱) الفوز بسعادة اللدارين، داردنياكى كامياني توفيق اعمال صالحدين، اوردار آخرت كى كامياني يهي كدوه اعمال مقبول موكرينت كم مقام كريم تك كافريد كن ما يكن مقبول موكردنت كمقام كريم تك كافريد كن ما يكن -

(٢) صول دماء الني بالنَّفَا الله كدآب بالنَّفَا ارشاد كراي به:

نَصْر الله امر أ (عبد أ) سمعمقالتي فحفظها فوعاها و اداها \_ ( يجلدها تيريا تبريب ] كثف اس 12])

(٣) مجوب بالفائلي كلام مالى سے صول لذت

(٧)معرفةالعقائدوالإخلاق والاحكام الفرعيه برضاء الفتعالي

(۵) محمیل انسانیت بذریعتر تمیل علم و تحمیل عمل اور بذریعتر تحمیل اخلاق ، یعنی جہال سے آیا وہاں جانے کے دوبارہ قابل موجائے ، اور جاتے موتے پڑھا ب اصیب مون

ارجعي الميزيك واضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنعي

#### فائده:

علم مدیث کی دوغرض و فایت بین: تاتی اورتشر ایج - تاتی کا معنی ہے اسوہ بنانا ، نمونه ممل بنانا اورتشر ایج کا معنی ہے قانون سازی کرنا ، دستورد آئین بنانا۔ احادیث شریف آئیس وجودے پڑھنی چاہئیں۔ طلبہ کوچاہئے کہ مدیث پڑھتے ہوئے ان مقاصد کوکی نکا دسے اوجمل نے وقیدیں۔

## حديث كي وجرتسميه

(۱) علامه ابن جرهر ماتے بی حدیث بمقابلہ قدیم ہے، اور قدیم کلام اللہ ہے، بیای کے مقابل میں حادث اور جدید ہے، اس کتے اس کو حدیث قرار دیا گیا۔ (خ لباری)

(۲) بعض محدثان کرام نے بدوجہ بیان کی ہے کہ مدیث بات چیت کو کہتے ہیں، اس کا مصداق بھی آپ بال فائل گفتگو اور بات چیت ہے۔ اور اس پر اصطلاح قائم ہوچک ہے کہ آپ بال فائل استخارت شان کی وجہ سے صرف آپ بال فائل کی

#### كلام كوحديث كها جائے كا ماور ون كلام كعديث فيمين كها جائے كا\_\_\_

سوال: مديث توبات چيت كوكمية في جبك ماديث مبارك بين افعال واحوال وفيره كالمجي ذكر موتاب-

جواب: مديث شريادة رقرة كراتوال ي كاموتلي فعل اورتقرير كومديث كمناتفلياب-

(٣) آپ ملى الله عليه وسلم في الأي كفتكو كونود "مديث" في تعبير فرمايا:

عن ابي هرير قرضي الله عنه انه قال قيل يارسول الله من اسعد الناس بشفاعتك عنك يوم القيامة قال رسول الله لقد ظننت يا ابا هرير قان الايستل عن هذا لحديث احداول منك لمار أيت من حرصك

على الحديث الغ (باب العرص على العنيث بغارى ج1)

(۷) حضرت علامہ شبیر احد عنائی نے مقدمہ فی الملیم نیل ذکر کیاہے کہ افتا حدیث معندیث نصب اسلیا کیاہے۔ اور افتحت سے مراد ہدایت ہے۔ اس کی تفسیل یہ ہے کہ سورۃ الفتی میں تن تعالی شاند نے آپ بنال فائن مائنیں ذکر کی ہیں اور تنیوں حالتوں کے مطابق تین انعامات کاذکر فرمایا \_\_\_\_\_ بھران کے مقابلہ میں تین احکام جاری فرمائے۔

كل مالت ينتم (يعني يتيم موني ) بيان ك ب الم يجدك يسما فاوى تويتم كمقابل شل احت الواء

( فحكامندينا ) كاذ كركياب، اورحم فاهااليديم فلاتفهر ارشاد فرماياب-

دوسری مالت 'ماثل' (مختاج ہونا) ذکر فرمائی ،اس کے مطابق اختام کی فقت کاذکر کیاہے اور حکم و اما السائل فلاتنهو ارشاد فرمایاہے۔

تنیسری والت صالا کاذکرکیا اس کے مقابلہ ش انعام ہدایت ہوار حکم و اما بنعمة ربک فحدث ہے۔ جس سے پاسانی سجما واسکتا ہے آپ بالگانی کے اس کے اور حکم و اما بنعمة ربک فحدث ہے۔ جس سے پاسانی سجما واسکتا ہے آپ بالگانی کے جربیان کا نام مدیث رکھ دیا گیا ہے۔ جو ای آیت بی ذکر دو معظمیت العمالی کیا ہے جو کا اللہ مزیدے اللہ مجرد الیا جاتا ہے بہاں اگر چی دیا تا ہے۔ بہاں اگر چی دیا تا ہے بہاں اگر چی دیا تا ہے۔ بہاں اللہ مزید ہے تا بہ اللہ مزید ہے تا بہ اللہ مزید ہے تا بہاں مجرد مدیث مراولیا کیا ہے۔

فائده: "خالا" كىدولسرىتىكى ئى الى:

(١) حفرت عليم الامت تحمانوي في الكاترجمه فرمايا: راه كامتلاشي يعنى ناواقف.

(۲) جنگل میں ہیری کا درخت جو اکیلا کھڑا ہوتاہے اسے ضال کہتے ہیں \_\_اس صورت میں یے کلام تشبیبہ پر ممول ہے۔ مراز "تنہا" ہوناہے \_\_\_ یعنی آپ بھالگا ہوتا ہا یا بھر راہنما بنادیا۔

## ضروارت علم حديث

 لبذاتظروامتنان کی تحیل کے لئے آپ بھا تھا کہ کے اقوال واقعال کی اتباع ضروری ہے۔اس کے لئے جمیں مدیث کے دروازے پر

قائدہ: ﴿ ایک علی ساافکال ہے کہ انسان اثرف افٹلوق ہے جب کہ یہ رجمت احتیاجات بی مگر اجواہے ، بڑے سے بڑے کروں سے لے کراونی اشیادتک کا پختاج ہے۔ یہ سکیر اِحتیاج شان اثر فیرت کے فلانسے ہے۔

جواب: عقل کے ذریعہ تغیر کا تکات کے بعدا آس بٹی تعلی دکبراورد تونت کے پیدا ہونے کا ایر یشہ تھا۔اسلے اس سے بھانے کے سے اسلے اس کے حالے اس کو حاجات کا پابتد کردیا تا کہ حمدیت کے مقام پر استفامت دکھا سکے۔اور انسان سے بھی مقام حمدیت ہی مطلوب خداوندی ہے۔

(جائد من عن قوانسان متاثره وتاب اورا كرانسان عب قعان النيابعالم كوكن فرق مي بلا تلداس لتماحتيان يك المرفسب)

الميل الله في المسافية بحميل اخلاق مع تعلق ركمتي ب، اورجميل اخلاق ، اسوة اخلاق كسامت موت بغير نامكن بياس التعديث ك غير جارة كاربيس (كماقال عَلَيْكَ اَمَالَكَ فِي اَسْوَةً)

<u>كىل دوسرايش م</u>كت كى دوسمى بى اجمت عليه ٢: حكمت عمليه تمام حكام كااتفاق ب كرحكمت عمليش آپ بال الفاق بوه كركونى دوسرايشرفائن جيس اس كي حكمت عملي كيانسانى خرورت كياني آپ بال فاقيل كافراد وافعال كافم ادوات بار هرورى ب ديمارايع: عقلى كليب كه دول واحتدال محود به اوزالم وجورا ورمدود سے خياوز روم به ( كويا بيلنس خرورى اور ان بيلنس نهونا جاہيے)\_\_\_

# باطنى ملكات اوران بيس نقطة اعتدال

وجاس كى يب كانسان كى بالمن ين تين قنم كىلكات بى:

ا: علمیہ، ۲: هموریہ ۳: همضیبہ، ان ملکات کوافر الحاؤمریطی حدود سے کا کروسط واعتدال ہیں رکھنا عدل کہ لاتا ہے \_\_\_ چنا محی قوت علمیہ کا اعتدال حکمت ہے۔ قوت فہویکا اعتدال عقت ہے، اور خضیبہ کا اعتدال شجاعت ہے \_\_\_ تو صفت محمود یعنی عدل اور اعتدال کے صول کے لئے ضروری ہے کہ ایسی ذات بابر کات کی اقتداء کی جائے جو ان تینوں کے اعتدال کی حامل ہو۔ وہ صرف اور صرف آپ بالی فات بی برکات ہے \_\_\_ اعتدال وا تباع کے لئے احوال کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہ بغیر علم حدیث کے معلوم ہیں ہوسکتے \_\_\_

ا) علم میں افراط بخز بَدَف مِلِعض اوقات عقل الکا بغداتک لیجاتی ہے، اورتقر پیاتماتت، اعتدال حکمت ہے۔ شہوت کا افراط فجور، اورتفر پیاخبود ہے، اس کا اعتدال عفت ہے، عضیبہ کا افراط فجور، اورتفر پیاخبون ویز دلی ہے اور اس کا

اعتدال شجاعت دہبادری ہے <u>۔</u>

(اعتدال مظلوم ہے، بھی افراط اور بھی آخر پیط اس سندیا دئی کرتے ہیں۔ کما قال انسیخ محرتقی عثم انی مدظلہ)

دلیل خامس جسلمات عقلیہ ہیں سے ہے کلام المعلوک ملوک الکلام بلوک کے کلام کو بھینے کے لیے مقربان ہلوک

موتے ہیں اور اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب آپ مال کا کا کہ کا میں کا معدادندی کی تقیم و تعبیر کے لئے ضروری ہوئی۔

دلیل ساوس: انسان جن عناصرار بعدے مرکب ہے ان ٹیں ہے آگ اور مٹی ٹیل ختکی ، پانی اور مواثیں تری ہے ، نیز پانی اور مٹی پستی کی طرف جاتے ہیں ، آگ اور موابلندی اور علو کی طرف توانسان کے باطن ٹیس تضادات ہیں ان اشیاء کے موتے موتے انسان اخلاقی تضادات کا بھی شکار موسکتاہے ان ٹیس توازن واعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

مٹی سے بخل اور آگ سے کبر پیدا ہوتا ہے اور ہوا کا بھیلاؤشہرت کامتقاض ہے اور پائی بیں پھیلنے کی صفت موجود ہے جو حرص کا بھی آئینہ دار ہے۔ یہ چاروں اخلاق ذمیمہ بیل، ان کواگر کسی دائرہ بیل اور اعتدال وتوازن کی راہ پر رکھا جائے تو پسی اخلاق ذمیمہ حسن وخوبصورتی بیل بدل جائیں گے۔ اسلئے آپ بھالفکی ذات بابر کات اسوۃ کامل اور 'ورلڈ آئیڈیل' ہے۔

## فضيلت علم حديث

(١) حصول وما ونبوى بَاللَّهُ مَنْ كما قال نضر الله امر أسمع مقالتي فوعاها فاداها النعي (مشكزة)

(٢) روايت حضرت اكن عباس اللهمار حم خلفائي، قلنا: من خلفائك يارسول الله!

قال: اللهن ياتون من بعدى ويروون احاديثي ويعلمونها الناس (ارجزالمسانك)

(۳) روایت حضرت ابن مسعود:

اناولى الناسبى يوم القيامة اكثر هم على صلوة (ترمذى)

هل بالروايت ك كرة ورود شريف كى دولت نصيب موكى جوكسى دوسر علم كتعليم وتعلم من ميس -

(۴) خرور پات انسانیه دونسم پر بیں: دینی اور دنیوی۔ دینی ضرورت مقدم ہے۔ دینی ضرورت کے لحاظ سے عقا تدحقہ، اعمالِ صالحہ، اخلاقِ فاضلہ اور معاملات ِعادلہ بیم طلوب بیں اور یہ بذریعہ عدیث ہی معلوم ہوسکتے ہیں۔

(۵) بحث كے من من ايك عقلى دليل في فيلت مديث:

وه يه كم مديث بالاجماع ديگرتمام علوم برفائق وفاضل ب\_تاجم علم تفسير كحوالد ساس كى كيانوعيت بع؟

(۱) علی جمہورکاندہب یہ علم حدیث جل تفسیر می فضل ہے ۔۔ وجاس کی یہ کرکسی بھی علم کافضل وبرتر ہونا اس کے موضوع کے تناظر میں متعین کیا جاسکتا ہے۔ علم حدیث کا موضوع ذات النبی الله الله علم مدیث کا موضوع خدات النبی الله الله علم مدیث کا موضوع دوالفاظ قر آن ہیں جوحادث ہیں اور مخلوق کے لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں۔اس لئے الفاظ قر آن

کریم مخلوق بین، اور مخلوقات بین سے سب سے برتر آپ بیگی فات بابر کات ہے۔ البذاعلم عدیث اشرف العلوم ہوا۔
(۲) بعض صفرات نے الم الفسیر کو الفسل قر الدیا ہے کی حکے علم الفیسیر کا کو بھور صفرات ہے۔ بین صفرات نے الم جمہور صفرات بیز رائے بین علم الفسی بیدال ہے۔
بیفر رائے بین علم الفسیر بین بحث بہر حال کا الفقلی سے ہے، اگرچوہ کا الفقسی بیدال ہے۔
اس لئے کہ دال اور مدلول ایک جمیدی ہوا کرتے، وریہ پورا حالم اور اس کی اشیام دال بین ذات خداو تدی پر، اگر ایک قرار دیا جائے تواشیا بھالم اور ذات خداو تدی کو ایک قرار دیا گاجو کہ باطل ہے۔

#### فائده:

(۱)علم مدیث اورعلم تفسیر کابا ہمی مقابلہ کر کورہ وہ ہے جوخالص طر تغسیر ہو \_\_\_ دہ علم تفسیر جس بیں اسر اسمیلیات اور دلائل عقلیہ وخیر و مخلوط ہوں وہ علم مدیث کے مقابلہ بی زیر بحث ہی جبیں لایا جاسکتا ہے۔ (۲)علم حدیث سازے علوم دینیے کی اسل ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر فقد کی اسل اور تصوف کاما خذہمی ہے۔

#### جيتعديث

خير الارون ش الكارمديث كفتنك بكيفدوخال ضرورظبور يذي موت\_

اور حضرات الل حق نے اس کا حسب ضرورت دفاع بھی کیا ، تا ہم اس مبارک دوریش صلاح وفلاح کے فلب نے اس فلتند کو پیٹینے اور امت میں جزئر کی قائم کرنے کا موقع نہیں دیا \_\_\_\_

مافظ این تزم فرماتے بی اہل السنت بخوارج ، شیعہ قدر پرتمام فرقے احادیث کو برابر ' قابل جمت' سمجنے رہے۔ یہاں تک کے کام مدی ہجری کے بعد شکلین معتزلہ آئے انہوں نے اس ایماع کے خلاف کیا \_\_\_\_

حافظائن جروب ابولى جبائى معتزلى سے هل فرمايا ہے كەمدىت كى جيت كىلئے عزيز بونا شرطىہ (ال لئے خبر دامد جمت مەھكى موگى۔)اس سے ان كامقعود دين سے بكد دى يى الك ايك امولى اللح تقى جوان كے داخوں ش بيندگئ تقى \_\_\_\_

آج کل الکارود پیش کی بنیاد خواہشات کی تھیل ہے۔ قرآن کریم کی من مانی تشریح تی مدیث مکاوٹ ہے اس لئے الکار حدیث کرتے ہیں۔ (نسرالبادی 10 م 10)

آج سف ف مدی قبل پہلے الکارمدیث کفائنے نے سراٹھا یا اور اس کی بھر پورسر کوئی کی ضرورت پیش آئی۔طالب علمانہ انداز ش اس کی جمیت کی تعبیرات بچھاس طرح سے ہیں۔

آپ ہوں مجھنے کہ شون نبوت مختلف ہیں، جن کوئق تعالی شانے قر آن کریم میں جابج ارشاد فرمایا ، ان میں سے ہر شان مالی کا تقاصل سے کہاں کی تعظیم اورا تباع کی جائے ، اور آپ ہا گھنگا کے ہر قول وقعل کوجت سلیم کیاجائے۔

### هنؤن نبوت:

(۱) شان اول: أي ومرسل مونى كان انك لمن الموسلين

(٢) شان ثانى: مطاع بوئى ثان: ليطاع باذن الله قل اطبعو الله والرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله و ما أتاكم الرسول فخذو عومان لم كم عنه فانتهو ا

(٣) شارح قر آن بو في شان: وانزلنااليك الذكولتبين للناس ثمان علينابيانه

(٣) شارع احكام بوني كي شان: ويحل لهم الطيبات ويحر معليهم الخبائث ما أتاكم الرسول فخذوه

(۵) مَمُ التِي قَيْسِلَ يُورِي كَنَ شَان: حتى يحكموك فيما شجر بينهم الخ ليحكم بين الناس اذا قضى الله ورسوله امر اان يكون لهم الخير قمن امر هم

(٢) عظمت كى ثنان: كتؤمنو اباللمور سولمو تعزرو موتوقروه

(٤) شاكِيت: النبي اولى بالمومنين من انفسهم و از و اجدامها تهم

(٨) واسط محبت غداوندي بو في كان ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الخر

(٩) شان عصمت: جماعت انبيام كارس بارشاد من وانهم عندنالمن المصطفين الاخياد

(١٠) موى اليهوني كالنان يوحي المئية ان هو الاوحى يوحى ـ

(١١) مؤكن بهونے كاشان: لتومنو ابا عمور سوله ، الغ

(۱۲) خاتی عظیم کے ماس ہونے کی شان ہو انک لعلی حلق عظیم

(۱۳) معلم انسانیت بونے کی ثنان: ویعلمهم الکٹب و الحکمة

(١٣) مَتَّع بوني كان فالبعوني يحببكم الله الخر

(١٥) ملغ بو نے کا ثان بها ایمها الرسول بلغ ما انزل الیک من ر بک

(١٢) معلم حكمت بونى شان: والزل الشعليك الكلب والحكمة

امام شافی فرماتے بین حکمت سے مراد منت ہے۔ جیسے کتاب کو ان بین ای ان جیس ای طرح حکمت (سنت) کو ان بغیر مجمی ایمان مجمی ایمان جبیں موگا۔ اس لئے کید دنوں کانز ول من جانب اللہ ہے۔

## حضور ہلانگایکے حقوق

سابقہ شون مبارکہ سے یہ مفہوم سامنے آگیا کہ آپ بڑا گھا گھا کے تین حقوق امت کے ذمہ بیں۔ ش محبت، ش عظمت، ش اطاعت یہ تینوں کا تقاصا یہ ہے کہ آپ بڑا گھا گھا کے قول و فعل بلکہ تقریر کو تھی جبت قرار دیاجائے \_\_\_\_ اس کی آسان تعبیر شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسٹ لدھیانوی اس طور پر فرماتے ہیں \_\_\_ میرے لئے یہ باعث تعجب ہے کہ سلمان کو یہ تجھایا جائے کہ جس نی پرتم ایمان لائے ہوجس کوتم سیدالانبیاء بھالط کیا ہے۔ اس کا قول وفعل بھی جست ہے۔ یہ سلمان کو یہ تجست کے کہ سنم اور اہنما تجھا جائے کھر کہا جائے کہ اس کی بات جست نہیں جیسے کسی کو بادشا وقوم مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کی بات جست کی کو بادشا وقوم مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ تیری بات قابل عظمت ، قابل جست اور قابل اتباع نہیں ہے۔

### حفاظت حديث

حفاظت کے دوطریقے ہیں۔

(١) ضبط كتابت: يعنى حفظ الحديث بالكتابة حفظ بمعنى مخوظ بــــ

(٢) ووسر اطريقه ضبط صدر\_\_\_يعنى حفظ الحديث في الذهن بغير كتابة. حفاظمت ومديث كالبتدائي دور ضبط صدر "كلي-

اس کی چندوجوه بیں:

(۱) حفظ مدیث عرب کی طبیعت اور مزاج کے مین مطابق ہے جبکہ لکھنے سے ان کومناسبت نہیں عربی شاعری کے مشہور راوی حماد کے بارے بیں ہے کہ وہ حروف تبجی کے مرافظ کے تحت ایک سوطویل قصائد زبانی سناسکتا تھا جس کامطلب یہ ہوا کہ اسے تین ہزار اڑتیس قصائد زبانی یاد تھے۔ (جمیسے مدید شیخ تی منانی مظاری 71)

عرب کابدُ و کتابوں کا طومار دیکھ کرمذاق کرتا تھا اور ان کا عام فقرہ تھا: حوف ما فی صدر ک حیو من عشر ہ فی گذبک۔ نیزان کا خیال تھا کہ تحریر ٹیل تجریف مکن ہے جبکہ ذہنوں ٹیل محفوظ شدہ الفاظ کو کوئی نہیں بگا ڈسکتا۔

(٢) ابتمام حفظ :حضرت معاوية سدوايت ب:

فتذاكر كتاب الله وسنة نبيه والسينة (مستدرك حاكم)

حضرت ابن عباس فرماتے بين:

كنا نحفظ الحديث (محيح مسلم)\_\_\_ حفرت عبداللد كن مسعود كا قول م تذاكر و االحديث فان حياته مذاكر ته في كنا نحفظ الحديث فان حياته مذاكر ته في كنان ابو معيد الكتابة يمنع عن الكتابة يامر بالحفظ (دارمي)

\_\_\_\_ آپ ہُلِ اَلْفَائِکِ بیان فرماتے تو حفظ حدیث کا صحابہ کرام کوحکم فرماتے۔ فرمایا: احفظو هن و اخبر و هن مَن و د انکم (یمن موصولہ ہے بن جارہ ہیں ہے)

(٣) قوة الحفظ :الله تعالى في الدست اور بالخصوص الل عرب كوقوت حافظ مسلاقة امتول في سبت زياده وازلب حضرت قدارة فريات العلى الله هذه الامة من الدحفظ ما لم يعط احدا من الامم خاصة خصهم بها كوامة اكرمهم بها حضرت قنادة كاوا قعدب ان كايياله مم موكيا ، وسال بعد فقير آياس في آوازلكا في تو پيچان كے يدوى فقير برس كة مرت قنادة كوافظ من محفوظ دكھا۔ موسكتا بي نظام اس كا ابتمام محى دكيا كيا موس

امام ابوزرهرا ازی ایک محدث گذرے بیل ان کے بارے کسی فیسم کھالی اگر انہیں ایک لا کھ صدیث یاد نہ ہوتو میری بیوی کوطلاق کے مضرت امام ابوزره سے بوج ہا توارشاد قرمایا:

تمسك بامر اتك : توان كوايك لا كعوريث يادس

الم تخاری شہرت کے بعد بغداد پینے تو محدثین کرام نے ان کا متحان ایا چناحی دی محدثین کرام نے دی دی احادیث نتخب کرک ان کی استاد اور متون میں تغیر دنبدل کیا اور غدا کرہ کی ور خواست کی چنا نجے سب نے احادیث پڑھیں تو آپ فرماتے گئے الاعوف، الغرض سب نے اختلاف متون واستاد کے ساتھ اپنی احادیث سنا تکل محدثین کرام نے کہاں کو پیجی میں آتا فلطی جیس پاڑسکا۔

تاہم جبسب نے روایات تم کردیں پھر امام بخاری نے فرمایا الاول قر اُھکذا و الصحیح طکذا ، و الثانی قر اُ طکذا و الصحیح طکذا الغرض تمام روایات ای کیلس ش ش اور بتادیں۔

ای طرح طالب علمی کے زمانہ میں اپنے ہم ورس طلب کے اعتراض پر کتم لکھتے جمیں ہو؟ ایک بی مجلس میں پیدرہ ہزار امادیث منادیں۔ (تدوین مدیث وانا مناظرات کیانی)

(١) صول اجر على السلط بعد المسلط المناتعا

الف: چناميروفدعيداليس كواك بالفلك فرمايا:

احفظوهن واعيروهن من وراتكم

ب: بلغواعنى ولوآية

ت: فليبلغ الشاهد الغائب

ث: صول وحاء: نعسر المحامر أسمع مقالتي فحفظها الخ

(۵) خرورت حفظ:

الدرائن الجروفي البارى كمقدمش العانال وقت فيط مديى طرورت هى كدام بلب كتابت خال خال مقدمام ند تقد (٧) عدم كفايت وكتابت: مخاطعت مديث كه لين مرف كتابت كافي بين جواتوام البين على سلسلس كتابت كون بين تواوم البين كتابت كرتى بين توان كالمي مرما يمنو في تين روتاه اوراس بين اخلاج ارى بوجاتى بين "خوموسى" كى جكد "خوعيسى" كما جائت سيسة ومفاويات ومفظ و يادن و في كم مورت بين التقلطي كرجارى بوشكا امكان ب

(2) حب الني بَالْفَلَيْ عفرات محالة وتابعين كوآب بَالْفَلَيْ على بناه محبت في قامده ب كه كلام المحبوب محبوب محبوب الكلام العام المام المعبوب الكلام العام العام المعبوب الكلام العام العا

موال جب ضبول مدر بني حفاظمت مي و مجر ضبول كتابت كواختيار كيول كيا كيا\_\_\_؟

جواب: منوع دسائل كوچهوز كروسيله كورجش دونول كواختيار كياجاسكتاب دسائل بدلت رست بين ، مكرمقاصد ين تديلي جيس آئي - (٨) قال ابو هريرة عَنْكُ جزأت الليل ثلاثة اجزاء ثلثاً اصلى وثلثا انام وثلثا اذكرفيه حديث رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## حفاظت حديث بصورة كتابت

یہ آپ بڑا گا گائے کے دور مبارک سے ہی شروع ہوگئ تھی \_\_ اگرچہ زیادہ تر مدار توضیط صدر ہی تھا\_\_ کین اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابت کا پیٹر مفقود تھی۔

## كتابت عديث كختلف ادوار

کتابت حدیث کی دوصورتیں ہیں۔(۱)بصورۃِ صحف درسائل۔(۲)بصورۃِ کتب۔ حفاظت بصورۃِ صحف درسائل یہ آپ بھلگا کے دورمبارک سے شروع ہوگئ تھی \_\_\_ چناعچہ ام بخاری نے کتاب العلم کاباب قائم کرکے اس میں چاراحادیث ذکر کی ہیں۔

(١) حضرت على سابو جحيفه في الدريافت كيا:

هل عند كم كتاب\_قال لا\_الا كتاب الله اوفهم اعطيه رجل مسلم او مافي هذه الصحيفة (سائل دين فيرو) ( ٢ ) صفرت الوجريرة عدوايت م كرججة الوداع كموقع يرآب الله المي الله على مسائل بيان قرمات في المعاء وجل من اهل اليمن فقال اكتب لى بار سول الله فقال اكتبو الابي فلان اى لابي شاه

(٣) ضرت الوهريرة : يقول مامن اصحاب النبي بَتَنْشِئْمُ احد اكثر حديثا عنه مني الا ماكان من عبدالله بن عمرو فانه كان يكتب و لااكتب \_

(تاجم ان كامجموعهام خدمواس لئے كثير الرواية حفرت ابوم يرة كيمشهوريل-)

(٧) اى طرح مرض وفات يس آب يا المُتَكِيمَ في ارشاد فرمايا:

ايتونى بكتاب اكتب لكم كتابالاتصلو ابعده ابدأ\_ (شيرت كابت ما كرچ كابكي ميس كى)

(۵) ابوداؤد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہ آپ تالیفائی صدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے اور ہربات لکھ لیتے تھے۔ بعض صحابۂ کرام ؓ نے کہا ہربات نہ لکھا کروجب یہ بات آپ تالیفائی کہنجی تو فرمایا:

اكتب فوالذي نفسي بيدهما يخرج منه الاالحق

قرآن کریم عہد صدیقی میں جمع ومرتب ہوا لیکن احادیث نیوی بھی تھی کھی میں صورت میں باجازت نیوی بھی تھی کے سامنے آگیا تھاجس میں سندکا کوئی واسط بھی جمیں تھا۔

(٢) حفرت عبدالله بن عمرو الله على عفرت ابوم يره الله كل شبادت هم كه وه كتابت حديث كما كرتے

تے \_\_\_انبول نے اس محموم کانام "ماوقہ" رکما تھا\_ے ناحی تو فرماتے ال

اماالصادقة فصحيفة كتبتهاعن رسول الهيكا المكافئة

جس سے باسانی مجما جاسکتا ہے کہ قر آن کریم کی تدوین تو دور صدیقی میں ہوئی مگر حدیث پاک کی کتابی دکتل (صادقہ) میں تدوین تو دور نبوی بھائیکی بلاد اسط حضرت عبداللہ بن عمرو فق فرما کیا ہے۔ (2) مجمع الزوائد میں صفرات دافع بن خدیج فسے دایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام فینے عوش کیا:

انانسمع منك اشياء افتكتبها ؟قال اكتبو او لاحوج

(٨) عفرت أس عدوايت بقال دمول المركة المناه العلم بالكتاب (بعادى)

الف: مستدانی جریرہ رضی اللہ عدہ مضرت عمر بن عبدالمعزیز کے والد عبدالمعزیز بن مروان کے پاس آپ کی مرویات مکتوب شکل بیں موجود تھیں۔

ب: مؤلف بشيرين مهيك مرويات ككورمنا تين حفرت ابوم يرود في الدعن في ما وفرمايا

ج: محيفة عبد الملك بن مروان المتحاناً آب ي مكلكمين

د: محید بهام بن منبر شف الطون ش اس کانام الصحیفة الصحیحة بیجوستدام احدیث موجود بـ -حسن اتفاق بے چندسال پہلے اس محیف کاصل تھلوط ال گیار برخی برلن الاجیکر یکی ش موجود بے نیروومر أسود شق کتب خاش علی ش ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے دونوں ش قتائل کیا ایک ترف بلک ایک فقط کا بھی فرق میں (نسراباری 28/12)

# \_\_\_ضطِ كتابت بصورةِ كتب \_\_\_\_ دورِاول \_\_\_

امام مالك امام سيوطي ، حافظ ابن جر في كلها مع خليفة وادل عفرت عمر بن عبد العزيز في الهي كورزول كوخط لكه عنه انظر و اما كان من حديث و صول الله صلى الله عليه و صلم فا كتبوه .

تدوین حدیث کا پہلا دور:عبداللہ بن ابن حزم کوخصوص تا کیدتھی کہ حضرت حائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث ان کے دو شاگر دقاسم بن محمدا ورغمرہ ہنت عبدالرحمٰن سے ککھ کرجم کرو۔ ( درس شامزائی جس 9 )

حضرت این شہاب زہری کولکھا کہ آپ بھالفلی احادیث وارشادات منتشرصورت بیں جوصفرات صحابہ کرام کے اس بیں۔ آپ انہیں کتا بی شکل بیں جمع کرنے کا اہتمام کریں۔

سوال: موطانهام محد کے مقدمہ میں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابو بکر بن حزم کوا حادیث لکھنے کا حکم فرمایا مخصل ؟ تو مدون اول میں اختلاف ہو گیاا بن شہاب زہری ہیں یا ابو بکر بن حزم ؟

جواب: حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد کر نیانے اس طرح تطبیق دی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فتلف حضرات کواس کا حکم دیا تضالیکن جن کی محنت کامیاب ہو کرشہرت پذیر ہوئی وہ پیدونوں حضرات بیں۔

بيرهفا ظمت مديث بصورة كتب كامپهلاد وربے\_\_\_

اس ٹیں ابن شہاب زہری کی دفات 125 ھٹی ہے اور ابو بکر بن حزم کی دفات 120 ھٹیں اور صفرت عمر بن عبد العزیز کی دفات 101ھٹیں ہوئی۔

تدویکن حدیث کا پہلا دور بحبداللہ بن ابن حزم '' کوخصوص تا کیڈنٹی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث ان کے دو شاگر دقاسم بن محمدا ورغمرہ بنت عبدالرحمن سے لکھ کرجمع کرو۔ ( درس شامزاتی بس 9 )

## " دور ثانی "

جب به احادیث مبارکه کا مجموعه بغیر کسی قیدوباب بندی کے جمع موگیا تو بنیاد پر گئی جبکه یکی شکل ترین مرحله تھا\_\_\_ تو دور ثانی دوسری صدی کے نصف اخیرے شروع مول

دور ثانی میں صفرات مصفینؓ نے احکام کے لحاظ ہے ''باب بندی'' کی۔ چنا مچید دور ثانی میں آصنیف کرنے والے یہ حضرات ہیں:

| سنوفات       | نامهر     | نام محدث                                                                                                           | نمبرشار |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 160م         | بصره      | ريخ. بن منظ<br>المنظم المنظم ا | 1       |
| <b>⊿</b> 167 | بصره      | حمادين سلمة                                                                                                        | 2       |
| 179م         | مديندطيب  | مالكسكانات                                                                                                         | 3       |
| <b>⊿</b> 156 | مديندطبيب | سعيد من عروب                                                                                                       | 4       |
| <b>⊿</b> 150 | مكة كرمه  | ابن جرج عبد الملك بن عبد العزيز                                                                                    | 5       |
| 157ھ         | شام       | امام اوزاعی                                                                                                        | 6       |
| 161ھ         | كوفه      | سفيان توري                                                                                                         | 7       |
| 181م         | څراسان    | عيداللدن سيارك                                                                                                     | 8       |

حضرت عبدالله بن مبارك امام ابوحنيفة كشا كرديل، ان كالقب امير المؤنين في الحديث ہے - كها جا تاہے اگران كى احادیث كوذخیرة حدیث سے كال لياجائے تواحادیث بہت كم دہ جا تیں۔

## "دوريثالث"

# شيوخ كى طرف اسناد كادور

پدورتیسری صدی ہے شروع ہوتاہے اس کوسانید کادور کہتے ہیں \_\_\_اس بیں صفرات مصفین نے ایک شیخ کی طرف نسبت کرکے احادیث کھی ہیں۔ جیسے

| سن وفات      |                       | تام                       | نمبرشار |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------|
| 213م         | بياول من صنف المستديس | مستدعبداللدين موسى        | (0)     |
| <b>∌239</b>  |                       | مستدعثان بن الي شيب       | (4)     |
| <b>∌</b> 238 |                       | مسنداسحاق بن رامويه       | (٣)     |
| 241م         |                       | مسندامام احدين عنبل وغيره | (%)     |

## "دوررالع "(صحاح كادور)

مے کا دور کہلاتا ہے جوتیسری صدی کے آخریں ہے \_\_\_

| سن وقات      | C <sup>t</sup>                        | تمبرشار |
|--------------|---------------------------------------|---------|
| <b>⊿256</b>  | اولمنصنف الصحيح المجرد الامام البخاري | 1       |
| 261ھ         | امام سلم کا تھیج مسلم                 | ۲       |
| 275ھ         | امام ابوداؤد کی سنن ابی دا وّ د       | ٣       |
| 303ھ         | امامنسائی کی سنن نسائی                | ~       |
| <i>₂</i> 279 | امام ترمذی کی جامع ترمذی              | ۵       |
| <b>⊿373</b>  | اورامام ابن ماجه کی سنن ابن ماجه      | ٧       |

ان سب كومحاح تعليباً كهاجا تلب ورئيسن فرياده الى-

مرحله والتدوين كي نوعيت

(۱) صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے دورین اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دورین مجموعی بہ کرام سنے احادیث کے مجموعے بطور یا دداشتوں کے اپنے پاس تخریر کئے ہوئے تھے۔

(٢)سب بہلے كتابي تكل كے مجموع صفرت عربن عبد العزيز كے حكم سے سركارى طور پر مرتب كئے گئے۔

(٣) مجران كتاني شكل كرمجموول كوقابل عمل بنان كيلي فقبي ترتيبين قائم كي تني ان كي ابتداء كاسبراجار امام اعظم البعضية تسكير ب-

" (۷) اگلادورمرفوعات ،موقوفات ، آثار صحابہ و تابعین میں امتیا زقائم کرنے کا ہے۔اور مرفوع احادیث کی تائید میں آثار صحابہ دنابعینؓ کے جمع کرنے کا ہے ، جیسے موطاامام مالک ہے۔

(۵) اگلادور میجیج جسن بنعیف بین امتیا زقائم کر کے میج احادیث کے الگی مجموعے قائم کرنے کا ہے۔اس بیں صحیح بخاری ، مسلم وغیرہ مرتب ہوئیں۔

## حديث وتاريخيس امتياز

اس امتیا زکی روشی میں صدیث کوجت ماننا ضروی ہے بالخصوص اس طبقہ پر بے انتہا تعجب ہے جوتاریخ کوجت مانتا ہے اور حدیث کورد کرتا ہے۔ اس لئے ان وجوہ ترجیح کوذ کر کیا جاتا ہے جس کی بنا پر صدیث پاک اپنے اعتاد و حفاظت کے لحاظے اس مقام پر ہے کہ تاریخ اس کے گردر اہ کو گئی تبیل پاسکتی۔

(۱) اولین شرط: روایت مدیث کے لئے راوی کامسلمان ہونا شرط ہے گرتاری کے لئے مورخ کامسلم ہونا ضروری ہیں ہے۔ (۲) ''وعدت ِ ذات'' مدیث لکھنے والوں کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے۔ ایک ہی ذات کے اقوال وافعال اور احوال جمع كرناية بإده قابل وثوق موسكتا بيج بكر مختلف ذوات كاحوال مختلف وجمع كرنابيا عقادكاوه بإنيهين ركاسكتا

(۳) "مصول اجر" کا تبان مدیث کا مقصدروایت مدیث سے اجرعظیم کا حصول ہوتا ہے اس کئے وہ فلطی سے بچنے کا اہتمام

زياده كري كے جبكة تاريخ كے والسندياده سندياده شهرت مقصود يوتى باس ش احتياط كاداك جهوث جاتا ہے۔

(۴) تعلق مشاہدہ: کا تبان حدیث اور راویانِ حدیث کا باہمی تعلق مشاہدہ کا ہوتا ہے کیونکہ جس سے روایت لے رہا ہے وہ واسط در واسط صحابہ اور آپ ہمال تھی پہنچا دیتا ہے۔

(۵) "وعيدعلى الكذب" من كذب على متعمد أفليتبو أمقعده من النار

(۲) ذمہ داری تبلیغ: محدث جو ہیان کرتا یا لکھوا تاہے اس کی تبلیغ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔اس کا تقاضا بھی بہی ہے کہ احوال دافعال صحیحہ پیش کرے۔

(۷) عبداطاعت او تعلق مجت وعظمت:

آپ ہو گانگی ذات ہے چونکہ عبد اطاعت ہے اور سام دیجبت وعظمت کا تعلق بھی ہے اس لئے احوال صحیحہ نہایت محتاط موکر بیان کرے گاجبکہ تاریخ خودان بلندمعیارات سے نابلدہے۔

## منكرين حديث كشبهات اوران كجوابات (1)الشبهة الاولى

آپ الفائل نے کابت حدیث ہے منع فرمایا۔ چنا مچہ ارشاد کرای ہے: لا تکتبو اعنی غیر القر آن و من کتب عنی غیر القر آن و من کتب عنی غیر القر آن فلیمحه۔

\_\_\_\_ممانعت كابت كى وجها كلمناى منعب البذاءديث جت نهوكى-

جوابات: جن احاديث ين كف منع كيا كياب المين مخلف وجوه تطبيق ب:

(١) يدنهي اس دورت تعلق تفي جب قرآن كريم الكهوايا جار إتهاتا كدامتيا زباقي رب اور خلط لازم ندآئ \_

سیممانعت ان حضرات کے لئے تھی جن کولکھنے پر کامل عبور نہ تھا کہ پچھوکا پچھاکھ لیں \_\_\_اس لئے جنہ سی عبور کامل تھا آنہیں اجا زرت تھی۔

(۵) آپ درم جیت مدیث کومدیث ی سے ثابت کریے ایل تو آپ نے تو دمدیث یا کا جت ہوتا سلیم کرلیاور شاس مدیث کو می چھوڑ دیل۔

#### (٢)الشبهةالثانيه

(۲) امادیث شل روایات میحد فیم میحداور موشوع و شعیف می بیل البذا میمود مدیث کیسے جمت موسکتا ہے ......؟ جواب: یسوال محاح سند کے دورے پہلے موسکتا تھا اب ائند کرام نے محاح مرتب کر کے امادیث میم میحد وفیر میحد نیز ضعیف و موضوع میں امتیاز کردیا للبذا اعترائن فیمیں موسکتا۔

حضرات محدثان نے احادیث کی روایت ٹی جواحتیاط برتی ہے، ان کی شراتط اتخاصی بی ان کے بیٹی اظریمکن خمیل کی روایت ٹی جواحتیاط برتی ہے، ان کی شراتط اتخاصی بی ان کے بیٹی اظریمکن خمیل کہ کوئی راوی شیعہ، کاؤپ، یا تشہم بالکذب یافات سندش آگیا ہواور انہوں نے است کی قرار دیا ہوا ہے آئیس ہے۔
(۲) فیعاف کا شمول اس بات کی دلیل جیس کے محاح کوئی ترک کردیا جائے جیسے سونے ٹیں کھوٹ مل جائے تو کوئی بھی ماقل جیس کہتا کہ اسل مونا تھوڑ دیا جائے ہاں کھوٹ کوالگ کرنا ہرذی شعور مجتنا ہے۔

#### (٣) الشبهةالثالثه

سوال: آپ بھا گا گا کے ذمد صرف مبلی قرآن کریم تھا، مجمنا سجمانا امت کے اور موقوف ہے۔ بالوگ ہی کی حدیثیت کوش ایک فی است کے اور موقوف ہے۔ بالوگ ہی کی حدیثیت کوش ایک فی است کے ایک میں بلاغ کا صربے۔ ان علیک الاالملاغ: کو یاقرآن ہی کوامت پر چواد دیا گیاہے۔

جواب: حصر دوتهم پرہے: حصر اضافی جو استے بعض ماحد اسے ہو۔ اور حصر هیتی جوجیع ماحد الے لحاظ ہے ہو۔ بہال حصر اضافی مراحد کے است کی است کے است کے

#### (٣)الشبهةالرابعة

موال آپ آلفظیرف اس بات کے مامور سے کہ قرآن کریم کی اتباع کریں واتبع مایو حی الیک من دبک د اس لئے ہم بھی اتباع قرآنی کے ماموریس مدیث کی طرورت میں۔

جواب: مدہب پاک می مایو حی الم کسمن دیک ٹیں شامل ہے۔ اس لئے کہ وی کی دوسمیں ہیں: وی جلی اور وی هی معدیث وی هی ہے اور قر آن کریم وی جل ہے۔

ارشادبارى تحالى بنوماينطق عن الهوى مانهو الاوحى يوحى

#### (٥)الشبهةالخامسة

سوال: قرآن كريم يل بعض مقامات يرآپ بَالْفَلَيَّةُ مِجانب الله تعبيه فرمانی كئي ہے، اس سے معلوم مواكه آپ بَالْفَلَيَّةُ مِجانب الله تعبيه فرمانی كئي ہے، اس سے معلوم مواكم آپ بَالْفَلَیْكُو مَجَانُ الله تعبید ما احل الله تحدوم ما احل الله لك، ما كان لنبى ان يكون له اسرى دوغيز لك.

جواب: جس چیز کوآپ لوگ آپ بالطفایلی حدیث کی عدم جمت کی دلیل بنارہے ہو بہی ٔ حدیث کی جمیت کی دلیل بنارہے ہو بہی ٔ حدیث کی جمیت کی دلیل ہے ، ان تمام مقامات پر تنجیبہ ہے جس کامطلب ہے ہوا کہ باتی مواقع پر تنجیبہ کی بھی ضرورت نہیں ، وہ منشاء خدا وند کی کے مطابق بیں \_\_\_ تو وہ جمت بھی ہوئے ۔ نیزا جتہا دنبوی علیہ السلام پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا۔

#### (٢)الشبهةالسادسة

سوال: اکثرروایات بالمعنی بین، الفاظ پوری طرح محفوظ مبین، اور معنیٰ کے بیان کرنے بین خلطی کا احتمال خالب ہے، اسلتے جب الفاظ بی محفوظ مبین تو پھران کا مدلول و معنیٰ کیسے محفوظ قرار دیے جاسکتے ہیں؟

جواب: بیمفروضدی سرے سفلط ہے کہ اکثر روایات بالمعنی بیں، اس لئے کہ افعال واحوال اور تقریرات باللفظ روایت فہیں کی جاستیں، اور روایات باللفظ کے زمرے بیں آتی بیں ابی جاستیں، اور روایات باللفظ کے زمرے بیں آتی بیں ابی جاستیں، اور روایات باللفظ کے زمرے بیں آتی بیں ابیت فیر اسام میں ایک کشت اعتران باتی بیں رہتا۔ ابیت فیر اسام میں روایت بالمعنی کرنے والے ضرات محابہ کرام عمر بالعرباء، فسحاء، بلغاء اور عربی محاورات پر کمل عبور رکھنے والے بیں اور باخبر ہیں، ان کی روایت بالمعنی کوستر دکرنے کوئی معنی نہیں ہوسکتے \_\_\_\_

#### (2) الشبهة السابعة

سوال: اکثراحادیث شی تعارض نظر آتا ہے اور قاعدہ عقلیہ اذا تعاد ضائسافطا \_\_\_یکلی فقیل کی جاری ہوتا ہے۔
جواب: تمام احادیث بی تعارض صوری بحی نہیں چہ جائیکہ قیقی تفصیل اس کی بیہ کہ احادیث صفات ہاری تعالی،
عقائد، ابواب البروالصلة ، احادیث جنت وجہتم ودیگر مغیبات ان بی باہی کوئی تعارض نہیں ہے \_\_\_البتہ چند احکام کی
احادیث بی ان بی تعارض صوری ہے البذاخارتی وائل سے ان بی تطبیق وترجی قائم کی جائے گی \_\_\_ اگر کفن صوری تعارض
کی کوتما قطاکا باعث سیام کرلیا جائے توری تعارض قرآن کریم بی ہی ہے \_\_ توکیا آیات قرآن کردیا جائے گا \_\_\_ ؟
مشار ابعض آیات کے بارے بی فرمایا کلب احکمت اباته الح ، اور وومری جگر فرمایا کلباً معشابها \_\_\_ بعض جگہ آیات
محکمات اورای جگر آیت و اخو معشابها ت \_\_\_ البذ آخلیتی کاراستاختیار کیا جائے گائے کرترکی آیات واحادیث کا

#### (٨)الشبهةالثامنة

سوال: اکثراحادیث ' اخبار آحاد''یل، اور خبر واحد فن ہے۔ فن چیز کادین وشریعت میں اعتبار جیں، قر آن کریم میں ہے اجتنبو اکٹیر آمن الطن، ان الطن لایفنی من الحق شیئاً یوٹیر ذکا۔۔

جواب (۱): اس شبیش افہام تھی ہے ہے مغالطدینی کوشش کی گئے ہوں گئے کہا مادیث بی جس طن کو اور قرآن کریم میں جو قابل احتیار سیار سیار میں جو قابل احتیار ہے سے اور قرآن کریم میں جو قابل ندمت طن ہے دہ انگل اور ہولیل بات ہے۔

جواب (۲): جن صرات محدثین نے احبار آماد کو ارد پاہان بول نے بی اس کو جمت بھی قر ارد پاہے۔ توان کی بیات قابل سلیم ہے تو دوسری بات کیول سلیم بیں \_\_\_؟

#### (٩)الشبهةالتاسعة

سوال: اکثرا مادیث خلاف عقل بی (حیاذ آباللہ) مثلاً محل دیرا زدخردی ریج ادر ہے ادر طہارت کے لئے جو اعضاء دھوئے بی اعضاء دھوئے جاتے بیں وہ اعضاء دیکر بیل یا مثلاً نمازیں توقعبہ لگایا تیمیں مجھ آتا کہ اسے ناتش دخوقر اردیا جائے۔ یہ کوئی مجاست تھوڑ دی ہے۔۔۔؟

جواب: (۱) خلاف عقل اسے کہتے ہیں جس کھال ہونے پر عقل دلیل قائم کرسکے اورجس کھال ہونے پر عقل دلیل قائم کرسکے اورجس کھال ہوئے پر عقل دلیل قائم نہ کرسکے اورجس کھال ہوتی ہے۔ کہ عقل کی گرفت سے باہر ہودہ چیرخلاف عقل جبیں ہوئی ہے۔ کہ عقل کی رسانی دہاں تک جہیں ہوسکتا۔ اگر چید ہوتی احقال ہوسکتا ہے۔ نیروین کر رسانی دہاں تھال ہوسکتا ہے۔ نیروین کی ہربات دین کے مطابق ہونا ہا ہیں۔ کہ ماقال حدیث نانو توی مطابقہ

نیزملم کے حصول کے دوذریدین عقل اوروی عقل کے ذریعہ ماسل ،و نے والائلم حواس فیسسکا محتاج ہے۔اورحواس غلطی کرتے بیں توان کے ذریعہ ماصل ہونے والائلم بھی خلط ، وجائے گا۔

\_\_ادردی کے ذریعہ سے ماصل ہونے والامل خلطی سے مبرادیا کے ہوتا ہے اس لئے کامل ذریعہ سے ماصل ہونے والے ملے کی ماتھی کے اس مقتل کے دریعہ اعتراض بالکل بے مقتل ہے۔

جواب (۲) ارباب طموداش کیاں مسلم ہے کیور علم درم وجود کوستان خیس \_\_اس لئے اگر میں مدے دستاری حکمت آپ کو جھنا ہے تواس کا مطلب جرگز ہیں کف سالام ٹری کی اس کی کوئی حکمت نہیں اسلنے پہلے نے تواس کا مطابق ہوں \_\_ آپ ک جواب (۳) مادیث موافی عقل جواب \_\_ آپ ک بی جواب (۳) مادیث موافی عقل جواب آپ کا سی کا شکال ہے کہ کس کی عقل کے مطابق ہوں \_\_ آپ ک بر زیر کی خالد، یا خالم اجم پرویز کی \_\_ جبکہ صورت حال ہے ہے کہ عقول انسانی متفاوت ہیں۔ انہا اس کے مدیار صفرات انہا اوکی عقول ما مان کی عقول میں کی عقول میں کی عقول میں کہ عقول کے مطابق ہیں آو بس کافی ہے۔ اعتراض کے دوالے اپنی عقل کو مان تا تھی مجھور استانی کا کریں۔ میں کہ اس کی عقول کی مقال کے مطابق ہیں آو بس کافی ہے۔ اعتراض کرنے دوالے اپنی عقل کونا تھی مجھور سے انہا کا کریں۔

#### (١٠) الشبهة العاشرة

سوال: قرآن کریم این بارے ش کہتاہے تبیانا لکل شیء ، اس آیت مبارکہ میں لفظ کل استغراقی معلوم ہوا کہ مدیث کی ضرورت نہیں۔ اگر مدیث کواس کے باوجود مائے ہوتو آیت کی نفی لازم آتی ہے۔
جواب ا: یکل استغراق حقیقی پرمحمول نہیں۔ اگر حقیقی پرمحمول ہوتا تو کوئی بات بھی قرآن کریم سے فارج نہیں ہونی چاہیے تھی کی کستخراق میں جہدوہ تباہدوہ تباہدوہ بالا سیء مامور بھا، کل شیء شی ذران او اسمان کی درافل ہیں جبکہ وہ تباہدہ میں استغراق حقیقی پرمحمول نہیں فرمایا، چنامچ مضرت معاذ میں کی طرف مامل بنا کر جیجا توارشاد فرمایا:

گیف تقضی اذاعر من لک قضاء؟

قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجدفي كتاب الله قال بسنة رسول الله

اس سے مدیث کا جبت موناخود بخود ثابت مو گیا۔

جواب ۲: ہم سلیم کرتے ہیں کہل ہیں استغراق فیق ہے \_\_ لیکن یاستغراق کلیات کے بیان کرنے کے افاسے ہے۔ کہ زنیات کے اعتبارے ۔ چنامچ سیدناعبداللہ بن معود کے پاس ام یعقوب آئیں اور آ کر کہا:

میں نے سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں : لعن اللہ الو اشعات و العستو شعات اس نے کھا اللہ کی لعنت کا تذکرہ قرآن کریم میں آذمیں میں نے اس کواچھی طرح پڑھاہے۔

اس پر حضرت عبداللد بن مستود فرمایا: اگرتو دھیان سے پڑھتی تو تحج لعنت خداوندی قر آن کریم بیں لتی \_\_اس لئے بیں بھی لعنت کروں گا۔ چنامچہ فرمایا قر آن کریم بیں ہے و ما آفا کیم المر صول فنحذوہ الح ، جب رسول الله مَبَالْ عَلَيْجِنت فرمائيں گے تولعنت خداوندی بھی اس کے ذیل بیں آگئی ، تواس سے بھی جمیت حدیث ثابت ہوگئی۔

جواب ۱۰: ہمیں تسلیم ہے کہ نبیان لکل شیءٹن کل استغراق حقیقی پر محمول ہے۔ یے محمول ہونا بواسطہ رسول ہے یا بلاواسطہ رسول \_\_\_ ؟ہم یہ کہتے ہیں کہ بواسطہ رسول ہے۔اس لئے قر آن کریم نے خود کہاہے:

وانزلنااليكالذكرلتبينللناس اورثمان علينابيانهوغيره

فائدہ: منکرین مدیث عام طور پر ایک مخالط دیتے ہیں کہم ان احادیث کومائے ہیں جوقر آن کریم کے مطابق ہیں عام آدمی اس سدھوکا کھاجا تا ہے کہ یہ چیت حدیث کے منگر نہیں \_\_ حالا نکہ اس ہیں بھی تلبیں اور جیت حدیث کا واضح الکار ہے اور سنت کے منتقل جمت ہونے گا الکار ہے کیونکہ قر آن کریم کے مطابق کوئی بھی بات کہدد سے وہ جمت ہے۔ اس میں رسول ہونا ضروری نہیں ۔ مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ رسول کوئی بات کے وہ جمت ہے یا نہیں گویا منصب رسالت کی کیا حیثیت ہے جا کہ ماقال الشیخ محمد تقی عشمانی۔

# منكرين مديث كاحكم

فنادی ظہیر بیٹس ہے کہ احادیث کی تین شمیں ہیں ، انہ متواتر ، ۲ بمشہور ، ۳ بخیر داحد۔ متواتر کا منکر بالاجماع کافر ہے۔ مشہور کا منکر عندالجمہور کافر ہے خیر داحد کا منکر فات ہے۔ نیز حدیث کا ستہزاء کرنے دالا بھی کافر ہے \_\_\_\_\_ چنامچہ ملاملی قاریؒ نے کلھاہے کہ آگرسی کو کوئی حدیث سنائی گئی اس نے بطور استخفاف کہا: بہت حدیثیں ٹی ہیں \_\_\_\_ تو . . . صار کافر آ۔

## خبرواحد كي جيت

منکرین حدیث چونکذ خبر واحد کے دد کے سلسلہ بیں اپنی توانا ئیاں لگاتے ہیں اور بڑا زور صرف کرتے ہیں اس لئے اس کو مستقل عنوان کے خت ذکر کیا جار ہاہے، تا کہاس کی جمیت واضح موجائے۔

## خبروا حدكي تعريف:

خبر واحدمتواتر کے مقابلہ میں ہے۔ یعنی جور وایت حدتواتر کونہ پہنچے، وہ خبر واحد ہے ۔خبر واحد سے مراد'' فر دواحد'' کی خبر نہیں۔ بلکہ مذکورہ بالااصطلاحی معنیٰ مراد ہے کہ جوحوتواتر کونہ پہنچے ۔اسلیخ نبر مشہور بخبر عزیز ،خبر غریب پینبر واحد کے افراد ہیں۔ یہی اس کی اقسام ہیں:۔

ا . . سند کے کسی درجہ بٹن تین رادی رہ جائیں تواہے مشہور کہتے بیل ، ۲ . . دورہ جائیں تو اسے عزیز کہتے بیل ، ۳ . . . اگرایک رہ جائے تواہے غریب کہتے ہیں۔

خبروا مدكى جيت امرسلم بــــاس كى جيت قرآن كريم مديث رسول الله كالفيكان بياس القين اورعقل وعرف يجى ابت بـــ

#### اثبات الحجية من القرآن

- (۱) اذار سلنااليهم النين . . . اگردوكي بات يئ جنت تهيل هي تودو كويميجنايي تهيل جايي تها\_
- (۲) فعز زنابنالت: ہم نتیسرے کے سامحد توت دی۔جب کرایک کی خبر جمت ہی ، ہوتو توت کیے حاصل ہوگی ؟
  - (٣) مردو ورت كتا زع كول كرنے كے لئے قانون خداوتدى ہے:

فابعثو احكمامن اهلهو حكمامن اهلها

اگرایک کی خبرجت ہی نہ دود دنول فیصلے پر کیسے پہنچیں گے؟ اوراس فیصلہ کی خبر پاقی معاشر ہ پر کیسے جمت ہوگی \_\_؟ (۴) ہر دوریش ایک نبی اورایک ہی فرشتہ خبر لایا ہے \_\_\_ جمت سے نہیں اور فردد احد کو پیجاجا ہے ؟

#### اثبات الحجية من الحديث

خبرواحدآب بالطفك كزريك بحى جمت ب\_ چنامچام اءوسلاطين عالم كونطوط لكصتوايك فرد كواوركهين دوكوروانه فرمايا

اثبات الحجية من الانبياء سابقين عليهم السلام

🛧 وجاءرجل من اقصى المدينة يسعى قال إموسي الخر

ا... موی خبرواحدمان کرمصر کل پوے۔

۲... قالتانابىيدعوك

ایک ورت کی خبر پر حضرت مول صفرت شعیب کے پاس آشریف لے گئے۔

سان من الله تعالى نے حضرت موئ عليه السلام وحضرت بارون عليه السلام كوبليغ كے لئے معتمدينا كرروانه فرما يا۔ حالا نكه وه صرف دو تقے۔

#### اثبات الحجية من الصحابة

حضرات صحابه كرام فن فجرى ثما زيبيت المقدس كاطرف منه كرك پزهد ب مضاى دوران ايك شخص في آكر آوازلكائي: الاإن القبلة قد خولَتْ

> توسب نے دوران نما زی ہیت اللہ شریف کی طرف مند کھیرلیا حالّا نکہ خبر واحد تھی۔ شراب بی رہے تھے۔احلان ہواالا ان المحد قد خزِ مَثْ۔ یس کر ملکے توڑ دیے گئے۔حالا نکہ خبر واحد تھی۔ یعنی غریب تھی۔

#### اثباتالحجيةمنالعقل

عقلاً بھی اس کی جیت طابت ہے، ایک سچا آدی خبر دیتاہے اور وہ عقلاً محال بھی نہیں ہے تو اس کی وجیہ تکذیب آخر کیاہے ۔۔ ؟اس کوکیوں جھٹلاتے ہو؟ دلیل تو آپ کے پاس نہیں۔للذاہیر واحد کوجت تسلیم کرناچاہیے۔

#### اثبات الحجية من العرف

عرفا بھی اس کی جیت کوسلیم کیاجا تاہے کہ پورے مالم کا نظام ای پرچل رہاہے۔عدالت میں دو گواہ مشروط بیل ۔ قبل وقصاص کے نصلے کے بارے میں قرآن کریم میں ہے: واشھدو اذوی عدنی منکم کل فوج کا نظام 'نتبر واحد'' پرہے۔ایک آدی کے اشارے پرساری فوج ترکت میں آجاتی ہے۔

س کون مان ہے۔ بیت اور ہوئیں پر ہے۔ بیت اور ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کوان میں اشکال جبکہ محدثین کرام نے خبر واحد کی تبولیت و جیت کے لئے مجھٹر ا تطابھی لگادی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کوان میں اشکال ہے۔ خودعقل وعرف کی بنا پر بلا شمر طاخبر واحد کو جمت تسلیم کے جارہے ہو۔۔۔؟

(اصطلاحات وريث: يآپ تمام خيرالاصول مين پاه ع يين وي دمراليس)

## آداب علم حديث

نيرادب كامقام يب كرآدى تركيفعل كافرنيس بوتارتا بم تركير حمت كافر بوجا تاب راى تناظر ش فرمايا كيا: ماو صل من وصل الابال حومة و ماصقط من صقط الابترك الحرمة \_\_

#### الادبالاول:

تصحیح نیت \_\_\_ا گرنیت کی خوانی او توانی مدیث مازم آئے گی \_\_ مدیث کی تیت آوفقطاور فقط ارمنائے الی "ہے۔ جوادی اس کے بدلیش چند کھے لیے لیے توابیدا ہے کہ و نے کی ڈی پیگنی کے بدلیش فرونست کی جو و نے کی آو این ہے۔ چنا حمیر صفرت ابوم ریرہ فرماتے ہیں:

من تعلم علما مماييت في بعوجه الألايتعلمه الاليصيب عرضاً من الدنيالي يجدع ف الجداتيوم القيامة يعنى يعنى يحها (الادارة دران ابر)

امام احدی جلس بی ایک بزرگ فرماتے تے: یا اصحاب الحدیث ادو از کو ة علمکم؛ ملم کی زکو ہیے جالیس بیل سے کم از کم ایک مدیث پرعمل کیا جائے۔ (درس شامزتی مس 7)

#### الادبالناني:

ادبالاسعاذ: الى كافلف مورتى فيل ا: طاعت، ٢: غدمت سيعظمت، ١٢: عدم إستوكاف على التاديب الدب المعالث:

ادب الكتاب بيك مذاكلت ليث كرن يله عن الكاف إلى وكرف الكاف التي كتب من أوترتيب كالحاظ كرب الدب المواجع المناف المع والمناف المناف المنا

ادب المعدد مدرسك النشن اورعمل كااوب لمحظ ركف كمسك ينيي شل معترض نهو

#### الأدبالخامس:

الادب بالائمة الفقها عدميث كم يق كدوران كوتى مديث كسى المام كمسلك كفلاف نظرات ، تودوران

بحث سی بھی امام کی بے ادبی نہ کرے۔

#### الادبالسادس:

آپ الفَّالَيْكِ عَامِ ناى كساته وورشريف، حضرات و محابر كرام كساته ترضيداوراتمد درين كساته توحيم كاخيال كريد المسابع:

استعانة من الله تعالى، الخي محنت برعدم اعتماد كرتے موت مدوخداو يمكى كا خوا إل رسي

الادبالثامن:

كتب حديث كوتني الامكان باوضوروهـ

الادبالتاسع:

استكبارىنهو\_\_\_امام بخارى فرماتے بيل بستحيى اورمتكبرطم معروم دميت بيل-

الأدبالعاشر:

آوابِ مذکورہ بیں تصدآ یا بلاقصد کوتا ہی صاور ہوجائے توقلی ندامت کے ساجند مغفرت کا نتوا ہاں ہو۔ مطلق علم حدیث کے بارے بیں جومبادیات ضروریہ ہیں۔ وہ پہاں تک الحمدالذ پھیل کو پہنچیں \_\_\_\_ تاہم المجامع الصحیح للبخاری ﷺ اور حضرت امام بخاریؓ کے احوال کے سلسلہ بیں آگے کھٹگوکی جاتی ہے۔

## ترجمةالمؤلَّف

يعنى محيم بخارى برايك اجمالي نظر برائع موى تعارف

مؤلَّف مراد الجامع الصحيح للبخاريُّ م مي بخاري شريف كالإراثام:

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الفريسي وسننه و ايامه

بیره دیث شریف کی سب سے پہلی کتاب ہے جس میں صرف مرفوع روایات اور حیح روایات ہی اصل مقصود ہیں۔اس کی کل احادیث 7275مع المعکو او بیں اور بلائکر ارتقریباً۔4000مزارییں۔

صحیح بخاری کے کمل اور حقیقی تعارف کے لئے ضروری ہے کہ پہلے کتب احادیث کا تعارف ہو، تا کہ پھراس روثن میں صحیح بخاری کامقام واضح ہوسکے۔

# كتبرهديث كياقسام

چنامچركتب مديث كى تعدد السام بل-چندشهوريان:

ا :جامع، ۲: سنن، ۳: مستد، ۳: معجم، ۵: جن ۲: مفرد، ٤: غریب، ۸: مستخرج، ۹: مستدرك، د ا : مسلسلات، ۱ ۱: مراسیل، ۲ ۱ تاریعینات، ۳ ا: تعلیقات.

(۱)... بائع: دو کتاب شیر انتقاری آداب واحکام مناقب دیر بنتن اور ملامات قیامت و فیره برشم کے مسائل کی احادیث درج موتی میں جیسے مخاری و ترمذی۔

ا کارے شاور کا کہ بیسے میں در رسال کا اور شاہد بیان اور کا کارتیب کے مطالق بیان اول جیسے من الی داؤن من الن ماب (۳) . . بستد: وہ کتاب ہے جس میں مضرات محابہ کرام کی ترقیب رتبی یا حروف بھی کی ترقیب یا تقدم دتا خراسلامی کے

لحاظ سے احادیث مذکورہ ول بے جیسے مستدا تھ ومستدد ارجی۔

(۷). . مجم : وه کتاب ہے جس بیں وضع احادیث بیں ترتیب اسائڈ ہ کالحاظ ہولیکن ترتیب کی مندرجہ بالااقسام ثلاثہ کو المحوظ رکھا گیا ہو، جیسے جم طبر انی۔

(۵)...جز: وو كتاب بي جس ش مرف ايك عى مسئله كى احاديث جمع كى كى مول جي جزء القراءة للبخارى مظليم جزء وفي البخارى

(٧) . . مفرد: وه كتاب الم شي مرف ايك محدث كال مرويات مذكور مواب

() . . غریب: وه کتاب م جس بیل صرف ایک محدث کے متفر دات جو کسی شخصے مول وه مذکور مول۔

(٨). مستخرج: ده كتاب بين شي دومرى كتاب كى مدينول كاذا تعاسنا دكا التخراج كيا كيا موجيد مستخرج الي مواند

(9) . بستدك دوكاب المعنى الدوري كالبكي الرط ي وأن ال كي الموقى الله المادية كويما كرديا كياموجيد ستدك ما كم

(۱۰) . . مسلسلات : ده کتب بیل جن بیل مرف احادیث مسلسله کوج کیا گیا بوداور مدیث مسلسل ال مدیث مبارکه کو کیت بیل جس کی متدی مردا قاسی دست بیل شریک یا تنقی بول -

(١١) . . ٨ (ايل: وه كتب جن ش مرف مرسل احاديث جمع كي جي مول جيسي مراسل الي داؤد

(۱۲)...اربعین: جن کتب میں چالیس کے عدد کو لمحوظ رکھ کرا مادیث جمع کی گئی ہوں جس کو ہمارے ہاں چہل مدیث کہتے ہیں، جیسے اربھی نووی ۔

(۱۳) . . تعلقات: وه كتب جن شهر ويات كوبلاستدذكر كيابلة فواه صحابي ندكور موياد موجيه مصابيح السنداور مشكو اللمصابيح

التفسيل كے بعد ہم يكت بيل كه بخارى شريف اور ترفدى شريف جامع بيل، البت سلم شريف كے جامع مونے ميں

اختلاف ہے، رائے ہی ہے کہ یہ مام نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں کتاب انتسیر نہایت بی مختصر ہے۔ بہر مال ان سب میں محارح سترسب سے زیادہ مقبول ہیں جو ایک عرصہ سے مالم میں زیر درس ہیں \_\_\_

### مراتب صحاح سته

مراتب معلى موني سيل محل متى شرائط معلومه ونى يا ين جناعيدوا قومت كى احمال طور بالحج اقسام بس

ا ... كامل الضبطو الاتقان وكثير الملاز مقلشيو حهم

٢... كامل الضبطو الاتقان وقليل الملازمة

٣...ناقص الضبطوكثير الملازمتر

٣ ... ناقص الضبط وقليل الملازمات

٥...ناقص العبيط وقليل الملازمة مع الجرح

ا...امام بخارى بمل قىم كراويول سے بالستيعاب مديث ليتے بي ادر درمرى قىم سے استخاب كرتے بيں۔

٢٠٠٠ امام سلم يكلى دواقسام بالاستيعاب ليت بن اورتيسرى قسم احقاب فرمات بالسياب

سر المام نسائي بهلى تين قسمول سے بالاستيعاب ليتے بي اور چھي قسم سے انتخاب فرماتے بال-

٣٠٠٠ امام ابوداؤد كمكل جارقسمول سے بالاستيعاب ليتے بي اور يا چي كي ميسا انتخاب فرماتے بيل۔

۵۰۰۰ امام ترمذی اور امام این ماجر سب قسم کی روایات لیتے بیں \_\_\_ لیکن فرق یہ بے کدامام ترمذی روایت و مدیث کا ورجد بتادیتے بیل کہ کے سب کے امام ترمذی روایت و مدیث کا درجہ بتادیتے بیل کہ کے سب کے مدیث ہے \_\_\_ لیکن امام این ماجی ورجہ توایت میں بتاتے \_

ال تفصیل سے بیات واضح ہوئی کہ پہلا درجہ ومقام بخاری شریف کا ہے۔ دوسر اسلم بتیسر امرتبہ نسائی اور چوتھا مرتبہ ابوداؤد، یا مجوال مرتبہ ترمذی شریف اور چھٹا این ماج کا ہے۔

فأئده: طحادى شريف كامرتبا بودادد كرابي

قائده: الممخاري بالخي طبقات معدوايت ليتين

(١) تبع تابعين سے جيسے كى بن ابراہيم اورابومام العبال الطبقه سامام بخارى كى عدمالى موجاتى بـ

(٢) تبع تابعين كيم عمر صرات م تبع تابعين كذماني بيدا موت ان عددايت كي توبياتباع تابعين

شان وئے۔

(٣) تبع تابعين كثا كرد توكبارتا بعين معدوايت كرتي إلى-

(۷) امام بخاریؓ کے ہم مصرا قر ان ٹی باہمی معمولی فرق کے باوجود ان سے روایت لے لی جیسے صفرت محمد بن میمی ذیلی ( کیونکہ دوروایت یاس نتی )

(۵) شاکردوں سے بھی روایت لیا آس کوھار نہ مجھا۔ جیسے امام ترفزی بیضرت امام بخاری کے شاکرد بیل مکردوسرے مشائے سے بچوروایات لیکر آئے جوامام بخاری کوجیل کیٹی میں وہ لیس۔ چنامچرامام ترفزی اپنی جامع میں اس کوبطور فرز کر فرماتے ہیں: هذا ماسمع محمد بین اصماعیل منی۔ (اندام البری 6611)

### مقاصد اصحاب صحاح سته

() امام بخاری اما دیث سے مسائل استعباط فرماتے ہیں چنا جھ ایک جی مدیث سے بے شار مسائل کا انتخر ان فرماتے ہیں۔ (۲) امام مسلم امادیث کی تائیدیش کثرت سے استاد لاتے ہیں تا کہ معیف مدیث درجید سسن، اور مدیث وسسن درجہ

صحیح لغیرہ تک ایج مائے۔

(٣) امام ترفذي بيان مذابهب كسالتدانواع مديث بيان فرماتي ال

(٧) امام ابود او دائم محتبد بن كدام ل مح فرمات بل-

(۵) امام نساقی علل صدیث بیان فرملتے ہیں۔

(۷) الم الن اجسب الدين المستقال في المعنف الله المنظم الم

بلكه آثار اسن بحى متعفر مونى جلهد (اگرموسكة ومتدلات الحفيه (للشيخ الامام عبد الله بهلوى مطاليه) بخضر به كماز كمايك نظرات كل ديكها يا جائد)

اقسام محدثين كرام

صرات وعدين كي بالخ تنمين يل:

ا. . . طالب: جومديث كے صول ميں باغول لكا موامو

۲۰۰۰ فیخ: استاذ اور محدث کو مجی کہتے بیں \_\_\_ بعض الل تحقیق کی دائے بیسے کی محدث یا فیخ الحدیث ال وقت تک تہیں موسکتا جب تک اس کویس ہزارا ما دیث مع معدمتن یا دن وال

٣٠ . . مانظ:جس كوايك لا كها ماديث مع سدوالغازامتن يادمول

٧٠. جمت: وومحدث جس كاعلم تنن لا كدامان يدميط مو

۵۰۰۰ ما کم: وه محدث کرجتنا و خیرة احادیث میسر جوسکتایے ووسب کاسب اس کومع سندونتن ومع احوال رواة یاد موه کامام احمد مدید مین و غیر ه

# مذابهبها محاب محارح سنه (۱) حضرت امام بخاری کافقی مسلک:

ال شرافتلاف ہے:

() من أبعض شافق بن \_\_ مشيور فيرمقلدها لم جناب ميزم أواب مدين حسن خان في المهاري كوثوافع بن شاركياب

(٢) علامها بن تيمية اور علامه ابن ميم وخير وضرات في امام بخاري ومنلى قرارد يلب-

(٣)عند ابعض مضرت امام بخاری مجتنبد سے \_\_ پھراس بیں اختلاف ہے کہ تبد مطلق سے یا جہنبد منتسب ( یعنی وہ مجتنبد جوا مجتنبد جواہے امام دمقتدی کے اصول و ضوابط کو تنتی نظر کرکھ کراج تیاد کرتاہے )

جارے اکابرطلائے دیویندیں سے مضرت العلام انورشاہ کشمیری اور مضرت اقدی شیخ الحدیث مولانا محدز کر یانے مجتبد مطلق ہوئے اقدل اختیار فرمایا ہے۔

(حضرت ينع مولانا محمدادريس كاندهلوي فرمات بين:

ہمارے اکابریس سے ہلامہ سیدانورشاہ تھمیری کی مثال امام بخاری کی طرح ہے اور حضرت علامہ شبیر احمد عثاقی کی مثال اسام کاری کی طرح ہے اور حضرت علامہ شبیر احمد عثاقی کی مثال

\_\_\_\_لیکن دور ما طرکے عظیم محق شیخ الحدیث عضرت محترم مولانا محدسر فراز خان مغدر فررائے ہیں: مماری محقبتی بین صغرت امام بخاری شافعی المد ہب تھے۔ ندوہ مجتبد مطلق تھے ندوہ مجتبد منتسب۔ بلکہ وہ شافعی المسلک مقلد تھے \_\_\_ مگراس طور پر مقلد تھے جوائل علم کی شان کے مناسب ہے۔

بہر حال بیا یک نقیقت مسلمہ ہے کہ حضرت امام بخاری تارک تقلیدا در منگر تقلید ندھے (بانونا زابام ادباری بس 75,76) اس لئے آج کے ترک تقلیدا در منگر تقلید کے مدعیان کا امام بخاری کو اپنی صغول بیں شامل کر کے اپنے علمی قدوقامت کو بلند کرنا ند صرف تاریخ کو چھٹا ناہے بلکہ اپنی خواجش نفسانی کی تھیل بیں صفرت امام بخاری کی جلالت شان سے استہزاء و تخفیف ہے \_\_\_\_ادر علمی دنیا بی ایک بڑے مغالطے کو چھیا انامجی ہے \_\_\_\_ جنون صدیث اور دوایت مدیث کے سلسلہ بی ملموظ احتیاط کو مجمی مجروح کرنا ہے \_\_\_ابسے غیر مقلد کو نصب حدیث فریٹ بھیل دیتا۔

 مراتب بخارى ومسلم

اس من محشب كان ش المضل كون كتاب ب

جمبورائم، وعد ثنن كرام بخارى شريف كودرج اول دينة بل \_\_ليكن بعض صفرات في مسلم شريف كو أعسل كما \_\_ جمبوراس كجواب بل \_\_\_ جنام بي المين المين

اس جمله کا مطیح مطلب یہ کہ امام سلم اپنی کتاب شی بالاصلة می مرفوع اور سی امادیث لاتے بی تعلیقات و مرقوفات سی استراز فرمایا ہے ۔۔۔ جبکہ امام بخاری مرفومات کے ملاوہ موقوفات و تعلیقات کرت سے لاتے بی کی جگہ ترجمة المباب کا جربی بنایا ۔۔۔ اس تناظر بین سلم شریف نیادہ می ہے۔ ای طرح مسلم بن قاسم قرطبی کا قول ہے: لم بعصن ما صلاح فله ، اس سے بحی مسلم شریف کی فرقیت معلوم ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ یقول کے معارض نہیں ہے کہ ونکہ جود کا اس سے بحی مسلم شریف کو وجہ اولیت قراد و بنا احتمام میں قاسم کا قول سے معارض نہیں ہے کہ ونکہ میں منازی شریف کو وجہ اولیت قراد و بنا احتمام میں قاسم کا قول سے معارض نہیں ہے۔ کو ان کے معاون میں اور جوافظ میں المبارض میں گئی تربیع میں شافتی فرماتے ہیں: ۔۔

لدى يقال اى ذين يقدّم كمافاق في حسن الصناعة مسلم

تنازع قوم في البخاري ومسلم فقلت لقد فاق البخاري صحةً

خلاصدبه كنعض وجوه سے اگرچ مسلم شريف كفضيلت حاصل ہے، تاجم كلى طور پرتلقى بائق ول كے لحاظ سے سخارى شريف كؤو تيت ومقام حاصل ہے۔

# مسلم شريف كى انضليت كدلائل

() امام سلم دواسنادکاذ کرکر کے جرایک کے الفاظ الگ بیان فرماتے ہیں، جبکہ امام مخاری مرف ایک کے الفاظ فرکر کے بیل کی الفاظ فرکر کے بیل کی فرق میں پڑتاد دنوں جا توہیں لیکن امام سلم کا طرز اولی ہے۔

(۲) امام ملم ایک بی مدیث کے قلف الفاظ کیابیان کردیتے ہیں \_\_ام بخاری اس کوابواب متفرقہ دخمگفتی بیان کردیتے ہیں \_\_ام بخاری اس کے ملتی کوئی امیر جمیس ہوتی۔ کرتے ہیں \_\_ بلکہ بعض دفعہ توامام بخاری ایک مدیث کوالسی جگہ بیان فرماتے ہیں جہاری اس کے ملتی کوئی امیر جمیس ہوتی۔ اس کے تلاش کرنے دارے کہدیتے ہیں کہ بیعدیث بخاری ہیں ہے \_\_ جبکہ مدیث کاب ہیں موجود ہوتی ہے۔

## بخارئ شريف كي اضليت كدلائل

(۱) جمہور کنزدیک افغلیت کولائل میں سے کلی دلیل یے کہ خاری شریف کے ایر دشکلم نیے سرف اتی (۸۰)

رادى بيل جبكم سلم شريف بين ٢٠ ارادى بيل ١٠ كرچهان يراييه اعتراضات جيس بيل كه حديث معيار صحت ين كل جائة تاجم کھر بھی غیر شکلم فیدرادی اولی وار تے ہے مشکلم فیدرادی ہے۔

(۲) بخاری شریف کے جوشکلم فیر اوی بیں وہ امام بخاری کے بلاواسط استاذ بیں ،ان کے حالات امام بخاری پر بالکل واضح تقے، جبکہ سلم شریف کے جوشکل فیداوی بیل وہ امام سلم کے بلاداسط استاذ جہیں بلکدر میان میں داسطے بیں۔ (۳) امام بخاری کے نز دیک عن والی روایات میں راوی اور مروی عنه کالقاء ضروری ہے آگر چید ایک مرتبہ ی کیوں نہ

ہو\_جبکہ امام سکم کے نز دیک دونوں کے زمانہ کا ایک ہونا اور جمعصر ہونا اتصالِ سندکے لئے کا فی ہے، بالفاظ دیگر امکانِ لقاء كانى ب اكرچ شبوت باقاء مديجي مور

ظامرہے کہ امام بخاری کے طرزروایت بیں احتیاط زیادہ ہے اس لئے یہی ایک وجہتر جی ہے۔

(٧) چۇشى دلىل: بخارى شريف بىل استنباطات قىنىدېكىژىت بىلى جېكەييە چىزىل مىلىم شريف بىل جىل بىل -

(۵) بخاری شریف بین ایسے بحیب وغریب علی کات بین جو بہر حال مسلم شریف بین ہیں۔

(٧) امام بخاری نے اس درجہ عمرہ رنفیس تراجم قائم کے بیل جو معنی بین مجیر العقول اور انتہائی عمیق بیں جبکہ سلم شریف یں اس طرز کا فقدان ہے۔ (2) علوم سنت کی جوجامعیت سے بخاری میں ہے وہ میں اس طرز کا فقدان ہے۔

#### فائده جليله

تصیح بخاری شریف کے تمام کتب مدیث پر فائن ہونے یا صبح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا پرمطلب نہیں کہ سے بخاری شریف کی ہر مرمدیث دوسری تمام کتب مدیث کی ہر مرمدیث پرفائن ہے کہ اس کی وجہ سے ان کوم جو سمجھا جائے۔ اس لئے کہ بخاری شریف کےعلاوہ دیگر کتب ہیں بہت ہی احادیث ایسی موجود ڈیل جن کی سندعندالمحدثین بخاری کی سند سے بھی زیادہ قابل وٹوق ہے۔ صحاح سندیں سے آخری ورجہ کی کتاب ابن ماجہ یک مولانا عبد الرشیدنعا فی نے مالمس الیه الحاجه يس بهت ى اليى روايات يش كى بن جن كى مند بخارى شريف كى سبت زياده قابل وثوق بــــ

خلاصه به كه بخارى شريف كي تمام احاديث اگر چينج بيل كيكن تمام سيح حديثون كامجموعه بخارى بين جمع نهين موكيا - بلكه ديگر كتب حديث يل بهت ك محيح حديثيل موجود في

ای طرح بعض لوگ لفظ "مجیح" كا لغوى معنى ليكرية مجيعة بيل كه بخارى كى مرحديث نفس الامراور واقعه كے مطابق ہے\_جبکہ امام بخاری کی مراد محض سندکی صحت کو اپنے معیار کے مطابق بنانا ہوتا ہے جو کہ تھیج کی تعریف پر پوری اترتی ہو کہ وہ متصل بھی ہے، روا قاعادل اور تام الضبط بھی بیں کوئی هلت اور شذوذ اس بیل نہیں ہے \_\_\_\_اس تحریف پر پورااتر نے کے باجود آپ الفَلَقِيْلُ طرف اس كي نسبت ظني مهوتي ہے جب كه وہ حد تواتر كونه پہنچے۔ حديث كابرا اذخيرہ تواندبار آحادي كاہے جو مفیدظن ہے۔جوبینین کے قریب ہو۔لہذااس کےمعارض کوئی ایسی چیز آجائے جوعقلاً،تقلاً روایة ودرایة صحیح حدیث سے پچھ زياده مويعني اصح موتواس محيح مديث كوترك بهي كياجاسكتاب أكرچ وه بخاري شريف يي كي كيول ندمو!

اب حقیقت شاس صرف نیہیں و ک**یھے کا ک**روایت صحاح ستیل نہیں آئی بلکہ وہ صحت سند کے ثبوت کے بعد قطعی الدلالہ ہونے کو <u>مکھیکا</u>\_\_\_\_

خلاصہ یہ کہ جرمجی حدیث کا قابلِ استدلال ہونا ضروی نہیں۔اس ٹیل ' محتمل الدلالة'' یا'' وہم راوی'' یا'' تعارض'' کا احتمال ہوسکتا ہے۔اس کے عمل واستنہاط ہیں صرف مجھے ہونا کا فی نہیں بلکہ اور بھی بہت ی چیزوں پر نظرر کھنا ضروی ہوتا ہے۔ حنفیہ کا جرم بیسے کہ وہ محض سند کی محت کو ہیں دیکھتے بلکہ اس کے جموعی پس منظر قرآن وحدیث سے ثابت شدہ اصول اور دوسرے دلائل کو مدین کے بیں۔

مگربه بدنای ان کے سرتھونپ دی جاتی ہے کہ انہوں نے سیجے حدیث جھوڑ دی \_\_ حافا نکہ انہوں نے ترکب حدیث نہیں کیا بلکہ دوسری احادیث یاشریعت کے دیگر اصولوں پڑھل کیاہے۔ جیسے دخول فی المسجد کے نوافل سیجے حدیث سے ثابت بیل کیکن اوقات بکر وہدسے تصادم نے ہو، دیگر دلائل سے واضح ہے۔

خلاصہ یہ کہ اہل مدیث نہیں بنناچا ہے بلکہ اہل سنت بنناچا ہے۔ سنت میں ان باتوں کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہ فقہاء کرام کی اور در بنین سے پرکھی ہوئی چیز ہوئی ہے۔ فافھم و تدبر!

# كياخارى شريف مرف مديث كى كتاب،

قرآن وفقه یا مدیث وفقدالگ چیزجیس قرآن ومدیث متن بی ان سه متنبامسائل نقدیس ان بی تضاد مجمناایدا ی ہے جیسے کوئی شخص دی اور کھی کو یکو کراس کو دو حکامتنا دمان لے حالانک و دود حک مومت ش پہلےدرجہ پرایک جی چیز ہے۔

### ترجمةالمؤلِّف

حضرت امام تخاري كانام نامي محمد كن اساعيل ،كنيت : الدهبد اللهب ادرسلسلينسب الداهر حب:

محمد بن اسماعیل بن ابر اهیم بن مغیر ہ بن بَرْ دِرْ بَه جُعفی بخاری۔ برور پافاری کالفظ ہے ، اس کامعنی کا طفار کے آئے ہیں۔ ان کے معلق تصریح ہے کہ بیسلمان جیل ہوئے ، جوسیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ۔ پھر ان کے بیٹے مغیرہ کیاں جھی جو مغارات ہی کیا۔ اس لئے کے بیٹے مغیرہ کیاں جھی جو مغارات ہی کیا۔ اس لئے امام مغاری کی کہتے ہیں۔ جھی کی اسپ امام مغاری کی اسپ قبیلی اطرف جیس ہے۔ امام مغاری کے دادا صفرت ابراہیم کے معلق مافظ این جرصقال فی فرماتے ہیں:

واماولدهاى ولدالمغيره: ابر اهيم بن المغيره فلم نقف على شىء من اعباره \_\_\_البته امام بخاري كوالد ما ويضرت اساعيل (ان كى كنيت الوالحسن بير) جيرهاء ش سے تقے \_\_\_\_ چنام بائن في ان كا كتاب الثقات

الصفرت مولانا بديما لم مير في فرياتے بيل: هام طور يرمؤر فين وشار تين نے بيافتذا تى طرح خيط كيا اوراس كے معنى "كسان" تحريد فرياتے بيل أيكن روس كيا يور الله عيرى مكافرت بوق توانيوں نے اس الفظ كى تكى تحريب" بردا زبة قر اردى يعنى وال كے بعد الف بها اوراس كے معنى مقارد تام ميں اور اس كے معنى مقارد تام بي اوراس كے معنى ميں بورے طور پر واقف بيل اوراس كے مقتى قابل احتى ديس از كروائم الله ماريورو مقتى ميں اور ان مائم اور اور ان مائم اور اور ان ان موال ان اور ان مائم اور اور ان ان موال ان ان كار ان موال ان ان كي مقتى قابل احتى ديس از موال ان ميں اور ان مقتى محمد مورى واحد ان كي مقتى قابل احتى ديس از موال ان ميں مورى واحد ميں اور ان ميں مورى واحد ميں مورى واحد ميں مورى واحد ميں اور ان مورى واحد ميں واحد ميں مورى واحد ميں وا

من ذكركياب اور فرمايا: اسماعيل بن ابر اهيم و الدالبخارى يو وىعن حماد بن زيد ومالك حضرت اساعيل ك تقوكاكابيمال تفاكدا بي وفات كوقت فرمايا: الاعلم في جميع مالى در همامن شبهة نیز موجود مفرات محدثین سے فرمایا: میرے ای مال سے میرے بچے کی تعلیم وتربیت کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت اساعيل طبقد ابعيك اوى بين قالمابن حجور (ورس شاعرتي من 11)

#### ولادت ووفات:

المام بخاري كي ولادت جمعة المبارك ١٣ شوال المكرم ١٩٠ الحماز جمعيك بعد بخاري شي موتى اوروقات خرتك إجواسم لتعر ك منافات نن ايك كاوّل ب\_ اتواركى رات جوميد افعار كى محى رات تنى ١٥٧ هـ شى وفات موتى كل عر ١٢ سال تنى \_ ان كوالدمام ديجين ي ين فوت مو ك تحسر آبائي وان بخاري بسيدام بخاري كي بيناني بجين بن جاتي ري والدة محترمه ان کے لئے بڑی آہ وزاری سے دھائیں کرتی تعیں لیک مرتبہ خواب ٹیل عضرت سیدنا ابراجیئم کی زیارت موتی \_\_\_\_ تو فرمایا: الله نے آپ کی دھام کی وجہسے آپ کے بیکی اسمیں واپس کردی ہیں۔ می الحد کردیکھا توبیناتی واپس آپھی تھی۔ (سیمان اللہ)

ابوج مفرورات في امام بخاري عصوال كيا: كيف كان بلده امو كدجواب ش فرمايا: ش مكتب جاتا تعا-اى وقت مجع دختومدیث کاالهام کیا گیا۔اس وقت میری عردس ال کے قریب تھی۔ سولدسال کی عرش امام بخاری نے این میارک، وكيع ،اورامحاب الرائة كى كتب يادكر في تسب اور الإحداد من جبكهام مناري كى عرشر يف٢ ابرس كى عوتى تواية والدماجدكى پاکیزه کمانی سے اپنے بھائی احمادرائی والدہ کے حراہ جمہارک کوشریف لے گئے۔

ئے مبارک کے بعداسا تذہ حجا زے مدیث ماصل کرنے کے لئے وہل خمبر کئے محتر مدوالدہ اور بھائی واپس آ کھے جس جاتعلیظی و إل کمانظام بین تفاطلب کرام باری باری مزدوری کرتے اورال کر کماتے۔

ایک روزامام صاحب نے فرمایا "جس روزمزدوری کی باری ہوتی ہے اس روز تکرارش مزہمیں آتا۔ البذائی باری نہیں كرول كا\_" دوسرے طلبه كرام نے كها بھر كھانا بھى جيس كے كا\_\_\_\_ چنامچى كئى روز بھو كے رہے۔ اس وقت كے خليفة كو آب بالنفتي زيارت مونى كميرے مهان محوك الى و وظيفة بيدار مواتو بهت يريشان موا

تلاش کے بعد کسی نے بتلایا کہ فلال جگہ طلبہ کرام پڑھتے ہیں وہاں پند کرو تفتیش کی تو پند چلامحہ بن اساعیال مجو کے ہیں۔ چنامچ خليفة وقت في مامطلبكرام كاوظيفه مقرر كرديا

آپ نے ایک ہزارای اسا تذو کرام سے علم مدیث ماصل کیا۔ان ٹی سے ایک مجی ایسان تھا جو محدث ندہو۔

ال سن كابهلانام كما وتعاصل كوقت يطوروه ي كد هلائے كنان كر لئے جكية في أوال جك كانام ى مناسبت سفرتنك، وكيا

## تلامذة يخارى:

ملامدائن جرائے اللہ كائے كائے كالفره كرام كافتداد كم ديش فوے جزار (90,000) ہے۔

### تصانیف:

۸اسال کی عرش ایک کتاب قصنایاالصحابه و التابعین تحریر فرمائی ۱۱ کی بعد تاریخ گبیرتسنید فرمائی ۱۱ ک کا اس کے بعد تاریخ گبیرتسنید فرمائی ۱۱ کا اسک علاوه آپ کی تصانیف شی جزء و فع الیدین فی الصلوق ، جزءالقر اء قضلف الامام ، اور کتاب الادب ، کتاب المضعفاء و خیره اورسب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے جود وجلدول پر شیمل سے ۔ یہ کتاب عرصہ ولدسال شریع کی نامی کا احدیث شروع موتی ۱۳۳۰ هش موتی ۔

# بخارى شريف كے لقسنيف ميں تعارض اوراس كي طبيق

تعارض ایک دوری شرک ہے کہ یاض الجدیث قسل ونواقل کے بعد بخاری شریف تصنیف فرمائی۔ دومری پر کھیم کجہ یہ کھی ۔ نیز یجی آتا ہے کہ مولہ سال ہیں تصنیف پایز بھیل کو گئی حالانکہ مولہ سال ہیام کہ یا تیام مدید ہابت جس ہے ۔ نظیم تعاری کھل ایک می مرتبہ روضتہ مطہرہ علی صاحبها المصلاة ق المصلاق المان مولی ہے۔ ہیں ہوئی اس طور پر ہے کہ تراجم بخاری کھل ایک می مرتبہ روضتہ مطہرہ علی صاحبها المصلاة و المصد تحد کر یب بیٹھ کر لگھے ۔ اس کے بعد جتنی احادیث لی رہیں ، ان کو استخاب کر کے درج فرماتے رہے ۔ باتی حطیم والی روایت اس پر محمول ہے کہ حلیم کوب میں بیٹھ کر نظر ہائی فرماتی موسے چونک امام بخاری نے ارشاد فرما یا کہ میں نے دلیے المیس نے اپنی المصد میں جنی مرتبہ تعدد کی ہے۔ ۔

بعض صفرات كاارشاد بكا مأديث بهلك عين اورابواب وتراجم بعدين قاعم كي بين، بعرمسوده سي تهيد عن فرماني مو

# حضرت امام بخاري پر دورِ ابتلاء

جؤموماً است کے شین کے ساتھ دوٹی فرمان کے طور یہ دیا چلا آیا ہے۔ امام بخاری پران کی زندگی شرح کھے ابتلاء کی آئے ، تاہم دوابتلاء شہوریں۔

### ابتلاءاول

پہلاا بتلاء یہ وا کہ مسئلہ خلتی قرآن کر بھامام اجمد کی حفیل کوئیش آیا تھا انہوں نے کہا تھا: کلام اللہ غیر منعلوق: اس پرانہیں کوئر سکھانے پڑے لیکن ان کے شاگر دوں نے غلوے کام لیااور کہنے لگے کہ قرآن کر بھرکے کافذ، گئے ، نقوش شدہ مصحف اور جوہم پڑھتے ہیں بیسب قدیم ہیں۔ 

## ابتلاءثاني

ہخاریٰ کے امیر خالد بن فریلی نے امام ہخاریؒ کے پاس پیغام بھیجا کریسرے بیجے آپ کے پاس مدیث پڑھنا چاہتے ہیں کسی وقت آ کرانہیں مدیث پڑھا دیا کریں۔ حضرت نے جواباً کہلا بھیجا کیس مدیث کی تذلیل نہیں کرسکتا جس نے بیان علم حاصل کرنا مووروا زہ کھلا ہے طائب بن کرآئے قدروائی ہے پڑھے۔امیر بخاریٰ نے اس کو منظور کرئیا تاہم کہا کہ پچوں کے مراہ میں شرف باریابی حاصل کروں گا ۔ لیکن شرط ہے۔اس وقت دیگر لوگ تعلیم کے لئے موجود نہوں۔ صرف میرے پچوں کو پی بطور خاص طقتہ خاص بیل تعلیم دی جائے۔

حضرت امام بخاری نے اے بھی رو فرماد یا اور کہا بحیثیت طالب علم حدیث سب برابر ہیں۔ اس پراس نے دوبارہ پیغام بھجوایا \_\_\_ کیمتا زطور پرعام طلقہ سے بھٹ کرتصوصیت کے اختہ بڑھا یاجائے۔ اس پرعضرت امام بخاری نے فرمایا آپ مام طلبہ کرام کے حلقہ درس پر بحیثیت امیر و گور نر پابندی لگادیں۔ ہیں اللہ کے ہاں معذون وجاؤں گا \_\_\_ اس کے بعد ہیں خاص وقت آپ کے بچول کے لئے تکال اوں گا۔ یہ بھی اس کونا گوار خاطر گذرا \_\_\_\_ امیر کواس بات پر عضہ آیا اور وہ آئے پا بوگیا۔ اس نے صفرت امام بخاری کے بچول کے لئے تکال اول کا۔ یہ بھی اس کونا گوار خاطر گذرا \_\_\_\_ امیر کواس بات پر عضہ آیا اور تکھتے وقت دوام بی بخاری کو بخاری کو بخاری کے تحار کا کوار وہ اس کو بھی تو بھی کو بھی ہوگیا اور تکھتے وقت دوام بی بخاری کے بہاں سے تکال دے۔ لیمام بھی ہو اس کو بھی بر نار امن ہوگیا اور حکم دیا کہ اے معزول کرکے گدھے پر سوار کرایا جائے۔ اور مذکا لاکر کے پورے شہر بین گھما یا جائے \_\_\_ اور بھی شہر پر درکر دیا جائے۔

صدقر سول الله وكالله وكالمالة وكالمالة وكالمالة وكالمالة وكالمالة وكالمالة وكالمالة وكالمالة والمالة و

# سانحة ارتحال امام بخارى

حاکم بخاری نے جب بخاری سے نکل جانے کا حکم دیدیا اور اہل سمر قند کو اطلاع ہوئی انہوں نے حضرت امام کو سمر قندتشریف آوری کی دعوت دی چس کو قبول کرایا گیا۔

تاہم جب سرقند سنتن فرح کانصلیہ گیانولیک سی فرتگ گئے کہام خاری کو معلوم واکیل سرقند نبذب کا شکاریں لہذا امام نے امام نے سختم فیصلہ ہونے تک ای سی میں فالب بن جبریل کے ہاں بطور مہمان پورار مضان گذارا۔ ای تناظر میں یہ دماء فرمائی: اللهم ضاقت على الارض بمار حبت فاقبضني اليك غير مفتون

آخری دن ایل سمرقند نے بالاتفاق دعوت دی ادرایک قاصدر دانه کیا ہے۔ جس نے چاندرات بیں اطلاع دی۔ حضرت امام تیار ہوکر سواری کی طرف چلے۔اچا تک ضعف محسوس ہوا زبین پر بیٹھتے ہی مالک حقیقی سے جالے۔ یکم شوال المکرم ۲۵۲ ھرکو دفات ہوئی۔

فالب کا کہناہے بعد از وفات جسم اطہرے اس قدر پسینہ جاری ہوا جیسے غسل کا پانی جمع ہوگیا۔ ڈن کے بعد آپ کی قبر مبارک سے مشک وعنبر سے بھی زیادہ عمدہ نوشبوآنے لگی۔

اس کرامت کے ظہور کے بعد دشمن بھی پشیمان مونے لگے اور مزارمبارک پرآ کرتوبواستغفار کرتے رہے۔
ع ہے اس زود پشیمان کا پشیمان موجانا

خطیب بغدادی نے حضرت عبدالواحد بن آدم کے حوالہ سے هل کیا: ایک روزش ظهر بعد سوگیا \_\_\_ خواب میں آپ میں فلیا مع صحابہ کرام فر استدیش منتظر یا یا۔وریافت کرنے پرارشاد فرمایا: محد بن اساعیل کا انتظار کررہا ہوں۔

بعدین امام بخاری کی وفات کی خبر کلی توبید بعی وقت تھاجب صفرت امام کوڈن کیلئے لے جایا جار ہاتھا۔ ۔ مثل ابوان سحر مرقد فروزان ہو ترا نور سے معور ہوترا

(متعلقالمتود ورموريث شريف)

امام بخاري كي توت بحافظ كا كمال

امام بخاریؓ این بھی محدث داخلی کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ مجلس نہایت وسیع ہوتی تھی جس میں اکابرین وقت اورجلیل القدراصحاب علم شرکت کرتے تھے۔

حضرت امام بخاری صفرتی کی دجہ سے ایک کونے شل جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے ۔۔۔ تاہم فرماتے ہیں کہ ایک بارمحدث واخلی نے سندروا بت بیان کرنا شروع کی۔ سفیان عن ابی الزبیو عن ابو اهیم ۔۔۔ توہی نے جسارت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ابوز بیر حضرت ابراہیم سے دوایت نہیں کرتے۔

انہوں نے جھے ڈائٹ دیا ہے ہیں نے پھرعوش کیا: آپ اپنی بیاض دکائی دیکولیں ہے پھر انہوں نے جھ سے پوچھا کیف ہو یا غلام! اے بچے پھر بین کس طرح ہے ہے۔ استاذ کیف ہو یا غلام! اے بچے پھر بین کس طرح ہے ہے۔ استاذ محدث داخلی نے بس کر میرائی قلم لے کراسے اپنی بیاض میں درست فرمالیا اس وقت میری عمرکل گیارہ سال تھی۔

اس طرح بغداد میں دورانِ تعلیم دیگر رفقاء کرام لکھتے تھے اور یہ نہ لکھتے تھے۔ پھر رفقاء کرام نے کہا یہ آپ وقت صالح کرتے ہو اِ تو انہوں نے کہا یہ تہیں وہ تمام احادیث سنادیتا ہوں جو کے لکھی ہیں۔ چنا مجے ایک ہی جہاس میں بندرہ ہزار

احادیث سب کی سب سندومتن کے مافقہ سنادیں۔ نیز بغداد گفتے ہو ال کے صغرات بحدثین نے استحان کے لئے دی صفرات کا استخاب کر کے ان کے سامنے احادیث پڑھیں اور آپ فر ماتے گئے لا اعرف: اور بعدی پوری ترتیب کے سامنے اوالا فلط حدیث پڑھتے اور بعدی ہوا ہے۔

حدیث پڑھتے تھے اور بعدی محتدوایت کے ساتھ پڑھتے ہے مران اوگوں کو آپ کے حافظ پر بہت تجب ہوا ۔۔۔

آپ کے پسمین رفساری ابھی فدود ندا بحراتھا کہ فریعرہ گئی آیا چونکہ سامے مالم پر آپ کی دھا کے بیٹے بھی تھی اس لئے مشہور ہوگی اکر استعبال کیا ، بہت یکھ منت ساجت کے بعد منبری کھڑے ہوئے اور فر مایا:

### وجرتاليف

حضرت امام بخاری کو تواب بنی آپ بَگافَایی زیارت مبارک نصیب بوئی۔ اور دیکھا کہ:
میں آپ بُگافَایک سامنے کھڑا بھول اور وی بنکھے کے ذریعہ آپ بُگافَایک جسم مبارک سے کھیاں اڑار ہا بھول \_\_\_\_\_

البیخ استاذ محترم حضرت اسحاق بن را بھو ہے۔ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا:
آپ کسی وقت آپ بگافِایک کے ذخیر واحادیث ہے موضوع اور ضعیف روایات کو الگ کردگے \_\_\_\_\_
چنامچاس کے بعد حضرت امام بخاری نے اپنی یہ کتاب بخاری اگریف تالیف فرمانی اور پڑواب شرمندہ تعجیر بھوااور توب بھول

# امام بخارى كاذوق اسلوب

جَوَاتِ بِمِي مِشْعِلِ راهِ ہے۔ حصر ہو روس کا دیات ہے۔

امام بخاریؓ نے جب مفظی بالقرآن مخلوق کاوا محمسلک اختیار کیا توان کے استاذام محدین بیمی فیلی نے ان پر منال وصل کافتوی لگادیا۔ رحمل بیل امام ابوزره اور ابو حاتم نے امام بخاریؓ کی روایات کابا تیکاٹ فرمادیا۔

اس کے نتیج ش امام بخاری کونیشا پور چھوڑ ناپڑا۔ امام بخاری کی بیطمت کی دلیل ہے امام ذیاتی کے فتویٰ کو تبول جہیں فرمایا۔ مقابلہ بھی جیش کیاا در اس درجہ احترام فرماتے رہے کہ بخاری شریف ش اسٹے استاذ محترم سے تیس (۳۰) کا کسیمک روایات لی جی جوآج بھی بخاری شریف ش درج جی ا

آج کے دورش علی ، دینی سیای اور ذوتی اختلافات بیل گرجم سب کو بے ادبی سے پینا اور اختلاف رائے کو برداشت کرنا جو صفرت امام بخاری کا ذوتی و شرب ہے سے بیمارے لئے لاتھ عمل ہے۔

## عدداحاديث بخارى شريف

ا مام بخاریؓ نے چھ لا کھ ا مادیث ہے اسخاب کرکے بخاری شریف کومرتب فرمایا \_\_\_\_اس کے بعد منتخب روایات کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت امام نودیؓ فرماتے ہیں: کررات میت کل تعدادِ روایات سات ہزار دومو پیجتر (7275) ہیں اور مذنب کررات کے بعد ساڑھ تین ہزار ہیں۔ (3500) \_\_\_\_

جبکہ مافظ این جر قرباتے ہیں: کل امادیث 9082 (نومزاریای) ہیں۔ مکردات کے مذف کے بعد 2500 ( بھیں س) ایں لئے کہ امام بخاری نے ایک ایک مدیث پر بہدرہ پندرہ اور سولتک ابواب وتراجم قائم فرمائے ہیں۔ سوال: تکرار عیب ہوتا ہے تو اسی مہتم بالشان کتاب ٹیں اس کا نامونا / ہتر معلوم ہوتا ہے۔

جواب: ایک کرارصوی بوتا ہے لیک کرار تھتی بوتا ہے کرار تھتی اے کہے ہیں جوبلافا تدہ بو \_\_\_اورجوکرار تاکید یا تاسیس کے لئے بوادراد ٹی فائدہ پرشتمل بودہ کرارصوی بوتا ہے تھی جی بین بوتا \_\_\_ جیکر منوع کرار تھتی ہے نکے صوری

## ثلاثيات بخارى

ایک اور آپ بخاری شریف کی وہ روایات بیں جن بیں امام بخاری اور آپ بخانگانگے کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ ایک محانی ایک تابعی ماری شریف بیں۔ ایک محانی ایک تابعی محانی میں سے بیس شاشیات کی ایک تابعی محانی کا میں سے بیس شاشیات کے داوی جو صفرت امام بخاری کے استاذبی دہ خنی ہیں۔ جن کے اسماء کرای اس طرح ہیں:

ا... الصحاك بن مَخْلَدُ ابو عاصم النبيل: التوفى: ٢١٢هـ النعم عِمْثَا أَيْ إِسْم وَى فِيلِ

٢... مكى بن ابر اهيم البلخي التوفى ٢١٥ هان عد كياره ثلاثيات مروى الى -

٣... محمدبن عبد الله المشي الانصارى المتوفى ١٥ ٢ هان على ثلن ثلاثيات مروى إلى \_

ببرمال الماشيات كى بلى تعدايرواة ين صرات احتاف الى-

فائده: اثلاثیات کرواز کے علاوہ عفرت امام بخاری کے اساتذ کرام بیں بے شاراوراستاذ الاساتذ و عفرات احناف بیست ذیادہ بیں۔

قائدہ: ۲ ان ثلاثیات کو کتاب بخاری ٹیں بڑا مقام حاصل ہے۔ صفرات علماء کرام نے ثلاثیات پرمستقل کتب اور شروحات کھی بیں۔ جب ثلاثیات کا پرمقام ہے تو ثنائیات کا رتبہ ودر جہان سے بھی کھیں بڑا ہوگا \_\_\_ جبکہ فقہ حنفی کا مداری ثنائیات پرہے۔ توفقہ فنی کی جلالت شان اور منبطوا تقان کا کیاحالم ہوگا۔

اس كئے كرحفرت امام البرحنيفة التى الى توبراوراست روايت محانى يا تابعى مے فرماتے الى فافھم

### قال بعض الناس كالعارف

تاہم یہ بات مقائق کے خلاف ہے بلکہ صفرت امام مخاری فایت اِنفوی کی بنا پرنام ہیں لیتے تا کہ فلط نسبت لازم یہ آئے۔ آئے۔ شخصیت منعین نہ ہونے کی وجہ سے نام نہیں لیتے۔ اس لئے کہ صفرت امام اعظم کے ساتھ فلفہ فنی کی تدوین میں چالیس آدمیوں پڑھتل ایک علی محاصت تھی توکس کس کانام لیاجائے۔

سوال: حضرت امام اليعنيف في ترديد التن زورد ارطريق يكول فرمات إلى؟

جواب: یجی فایت اِنگوی کی بنا پہے۔جب کوئی بات ان کی طرف منسوب ہو کر پیٹی اور ان کے طم کے مطابق دین وشریعت کے فلاف نظر آئی توفور الرد پر کردی۔

تاہم کتاب کے ان مقامات بر گئے کریہ بخولی واضح ہوجائے گا کہ اکثر اعتراضات علی تئم کے ہیں۔ صفرت امام بخاری کواحناف کا مجے ڈہب پہنچ آئیس یاوہ مجے طور پر ہونہیں سکے \_\_\_\_

قائده: قال بعض الناس كبركرامام اليصنيف كاي جبس بلك بعض مقامات يرشوافع كالمحى روفر مايا\_ (ورس دامرتي بس 16)

# تسريخاري

الم مخاری کے نوے ہزارتلاندہ ہیں۔ جنہوں نے صفرت المام سے مخاری شریف ساعت کی۔ مخاری شریف کے نوے کو ایس کے نسط ا انیس (19) کے قریب ہیں جن ہیں ہے مشہور نسخ مندرجہ ذیل صفرات اکابرے ہیں:

(ا)... محد بن يوسف فريري (يه كادّن سير) (۲)... أبرانيم بن معمل تسنى (۳)... حماد بن شاكر

(٣) ... بردوي (٥) ... مافظ شرف الدين (١) ... ألأصيلي (٤) ... كريم بنت احمد

زياده شهورادرمتراول والسياس كداوى كالورانام ممكن يوسف تن مطرى صالح فريرى بـ

فریر: پیخارات نظر بیابیس کیس میل کاصله پرایک کافن کانام ہے۔ اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے فریری کیا جاتا ہے۔ اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے فریری کیا جاتا ہے۔ اس کی ولادت ۱۳۳۱ ہے کی ہے۔ اور وفات ۲۳۴ ہے کی ہے۔ انہوں نے حضرت امام بخاری کی سے آخر عمر شد وحر شہری بخاری پڑھائی۔ اس دومر شہری بڑھی ہے۔ ایک ۲۳۸ ہیں اور ایک مرتبہ ۲۵۲ ہیں۔ اور خود ۱۲ مرتبہ انہوں نے سے بخاری پڑھائی۔ اس کے ایک ان کاروایت کردہ نسونہ شہورا ورمتر وال ہے۔

«شروح مجیم بخاری"

مسی بخاری شریف کی متعدد شرور کھمی گئی ہیں۔ جن ش سے چندوری ذیل ہیں۔ (۱) ... فعم الباری از علامہ این تجرعسقلا تی: حافظ نے زمزم نوش کرکے باسکا و تن ش دعاء کی کہ اے اللہ! جھے حافظ

همس الدين دبي جيساما فظرعطا كرديجية \_(انعام لباري 139/1)

بياسى عظيم شرح يدوش كي ونيايس كوني تظير جيس جوسقام ومرتبال شرح كفعيب والميث ابدوبايد

حضرت هلامدانورشاه کشمیری فرماتے بی : حافظ این جرحافظ الدنیا بی ۔ اوران کےسامنے ذخیر واحادیث اس طرح ہے جس طرح باحقی باریک بنطوط اور کئیری بیں۔ یہ عضرت امام بخاری کے سب سے نہ یاده مزاج شناس بیں۔ امام بخاری کے جو تصرفات ، مدارک اوراسالیب بیں۔ جنگا اورجس انداز بیں بیان کو بھتے بیں۔ اہل ملم کا اتفاق ہے کہ اتنا کوئی نہیں مجما۔ تاہم شافی المسلک بیں۔ اس لئے بعض اوقات ان کی شرح بین صحبیب شافعیت کے اثرات نمایاں بیں جس کی وجہ سے شافی مسلک کی جمایت اورا شہات بی جس کی وجہ سے شافی مسلک کی جمایت اورا شہات بی بعض اوقات حدود کا بھی پاس میں برکھ پاتے۔ (انعام ابری ایو 35۔ 138۔)

جمع طرق میں مافظ این جمری بلندی کافش کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محرقی حثانی بدظلہ فرماتے ہیں: '' آپ یقسور کیجئے آج ایسا زمانہ آگیا ہے کہ احادیث کی زبر دست فیر شیں اور انڈیکس موجود ہیں اور ایسے کمپیوٹر پروگرام آگئے ہیں کہ ڈسک ڈوال دیجئے اور تلاش کے خانہ میں کوئی ایک لفظ لکھ دیجئے توسیکٹروں کتابوں میں جہاں جہاں وہ لفظ آیا موکاوہ

كمبيور روكرام كال ديناب

لیکن مافظ این مجرَّجب کسی مدیث کی شرخ کرتے بال تواس کے جینے طرق جہاں جہاں ندکو بیں، کہاں کہاں یافظ استعمال ہوا ہے، مستداحمیش بیافظ کہاں استعمال ہوا، وقیرہ وقیرہ ووسام ہے کسام سے ڈیٹر عاطریس بیان کردیتے بیں۔ آدی تیران ہوتا ہے کہ آئ اتن سہوتیں میسر بیں بھر بھی وہ تمام طرق تلاش جمیں کرسکتا کیکن اس دوریش جبکہ یہ فہرتیں تھی مہرتی یافتہ آلات، مافظ این مجر عسقل انی نے تمام طرق کس طرح ککھڈ الے ا

مسلم شریف کی شرح لکھنے کے دوران میں نے اس بات کی کوشش کی کہ حافظ این تجر ؓ نے مدیث کے جتنے طرق الل کے

بیں ان بیں پکھا ضافہ کرسکوں۔ ہوسکتاہے کہ کوئی ٹی بات کہ سکوں۔ آئیس (۱۹)سال کام کیالیکن آئیس سالوں بیل بمشکل دس بار چکمیں ایسی ہوں گی جہاں حافظ این جڑ کے لکا لے موسے طرق پر کوئی چھوٹاسااضافہ کرسکا ہوں۔

آپائدازه يجيئ كداللدتعالى كاس بند في كان محدة كان اوركياس كامقام موكاتو يمقوله فلطنميس كه "لا هجرة بعد الفعح "آج بحى بهت سالوگ اجتهادكى بات كرتے بيل اور كيئة بيل كه همد جان و نحن د جانى بيكمنا آسان بيمكر توفق ايز دى كافير كافيد بيكوندن موتال (العام البرى 35/1 - 138)

(۷) . . دومری شرح عمد دالقادی ہے۔ المعروف مشرح جینی "بیطلامہ حافظ بدرالدین جینی کی عمدہ کادش ہے۔ فتح الباری کے بعد یے عظیم شرح بخاری ہے۔ بعض خصوصیات کے لحاظ سے ''فتح الباری'' پر بھی امتیاز ونوقیت رکھتی ہے \_\_\_ لیکن بحیثیت چموی بھرمال فتح الباری کوزیادہ مقام حاصل ہے۔

علامہ بدرالدین عَین فی المُسلک عالم بی جن کے احسانات علیہ سے استے مسلم خصوصاً عفرات احتاف کی کردن جھی موتی ہے۔ ان کی شرح بخاری عمرہ التاری ، شرح بدائیہ 'البتائیہ' شرح کنز ، شرح مستدامام اعظم و فیرہ فلات فی کا بڑا ما فذشار موتی ہیں۔ علاوہ انریں ہر طلم فن میں ان کی تصافیف اتن زیادہ بی کہ حافظ حاوی جیسے مردم شتاس اور کسی کی تعریف کے معالمہ میں بہت مختاط ہزرگ نے فرما یا میری معلومات میں ہمارے شخ حافظ این تجرکے بعد علامہ جین سے زیادہ کئیر النصانیف اور کوئی میں۔ ان کی مرعبت بھری کا بیا ایک مرتب بودی مختر القدادی ایک مرات میں ان کی مرعبت بھری کا بیا کہ مرتب بودی محتر القدادی ایک مرات میں ان کی مرعبت بھری کا بیا کہ مرتب بودی محتر القداد دی ایک مرات میں اس کی مرات میں ان کی مرعبت بھری کے انہ کی مرات میں ان کی مرعبت بھری کی انہ کی مرات میں ان کی مرعبت بھری کی انہ کی مرات میں ان کی مرات میں کی مرات میں ان کی مرعبت بھری کی انہ کی مرات میں ان کی مرعبت بھری کی کھرا کی مدت میں کی مرات میں کی کھری کی کھرا کی مدت کی کھرا کی مدت کی کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کھرا کی کھرا کھرا کی کھرا

علامہ انورشا کھمیری فرمائے ہیں : مرف این جو نے فتح الباری لکھ کرشرے بخاری کا حق اوانمیں کیا۔اس ہی تراجم پر کلام مہیں کیا گیا ،البت علامہ میتی نے عمدة العاری کھی و دونوں نے مل کرتی اوا کیا۔(درس شامزتی بس 14)

(۳) . . . ار هدادالسداری از طلامة مطلاقی علامه چونکه سب سے متاخریل اس کئے انہوں نے مافظ این مجر ، علامه هی وغیره کی شروح کوسا منے دکھ کرخلاصه اورلب لیاب جمع کردیا ہے۔ انہیں 'خلاصہ' کلفے بی نصوصی پر طولی اورم ہارت تامه ماصل تھی ۔ اس کے حضرت مفتی اعظم مفتی محد شعیع صاحب کا فرمان ہے کہ حضرت میں البند فرماتے ہے کہ بی اپنی آخر بحر میں مرف علامة مطلاقی کی شرح دیکھتا ہوں۔

(٧)... مقدمه تیسیر القاری: از مولانا توراکی صاحب پینے عبد الی محدث دهلوی کے صاحبر ادے ہیں۔ یا قریر

(۵)...جارے اکا برطلاتے دیوبند نے بخاری شریف کی شروح کے سلسلیٹ جو طلی خدمات سر احجام دی ہیں۔ ان ہیں سے چند کتب کا اجمالی تعارف ہیں۔

پیدسبه ایمان مارف یہے۔ ا... فیض البادی از ملامہ انورشاہ کشمیری پی صفرت کی تقریر بخاری ہے جوان کے معتمد شاکرد صفرت مولانا بدر مالم میرخی قم مها جرمد فی نے المبند فرمانی اور چارجلدول ش مرتب فرمانی اور ملامہ محد بوسف بنوری نے اس پر بھوتوائی مجی تحریر فرمائے اور
اس کی اشاعت فرمانی ۔ اور اس کے ساتھ صفرت میر طمی نے "البلد السادی " کے تام سے اپنی تعلیقات کا بھی اصافہ فرمایا۔
فیض الباری ش بخاری شریف کے ایک ایک افغا کی شرح توجیس ہے لیکن اس ش بیست سی اسی مباحث جن ش الوگ سالم اسال سر کردال رہے صفرت شاہ صاحب ہے ایک جملہ یا ایک فقرہ سے ان کی تھی سلھ جاتی ہے ۔ اس کا خلاصہ اور معارف جو بڑے گرے مطالعہ اور جیسیوں کتب کے چھائے کے بعد حاصل ہوتے۔ اس کا خلاصہ اور عطر ہے جو کہ دنیا تیل اور کیس فیس ہے۔

المرد المرد

سند. انواد الهادی: په طلمه انورشاه صاحب کشا کرد عفرت مولانا احدرضا بجنوری کی تالیف ہے۔ په عفرت شاه صاحب کے کا کرد عفرت اقدس بنوری اور حضرت میر فرق بنا دی طور پر په کتاب صاحب کے ان شاکردوں میں سے بی جوفتانی آتیج بی جیسے حضرت اقدس بنوری اور حضرت میر فرق بنیادی طور پر په کتاب حضرت شاه صاحب کے افادات اور تشریح پر مشتل ہے۔ جو بوی مفسل شرح ہے۔ اس میں بہت علی مواد اور بوی قیمی مباحث بیل کی اور کاتی ہی جل کئی \_\_\_\_

البت معود پیکے سافی صغرات کے متشدداندو نے کودین ایعن سرتبر مافظ این بچر امام دار قطائی وغیرہ صغرات کے بارے بیل سخت الغاظ استعال کر کئے ہیں جوطی دنیا ہیں مناسب میں ہوتے۔ اور رتبہ تقدم کا احترام اور طلی جلالت شان کے مناصب کے لحاظ ہے ''کسی متاخ'' کے لئے یہ اسلوب قریدۂ ادب میل جہیں کھا تا۔ اس کے ملاوہ حضرات اکا بر ملاء دیویند کی معتمد تقریدات وثر ورج خاری کے اسامہ بارکہ یہیں:۔

1: در مس به خاری: شیخ العرب واقع بیخ الماسلام حغرت مولاناسید حبین احد مدنی دحداللدصدر مدرسین وارالعلوم و پوبند 2: فضل المبادی: دوجلدازشیخ الاسلام حغرت حلام شبیراح حثانی دحداللدتعالی سابق جتم وارالعلوم و یوبند 3: تقريوب خارى: از صرت في الحديث مولانا محدد كريار حدالله تعالى

4: كشف المبادى: از حضرت مولاناسليم الله خان رحد الله تعالى صدروقاق المدارس العربيدياكستان

5: نصر البادى: حفرت مولانا محرينان في نور المفعر قدة الميذر شين الاسلام مولانا حسين احدم في قدس مره

6: النو البعادى مغرت مولاتا موروم السبطلي في الديث الديث بالدوا فرنيلا مو (بيرا المؤثر و يمن كردوم تبركي)

7: النعيد السادى: حفرت مولانا محدمدين ماحب رحد الله في الحديث مامد خير الدارس مثان

8: انعام البارى: حفرت مع مولانا منى محقى عثانى مدظله

9: دليل القادى: ضربت عيم العصر مولانا حبد الجيد لدهيانوى صاحب نور عشعر قده

### حكمالبخارى

ا کرکسی جگر مرف می بخاری موتو پھر ای کا پڑھنا واجب ہے اورا گردومری کتب بھی موجود دموں تو اس کا پڑھنا وجوب کفا ہے۔ وجوب کفا ہے ۔ بخاری شریف پرعمل کر ناواجب ہے جبکہ اس کے معارض کوئی آبت اور دوایت ناو \_\_\_اورا گرموجود مو پھر عمل ضروری نہیں پھر ترجیح قائم کرے عمل کیا جا تا ہے جبیا کہ ضرات احناف کا طرزعمل ہے۔

## طريقة تدريس مديث

ابتدا وکلر پلی تدریس بالانتصار تھا مخضر تفریز بہایت جائے اور نے مغز ہوتی تھی \_\_\_\_\_ بھر ہندوستان کی فیرمقلدین نے سرا کھا یا توانہوں نے بیری دیتیکٹر و کیا کے فقد خنی صدیت کے مدمقائل اور خلاف ہے۔ اس لئے ضرورت کاش آئی کے علاوج تہدین کے دلائل پیش کر کے مواز نہ کیا جائے اور فقد خنی کورجے دی جائے۔

چنا مجددار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین صفرت العلام مولانا محد انور شاه صاحب کشمیری نے پیر ایک تدریس شروع فرما یا که مرمستله ش ائمه اربعه کے مذاجب، دلائل اور فریق کالف کے جوابات ذکر کیے جائیں گویافقہ فلی کی ترجیح کاطریقہ بھی اکا برطاء دیوبند کا موا۔



### ضرورت اجتباد

اس پرفتن دوریس آئے روز کے شے مسائل و وادث کی وجہ سے پہلے سے زیادہ اجتہاد کی ضرورت ہے اس لئے غیر مقلد ہے ہی حقید مقلد ہے ہی حقید مقلد ہے ہی حقید ہے ہی حقید ہے ہی جھالیا مقلد ہے ہی حقید ہے ہی جھالیا جانے تکار کے سلسلہ یک ''نائی کی حرمت'' کہاں سے ٹابت ہے تو جواب یس کے گا قر آن کریم کے پارہ 4 کی آخری آیت بن آیا ہے: حومت علیکم املا تکم تو بہاں ام الام کو امری قیاس کیا گیا ہے۔

### تعريف اجتباد

اجتباد كالقطاج مسالياً كياب اسكالتوى محلى "صرف الهمة وبذل الجهد" باصطلاق محلى "صرف الهمة في الكتاب و السنة لاستنباط المسائل "ب

### اجتهاد كاثبوت:

قرآن وسنت اوراجماع سيجى ہے۔

(١) فاعتبروايااولىالابصار عبرتكاعنى بايك فليركدوسرى فليريدياس كرعم كانار

(٢) لعلمه الذين يستنبطونه منهم:

"البتدان میں سے وہ اوگ مبان لیتے ہیں جواس کی تحقیق کرایا کرتے ہیں "مراواستنباط واستخراج ہے معلوم ہوا پھے اوگ منصب اجتباد کے قابل ہیں مباہدیں۔ منھم میں من جینیہہے۔

(٢) مديث معاذ بن يل ، قال معاذ عظ اجتهلبر أبي

آب بالفالم في السير المينان كا ظهار فرمايا:

الحمد الدى وفق رسول رسول الفي المايرضي بمرسول الفي الماير الماير

٢: طلق بن ملي كى روايت بآب بالكفائيك من ذكرك بارت بن يوجها: توارشاد فرمايا:

هلهوالايضعامته

ہے ایک عضوکا باتی اعضا و پر قیاس ہے کہ جیسے دیگر اعضا کے مس سے دخویس اُوٹیا آنواس عضوکا بھی ہی حکم ہے۔ ساز قبیلہ جھیدندگی ایک عورت آپ بالٹائیلی خدمت بیں حاضر ہوئی ،عرض کیا: میری والدہ صاحبہ نے تج کی نذر مانی تھی اور بلاج مرگئے۔ کیابیں اس کی طرف سے جج کرسکتی ہوں \_\_\_ ؟ ارشاد فر مایا: اس کی طرف سے جج کرو۔ پھر مجھانے کے لئے فرمایا اگرآپ کی والدہ صاحبہ پر قرض ہوتا تو اس کی طرف سے ادائیگی کرتی۔ پس اللہ کا قرضہ بھی ادا کرو۔

پس الله کا قرص ادانیک کندیاده قابل ہے۔ بنده کے قرض پر قرض خداد عدی کو تنیاس "کر کے مسئلہ مجھایا۔

# (٣) (ايماع سيثبوت)

فقهامات في اجتبادكيا-كسي عدد اورستندهالم في ال يرتكير مين فرماني-

# اجتهاد کے بارے میں کچھ طی شہبات کا جائزہ

(۱) سوال: قرآن كريم بن تبياناككل شيئ بيتوقرآن كريم سياجروان كاخرورت ياميل-

قائده: 1-اس آیت کی تصیل مجھی جائے تو مودودیت رافضیت خارجیت سبکاری وجا تاہے کی تک اس آیت سے تابت محدث است کا تدہ کہ جاروں کی خلافت تر آن کریم کی موجودہ خلافت سے لہذا مدا ہے کہ چاروں خلفات کر آن کریم کی موجودہ خلافت سے بے البہذا مدا ہر است کے ایر جاروں خلافت سے بے البہذا مدا ہر مداخت مدا ہر محداثل محداثل محداثل محداثل محداثل محدودی مداور ہوتا ہے گا۔ کروہ واقتی قر آن مجدد کو مدودی بیار تو بھر اس آیت کی روہ خل میں آئیں جاروں خلفام کے ایمان اور ان کی خلافت کونیوت کا تکملہ اور تہمہ ماندا موکلہ ای طرح مودودی مداور مداور کی کا افزام نہ مداور کا کہ وہ مغرب محتان وہی اللہ عد کو اللہ تعالی کا منتخب کروہ موجودہ خلیفتہ النے تو کبھی اقر باء پروری کا افزام نہ

لگاتے اور خارجیوں کا بھی روہ و جاتا ہے کہ جب صفرت کی رضی اللہ عنہ موجودہ خلافت کے چوہ تھے تاجدا رہیں ۔ تو پھر معاملہ خلافت ہیں وہ برخق ہیں اور ان کی خلافت بھوری یا ہونگا کی نہیں ہے۔ جن صفرات حکمین (صفرت ابومونگی اشعری رضی اللہ عنہ اور صفرت بمرونی اللہ عنہ اور صفرت بمرونی اللہ عنہ اور صفرات کی اجتہادی خطائقی۔ جوت عاص رضی اللہ عنہ ) نے آئیس معزول کرتا چاہا۔ یا جن حضرات نے ان کے مقابلہ ہیں خلافت کا اعلان کیا ان کی اجتہادی خطائقی۔ جوت کے دائرے میں ہے اور عند اللہ ماجور بھی ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ مشاجرات صحابہ ضی اللہ عنہ میں سالہ ہیں تاریخ کی ہجائے سب سے مہلے قرآن مجید کی طرف رجورع کرتا چاہئے۔ (از اقادات وکیل محابہ خطائق عن مظہر حین صاحب دعة اللہ علیہ)

#### فائده:

2۔اکابر دیوبندکے شیخ ومر بی قطب عالم حضرت حاتی امداد اللہ مہا جز کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھارے سلسلہ کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ مشاجرات محابہ رضی الله عنبم میں اعتدال اور شرح صدرنصیب موتاہے۔

(۲) سوال: قرآن کریم بین ہے:فان تناز عنم فی شیءفر دو دالی الله والرسول الخ اس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دست بی فقط جمت بیں۔اوراجتہاداس سے بث کرہے۔البذادہ جمت ناہوا۔

جواب: یہ آیت کر پر تو دلیل اجتہاد ہے نہ کہ اس کی مخالف۔اس لئے کہ جواحکامات قر آن دسنت ہیں صراحة موجود و مذکور ہیں اس میں ایک ادنی مسلمان بھی تنازع کا نہیں ہوچ سکتا۔ چہ جائیکہ تنہد۔

تنا زع توالیں چیز بیں ہوگا جو کتاب دسنت ہیں صراحة یابالکل مذکور نہیں ہے\_\_\_اب اجتہاد کی روشی ہیں اسے کتاب دسنت کے مطابق حل کیاجائے گا دران دوکی طرف اسے داجع کیاجائے گا۔

#### فائده:

ا: آیات احکام اور احادیث احکام تمام کی تمام ہیک وقت مستحضر ہونا ضروری بیں۔ آیاتِ احکام تقریباً پانچ سواور احادیث احکام تین ہزار ہیں۔

٢: علوم عربيم ف ومحواور لغات يل كمال مهارت دكمتا موسه: قياس كي تمام انواع ببره ورمو

۱۷: اقوالَ صحابه وفا قاوخلافاً مع من شناسا مو منسوخ برگهری نظر مو

۲: صاحب تقوی موتا که اجتباد کرتے ہوئے خواہشات نفسانیہ سے بالاتر ہوکرسوچ سکے۔

دورِ حاضر بیں بیک وقت ایک بی شخصیت میں ان تمام شرا تعاکا پایا جانا عرفا محال ہے \_\_\_\_اس لئے اجتہاد شدہ مسلک پر چلنا اور تقلید ضروری ہے۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ اجتہاد کا درواڑہ بیٹر میں ہے بلکہ شرا تطاح تباد مقود ہیں۔

<u>سوال:</u> سلفه ملحین ش جزارون مجتمدین کے ہوتے یا صرار کرنا که اتمہ اربعد کی تقلید کی صدوداورد انزمست لکلا جائے ہیکیوں منروری ہے۔۔۔؟

جواب: مقترى ومتبع مونى كوشر الفال ان كالغير عامة المونين كوسى كالليرمس كرني واسي-

ا:جُس كَا تَقليد كى جائے اس كا مذہب كا مل طور يرمدون موائمد اربعد كو خبانب اللدوي طور يربيمقام ومرتبه مامسل مواكد ان كواليساجلّه شاكردان ال كے انہوں نے ان كسدام ب كاكم ل طور يرمدون كركياتش كرديا۔

اكرندمب مدون ع ووايك شخصيت كي تقليمن مكن بيداس لي ايك مام خلدم لمان فمازش منيت يربط اوركتاب المسوم شركس اورطرف جائز المرركة المسائل كالماط ايك مسلك شرعة وآدى ألجس كاشكار موكرده جائز كالدفافهم \_\_\_\_

#### فاتده:

مقد کا ایک کا مام کو منانا با سید نی ایک معین مسلک افتیار کیا جائے تلفتی ندا بدرست جی سے کھنگ اس کا تنجیہ کمام نفس' کے تیجے چانا ہے۔ اور فروپ کو منگ بی تکمیل تواہشات کا وواز کھلٹا ہے۔ شالک شخص نے وہ کو کیا اس نے مس ذکو وامر اُق کیا تووہ کہتا ہے کہ اگرچش شافتی ہول تا ہم جھنگ جند سے نزویش اُون کی اُن ایم اور سے سازاں بعداس کا مول کی آیا تواب کہتا ہے ہے میر اوٹ و ہاں گئے کہ شوافع کے بال و م باری سے وہ توہیں اُون کے ویا تقلید ضی ن وقو فروپ بازی پید اطفال بن جائے کا حالا تک احتاف و واقع دونوں کے بال بالافقات و شوف میکا ہے تو یقلید ن موتی بڑوا میں نفس کا اتباع مول

#### اثبات تقليرمن القوآن الكويم

#### ا ... فاسئلو ااهل الذكران كنعم لاتعلمون

قرر سے مراد افرادِ مسامل شرعی بیار۔ اور 'ایل' کی 'قرک' کی طرف اضافت اختصاص کیلئے ہے ۔۔۔ جس کا معنی ہے ہے کہ جولوگ تمام مسائل جزئی شرعیہ کوقر آن دسنت سے اخذ کرسکتے ہیں۔ ان سے دریافت کر کے راؤمل اپنائی جانے۔ اور اس مقام بلند کے مالک حضرات انتر مجتمد کن ہیں۔

" ۱۰۰۲ والبع مسبیل من اناب الی بنیب الی الله کی اتباع کی جائے۔ اسے تقلید مطلق ابت ہوتی ہے۔ اور مطلق من حیث الفردی یا یا جاس کئے کیمن اعتباری وجود کا کوئی فائمہ جمیں۔

سوال: مندرجه بالاترجهات يربيسوال بيدا ودناب كرافركن افراد كالقليد كى جائد؟

جواب: اسلام ہجری کے مطابق ملم وعمل کے ہمر پوردورش دوسری اورتیسری صدی کے ملامنے جن کوقا بل تقلید قرار دیاہے۔ اوران کا مذہب ہمہ گیر مطح پر مالجی مسائل کو ملجمانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ان کی تقلید کی جائے۔ وہ صفرات اتندار بعد ہیں۔ ان میں سے جس کی چاہے تقلید کرلیں۔ ہم چونکہ ختی ہیں۔ اس کے صفرت امام اعظم ابد صنیف کی تقلید کرتے ہیں۔

# وجووترج منفحة

حضرت امام اعظم ابوصنيفة كاطريقداجتهادد يكرائمه كرام كي نسبت راج ہے۔

## وجه ترجيح (۱) ترتنيب ماخذ مين حسي معيار

اس لئے کہ حضرت امام شافعی اصح مافی الباب کو اختیار کرتے ہیں۔اس لئے شوافع کا مدار صحت و دیث ہے اور اسی پر انہوں نے اپناسر مایہ حیات لگایا۔ بہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین کرام میں ایک بڑی تعداد شافعی المسلک نظر آئی ہے۔ حضرت امام مالک تعامل اہلی مدینہ کو اپنی فقہ کا مدار قر اردیتے ہیں \_\_\_\_باتی روایات کی توجیہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمدین صنبل ظاہر حدیث پرعمل فرماتے ہیں اس لئے ایک گوندا صحاب ظوام رکی موافقت ہیں چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی فقہ دمسلک ہیں تعارض ہوناامر لاہدی ہے۔

حضرت امام ابوصنیفد ابتدار مدیث کونس قر آنی کے موافق کرنے کی بھر پور کوشش کرتے ہیں۔ تا کہ دونوں پرعمل موجائے \_\_\_ موجائے \_\_\_ اگر موافقت کی کوئی صورت نہ موتونفس قر آنی کوتر بھے دیتے ہیں \_\_ اس کے بعد حدیث مہار کہ کولیتے ہیں، بھرا جماع بھر قول صحابی کولیتے ہیں البتہ قول تا بھی کے مقابلہ میں اجتہاد فر ماتے ہیں۔ اس لئے کہ حضرت امام صاحب خود بھی تا بھی ہیں اور مرح یہ اجتہاد پر بھی فائز ہیں۔

قول تا بعی کمقابلیش اجتهاد کواختیاد کرفے کے سلسلیش صفرت امام صاحب کاارشاد کرامی ہے: همد جال و نحن د جال

اسلنے کہ دونوں اطراف میں تابعی صفرات ہیں \_\_\_\_\_ آج کے دورش یفتند سراٹھار اِبِ کہا کابر کی تحقیقات پراصاغر کی طرف سے عدم اعتماد کے لئے صفرت امام اعظم کی طرف منسوب کرکے اس قول : هم د جال و ندحن د جال ، کولیل بناتے ہیں جو ہالکا تھیج نہیں۔ صفرت امام صاحبؓ چونکہ ڈود تابعی ہیں اس لئے تابعین کے مقابلہ میں قبولیت قول کے سلسلہ میں فرمایا:

"همرجالونحنرجال"

توقول تالبی کےمقابلہ میں اجتہاد ہے ادبی ہیں کرمجتہد خود تالعی ہے۔

### ماصل یہ کدفقہ نفی السی شان نقابت رکھتی ہے جس میں قر اکن وحدیث دونوں معمول بدین جاتے ہیں۔

## وجه ترجيح : شورائيت:

فقد فقی فردوا دری شخصی رائے جین بلک ان چاہیں افراد پر شختل ایک مجلس شوری اوراجماعی ادارہ کی رائے ہے، جن پر اساطین امت کا اطلاق علی حوالہ ہے ہوسکتا ہے ۔۔۔ بھر ان بیل تمام علام کے ماہرین ہوتے ہے۔ بلاتندوقت مسئلہ زیر کشرت کے آتا بہتفی ھایہ یاباختلاف مسئلہ کے تکایل ہوتی بھر است فقد حقی کا مسئلہ قر اردیاجا تا ۔۔۔ حتی کہ مسئلہ کے تکم بیل اگر ضرت امام ماحب کے قربی اور معتد شاکر دیمی آپ سے اختلاف کرتے تو اے معتبر مجماحاتا۔فقد حقی کی تمام کتب اور ذخیرہ اس کے حوالہ کے لئے شاہد عدل اور کافی ووانی ہے۔

چنامچراس شورائیت کی تائید ایک مدیث نبوی بالگانگیاری می وقی ب صفرت کی کاارشاد ب: قلت یا رسول که این بنز فربنا امر لیس فیه بیان امر و لانهی فعانا مرنی \_\_\_ ؟ قال: نشاور و االفقها مو العابد بین و لا تمصو افیدرای خاصة \_\_ ( طبرانی سد) حضرت امام صاحب مجلس شورائیت اس کاملی مصداق ب \_\_\_

### وجه تربيح ٣ بشرف اوليت:

فلے حنفیت کو تفدم واولیت کا شرف ماسل ہے۔ اس لئے کہ بعد بیل آنے والے ہزاروں اختلاف مجی کریں مگر " نقوش راہ " توفضیلت اولیت کا ماسل بی جنعین کرتا ہے اگر چہ جہت اختلاف کا تق بعدوالے کو می ہے۔

وجه تربيح ١٧: جلالت امام اعظم:

حضرت امام اعظمی جلالت شان اس بات کی منقاضی ہے کہ فقہ خنفی کی امتیا زی طور پر تقلید کی جائے اس لئے کہ حضرت امام صاحب نے چار ہزار اسا تذہ ومشائے ہے ملم حاصل کیا، آپ کے تلافہ ہیں بے شار باند پارچی شین کرام ہیں جن شی خصوصیت سے المونین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام نامی کو ذخیر و مدیث سے ذف جہیں کیا جاسکتا۔
آپ کی کل مرویات کی تعداد بیس ہزار کے لگ ہے ہے ۔۔۔۔۔ حضرات اصحاب محال سند کے اسا تذہ کرام بیشتر حضرت امام صاحب کے حاقت تلافہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔

اگرمحار سنش ہے آپ کے تلافہ ہی روایات کال دی جائیں تونا قائل بیان صنک مرویات باتی رہ جائیں۔ حضرت امام صاحب کی تحریف قوصیف ٹیل آخر یباً ۲۷ منتقل کتب تحریر کی گئی ہیں جن میں شافعی مالکی اور عنبلی مصنفین کرام بھی شامل ہیں۔ ۷۷ سے ذائد کتب ٹیل آپ کا تعنی ڈرکھ ٹیروبر کت ہے ۔۔ سب سے پہلے آپ کو حضرت عہداللہ کن مبادک نے آپ کو امام اعظم" فرما یا اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں:

نحنعيال في الفقه عندابي حنيفه عظتير

## وجرتر فقامت ذاتى:

حضرت امام صاحب کی فقہ ووائش کی کبار آئمہ نے شہادت دی ہے کمامو قول الشافعی عطفیہ وقال ابن مبادک عظفیہ: کان افقه النام این را مور یقر ماتے ہیں: اللہ تعالی نے عفرت امام ماحب جیدا کوئی نقیہ بیدائی کیا۔

# وجه ترجي ٤:اونق بالحديث:

حضرت امام صاحب ی فقدا وفق بالحدیث ہے۔ اس کئے کہ عضرت امام صاحب کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حدیث زیر عمل آنے سے دونہ جائز قر امدیتے ہیں۔ (شایداس حدتک دیگر آنے سے دونہ جائز قر امدیتے ہیں۔ (شایداس حدتک دیگر اکتہ کرام ہیں ہے کوئی نہیں گیا کیا کہ بھر بھر بھر کے الزام آپ یہ ہے۔ ) نیر حدیث مرسل کومی جست قر امدیتے ہیں جس شاہی صحابی کومیا تی کومی جست قر امدیتے ہیں جس شاہی صحابی کومیا تی کومیا تھیں۔ میں تاہی صحابی کومیا تھیں۔ میں معرب مدیث معیف اور قول محابی کوفیاس پر ترخی دیتے ہیں۔

حضرت العلام مولانا سدمحدانورشاه کشمیری کاارشاد کرای ہے کہ ش نے بیس سال تک اپنی کمی زندگی ش فلنہ نفی کو مدیث پرمطبق کرنے کی سمی بلیغ کی میں نے فلا خفی کا کوئی قول یا جزئیہ خالف مدیث جیس یا یا۔

وجه ترجيم ٨: مغوليت عامه:

فقد خفی کو مخیانب اللہ تجولیت واسد واصل ہوئی ہے۔ حضرت المالی قاری کا ارشاد ہے ہر دورش دوالت مسلمان حنی سے بی سے خلیفت وائن باللہ حباس نے جابا کے سید سکندری کا حال معلوم کر کی چنا حجہ ۲۲۸ ہش اس کی تلاش کے سلسلہ شرب سالام نامی مسلمان منامی مسلمان ہوئے میں کوچند فبانوں پر عبور واصل تھا ہچ اس آدر بول کے ساتھ سامان وفعد میکر دوانہ کیا ہے۔ بالآ فر تلاش بسیار کے بعد و بال پینچ جہال سد سکندری تھی سے اس کے قریب چیدہ چیدہ پیدہ پیدہ جیدہ ہے۔ الغرض جہال بادشا ہول کی بادشا ہوت کے جاب کو قد منی کا شہر وقعا۔ منام میں کا دوان کی بول کے دوان کی کی دوان کی کی دوان کی کی دوان کی دوان کی کی دوان

# وجه ترجيه: جامعيت

حضرت امام صاحب کے تلافرۃ کرام اور بعدیش آنے والے فقہا وحنفی نے فقد نفی کی تدوین و تشریح بیں گرا تقدر خدمات سرانجام دیں حتی کہ کوئی جزئیا ایمانجیس موگا جوفقہ نفی بیل نامواوراس کا حکم موجود ناموسان کے کے مرف پیش آمدہ سائل کا بی

حكم نهيں لكھا بلكة تقريباً كرانى سے سوچ كركى سبيل الفرض والنقد يرجز تيات بنا كران كاحكم تلاش كيا كيا۔ چنا مج ساڑھے بار ولا كومسائل كى جزئيات اوران كاحكم مدوّن كيا كيا۔ (اواواران)

## وجه ترجيح ا قانون ملكت بنني كاصلاحيت:

اکثر زمانوں میں فقد خفی نافذ رہی۔ صغرت امام صاحبؓ کے شاگر دِرشید صغرت امام ابو پوسٹ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) تنے اور فقد خفی کے مطابق عدالتی امور نمٹائے جاتے تنے۔ پیغلیفۃ ہارون الرشید کا دور حکومت تھاجس کی جغرافیاتی طور پرعرب سمیت برما سے کیکرافغانستان تک حدود تھیں۔

مندوستان (برصغیر) میں جن اسلامی سربرابان نے عنان افتدارسنجالی انہوں نے بھی قانونی طور پر فقہ خفی ہی کومدار بنایا \_\_\_\_\_ چنامچہ حضرت عالمگیر نے قاولی عالمگیر پیکھوائی جسے قاولی ہند ہیجی کہاجا تاہے۔اور خود عالمگیر نے برصغیر پر پہاس برس تک عکومت کی جبکہ مملکت کی قانونی بنیادفقہ خفی ہی تھی۔

# وجه ترجيحا بشارت ببوي عالفكيكم

حضرت شاه ولى الله فرمات بين كده علوم ومكاشفات جوروضداطېرك قريب جمصحاصل موت بين ان يس يجى ب كه في المحنفية طريقة انيقة \_\_\_ حنفيت ين عمره طريقه بي يعني زيرگى كالائح عمل بهت عمره بي \_

# (وجبرت ١٢) علاقائي ترفيح:

وجنظامرہے ہندد پاک شن بھیشہ شفیت کافلبد بادرعامہ الناس ای پڑمل پیرارہے۔اس لئے دیگرمسالک کومی اس ممومی فقسے ہٹ کنی راہ ہے۔ اس کئے دیگرمسالک کومی اس ممومی فقسے ہٹ کنی راہ اپنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اجتماعیت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بڑی تیرت بی کی بات ہے کہ وثلث دنیا کے علماء صوفیہ وعباد نے توامام صاحب ایسے کم ملم اور صدیث رسول بالی تھا کے علماء صوفیہ وعباد نے توامام احمد گا اتباع کیا ہے۔ حمیدی وامام بخاری جیسے ارباب علم فضل کی سی نے بھی تقلید نکی۔ (انوارالدری 23/1)

#### الامور المتعلقة بسندالحديث

سندحدیث مبارکه بیان کرتے وقت چنداصطلاحات کاجانناضروی ہے۔

(١) الاسناد: فهو الحكاية عن طريق المتن (ليتي تدييان كرنا)

(٢) السند: الطريق الموصل الى متن الحديث (ليتى راويان كابيان)

(٣) المتن: هوالفاظ الحديث التي يتقدم منها السند.

(۳) چ بیان عشی جی آجاتی ہے۔ اسے مقصود محدث کا تحریل ہوتا ہے یعنی مندش تبدیلی کامر طلب ہے۔
ج سے کی شرحیل جارتول بیل۔ انبیات سے مخفف ہے کہ اس طریق سے محکم ہے۔ ۲: اند ماخوذ من العجویل کے تحویل سے نفف ہے۔ ۱: اند ماخوذ من العجویل کے تحویل سے نفف ہے۔ ۱: الحائل سے نفف ہے۔ ۱ الحائل سے نفف ہے۔ ۱ الحائل سے نفف ہے۔ ۱ الحائل سے نفف ہے۔ کہ البحدیث دوسر سے طریق سے شروع ہوری ہے۔

### لفظ الن كا قاعده:

اگر لفظ" این " وظمین متناسلین کے درمیان میں ہویعنی پہلے بیٹا اور بعد میں باپ ہے تو اس کا قاعدہ ہے کہ اگر مشروعسطر میں ہوتو ہمزہ لکھنے میں ہوتو میں ہوتو ہر وکلفے میں ہوتو نہ لکھنے میں آئے گا۔ جیسے محداین عبداللہ اگر درمیان کلام میں ہوتو نہ لکھنے میں آئے گانہ پڑھنے میں۔ نیزاس وقت این پہلے اسم کیلئے صفت اور آئے والے اسم کیلئے مضاف ہوگا۔

ا كرهلين متناسلين تهين بين بيم لكففاور پڙهف دونون بين آئ كامثلاً بيني كي بعددادا كانام آجائ راوى استخدادا سروايت كرے جيسے محدين يزيدا بن ماجه والدوسے داوانهيں) عبداللدين ام توم (اعلى وموذن) عبدالله ابن اللّي ابن سلول [منافق])

# الفاظ سندكى تشريح

العَلَم: جوذ ات معين يرد اللت كر\_\_

لقب دواتم جوذات معین پردالت کرے مصفت باده باذالته ، جیسانی (بمعنی نابینا) نفش بمعنی پجندها، فرزدق بمعنی گول گیل

کنیت جوابان اوراب کی صفت کے ساتھ ذکر کی جائے بھی یاضافت کی نسبت بنی برحقیقت ہوتی ہے جیسے ابن عمر اور بھی مجاز پر بٹن ہوتی ہے جیسے ابوالحبر کات، ابوالحسنات وغیرہ ۔ مجاز پر بٹن ہوتی ہے جیسے ابوالفتح ، ابوالبر کات، ابوالحسنات وغیرہ ۔ مجاز پر بٹن ہوتی ہے جیسے ابوالفتح ، ابوالبر کات، ابوالحسنات وغیرہ ۔ مسبت: علاقے یا قبیل کی طرف نسبت ہیان کرنے کے لئے کسی اسم کے آخریش یا نیسبت لگائی جاتی ہے جیسے مدنی بمگن ۔ مسبت: جونام کسی کی تعیین کیلئے مشہور ہوجائے جیسے گھی نام ۔ العرف: جونام کسی کی تعیین کیلئے مشہور ہوجائے جیسے گھی نام ۔

فائدہ: کئی اسماء کے بعد یائے نسبت والدائم آجائے تووہ پہلے علم کی صفت بنے گاجیے بھی بن وقاص البیٹی ، البتہ اگرسی جگہ نسبت بیان کرنامقصود ہواور بیان سندمقصود نے ہوتوجس علم کے ساتھ یائے نسبت والدائم ذکر کیا جائے تو وہ ای علم کی صفت شمار ہوگی۔ حد ثناو اخبر نا: حد ثنا کا تخفف ' ثنا'' آتا ہے اور اخبر ناکا تخفف' اُنا'' ہے۔

#### الفرق بين التحديث والاخبار:

حضرات منفدشن جیسے حضرت امام زم ری ، اکثر الل حجاز اور حضرت امام ابیحنیفی کے بال دونوں الفاظ کے استعمال میں کوئی فرق میں البندم تأخرین کے ذریک فرق ہے۔

ا کرشا کرد پڑھے، استاذ سنے تو ایک ہونے کی صورت شل اخبرنی اور زائد ہونے کی صورت شل اخبرنا استعال کے مار تا کہ استعال موالد کیا جا تاہد اور اگر استاذ پڑھے اور شاکردسنے توحد شنی اور حد شنا استعال موالد

قائدہ: امام ذہبیؓ نے "میزان الاحتدال" میں لکھاہے: 300 ہجری نے لل حقد ثان اور اس کے بعد متاخرین کا دور ہے (ورس ثنامزنی مِس 6)

قائدہ: جن صفرات کے نزدیک ان دوالفاظ یل فرق نہیں ان کے نزدیک بیدونوں افظ برابر ہیں۔اور چوعفرات فرق کرتے ہیں ان کے نزدیک بھر بی بحث چلی کہ ان ہیں ہے کونسا انسل ہے، حند آبعض اندبار انسنل ہے کیوفکہ اس میں ظیفکا حیقل ہے اور بعض کے نزدیک تحدیث انسنل ہے کیونکہ محابرہ اسلاف کا طریقہ بھی ہے۔

قراءة عليه: قراءة مصدر مبنئ للفاعل يا مبنئ للمفعول هـ، قاريا عليه يا مقروًا عليه به لفظ ال وقت بولاجا تله جب بماعمت وديث ش ايك پرصفوالا اور باتى سننواله بول.

٣: تيسرا صد حفرت الم مخاري يامعنف كتاب الكرمحالي يارسول الله بالمفاقل جوكتاب ين مرحديث ك

ساتھ موجودہے۔



# آغازكتاب

بنالك إلخاني التحدم

## كتاببدءالوحي

بسمالله سي تعلق بحث:

حضرت امام بخاري في الني عظيم كتاب كو بسم عله الموحمن الوحيم "عدمروع قرمايا:

وچه: صديث مريف ين يم كل امر ذى بال لا يبدا فيه بذكر الله (تعالى) و ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع

(معارف السنزوعمدة القارى)

سوال: صفرت مصنف في في مديث تسميه پرتوعمل كيا حالانكه عديث يرجى سب كل امر ذى بال لايبدا فيه بالحمد فهو اقطع (ابن ماجه) اى طرح أيك اور عديث: كل كلام لايبدا فيه بحمد الله فهو اجز ﴿ كُورُهَى مراسبِ بِركت] (ابوداؤد) ان دواحاديث يرعمل نهوا إلى اگرنطبه ذكر فرماديث توان يرجى عمل جوجاتا؟

جواب ا: فعنب حديث \_\_ عفرت امام بخاري في تعميدوالى حديث كونعيف مجها اسليم النهيس فرمايا\_\_ تاجم به جواب خود نعيف باسليخ كونها تل شريف عديث محى قابل اعتبار ب

جواب ۱: کتابت جمع کام کم بین اس این مکن ہے قرامت پڑمل کیا ہوگ ونکہ وریث میں ابتدام الحمد کام ہے کتابت کا نہیں۔ جواب ۱: حدیث کامتن دوطرح ہے، ہالمحمد کالفظ بھی ہے اور بیسم اللہ بھی ہے ۔ کتاب کی سنت بھورت خط، رسالہ کتاب، اس کی سنت بسم اللہ المو حمن المو حیم ہے۔ اور خطب و بیان بمنبر و محراب کے حوالہ سے سنت جمر باری تعالی ہے۔ یدونوں حدیثوں میں تطبیق ہے۔ ایک کا کا کتاب اور دوسری کا محل خطبہ یہ علماء کے زدیک پہندیدہ ہے۔

جواب ۱۰: تامنی بالقر آن یعنی ترتیب نزولی جوقر آن کریم کی ہے اس کولمحوظ رکھا جائے۔ مہلی وحی اقو اء باسم ربک الخ الخ ، ہے اورفترت کے بعد سورة مدثر مع بسم الله نا زل ہوئی ، دونول کے ساتھ حرنہیں ہے۔

عُ ۵: تسمید وحد سے ابتداء کرنے سے مقصود ' و کراللہ'' ہے توبسم اللہ سے ابتداء کرے یا حمر باری تعالی سے دونوں حدیثوں برذ کراللہ کے حوالہ ہے عمل ہوگیا۔ ج: علامی فی راتے بیل کہ حفرت الم مخاری نے اپنے مسودہ میں بعدار سمیتی میں ہوکتابت کا بیس میں بعدار سمیتی میں کا بیس کے مورد مام مخاری نے اپنی میوکتابت کا میار المیابات تو تخاری کے نسخ پری اعتمادا معبات گا ۔۔۔

فائدہ: بخاری شریف میں بسم اللہ الرحم الرحیم 132 مرتبہ ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں تمام آسمانی کتب بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں۔ مگر بسم اللہ الرحم کے الفاظ قرآن کریم کی تصوصیت ہے۔ بسم اللہ در حقیقت شامی مہر ہے۔ دستور ہے مکومت کو جب کوئی چین پید آجائے تو وہ شامی مہر الگا کرخز انتہی داخل کردی جاتی ہے۔ جو حکومت کے یاس محفوظ موجاتی ہے۔

تعلومت توجب نوی پیزیسندا جائے تو وہ شاہی عبرا کا کرحز انتہاں دائش کردی جای ہے۔ بوطلومت نے پاش خا اسلیموس کو حکم ہے ہر کام کی اینداء بذر پعیاسم الله کردتا کہ عنداللہ مقبول اور بابر کت ہو۔(نسرائیاری ۴۵ ج ۱)

ے: حضرت نیخ الحدیث نے ۱۳۸۳ ہیں ج مبارک کے موقع پر خواب دیکھا کہ جھے مدینہ طیبہ میں بخاری شریف پڑھانے پر مامور کیا گیا اور کوئی معذرت تبول ندگی جبکہ میں نے کہامیرے پاس کتب حدیث جیس بیل سال سے اس پر امام بخاری نے جوسا حقہ تھے فر مایا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں مدد کروں گا۔ چنا حج میں نے آخا زورس میں جو خطبہ نہ ہونے ک توجیہات تھیں، وہ ذکر کیں جو ہمذکر کیا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت امام بخاری نے فرمایا:

جتنی توجیہات آپ نے خطبہ دلکھنے کی ٹیل ان ٹیل سے ایک وجہ بھی جین ہے \_\_\_ بلکہ اصل وجہ یہ میں نے اپنی اس کتاب کوجز 'جزلکھا تھا اور ترقیب دوے پایا تھا کہ ٹیل دنیاسے چلا آیا تو اصل ٹیل تھمید دلکھنے کی وجہ موقع دملنا ہے نہ کہ وہ جو آپ بتارہے ہو\_\_\_

### تراكيب مجوبيه

بسم الله بإجاره اسم الله مضاف، مضاف اليمكر جرورب\_اس كانتعلق بالمبعل على مذهب البصريين بالتعل بوكا على مذهب الكوفيين - كهراس كانتعلق بامقدم جوكا يامؤخر جوكا بعض صفرات فرمات بي اسم مقدم محذوف جوكا، ابتدائى، يا عام نعل جوكا، أبتدأ بالشوع وغيره

بعض صفرات فرماتے بیل کہ خاص فعل ہوگا بمثلاً کھانا کھارہے بیل تواکل، پانی پی رہے بیل تواشیر ب\_ایک وسری رائے ہے کہ ہسم الفکافعل مؤخر مانا جائے پینی ہسم اللہ النع\_اشوع \_اس وقت معنیٰ یوں ہوگا کہ اللہ ی کے نام سے شروع کرتا ہوں گو یا حصر کا معنیٰ پایا جائے گا\_اور رائے بات بھی یہی ہے کہ تعلق کو توخر مانا جائے۔

اس کئے کہ بسم اللہ کئے ہمشرکین کے دیسٹا زل ہوئی ہے۔ان کی بسم اللہ یوں تھی: بسم اللات و العزی \_\_\_\_اور مشرکین کا تیج ردتب ہی ممکن ہے جب معنی حصر حاصل ہووہ تھی حاصل ہوگا جب متعلق کویسم اللہ کے بعد مانیں یعنی اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں ، لات وعزیٰ کی تھی مقصود ہے۔

حسركمعنى كاسبب يبه بالتقديم ماحقًه التاخير يفيد المحصور دراصل فعل بهل اورجار مجرور بعدش آتے بيل كيكن تقديم كى وجه سے حسر كافائدہ حاصل موكيا۔ نيرمشركين كى بسم الله الخي سامنة آفى سائسة الله كابعد الوحمن الوحيم الله تعالى كا دومفات لافى كا حكمت بعى معلوم بوكئ \_\_\_

سوال: الفظ الله كساخة ومفات الرحمن الموحيم" كالخصيص كي وجدكيا ب\_

جواب: انسان كتين ادوار في ابتدائى ، ابتائى ، انتهائى ، انتهائى انتهائى المتداه في صفت ريوبيت كي فرورت مي ، افظ الله سه اى كي طرف اشاره مي ابتداء كيك معلوم موارحن منصود ديوي رحمت اورافظ الرجم منتبور مي اورافظ الرجم من انتهاء كيك لا يا كياب معلوم موارحن منتصود ديوى رحمت اورالرجم سدحمت اخروى مطلوب ب

#### الفرق بين الرحمن والرحيم

الوحدن بي كثرة الفاظ اور الوحيم بيل المت الفاظ ب-قاعده ب كدكوة المبانى تدل على كوة المعانى الله الموسي الله المتحددة المعانى الله المتحددة المتحدد

سوال: رطن ورئيم لفظ رحمت مشتق بي رحمت رقد قلب كانام بـــالله تعالى كيلت ال صفت كااطلاق مي نهيل باس كن كه وقلب، رقت قلب (الفعاليت) دونول سي إكب-

جواب ا: رحمت كاليك مبدااورايك منتى بيداً رهي قلب اورمنتى احسان وجودب تواللدتعالى شائد برحمت كا اطلاق باعتبار خابت اورمجا زكيم \_\_\_\_\_

قائمہ، بیرواب ہندیدہ ہیں اس لئے کدورو(۱۰۰) رحمت کا خالق ہاں نے خلوق کواں کا ایک صدوطافر مایا۔ اس کا ایک صدیوط ا

جواب ۲: می جواب پے کرجمت کی دواقسام بی صفت خالق صفت بخلوق نذکورہ بالآخریف (رقت بلی) مفت مخلوق کی ہے۔ فلاا دسکال ، خالق کی جومفت ہرجمت ہے اس کی تحریف سرف اور صرف الاحسان و الدجو دہے تو ہار کا تعالیٰ پراطلاقی رجمت حقیقتہ ہے نہ کیچا ڑا \_\_\_\_

لفظ اللديمارك فظ عرفى النت كائم ياجمى كاءاس بن اختلاف مداح يه كرى كالفظ مي اسك بعد يا اسك بعد يا اسك بعد يا اسك بعد يا النت المان ا

الرحمن الرحيم اسمان ينياللمبالغاز

# بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَذْءُالُوحِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ اللَّهِ عَزَّو جَلَّ { إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْ حَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ التَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ }

1- حَدَّثَتَا الْخُمَيْدِيُ قَالَ حَدَّثَتَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَتَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَ اهِيمَ التَّيْمِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةً بُنَ وَقَاصِ اللَّيْشِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّاعَنُهُ عَلَى بُنُ إِبْرَ اهِيمَ التَّغِمِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةً بُنَ وَقَاصِ اللَّيْشِيَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمِي عَانَوَى الْمِنْبَرِقَالُ سَمِعْتُ رَسُولَ القَرَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمِي عَانَوَى الْمُعْتَرِقُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّهَا لِكُلِّ الْمِيعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمِيالِيَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَا جَرَ إِنْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَالُومِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَالُومِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَعُلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمِي الْتَعْلِي الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْم

# ترجمه: باب اس بارے میں که رسول الله میافتانی طرف وی کی ابتداء کیسے ہوتی

اورالله جل شاند کے قول: بے شک ہم نے آپ کی طرف وتی کی جیسا کہ ہم نے نور گاوران کے بعد کے انبیا اوکی طرف کی۔
حدیث (۱): حضرت علقہ بن وقاص فر ماتے ہیں میں نے صفرت عمر شکو کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ میں نے صفور اکر م
میا تیکھ کے سنا ہے آپ بھی فر ما یا اعمال کا دارو مدار سنیت پر ہے ۔ آدمی کو وہی ملے گاجس کی وہ سنیت کر سے پس جس شخص
نے دنیا کمانے یاکسی مورت سے لگاح کرنے کے لئے ہجرت کی تواس کی ہجرت ای کام کے لئے ہوگی۔

باب: صفرت الم بخاری نے اپنی کتاب شہیریں جوابواب قائم فرمائے بیں ان میں لفظ باب کھے کرجوعبارت اپنی طرف سے ذکر فرمائے بیں اس کو ترجمۃ الباب 'سے تعبیر فرمائے بیں \_\_ ترجمہ کا معنیٰ یہاں معنوان ' ہے۔ امام بخاری نے خلف اقسام پر مشتل تراجم قائم فرمائے ہیں۔

تراجم ابواب كى بحث

مین کرام سے یہ مقولہ چلا آرہا ہے تفقہ البخاری فی تو اجمہ" امام بخاری نے امتیازی طور پرجوابواب قراجم قائم کے بیل وہ ان کی نقیبانہ گبری نظر پر دال بیل \_\_ ویگراصواب صاح سند نے اس بارے شاخ نظف اہداف پیش نظر رکھے۔ چناخچدامام مسلم احتیاط کو کوظ رکھ کرصرف مدیث تھی کرتے بیل گرازخوداس کا عنوان قائم بیس کرتے (اوراب جوراجم قائم بیل یہ بعدیث قائم کے امام ابوداؤڈاورا مام ترمذی نے اپنے تراجم شی آنے والی مدیث فی الباب کے جز کور حمد بنادیا۔ جو گبراکوئی مسئلہ باب تو راجم تا کی کے امام ابوداؤڈاورا مام ترمذی نے البت المام الی نے جو تراجم قائم کے وہ انتخراج واستنباط کی شان رکھتے ہیں ہے البیان امام بخاری کی شان تفظم میں زیادہ فائق اور فقیبا نہ جہارت پر شتمل ہیں۔ اسلے بعض صفر ات کہتے ہیں کہ امام بخاری کی شان تفظم انہی تراجم صفر ات کہتے ہیں کہ امام بخاری کی شان تفظم انہی تراجم صفر ات کہتے ہیں کہ امام بخاری کی شان تفظم انہی تراجم سے کبھی جاسمتی ہے۔ اسلے مسائل فقید پر دال ہیں۔

#### فاتده:

علام شبیراح و الله فرماتے بیل تراجم ایواب ام مخاری کے علوم کمظاہر بیل ان کے جتیدہ و نے کی دلیل نہیں کیونکہ فقہ المبخاری فی تو اجمه بیل فقہ کا اصطلاحی منظی مراد جیس بلکہ طلق تقدم او ہے۔ (فضل البار) میں 118جا ملحضا) مقاصد تراجم: شراح مخاری نے قبالف تعداد بیل مقاصد کے سلسلہ بیل سی فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکر یانے سر (۵۰) تک مقاصد ذکر فرمائے ہیں \_\_\_

مرترجه المستعلقة كفتكولين مقام يرآئ كى بهومقامد موى طور يرتراجم المستعلق موت بلى ان كوبروارييان كياجا تلب -(1) المترجمة آيت من الآيات:

ترجمہ ش آیت یا متعدد آیات ذکر فرماتے ہیں۔ جس ش اس امری طرف اشارہ معتلب کر منوان کے بعد آنے والی مدیث رواسل اس کا فسیر ڈشر تے ہے۔ گویا آیات قرآئیہ کو مدیث کے فیر مختل مجماع اسکتا\_\_\_(ایک گوند شیکرین مدیث پریدگی ہے۔) (۲) العرجمة بحدیث مرفوع لیس علی شرطه (ای البخاری)

چونکہ شرط بخاری کے مطابق مدیث مرفوع نہیں تھی تو دہ مدیث ترجمۃ الباب کے بعد لانے کی بھائے عنوان میں ہی لے آتے ۔ مقصودیہ ہے کہ بیعدیث بھی قابلِ استدلال ہے اگر چیشر طے مطابق نہیں ہے۔

### (٣) الاشارةالي بعض طرق الحديث:

ترتمة الباب بطورد تونی ہے اور آنے والی روایت بطور دلیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات دوایت بطور دلیل دموی سے مطابقت مہیں رکھی توام مخاری دیکھیں گے تو کسی مطابقت مہیں رکھی توام مخاری دیکھیں گے تو کسی در کسی طربی میں ایسالفظ موجود ہوگا جود موکی کے مطابق دلیل بن جائے گی \_\_\_\_\_

اس کی مثال بہہ کہ صفرت مبداللہ بن مباس نے صفرت یہ ویڈ اپنی خالہ کے ہاں دات کو قیام فرمایا تا کہ آپ بھا گھا کے کر سال کے اس کی مثال کے میں۔ اس کا ترجہ امام بخار کی اسسو باللہ لیونی رات کی گھٹاو کے طور پر لائے لیکن اس کی دلیل کے طور پر دوایت تبجد باللیل کی ذکر فرمائی ۔ تو دوروئی و دلیل مسلامت نے ہوئی۔ دلیل گھٹاو کی چاہیے تھی نہ کہ تبجد میں اشارہ فرماد یا کہ وہ دوایت جو کتاب آخیر میں وہ مرے طریق ہے آری ہے اس سے پنہ چاتا ہے کہ جو بیش المسکر میں گھٹاو فرمائی تھی مجرقیام تجد فرمایا ہے کہ جو بیش المسکر میں گھٹاو فرمائی تھی مجرقیام تجد فرمایا ہے۔ گویا ترجہ دورے شالب کی بجائے دومری دوایت سے جابت ہوگا۔

### (٣) اثبات بالاولويت:

لین ترجمش بینابت کرنامقعود و دانے کے آنے والی دوایت سے جب ادنی فعل ابت ہوسکتا ہے تواس کا الحی فعل بطریق اولی ابت ہوگا۔ جیسے باب البول فائم آو قاعد الرجمہ قائم فرمایا آگے جو مدیث بطوردلیل لائے بی اس سے صرف بول قائماً ابت ہور إہے تو فرمانا بیچاہتے بی کہ جب قائماً بول جائز ہے تو قاعد اُبطریق اولی جائز ہوگا \_\_\_\_ (۵) الترجمتبِهَل\_\_

بعض اوقات كسى مسئلہ كے حكم كے بارے بيں امام بخارى كوفلى اور بالجرح حكم كامل نہيں ہوتا تواس كا ترجمہ نهل ، استفهاميد كسا تفقائم فرماتے بيں \_\_\_\_ اى طرح بعض جگہ تنى اور بالجرح كم كاعلم ہوتا ہے \_\_\_\_ ليكن بجر انفظ هل لاتے بيل تاكيلوكوں كدل بيل جوشيہ ہے اس كا زالہ ہوجائے۔ ازالہ شيرون شالباب مقصود ہوتا ہے۔

(٢) الترجمةللردعلى احدٍ:

سی ملی شخصیت کاند بہ بااس کی اگرف کوئی بات منسوب ہوئی ہے جوا ما مخاری کے نزد یک میں بوتی ہوائی ہواس کرو کیلئے ترجہ قائم فرماتے ہیں \_\_\_ مثلا عموی مئلہ یہ ہے کہ امام فرائن کے بعد جگہ بدل کرنوافل پڑھے۔ مگر عند البخاری بہ پیندیدہ جینس ہے اس لئے باب قائم فرمایا: ہاب بعد و حالا مام فی مکانه

(٤) الترجمةلتعيين احدالاحتمالات:

لعن اوقات مدیث بین ایک سے زائد معانی کا احمال موتاہے۔امام بخاری ترجمہ سے کسی ایک احمال کی تعیین کرنے کیلئے ترجمہ قائم فرماتے ہیں \_\_\_ کے ماقال النہی بھی بھی ہے:

انْعَمُّوابى ولْيالم بكم مَنْ بعد كم (تم يرى الكراكرواور تهار عدد العمارى الكراكري)

اسین دواحمال بیل کربعد مکائی مرادیے یا بعد زمانی۔ اگر مکائی موقوم ادنما نیش افتک امواتبارے ہے \_\_\_اورا کرزمانی موقوعوی نیدگی بیل انتہاری مرادیے ، محض نما زمراد نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنے ذوق سے ترجہ بیل ایک احمال کو تعین فرما یا کہ بہال میرے نزدیک اتباع فی العملی فیمراد ہے۔ (چونکہ کتاب المسلوق بیل پروایت فائے ہیں۔ تو یہ معنی بھی لگلتے ہیں۔ کو یہ معنی بھی لگلتے ہیں۔ کو یہ معنی بھی لگلتے ہیں۔ کو یہ معنی بھی سے دومرے معنی بھی کی موسکتے ہیں۔ )

(٨) الترجمةلرفعتعارض:

(٩) الترجمةبدون حديث:

ترجہ محض قائم فرماتے ہیں۔ اور اسمیں سابقہ باب کے لحاظ سے نیا مسئلہ کل رہا ہوتا ہے اس کا ذکر فرمادیتے ہیں۔ مگرجس روابت سے وہ سٹلہ مستنبط ہوتا ہے وہ اقبل شراحک کر بھی تاں۔ اب اگر سمد شمتن شاں کوئی تنبر بلی ہوتو پھروہ روابت لے آتے ہیں اور اگر سمش بالکل تنبر بلی ن ہوتو تکرارم مض سے بہتے کہلئے اسکود وبارہ ذکر تھیں فرماتے ہیں طلبہ کرام کے اعتماد پر چھوڑ دیتے ہیں۔

#### (١٠) بابفي الباب:

بعض مغرات فرماتے بی بہا کھا تھا ترجہ کھنے کا فیت نہائی اور وسال ہوگیا ۔۔۔ لیکن بیبات اس لئے درست نہیں کہ امام مخاری نے تراجم پہلے قائم کے بیل اور احادیث بعد شل لائے اسلی فی بات دو ہے جو طلار انور شاہ تشمیری نے فرمانی کہ باب کے بعد ترجم قائم نہیں کرتے گویا ہے اسلی فی معل اور تھیے ۔۔۔۔ تاہم حضرت نی امین کرنے بیل نے وجہ بعض اوقات معلق معلق معلق کی کے مدید شمام بی اور باب بالز حمد کی احادیث کا آئیس ٹیل کوئی مضمون میں مالی کوئی مضمون میں مالی کوئی مضمون میں مالی کوئی مضمون میں مالی کے با جائے۔

### (١١) بابېمنزلةالفائده:

مجمعی ایے موقع پر باب قائم فرمادیتے ہیں کہ باب اوراس کے ذیل بیس آنے والی مدیث کا ماسبق اور ما ابعد سے کوئی ر بطنیس بٹا کیکن فائم مرک طور پر حنوان قائم فرما کر مدیث الباب لے آتے ہیں ہس کی توجید کی ضرورت جمیس اس لئے کدوہ بمنزل فائدہ کے ہے۔ جیسے کتاب بلدوال محلق بیس اچا نک باب قائم فرمایا:

باب عیر مال المسلم غنم بعبع بها شعف الدحال \_\_\_اس باب كا كتاب بنده المعلق سے كوئى ربط ميں كيكن فائده كيطور پرك آئے ـ (العرب الالعام لياري)

شرح بخارى كاقرض

طلامه این خلدون گاتول ہے کہ امام بخاری گاقر من دخشر بھات بخاری "کے لواظ سامت پر باتی ہے ۔۔۔ مافظ این مجر کے خاف سامت پر باتی ہے ۔۔۔ مافظ این مجر کے خاف این مجر کے خاص الدین ہوا گائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس ملامہ عثاثی کی رائے ہے جشرت شاہ ولی اللہ نے اس مللہ بیں ایک رسالہ تراجم بخاری لکھا ۔۔۔ اور تیس تک مقاصد تراجم کھے ۔۔ بھر حضرت شیخ المہند نے لکستا شروع کیا اور میں تک مقاصد تراجم کھے ۔۔۔ بھر حضرت شیخ المہند نے لکستا شروع کیا اور میں تک مقاصد تراجم کھے۔۔

حضرت فيخ البند ككودية توية قرض بحى ادا موجاتا\_\_

البت صفرت شیخ الحدیث مولانا محدز کر آیائے دولائے الدراری "میں سرتک مقاصد تحریر فرمائے بیں \_\_\_ قرض سے سبکدوثی ہوئی یا نہیں \_\_\_ وقت اورا کا بر کے فیصل کا تنظار ہے۔ (حالات درہ، فینل الباری س 118 ج)

تاہم نصرالباری میں ہے: علامہ چین ، سافظ این جرحمقلانی نے عمدۃ افغاری اور فتح الباری کھ کر قرض اتار دیا \_\_\_\_ لیکن آخر میں حضرت شنخ الحدیث نے تحقیقات اکابر کے ساتھ ساتھ مزید جدید تحقیقات سے مزین کرکے 'الاہواب والعراج ملصحیح المبخاری'' کے نام مے کمل فرمایا \_\_\_ جوقائل قدراور لائق مطالعہ بیں۔ (نسراباری 81/18)

# لفظ باب كم محقق

اس كوتكن المرح سيروها كياب. (١) مرفوع مع المتوين القدير عبارت هذاباب موكى كيف كان الخيرباب بدل موكل ٢) باب يرقف كردي بغير تنوين اور بغيراع اب كاسل معدوده كالمرح برها جائد كالينني وواسما وتركيب بثل واقع نهول جيسة بيدوار اللي عرب شاركروه الشياء يرسكون يراحة بيل (٣) اضافت كما تقد باب كيف كان الخير ها جاست كا

سوال: یدمندرجه بالانمبر المنافت می نمین اس کے کہ لفظ باب کی جملہ کی طرف اضافت ہے اور لفظ باب ان الفاظ میں سے جس جن کی جملہ کی طرف اضافت ہو۔

جواب: اس کے دوجواب ایں: (۱) پراضافت اس دفت منع ہوتی ہے جب اضافت معنوی ہوا گرفتنی اضافت مرادلی جائے توجائز ہے۔ اضافت معنوی اس کو کہتے ایل کہ مضاف ایسامی ویک میں میں میں اسلام دید اور اضافت نے معمول کی طرف مضاف ہو جیسے خلام ذید اور اضافت نفتی وہ ہے جوابیے معمول کی طرف مضاف ہو جیسے صادب زید

جواب ۱: اصل اضافت کیف کان بدوالوحی کی المرفیس به بلکه مضاف الی بحدوث به اکثر برحم ارت ایول ب: باب جو اب قول القائل کیف کان بدوالوحی الح اب اضافت جملہ کی المرفیمیس بلکہ بڑے جملہ کی المرف ہے۔

فائدہ: باب کے بعد اگر جملہ تامہ ہو جیسے بہاں ہے تو تنوین کے ساتھ اور اگر جملہ تامہ نے ہوتو مضاف بنا کر رفع کے ساتھ پڑھنا کہتر ہے جیسے باب اسمر بالکیل۔

لتعلیل: (بعنی باب کی صرفی تحقیق) باب اسل بیل بو بنتها قال والے قانون کے شت واق کوانف سے بدل دیا۔ سوال: حضرت امام بخاری نے دیگر مصنفین کی طرح اپنی سیج کو کتاب کے حتوان سے کیول شروع نہیں فرمایا \_\_\_؟ (بعنی باب کے عنوان سے کیول شروع فرمایا؟)

جواب: کتاب کالفظ و بال بولاجاتاہے جہال مختلف الانواع مسائل موں اور جہال متنق النوع مسائل موں و ہاں باب بولاجا تاہے ہیاں ایک بی نوع بعنی وی کے مسائل مضاس لئے باب کالفظ اختیار کیا گیا۔

جواب ۲: بعض صفرات نے پہواب دیا ہے کہ اصل کتاب محتاب الایمان "سے شروع ہوئی اور آفا فرکتاب تمہید وریباج ہے اس لئے لفظ کتاب لائے کی خرورت نہیں۔

سوال: حضرات معنفین اپنی کتب کو کتاب الطهارة یا کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں \_\_\_ امام بخاری نے سب سالگ اندکھی ترمیب اختیار فرمائی \_\_ ؟

جواب: قارئین کرام کوبتلانا چاہتے تھے کہ دین وہ معتبر ہے جوستندالی الوحی ہواس لئے کہ بہر حال دین کامدار وتی پر ہے خواہ دحی جلی ہویا تھی۔

# كيف كيحث

حضرت امام بخاری نے لفظ کیف سے تیس ابواب شروع فرمائے بیں ۲۰ جلداول میں اور ۱۰ جلد ثانی میں \_ ان مہیں میں سے یہ پہلا ہے۔

سوال: حضرت مصنف نے ترجمۃ الباب یں افقا کیف استعال فرمایا ہے اس استفہام کامنشا کیا ہے؟
جواب: کس موقع پرلفظ کیف کا استعال کیا جاتا ہے حضرات محدثین نے اس کی ختلف توجیہات ارشاد فرمائی ہیں:

ا: کبھی مصداق میں اختلاف ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنامقصود ہوتا ہے \_\_\_\_(۲) اور کبھی کیف سے مقصود تعظیم توفیے موتی ہے جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ معنی ہوگا کیا عظیم الشان تھی ابتدائی وتی (۳) کبھی مصداق پر تردد ہوتا ہے، خود اپنا تردو فام کرکے فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتے ہیں۔
فلام کرکے فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتے ہیں۔

### كيفكان كاتركيب

اگرکیف جملہ پرداخل ہوتو حالت بتائے کیلئے ہوتاہے \_ور فیرمقدم ہوتاہے ۔ جیسے کیف جاء زید \_ بہاں کیف حال
کیلئے ہے کہ یک بریک حالت پرآیا اور کیف زیدیں کیف فیرمقدم ہے ۔ کیف استفہامیہ وقوصدارت کلام کوچا ہتا ہے ۔
سوال: کیف صدارت کلام چاہتا ہے آئے اب کی اضافت کی تربیت کیف کومضاف ایر بنادیا توصدارت کیف ختم ہوئی؟
جواب ا: صفح یہ ہے کہ کیف صدارت کلام کوچا ہتا ہے گراس کلام کی صدارت چا ہتا ہے جس کا وہ جز ہو \_\_ تو یہاں
کان سے پہلے جملہ کے لحاظ سے صدارت کلام پائی گئی اگر چہا تبل کیلئے پوراجملہ مضاف الیہ ہے ۔
حال ہوئی نے میں باب کالفظ منقول نہیں جیسے کہ ایوذ راورا سیلی کی روایت میں نہیں توصدارت پائی گئی ۔ (دین شامرتی میں اسلام نے
فائدہ: کیف سے سوال وہاں ہوتا ہے جہاں نفس شی ء کا بھین اور علم ہولیکن نسبت معلوم نہ ہوجیسا ابراہیم علیہ السلام نے
فرایا: رب ار نہی کیف نحی الموتی ۔ (درین شامرتی 30)

### کان کی ترکیب

اگرکان ناقصہ ہوتو بدءالوحی اس کا اسم (مرفوع) ہوگا اور کیف آگی خبر مقدم ہوگی \_\_اور اگرکان تامہ ہوتو کیف بمنزلہ حال کے ہوگا اور بدء الوتی اس کا فاعل ہوگا۔

بدء: ہفت اقسام کے لحاظ سے میموز بدء یا پھریناقص واوی بندؤ ہے \_\_\_ اگر ہمزہ کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ابتداء ہے۔اگر بدو تاقص واوی ہوتو اس کامعنیٰ ظہور کے ہیں۔ پہلی صورت میں معنیٰ یہوگا کہ وتی کی ابتداء کیسی تھی \_\_\_ ؟ دوسری صورت میں: وی کاظہور کیسے تھا؟ \_\_\_ رائے ہمزہ کے ساتھ ہے کیونکہ دیگر نٹول میں ہمزہ ہے \_\_ نیز آنے والے ابواب میں بدء ہے کیف ہدء الاذان ، کیف ہدء الخلق ، کیف ہدء الحیض\_

قائدہ: کیف کان بدء الوحی النے بہاں ایک ترج ہے دمر امقصود بالترج ہے۔ مقصود بالترج کے اظ سے مرف مدیث مائٹھ کے جزاول 'اول مابدی من الوحی "کی ترج ہے مناسبت استرج میں مدیث مائٹھ کے جزاول 'اول مابدی من الوحی "کی ترج ہے مناسبت جھی مناسبت جھی مناسبت استرج میں سے مدیث مائٹھ کے ان اجزاء کی ہے جن ٹیل سمور کا گئات جھی اوصاف اخلاق اور دوسم کے مالات کا ذکر مدود کا مناسبت بھی واضح ہوگئی کیونکہ اسٹیں موتی الیے بھی تھی تو ہوں کا تذکرہ دو (۲) دشمنوں کی فربان سے موجود ہے جس سے دی اور صاحب وی کی عظمت وصداقت ٹابت ہوتی ہے۔ (فنل الرائ م 126 ج اس کا در مالان سے موجود ہے جس سے دی اور صاحب وی کی عظمت وصداقت ٹابت ہوتی ہے۔ (فنل الرائ م 126 ج ا

#### فاتدها:

امام بخاري جب لفظ بدء استعال فرمات بين:

اس سے صرف نقطة آغازی مقصود نہیں ہوتا \_\_\_ بلکہ مابعد کے تمام حالات و کیفیات بھی اس ہیں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے باب بدء الاذان قائم فرمایا \_\_\_ اس سے صرف اذان کی ابتداء ی نہیں بلکہ جملہ متعلقات اذان مراد ہیں۔

ای کویوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ایک ابتداء تقیق ہے اور ایک ابتداء اضافی ہے \_\_\_ بدء کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ گویا صرف بدء المو حی فی المغاد بیان کڑیمیں چاہتے بلکہ تمام پیش آمدہ احوال بیان کرنام تصود ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ یہ بات ہم نے آپ کو بی کے شروع میں بتائی اس سفقطۂ آغاز مراز جیس بلکہ بیتی کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔

(۲) ہدہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے انقطاع وی مراد ہے۔ اس کے بعد جب بدہ وی مقصود ہوا تووہ آخروی تک تمام تراحوال بتلان مقصود بیں۔ (انعام لباری)

بدروا مدکی افرائیاں کفار کی طرف ہے جی بید مفالط ہے کہ بدر کی اجداء مسلمانوں کی طرف ہے ہے ایوسفیان کا شام کا سفر
مدین طعیب پر جملہ کے لیے تھا، . . مکہ کرہ جس چندہ جمع کیا گیا، مکہ معظمہ کانچنے کے بعد مدین طعیب پر جملہ کے دویا ہے ۔ . . اصول جنگ کے فاظ ہے آپ جائی تا آئے نے سوچا کہ یہ سامان حرب مکہ معظمہ کانچنے ہی نہ پائے ، قافلہ پر جملہ کر دیا جائے . . . احدیش مسلمانوں کا اسیصال مقصود تھا، . . خروہ خندت کے وقو کے قبل کی کفار مکہ نے مدین طعیب کے بافات تقسیم کرلیے تھے ۔ یہود مدین شکے باوجود ساز شول سے بازجیس آئے تھے . . ۔ احوال غربت اسلام پر وال جی . . . البت صلح حدیث یہ ہوئی۔ سازشوں سے بازجیس آئے تھے . . ۔ احوال غربت اسلام پر وال جی . . . البت صلح حدیث یہ بھوئی کے باوجود یہ بہت ابتداء اسلام میں واضل ہے ۔ ۔ اس لیے کہ آئے مسلمانوں کو قریش کہ کے مقابل مذہبی حیثیت سے فریق مصالحت سلیم کرایا گیا ۔ . ای بنیاد پر آپ چائی کا کہ کے مدید ہے جوتے ہی یہو ذریش کو خرار نا طروری محما اور سلامین ونیا کے دور سے مراوا بتداء میں کرنے خرور کے معلوں مدید ہیں ہے۔ ۔ کرنے مصالحت اسلام کے خطوط دروانہ فریات ۔ . بہر حال غربت اسلام کی دوسے مراوا بتداء میں دس برس سے کے کراٹھارہ برس کی عربیت ہوتے دور خور سے مراوا بتداء میں دس میں ہوئی کے دور سے مراوا بتداء میں دس مرس سے کہ کراٹھارہ برس کی عربیت سے خود صورت امام بخاری ہے وچھا گیا کیف کان بدء امو ک توجواب جس دس برس سے کہ کراٹھارہ برس کی عربیت سے خود صورت امام بخاری ہے۔ کہ وجھا گیا کیف کان بدء امو ک توجواب جس دس برس سے کے کراٹھارہ برس کی عربیت سے کرونے میں میں میں کو حکم سے کرونے کی کرونے کو حکم سے کرونے کے کہ کرونے کرون

ا پنی تعلیمی و تصنیفی زندگی کا نقشه سامنے رکھا . . جس سے معلوم ہوا بلدء سے صرف سے حقیقی ابتداء مراد نہیں ہوتی . . . پس اندما الاعدال بالنیات کو هیتی ابتداء کے لیے بیان کیا تو حدیث ہرقل کواس ابتداء کی انتہا بنانے کے لیے لائے۔

#### دوسریبات:

حافظ نے اگرچہ بدء والے نسخہ کورائج قرار دیاہے مگر بدو کو خلط بھی تہیں فرمایا . . کھذاظہور کے معنی سے قطع نظر کی عنجائش تہیں . . . کپس بدء کے لفظ میں بہت تھیمات ہوئیں ایک اضافہ اور مہی یعنی ابتداء عام ہے مکانی یا زمانی ہوصفات موگا الیہ کے لحاظ سے ہود . . وہ نزول کے اعتبار سے ابتداء ہو یا ظہور کے لحاظ سے اب اس میڈییت سے مدیث ہرقل کا ہونا اس باب میں کتنا ضرور کی ہے خود ظاہر ہے۔

گویاامام بخاری بیتاً ناچا من این کردی کی ابتداء کیسے جوئی ادراس کاظہور کیسے جوا؟ (امدادج من مندما)

#### فائده سا:

ترجمہ کے جب دو جزنسلیم کریں ایک بدہ الوی اور دوسرے آیت شریفہ انااو احینا الح \_\_\_ توبدہ الوی کیلئے دوسری مدیث کیف یاتیک الو حی ترجمہ کے جزیرہ الوی سے تعلق ہے اور باقی احادیث '' کاشریح کے طور پر آئی ہیں۔ توترجمہ کا جزاول تیسری حدیث ہے اور باقی احادیث کا تحلق آیت شریفہ سے \_ (اندم)

اس تقریرے ظاہرہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے الوحی مضاف الیہ پرزیادہ توجہ فرمانی مگر بدء جومضاف ہے اس پر قدرے توجہ فرمانی۔ کیف بداءو من این جاءو من ائ جھة وقع

جس بیں تغیم کی طرف اشارہ ہے پوری وضاحت نہیں۔ صفرت شخ البند حضرت شاہ صاحب کے کلام کو بعینہ باتی رکھتے موسے فرماتے ہیں: حضرت شاہ صاحب کے کلام کو بعینہ باتی رکھتے موسے فرماتے ہیں: حضرت شاہ صاحب نے جس طرح لفظ وی کو عموم پر محمول کیا ہے ای طرح لفظ بدء کو بھی عموم پر محمول کیا جائے۔ توکیف بیر کامعنی ہے کہاس کامیداء کیا ہے اور نظام رہا گیا۔ کیا جائے۔ توکیف بیر کی معنی ہے کہاس کامیداء کیا ہے اور نظام رہا گیا۔

ا: مبداء فاعلی یکس نے کیا۔ ۲: مبداء مفعولی کہ سب سے پہلے کس پر واقع ہوئی۔ ۳: مبداء زمانی کہ کب سے شروع ہوئی۔ ۷: مبداء مکانی کہاں سے شروع ہوئی۔ ۵: مبداء باعتبار اسباب کہ کن کن اسباب کی بناء پر ابتداء ہوئی ملی بذا القیاس ایک بی چیز کے مبادی بکثرت ہوسکتے ہیں ،مثلاً فن تفسیر کے مبادی پیمدہ (۱۵) علوم ہیں۔ (نسل الباری سا 121 ج 1)



### وي كالغوى معنى

علامدائن القيم وى كى تعريف كے سلسله يك فرماتے بن: الاحلام العنفى و السريع اور امام راخب عطلي الاهمادة السريعة في عفقة \_\_\_\_يعنى وسيعة في عفقة \_\_\_\_يعنى وسيعة في عفقة \_\_\_\_يعنى وسيعة في عنفية مينا لله المارة وسيعة في عنفية مينا وسيعة في عود غير في كواس كالم وفيم مكن نه و (فنل المارين)

# وى كالصطلاح معنى اوراس كى اقسام

كلام الله المنزل على نبى من الانبياء خفيا كان او جليا مطوأ كان او غير معلو

اقسام وی: مشهورسات اقسام بی عند اجمن آخداور عند اجمن چسالیس بی - البته طلامه بیلی نے سات اقسام کھی بی ابعض علام تناسب السام کھی بی بعض علام تن نے اس کومزید اختصار کر کے آنہیں چار بنادیا، تاہم شہورسات بی -

ا: وی منامی: حق تعالی شانه نواب بیس کوئی بات دکھا ئیں۔ وہتمام خواب جوصفرات انہیا علیهم السلام کو بعد از نبوت آتے ہیں۔

٢: معل صلصلة البحوس: محمني كي آواز جيسي البحل فيليكرام

۳: حق تعالی شاندیس پرده کلام فرمائیس: نتی کوعلم صنوری سے معلوم مومبا تاہے کہ بدآ واز خداوتدی ہے جیسے لیلہ المعراج یا کودِطور پر گفتگو کا انداز۔

٣: القاءفي الروع جبيا كروريث شريف يل ي:

ان دو حالقدس نفث في دوعى \_\_\_ ياكرني كيلي بيتووي ادرا كرولي كيلت موتوالهام بـ

۵: حضرت جبرائیل این اصلی شکل مین بعضی نظیر آئیں اور کفتگو کریں۔

٢: فرشتانساني شكل ين آكر كفتكوكر عيس مديث جبراتيل

ے: وی امرافیلی: کہ فرشتہ تبدیل ہوجائے حضرت جبرائیل کی بجائے حضرت امرافیل ہوں فترت وی کے تین سال یہ متعین تنے کوئی کلمہ آپ کومتا دیئے۔ حضرات محققین آخری چارا قسام کوایک ہی قسم مانتے ہیں یعنی دی بواسط بگلگ۔اگرچہ اس کی شکل فنگف ہو۔ ۱۸ : وی کی آخصویں قسم بھی ہے اس کو وی سکوتی کہا جاتا ہے۔کہ نبی کوئی کام اپنی مجھ دو انش سے کریں اور اللہ تعالی ک طرف سے اس کو برقر ارر کھا جائے تگیر نہ ہوتو ہوتی ہے اور اس کا نام' وی سکوتی "ہے۔

(فائدہ: دی قلبی، دی کلامی اور دی ملکی بھی ایک تغییر ہے۔جس کی روشی میں دی کی تین اقسام گذشتہ سات کی جامع ہوں گ، دی قلبی کی دوشمیں ہیں۔ اجس میں وجدان قلب سے استماع ہو۔ ۲جس میں حاسمۂ ظاہر استعال ہو۔)

امام لیم نے وی کی چھیالیس اقسام بٹلائی ہیں۔روی عن ابی سعید النحدری المرؤیا جزء من ستة و اربعین جزئ من النبو ة (بخاریج ۲ ص۱۰۳۵)

وی کے بارے میں علامدائن القیم کا دعویٰ ہے:

الله تعالى جمكل م مواور پیغبر دل كے كان سے سے بيد إلا وحيا كامصداق ہے۔ اور الله تعالى جمكل م موہ پیغبر ظاہر ككان سے سے بیمن ورا چاب كامصداق ہے \_\_\_ يدونوں صورتين صفرات انبياً مكسا تفاض بين - (نفسل اوري)

''وکی کامجازی معنی'' وی کامجازی معنی تسخیر ہے جیسے واو حی ربک الی النحل الح ، بیں \_\_ مجھی وی کا اطلاق موتی یعنی الفاظ وی پر بھی ہوتا ہے گویانسیمیة المفعول باصم المصدر ہے۔

فائدہ ا: وی اصطلاحی موقوف ہوچکی ہے جس کا تعلق حضرات انبیا است تضا\_\_\_ مرز اُحین نے وی کے لغوی معانی لیکر دجل وفریب کاسپارالیا۔سارے دعوے القاء پر کیے جبکہ وہ شیطانی القاءتھا۔

فائده ٢: وي مصدر خاص بي حضرات انبيا مكسا تفاورا يحام عام بي ني غيرني كساخف

فائده نمبر ٣: الهام: بيني وغيرني كردميان مشترك بردعاء نبوى بَالْ عَلَيْمَ اللهم الهمني وَ شداً اور فالهمها فجود هاو تقويها الى اشتراكى طرف مشعرب البنة حضرات إنبياً بكاالها مقطعي اور معصوم ب، اولياء كأنهيس -

امام غزائی فرماتے بیں: کسی فرشنے کا توسط جمیں ہوتا کیکن شنخ اکبر فرماتے بیں فرشتہ کا واسط ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا اور وہ ''روح القدس'' مجی نہیں ہوتا۔ اس کی آمد حضرات انبیائہ کے ساتھ خاص ہے \_\_\_\_\_ بیموی ضابط ہے۔ میں سام کی نظر میں منصد ہو

رى يات كدولى كوفرشنى فطراً تاب يانهيس؟

اس میں شخقیقی بات بیسے کہ دلی کیلئے رویت والہام ثابت توہے مگر دونوں بیک وقت نہیں الہام ہے تو رویت نہیں۔ رویت ہے تو الہام نہیں جیسے صفرت عمران بن حصین کا واقعہ ، حضرت حنظلہ سے فرمایا: آپ کی مطلوبہ کیفیت برقر اررہے تو ملا تکہ چلتے راستوں پرمصافی کریں جس سے غیر نبی کیلئے امکان رویت فرشتہ واضح ہے۔ (ضل الباری س 131)

نیزیجی فرق ہے کہ ولی کے الٰہام میں امر ونی نہیں ہوتا نطاب صرف نبی کو ہوتاہے۔ ولی کیلئے تعریفات وقعیمات ہیں \_\_\_یعنی اوامرونوا بی کوکھول کرہتا دیٹا۔ (فضل ص 156ج1)

# ضرورة الوى\_\_\_اهمالى دليل:

جود لائل منرورت مديث كذيل يل صفر تبرس ١١٠ يريان ك محين، وه منرورت وي كم ين يل-

# تفصيلي دلائل\_\_\_\_

وليل فمبرا :انسان كوهم كى بنياد يرخلافت لى بياد اوروه هم دى بيجس كى بنيادوى الى مو

اس لئے کہانسان کیلئے ذرائع ملم چاریں وی بکشف جفل وحواس اور البام دی کے علاوہ باتی ذرائع ملم ناقص ہیں اس

لئے ان کے ذریعہ ماس کردوملم مدار خلافت جمیں بن سکتا۔ اس لئے کہ یتینوں علوم جودی کے علاوہ بیں باہم متعارض بیں۔

نیز عقل کے ناقص مونے کی دلیل یہی ہے کہ عقل کا ملغ حواس فسسیل اور خواس فسسی مدود بھی بین اور فلطی بھی کرتے بیں آکھ ایک میل سے زیادہ جمیں دیکھ کتی ، کان والے کوہر چیز بیلی نظر آئی ہے، سواری پر سوار کوور دنت گھو متے بھا گے نظر آتے بیں، زین و آسان دور سے ملے موئے نظر آتے ہیں جو بالکل خلاف واقعہ ہے۔

الحاصل وى كے علاوہ علم كے تمام وسائل ناقص بى جبكه انسان الله كاخليفة ب اوراس خلافت كاردار ملم ب خلافت انسانى

كيلع ضروري تفاكبس كاخليفته فناب اى كاطرف سام ملم يجى نوازا جائد

دلیل نمبر ۲ یعنی دلیل فذائی: انسان روح دسم سے مرکب ہے۔ دنول کو ابقام کیلئے فذاکی ضرورت ہے جسم خاکی ہے اس منذ دنا کی مصرور درج آسانی جدرہ میں اس کی نز ایک آسانی میں جدری میں

ك فذاخا كى معاورون آسانى جيز باسك فذابى آسانى بدودى م

دلیل نمبر ۳: یعنی دلیل شفانی بردح دسم دونوں کوامراض لائتی ہوتے بیں روح کی امراض کا علاج پذر بعد دی ہے۔ دلیل نمبر ۷: انسان 'نسن' سے لیا گیاہے، مدنی اطبع ہے: تہائی پہنر جیس ہے۔ مخلوط معاشر ہیں لین دین بھی ہوتا ہے، لین دین کے لحاظ سے جوچیز ہی پیدا کی ٹی بیں دہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ بیں۔

لبذاس کے استعال کاطریقہ منجانب اللہ بتلایا جانا میں مکست ہوی طریقہ وی ہے۔ مثلاً ہب کے طور پرلینا دینا سی ہے مگر خصب کے طور پر میں ہمیں ہے۔ اس لئے قیام اس کیلئے ضروری ہے کہ لین دین مہا ہی حقوق کے تعین کے ساتھ ہواور اس کا کوئی لائے عمل ہو۔ وہ منجانب اللہ طے کردہ لائے عمل ہی وی ہے۔

فطرت پرست اوگوں کادموی اے کد جبری و ہدایت مردی و باطل کی معرفت کے لیے نورعقل بی کانی ہے وی ورسالت کی در

خرورت جبل ہے

رلیل نمبر ۵: روزم و کامثا ہوہ بے بحلی کی روثن کے لیے بھی دوتا رول کی ضرورت ہے۔۔۔ عقل جیس تومکلف جیس کتاب ہدایت کا فائدہ جیس ۔۔۔ عقل ہو کتاب ہدایت سے تعلق شہو۔۔۔۔ بھر بھی فائدہ جیس ۔ (امداد 201/2) دلیل نمبر ۲: یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے میں عقل دی ہدوح پر آمدہ بیار یوں کے ازال کے لیے میں دی ورسالت کی ضرورت مہیں ایسا بی دیوانہ پن ہے جیسے کوئی جسم کی بیاری پر کہے کہ میں اللہ تعالی نے عقل دی ہے میں ڈاکٹر د طبیب کی ضرورت مہیں۔(ارای 220,221/2)

دلیل نمبر ک: زشن بر پسیلی موتی اشیاء انسان کی فذا اور لباس ، سواری سب پکوشسم کے لیے موجود ہے روح جوانسان کا املی حصہ ہے اس کے لئے بکھرنے مویدایہ آجی ہے جیسے فلام کو از اجائے اور بادشاہ کونہ پوچھا جائے . . . . . اس لیے حکمت کا تقاضہ ہے کہ املی کے لیے املی انتظام مودود و حاتی نظام، وتی ور سالت ہے۔

دلیل نمبر ۱۰ اصول ہے انسان کی اعتمیل بھی روش ہوں اور باہر بھی مورج لکلا ہوتوکام چاتا ہے چنا جی رات کے وقت باہر
کی روش نمیں ہوتی تو ذاتی بینائی کام بین دیتی ۔ روش کرتی پارٹی ہے۔ وان کے اجالے شن اگر پنی آ کام بین وائدھے کے لئے
سورج کی روش ہے کا رہے ۔ ای طرح باطنی عقل اور خار کی وی کی روش طب کو منزل مقصود حاصل ہو سکے گی۔ (احدالباری)
دلیل نمبر او : صدا قت وی وی کے صدق و گذب کا مدار خبر کے صدق وابانت یہ ہے، اور خبر کے صدق وابانت کے
بارے شی اپنے پر اے سب یک زبال تے نیزاطان وی سے پہلے دورش بھی جھوٹ انابت نہوافقد لبدت فیکھ عمر آمن
قبلہ اللہ ہے جوٹ یو لئے کی کیا خرورت ہے۔ بقول طلاح اقبال مرحوج میں نے چالیس سالہ دورش بھی مخلوق کے
سامنے اور اس کے بارے شی جھوٹ نہول ہوا ہوں کو چالیس سال کے بود کیا خرورت پیش آگئی کہ وہ ضدا پر جھوٹ ہوئے ہے۔
دلیل نمبر ۱۰ : حفاظ مت وی کی کیا تی تو جاہت ہوگی \_\_\_\_ گرکے نہم کوگ اب بھی کم یہ سکتے سے کہ وہ حقیقت اور
سامنے اور اس کے بارے شام کی کیا دلیل ہے؟

وليل اول: قولمتعالى: انانحن نزلنا الذكرو اناله لمخفطون (الذكر سدم ادقر آن كريم بى ب جووى مخوظ ب ويكركتاب او يك

نظام اصلاح وربیت کا تعاضلیب کذول کتاب بالترین بور به مورست اوقع فی انفس اور اس بی انشراح کلب زیاده بر رایل دانی: وی روح کا تناست به بود است کا تناست کی محافظ بر است کی محافظ بر است کی محافظ بر است کا تناست کی محافظ بر است کا تناست کی محافظ بر است کا تناست کی محافظ بر است کی محافظ بر است کا تناست کی محافظ بر است کا تناسب دود است کار تناسب دود است کا تناسب دود است دود است دود است دود است کا تناسب دود است داد است داد است داد است دود است داد است د

دليل الث: مردوري اور مرطاقه ين السل كساحة قرأن كريم كى كثرة حفظ دليل حفاظت ب، الفاظ معانى،

كيفيت وطرزاداءرسم الخطاتك محفوظ ب\_

دلیل را لع: ‹‹ دختمِ نبوت ' مجی دلیل حفاظت ہے۔ (جب کوئی نبی جیس اسکتے ، کمالات نبوت کی جمیل ہوچک ، ٹی وی کی ضرورت بی جمیں )

رلیل نمبراا بعظمت وی۔ سمی بھی چیز کی عظمت اس کی نسبت ہے معلوم ہوتی ہے، وی کی عظمت اس کے وسائط ہے معلوم ہوتی ہے۔ مرسل اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کات ہے، لانے والے سیدالملائکہ عضرت جبرائیل اٹین اور مرسل الیہ افضل الانبیاء والمرسلین بھائھ کی ۔ تو یہ اما نتول کی گھرا ہوا کلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دی بہت یا مقلمت ہے۔

دلیل نہر ۱۲: انجاز وکی۔ قرآن کریم کی تھنے آئ تک خافین کسامنے موجود ہے اور اس کے مدارج ہیں۔ اول

کامل قرآن کریم کا چیلنے ہے بعثل ہذا القرآن \_\_ووسرا نمبر فاتو ا بعشر صور معلم کھر فاتو ا بسورة معلم کھر فلیاتو ابعدیث معلمہ

آج تک اس کے سامنے کوئی شخص دعویٰ کیریز آسکا جودی کے اعجازی دلیل ہے \_\_\_\_\_ دلیل نمبر ۱۱۱: اعجاز دی کی مشاہداتی دلیل:

ان تمام مندرجہ بالادائل کے ملاوہ صدیوں کا مثابہ ہے بتا تاہے کہ دنیا ہے تھن اور انسائی ارتقائی مدارج ش کیا اور کس کس جہت سے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ماضی کے احوال وضوابط حیات کو انسانوں نے ہی فرسودہ قرار دیکر مخمرادیا ۔ مگرقران کے الفاظ ، اسلوب بصت ، بلاخت وادب اور دیگر تمام پہلوؤں کے لحاظ سے انسائی طبائع ش اس کی تتبدیلی کا تقاضاتی ہیدا شہونا اور اس کی شان آن کا برقر ارر جنا ہے جی دلیل اعجاز ہے۔ مثلاً ایک آدمی روز قاضہ پڑھتا ہے اور دن ہمرکی بیسیوں رکھات شرح کا بیسیوں رکھات میں پڑھتا ہے ، کروڑ وں انسان صدیوں سے جرروز اربوں دفعہ تلاوت کرتے بیل گراس کی لذت ، چاشی میں کوئی کی جیس اور جنا و کی تصور کی ایک انسان کو جن کے کسی خانے شرح کی بیسیوں رکھات کوئی تصور کی ایک انسان کو جن کے کسی خانے شرح کی بیسیوں کی گئیں اور جنا و لکا کوئی تصور کی ایک انسان کو جن کے کسی خانے شرح بیسیوں کی جنا کی گئیں ہے ۔ جبکہ زندگی کے تمام گوٹوں ش

#### فاتده:

حضرت مولانا حبد المجيد لدهيا توي نے فرمايا: كه كائنات بي خور كروتو اشياء دوشم پر بيں۔(١) براور است خالق كى پيدا كرده اشياء۔(٢) مخلوق كى پيدا كرده اشياء مخلوق كى پيدا كرده اشياء شلا كار، اےى، ربل كاثرى دفيره اس كي هل بوسكى ہے اور مورى ہے۔ براور است خالق كائنات كى پيدا كرده اشياء سورج، چائد، ستارے دفيره ان كي هل ناموتى ہے ناموسكى ہے۔اگرچہ دنيا مجركے سائنس دان، حالى دماخ بصنعت كارا كھئے موجائيں۔ اب مجموعي حال كلام الله كلہے۔ اس كي هل ميس موسكى اس لئے اللہ تعالى في قلف چيلنج فرمائے بيں۔

### الى رسول الله والله المنظم معب رسالت

قائدہ :الی د صول عفر ... رسول و نبی بشری ہوتے ہیں . . اس لیے ان کے حصل انہیت و حلولیت کا عقیدہ رکھنا اور بشریت سان کو کا انا فلط ہے . . نبی ورسول کا قول و کمل نما کندگی خدا کا مظیر ہوتا ہے اس لیے ستشرقین کی زبان بیں مصلح لیڈر بریفار مرخود بھی بن سکتایا اس کی قوم بھی بنا سکتی ہے تھی کہ اس کے لیے مسلمان ہوتا بھی شرط خہیں۔ اس کا حکم مذہب جہیں ہوتا صرف اخلاتی ورج ہیں ہوتا ہے۔ ای فرق کے تناظر ہیں ابوجہل نے کہا ہم اور بنی ہشم میدان میں برابر سرابررہے کھا تا کھلانے اور گھوڑ دوڑ و فیروش . . . آئ بنی ہائے میں سے ایک شخص نے احلان نبوت کیا . . . اگر ہم اس کو

تسليم كرلين تو بهارا فاندان يحييره وائد واكريم بهي في بناسكة توان كي نبوت سليم كرلية \_(الدادج م ٣٨٨)\_ المسليم كرلين و بهارا فاندان بعيد الله تعالى لتبليغ الاحكام مع كتاب و شريعة \_

سوال: اس کی روشی بین حضرت اساعیل علی السلام رسول ثابت نمیس موت اس لئے کنی کتاب وشریعت نہیں لائے اور قر آن کریم بیں انہیں کا ندوسو لا نبینا فرمایا گیا۔

جواب : بیقاعدہ اکثری ہے کئی نہیں۔ جواب ۲: ''نی' عام ہے چاہے کتاب جدید ادر شربعت ہویا نہ ہو۔ گویا دونوں حالتوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جررسول تو نبی ہے مگر جرنبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جواب ۳: رسول تین سوتیرہ (۳۱۳) ہیں البتہ حضرات نبیا کی تعد اؤتخریباً مشہور روایت کے مطابق ایک لاکھ چونیس جزار کم دبیش ہے۔

جواب ۲: رائے یہی ہے کہ نی ورسول ہم معنی جیس۔ و ماار صلنا من قبلک من رسول و لانبی الخ عطف مغایرت کی دلیل ہے۔ رسول کے سلسلہ بیں حافظ ابن تیر ہے کہ کتاب المعجوات بیل بہتریان فرق کیا ہے۔ ٹی دمصلی " ہوتا ہے۔ جبکہ رسول وہ ہے جسے دہمنوں سے مقابلہ کا بھی حکم ہو سے صاحب کتاب ہویا نہ ہو ۔ حاصل ہے کہ نبی اور رسول بیل عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے لیکن حام طور پر کہاجا تاہے: نبی حام ہے چاہے کتاب جدیداور شریعت ہویان ہو۔

#### \_\_ فائده اجتصب رسالت

ایاک نعبدوایاک نستعین دونول جگم مفتول مقدم ہے جو مفید صربے، تیری ہی حیادت کرتے اور صرف جوسے ہی مدوطلب کرتے ہیں۔ بیسرف اس لیے کہا گیا کہ میرخض کے ذہن میں بیات منقش وجا کزیں ہوجائے کہ دینی خبر کی حمیدیت اور رسالت کا اعتقادا سلام کی اساس و بنیا دہور اوتار ، خداجس میں حلول کرآئے۔ بیصیا تیوں کا فرقہ حلول بیداندہ و (اوتار ، خداجس میں حلول کرآئے۔ بیصیا تیوں کا فرقہ حلول بیداندہ و کا امداد کا محتمد دہے۔)[امداد کا محتمد معتمدہ سے۔)

فالدوم : رسول. . وكيل ومخارمام ميس موتا

رسالت ودکالت دونوں کا تُصرف دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے بہت ہوتا ، لیکن وکیل مطلق کا تصرف بہنست رسول کے زیادہ وسلح ، نریادہ تو ی ہوتا ہے، چناخیہ وکیل مطلق اپنے مؤکل کی طرف سے شان ہوتا ہے، جو چاہے بطور تو دبھی کرسکتا ہے خصومت وجواہدی کا بھی حق رکھتا ہے ، ، درسول صرف امانت پہنچانے کا ذمہ دار ہے، اپنی طرف سے تبدل وقفیر اور نسخ کا اختیار جمیں رکھتا ، ، ای طرح کسی کے دل میں اتار نے کا اختیار بھی بیس رکھتا ، ، ( کما کان ابوطالب) ، ، ماصل یہ کہ وکیل حسب بھل وموقع خودگفتگو کرسکتا ہے، ترمیم و نسخ بھی کرسکتا ہے ، مگر رسول کو یہ تی ترمیم و نسخ بھی کرسکتا ہے ، مگر رسول کو یہ تی تمہیں دہ یہ کم وکاست پہنچانے کا تو مدار ہے ،

استناظرین وکیل کی تیثیت گوبلند ہے مگر بلحاظ ذمداری بہت خت یکی ہے ۔ اس لیے قرآن کریمین فرمایا گیا ہے بہارے فرستادہ لوگ رسول ہوں کے وکیل نہیں ہوں گے ۔ . بظاہراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی سب کاوکیل ہے ، اس کا کوئی اور وکیل کیے ہوسکتا ہے ۔ . نیز کسی انسان میں بیطاقت نہیں کہ اس ذمداری کابارا کھا سکے جوخدا نے اپنے ذمہ کی ہے ۔ . (یا در ہے کہ جہاں احاویث میں کتاب اللہ کا نسخ معلوم ہوتا ہے وہ اپنی طرف نے میں بلکہ وی غیر متلوکے ذریعہ ہے قل ما یکون لی ان ابد لمعن تلقاء نفسی ان اتبع الا ما ہو جی الی آیت ال

فائدہ ۳:رسالت وبشریت بیں تضاد کفار کمہ کرتے تھے کہتے تھے بشر ہو کررسول نہیں ہوسکتامفادیا لی اور اقتدار کا تقاضا اس وقت بہی تھا۔ آج بھی پکھاؤگ کہتے ہیں کہ نبی ہو کربشٹر نہیں ہوسکتا۔ آج کے مفاد کا تقاضا بھی ہے۔ ای روشی میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔آپ کی بعثت سے قبل مخاصمت نہیں تھی۔ کان الناس احة و احدة \_\_\_\_ اول اختلاف آپ کے دور سے شروع ہوئے۔انتو انو حاً اول رسو فی بعدہ اللہ میں ای تناظر میں آپ کو' اول رسول'' فرمایا گیا \_\_\_ (نسرالباری س 87)

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

''رسول''سے مراد جناب نبی اکرم میلانگایی بوجہ المعطلق اذا یطلق در ادبه الفر دالکامل۔ ۲: اضافت، عہدی ہے مراد آپ بیلانگاییں۔

٣: رسول وقت مرادیل \_سابقدادیان منسوخ مو میکیل (سکرانج الوقت کااعتبارہے۔) ۴: بخاری شریف آپ بگافتانی جمع احادیث کیلئے لکھی گئی ہے تو آپ ہی مراد موسکتے ہیں۔ (نسراباری ص 10 ص 86)

صلى الله عليه وسلم (درودشريف)

صلوۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو مرادرجمت خداوندی ہے ، اگر ملائکہ کی طرف ہوتو استغفار ، اگر ہندوں کی طرف ہوتو د مام مراد ہوتی ہے \_\_\_\_ اگر چرند پرند کی طرف ہوتو تیج مراد ہوتی ہے ۔ قائل اور فاعل کے بدلنے سے ایک لفظ کے معنیٰ تبدیل ہوجا یا کرتے ہیں۔

صلى الله عليه وسلم - جملة تجريب مراداس سانشام بنفاء لأ (درس منارى 80)

# حكم الصلؤة على النبي والله عله

علامہ کرچگی رائے ہے کہ عمر ش ایک دفعہ صلو قریز هناواجب ہے پھر مستحب م حضرت امام طحادی فرماتے ہیں کہ جرمر تبنام نامی آنے پر در دوڈ شریف من کر پڑھناواجب ہے۔

امام كرفى فرماتے بين صلو اعلى النبى امرَّ ہے۔ يكراركا تقاضاً بين كرتا حضرت امام طحادی فرماتے بين كرصالوة كاحكم وراصل ايك سبب بر بين ہے۔ اور ضابط بيہ كرسبب كرتكرار سے حكم كا تكرار بوكا \_\_\_ جيد اقيمو الصلوة امر ہے تاہم فرضيت فيما زكاسبب وقت ہے۔ اور اس كا تكرار ہے تو مما زكا بحق تكران وكا \_\_\_

ای طرح درود شریف کاسب آپ بڑالفائیگ نام نامی کاسنتا ہے توجب سبب کا تکرار موگا تو حکم صلوۃ پرعمل بھی مکرر موگا۔ تاہم جمہور کے نز دیک زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے پھر جس مجلس میں آپ بڑالفائی نام نامی آئے ایک دفعہ واجب ہے معلا وہ ازین ستحب ہے۔

فائدہ: صلو او سلمو اکے حوالہ تام نامی آنے پر صلو قوسلام کوئع کرنابہت بہتر ہے. . صرف صلو قیاصرف سلام بھی جائز ہے . . کیونکہ آیت قرآنیش واؤمطل جمع کے لیے ہے۔ البتد صرف صلو قیاسلام پراکتفا کرنے کی عادت بنانا مکروہ ہے۔

### وقول اللهعزوجل

یکالت دفع وجریدها کیاہے۔ اگر فوع پدھاجائے توتر عمۃ الباب کی دلیل موگی \_\_\_اور وا وَاستینافیہ موگی۔ اور اگر مجرور پدھاجائے توتر عمۃ الباب کا جز موگا اور لفظ باب اس کی طرف مضاف موگا۔ اس وقت یہ چونکہ جزوتر جمہ ہے توتر عمۃ الباب کی دلیل صدیمث الباب موگی۔

سوال: ترجمة الباب وياترجمة الباب كى دليل موجرد ومورست ش افكال ب:

اگرتر عمد الباب کا جزیموتو دونوں اجزاء ش مناسبت ہونی چاہیے جبکہ بہاں دونوں شن عدم مناسبت معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ جزاول شن بدء الوی کا ذکر ہے اور جز ٹانی شن مطلق وی کا ذکر ہے \_\_\_\_؟ اور اگر قول اللہ عزو جل کو دلیل سلیم کرلیا جائے توجی مطابقت جیس اس لئے کہ ترجمہ الباب کے والدہ بدء الوی کا دھوکی ہے اور دلیل ش مطلق وی کا ذکر ہے۔

جواب: () دونون افتالات كجواب كلداراس ب كفوركياج يدوالوي كدعوى عفرض كياجة

علامدسترهی فرماتے بیل بلده کی اضافت الوحی کی طرف اضافت بیادیہ ہے اور بده الوق کامعنی ہے وہ ابتدام جو کہ بعینہ وی ہے اور آبت کر بمثل کی دتی کابیان ہے تومطابقت کا مل ہوگئ۔

(۲) بدوالوی سے غرض عظمت وتی کابیان ہے اور آبت کریریں بھی عظمت وتی کابیان ہے تو مطابقت ہوئی۔ آبت میں عظمت کابیان ہے کہ اِنَّا جمع کامیخدلائے بیں۔ عظمت کابیان ہے کہ اِنَّا جمع کامیخدلائے بیں۔ عظمت کابیان ہے۔ اور باب کے عنوان کے تحت جوروایات لائے بیں ان میں احتکال ۲: ترجمۃ الباب میں کیف کان بلدوالو حمی ہے اور باب کے عنوان کے تحت جوروایات لائے بیں ان میں سے رف ایک صلحه لذا لدر سے کے واکونی بھی روایت ترجمۃ الباب سے مطابقت میں کھی ک

جواب ا: باب کی غرض بران دی ہے۔ مام ہے کہ متلق و یا غیر متلو۔

جواب ۲: حضرت علامدسیدانورشاه کشمیری کے متول ہے کدید کم می انتہا کے مقابلہ ش می آتاہے اور مجمی عدم کے مقابلہ ش مقابلہ ش الحق نم یعیدہ \_\_\_ اس لئے کان بدء الوی ش جو بدء ہے بیدم کے مقابلہ ش ہے۔ بدء الوی کا مطلب وجودالوی ہے اورآ کے دوایات ش کین رکین وی کاذ کر ہے للجذامنا سبت ہوگئ۔

جواب ۳: حضرت شیخ الحدیث مولانا زکر آیفرماتے ہیں: بدہ بمقابلہ انتہا مکے باورائتہا مصر ادمرض الوفات کی دمی باسے پہلے کی تمام کی تمام دمی خواہ تلوی ویا خیر تلودہ بدہ میں داخل ہے۔

جواب ۱۲: حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہدء الوقی سے مراد وسامل وقی کا تذکرہ مقصود ہے کہ موقی کون ہے موقی البیہ کون ہے خودوقی کیا ہے۔ توان تین ش سے سی می چیز کافر کر موجائے تومناسبت کیلئے کافی ہے۔

### كمااوحيناالينوحو النبيين من بعده

آیت کریمہ میں آپ بھالفلیلی وی کو صفرت نوح اور دیگر انبیائی وی کے سا مقتشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: ابتداءِ وی کو صفرت نوح کی وی کے سا مقتشبیہ دی کیاان سے قبل وی مہیں اتر ٹی تھی \_\_\_؟ خاص طور پر صفرت نوح کی وی کے ساجھ تشبید سینے کی کیا وجہہے؟

جواب: وی کی دوشمیں بیں: وی تکویٹی اور وی تشریعی حضرت نوح سے پہلے جووی آتی تھی وہ تکویٹی یا چند معاشرتی طریق بتلانے تک محدود تھی۔ چناعی حضرت آدم علیہ السلام پر مکان بنانے اور حضرت شیث علیہ السلام پر زراعت اور حضرت اور حسرت شیث علیہ السلام پر ذراعت اور حضرت اور جسے شروع ہوئی اور پھر بیسلسلہ چلتار ہا۔ اس لئے وی تشریعی میں مماثلت وتشبیہ تصوویہ ۔

جواب ۱: حضرت اوگی وی کسائن شیبه اولوالعزم تغیر مورنے کا ظاھے ہے۔ فاصبو کماصبو اولو العزم الح۔
جواب ۱: دراس شیبه عقت مبر کا ظلسے کہ جیسان تغیر مضرات نے مبر کیا تو آپ تا گا فائی کی کمل ورج مبر فر مالیا۔
جواب ۱: تشیبه اس بات بی ہے کہ عضرت نوم کو منکر معظم کا واسط وسامنا مواان سے پہلے کوئی منگر معظم میں تھا۔
اور یکی صورت حال جناب رسول الله بی فائی ایرو وہ شرک کا مقابلہ ہے۔ نیز "امور آخرت" کی وی بیں اشتر اک ہے۔
سوال: تشیبه مساوات کا تقامنا کرتی ہے جبکہ آپ بی فائی ہی بیل ختم نبوت ، تکمیل دین جیسے اہم عناصر موجود ہیں
جو بہر حال حضرت نوم کی وی بین نہیں ہے۔ تو تشیبه درست من موتی۔

جوب: تشبیدن کل اوجونی مواکنی بوصف خاص بی موق ب منکرے عظم مونے کے اناسه سادات شبید کیائی ب سوال: حضرت نوش کی وی کوشهر بریزانے سے صفرت نوش کی فضیلت معلوم موتی ہے کیونکر تشبید بی مصرب اسل موتا ہے۔ جواب: مصربہ کیلئے اشہروا عرف مونا شرط ہے انسال مونا کوئی شرط نویں ہے ۔ البذ انشید درست ہے۔

سوال: حضرت الم بخاري فضائل قراك شي ترجمة الباب اول ما نزل كا قائم كياب \_ جس سے بظا برتكر ارمعلوم موتاب جواب : بہال كيف كان بدء الوحى شل ابتدائى حالت بيان كرنامقصور بين بلكمطلق وى كا بيان مقصود بيان ما نزل سے ابتدائى احوال بيان كرنامقصود بي تكرار نيوا۔

جواب ٢: اول مانول كاباب فضائل قرآن كيليه باوريبال فضائل وي مقصوديل.

جواب ۳: ابتداء بخاری بین عمومی وی کا ذکریے خواہ آپ بیک فائی مو یا دیگر انبیاء اور اول مانزل میں صرف اور صرف آپ بیک فائیکی وی کا ذکر مقصود ہے۔

فائدہ: کعب بن اشرف اور فحاض بن ماذ وراء بیہودی نے \_\_\_ آپ هلیدالسلام کی سلیم نبوت کیلئے یکبارگ کتاب کا ملناشر ط لگایا \_\_ آیت شریف کے ذریعہ جواب دیا گیامن حیث الوجی فرق نہیں چاہیے یکبارگی یامتفرق طور پردی جائے۔ (انعام نمر) فائدہ: آیت انااو حیدا المیک الح کے انتخاب کی وجہ: اس آیت سےلیکر الیه صو اطأمستقیم آنک ایسے اموروی کاذکر رہے جن کاذکر دوسری جگہ کم از کم ایک ساختی ہیں۔ مثلاً (۱) وی کی تشبید یکرانویا چلیم السلام کی وی کساتھ۔ (۲) کلم الله موسی سے انواع وی کی طرف اشارہ ہے۔ (۳) آگے ماننے اور ندہ ان کے الوں کے انجام کاذکر ہے۔ (وی دائون میں 26)

### والنبيينمنبعده

ان الغاظ سے اشارہ کردیا کہ آپ بھالگائی وی تمام صفرات انہاء کیلئے جائے ہے جیسے کہ آپ بھالگائی ذات جائے ہے تو آپ کی وی بھی ان تمام خصوصیات کی جائے ہے جوان کی وی ٹیل تھیں۔۔۔ حسن پوسف، دم عیسی پربیشا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

### تعارف بدواة

#### حدثناالحميدى:

حضرت جمیدی حضرت امام بخاری کے استاذ بیل جمیدی کی اسبت دادا کی طرف ہے۔ اصل ان کا نام نامی عبداللدین زمیر ہے۔ اس ہے۔ ایر حش ان کی وفات ہے۔ سعید حمیدی کے نام ہے بھی می معروف بیل اور یکی بیل۔

#### قال حدثناسفيان:

استادی مام طور پر دوسفیان ہوتے ہیں۔ ا: سفیان توری۔ ۲: سفیان بن جیند (پیتلمیز امام اعظم ابوحدید ہیں۔ فسل المباری 1 / 136) جب مطلق سفیان ذکر کیاجائے توسفیان بن جیند مراد ہوتے ہیں۔ چونکہ دونوں تقدیل ۔ اس لئے ابہام مصر میں متوفی 146 ھ بہاں این جیند مراد ہیں۔

() دونوں عفرات کی تعیان کی صورت بیہ او میچ طبقے میں نام آئے سفیان ٹورٹی ، اگر پیچ میں آئے توسفیان بن میدینہ مراد ہیں ، (۲) شتیع طرق سے کسی سری کسی ایک کی تصریح مل جائے۔ پہال سفیان بن عید مراد ہیں ، جسیدی کا راوی مونا قرین سب ، سفیان ٹورٹی طبقہ سابعہ یعنی تعالیمی سابعہ میں بیار اور سفیان بن عیدنی آٹھو کی کینی تابعین کے طبقہ مطبی میں ایس میں ہیں تابعی نہیں ۔ (ادارہ ۲۰ میں ۱۹۸۶)

### يحيى بن سعيدانصارى المدنى:

مشہورتائی بی ائم سلمین بیسے بی ، مرید طیب کاخی رہے ہیں۔ مسیر ہے ایک شخص کوانصاری معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے فرماد یا گیا ، انصار کا ہرفرد کو پایما عت کے قام مقام ہے کہ اقال اللہ تعالیٰ ان ابر اھیم کان اُمَدَّقَانِعاً۔ (امدادج اس ۳۸۳)

د ففرت عمر بن خطاب:

نام مبارک عمر، فاردق لقب، حضرات محالی بین اس نام کے واحد محانی بین \_\_\_ آپ پہلے انسان بین جوامیر المؤثین کے سے مشہور ہوئے آپ کہا انسان بین جوامیر المؤثین کے سے مشہور ہوئے آپ کی موافقات وی ابین ۲۰ ذی الحج سے مشہور ہوئے گاری ہوئی کو مرکز کے موافقات وی وار کیا جس سے شدیدز فی ہو کر کی محرم الحرام سے معرم سے

قائدہ : محابہ شی عمر بن خطاب مرف آپ ہیں اگرچ عمر نام کے تبعیس حضرات محابہ ہیں اور بعض کے محانی ہونے میں اختلاف می ہے۔ البتہ ڈٹیرہ صدیث میں آپ کے علاوہ جو عمر بن خطاب ہیں ، ولادت واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد ہے ، قبولیت اسلام کے وقت آپ بنا فکا کے بڑھ کرمعائقہ فرما یا اور تین مرتبہ سینہ پر اچھ بھیر کردھادی۔

اے اللہ اان کے سینہ کیندہ مدادت مکال دے اور ایمان سے محردے جبر ایک نے جریک پایش کرتے ہوئے کہا۔ ہم باہم دیگر حضرت عرائے اسلام کی توش خبری سنادہے ہیں۔

کی آپ سے پہلے بینتیں مرداور چر ورش مشرف باسلام ہوئے۔آپ کا اسلام ی فارق بین المق والباطل ہے۔ نیز آپ نے بھی اکوفار دق القب مطافر مایا۔

پانچ سوئیتیس ( ۵۳۷) امادیث مرفوصان سے منقول بیل میجین پس ۸ بیل ،ان پس ۱۳۴ روایات ایسی جومسلم بیل مهیں،اورمسلم شریف پس ۲۱ روایتیں بیل جو بخاری بیل میں ۲۷ منتق حلیہ بیل۔(ایدادی۲۴ میں ۴۹)

فائدہ: فل ازاسلام صفرت عمرائن الخطاب نے سب سندیادہ یوی برائی کی نیت کا ارتکاب کیا کہ جناب رسول اللہ میں گئے کے لئی کا ارادہ کیا اور عملاً تلوار کیکڑ تھیل نیت وارادہ کیلئے چل بھی تکلے۔

الله تعالى نے انہى كے ذريعہ رسول الله بيا الله بيان بيان الله بيا

فائدہ نمبر البعض اوقات استادیش بچھ لطائف قدرتی طور پر بلاارادہ پیدا ہوجاتے بیں اور بعض اوقات خود محدث پیدا کرتے بیں۔اس مدیث پذکورش مجل متعدد لطائف بیں:-

- (۱) اول ستدین حمیدی اورسفیان کی بی بقیدرجال مدنی بی جس سے اشاره مقصود ہے کہ ابتداء وی کا تعلق مکہ سے ہے۔ (۱) اولان میں اور قعمو اقریت کا تعلق مکہ سے الائد منعن القریش اور قعمو اقریت کا توریق کر فرمائی جومدنی بی جس سے اشارہ ہے کہ وی کا تھیلا قدیم نظیب ش ہے۔
- (۲) محدث جو بیانِ سعد ش الفاظ ذکر کرتے ہیں وہ تمام اس اول سعد ش جمح فرماد سے بیں تحدیث ،سماع اور اخبار۔(ایداد2/392)
- (۳) ایک بی سندش ایک بی صفت کے گیراوی آجائیں تو یکی اطالف سندش سے۔ چنا جی بہال حمیدی کے سوا باقی چارول تالبی بیں۔ یکی گویاستدکا حسن ہے۔

#### على المنبر:

صفرات بحدثین کرام کوال پرتجب ہے کہ حضرت عرض نے بیر مدیث مسجد نبوی بھا گھا کے کمنبر پرسنائی اور ان سے روابیت کرنے والے مسئرات بحدثین کرام کوال پرتجب التی ہیں آگے کی بی کرنے والے بھی صرف ایک مادی محدین ابر اہیم التی ہیں آگے کی بی سعیدالانعماری ہیں ایک ہیں اس کے بعد پھر بیر مدیث مشہورہ وٹی ہے۔ حضرات بحدثین کرام کی اصطلاح ہیں بیر مدیث مشہورہ وٹی ہے۔ حضرات بحدثین کرام کی اصطلاح ہیں بیر مدیث مشہورہ وٹی ہے۔ حضرات بحدثین کرام کی اصطلاح ہیں بیر مدیث مشہورہ وٹی ہے۔ حضرات بحدثین کرام کی اصطلاح ہیں بیر مدیث میں مدیث کی بیر ہے۔

(٣) حضرت امام بخاری اپنی محی بین محل اور آخری مدیث غریب لائے الل تا که معلوم موجائے کہ غریب مدیث بھی قابل استدلال اور محی ہے۔ فیر مقلدین کہدیا کرتے ایں یہ مدیث مغربین "ہے تو امام بخاری نے ان کار د فرمایا۔

سنیت کی مدیث متواتر العنی ہے، انماالاً جمال کی مدیث افظاً متواتر نبیس بواتر کے لیے کثرت ہر طبقہ میں سنروری ہے، اس مدیث میں کثرت کی بن مدید کے بعد ہے۔ (المان ۳۹۳)

## تشريح الفاظ مديث:

#### انماالاعمالبالنيات

بيوريث شريف فتلف الفاظ كما تومنقول مي فروع الوالفاظ كعلاده ٢٠: الاعمال بالنيات ، ٣: العمل بالنية ، ٣: العمل النية ، ٣: العمال بالنية ، ١٤ عمال بالنية .

انما كلمدىمىرىي مى مام كاسى شاختلاف ىكىدىم كىدىم كىدىكى يىلىدىكى جوم كىدىكاتل بى ان كى دلىل يە كىدان ترف هدىم بالفعل سيادرمغرائدى سى البتناسى ماھارى سى كەكدىمىرىپ

دلیل اول :کلم حسر مونے کی پہلی دلیل بہے کہ انعکا استعال ان مواقع پر موتاہے جہاں ما اور الاکا استعال موتاہے اور ما اور الاحسر کیلئے موتے ہیں جیسے ماقام الازید کی جگہ انعماقام زید کی کہرسکتے ہیں۔ قرآن کریم بیں ہے: ماعلی الوسول الاالبلاغ ، جبکہ دوسری جگہ فانما علیک البلاغ المبین، عنی حصر کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔

شبہ وسکتا ہے کہ انصالا عمال ہالنیات کامطلب اگرچہ ہے کہ نیت سے ایک درجہ شمل کا وجود ہوجاتا ہے تو پھر
انما کلمہ مصرکے کیا معن؟ حالا تکہ جوارح سے بھی عمل کا وجود ہوجاتا ہے اس کو محصر قلب ' کہاجا تا ہے اس سے حصر مقصو ذہیں
ہوتا محض مبالغہ اور تا کید مقصود ہوتی ہے مخاطب چونکہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ مل کا وجود فقط جوارح سے ہی ہوتا ہے حالا نکہ نیت
سے بھی عمل کا وجود ہوتا ہے اس بات کو بتا کید شاہت کرنے کیلئے مخاطب کے اس مصر کوشکلم الٹ کریوں کہتے کہ عمل کا وجود محض
شیت سے بی ہوتا ہے۔ (فضل الباری 147 ہے ۔)

علامہ سندھی کی تحقیق یہ ہے: انعما الاعمال بالنیات نہی مقدم عقلی ہے جے حکم شرع کے لیے بطور تمہید آپ بال الکیائے بیان فرمایا ، عمل مکلف کے تعلی اختیاری کو کہتے ہیں جونیت کے بغیر تہیں ہوتا ، ، اب حکم شرعی سنو

انمالکل لاموی مانوی . . . آدی کواس کے عمل سے اس کی شیت ہی ملے گی۔ نیت ہی عمل کا پیا نداور معیار ہے . . . بعنی اعمال کا خیر وشر ہوتا ، ان پر ٹواب وعقاب کا ترتب ای طرح کبھی ایک ہی عمل کا خیر وشر بن جانا ایک ہی عمل کا نیت کے تعدد کی وجہ سے متعدد بن جانا پیسب کچھ شیت کے تا ابع ہے . . جتنی اور جیسی شیت و بیما کچھل . . . البته شیت ایسی معتبر ہے جس کی عمل میں صلاحیت ہو، لی محل کوئی چیز درست خبیں ہوتی ، ای طرح نیت بھی محل ہی ہی محتبر ہوگی . . مسروقہ مال ہیں خدمت غربا مکی شیت معتبر ہوگی . . مسروقہ مال ہیں خدمت غربا مکی شیت معتبر ہوگی . . . مسروقہ مال ہیں خدمت غربا مکی شیت معتبر ہوگی . . . مسروقہ مال ہی خدمت غربا مکی شیت معتبر ہوگی . . . مسروقہ مال میں خدمت غربا مکی شیت معتبر ہوگی . . . مسروقہ مال میں خدمت غربا مکی شیت معتبر ہوگی . . . ( اس کو حلمال جاننا تو مفعی الی الکو بھی ہے )

حضرت علامہ فرماتے ہیں آنے والا جملہ اس پر مرتب ہے یعنی اس کا نتیجہ ہے ۔ فعن کانت هجو ته الى الله ورسوله اى قصداً و نية فهجو ته الى الله ورسوله اجر أو ثواباً

اى طرح بملة اليهاي فمن كانت هجر تمالئ دنيا يصيبها او الئ امر أقيد كحها قصداً ونية فهجر تمالئ ماهاجر اليه اليمنصر فة الى الفرض الذى هاجر اليه فلا أو ابله او فهجر تمقيد حة او غير مقبولة

علامہ سندھی کی توجیہ کی خونی بیسے الف لام استغراقی کی پوری رہایت ہے نہ کوئی تخصیص ہے نہ استثناء . . . اس طرح قاعدہ عربیت ہے کہ جارمجر ورکامتعلق افعال عامیش ہے ہونا چاہیے، اس کی بھی رہایت ہے کسی خاص تقدیر کی ضرورت نہیں۔

ان ذیل بین امام بخاری کا یہ واقعہ ہے کہ امام صاحب کی خدمت بیں پکھ بدایا پیش کے گئے ایک تاجر نے خرید تا چاہا اور کو کا ارادہ کو جرار) نفع دینا چاہا۔ حضرت امام صاحبؓ نے فرمایا: کل آجاؤ سوچ کرجواب دول گا۔ اپنے دل بین اس معاملہ کو تبول کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پکھد پر بعدایک اور تاجر نے دل ہیں اور 10,000) نفع دیکر آئیس لیتا چاہا ظاہر ہے فتوی کے لحاظ سے امام صاحب پر کوئی پابندی نہیں کے انتحاد میں اس کی پیشکش کو تبول کر لینے کی نیت اور اسکون مام صاحب نے فرمایا: گو پہلے تاجر سے مراحۃ کوئی معاملہ طرحین پایاتھا تاہم میں نے دل میں اس کی پیشکش کو تبول کر لینے کی نیت اور ارادہ کرایا تھا تاہم میں نے دل میں اس کی پیشکش کو تبول کر لینے کی نیت اور ارادہ کرایا تھا تیں اپنی نیت کو اللہ کے سامنے ور تائیس چاہتا۔ (فضل الباری ج1 م 65)

حاصل بياس مديث من بنيت اور مدم بنيت كافرق بتانا مقصود مين بلكداس مديث من بنيت مجداور فاسده كافرق بتايا كيا ہے كيونكه جرت الى اللدور سوله بحى نيت ہے اور جرت الى الدنيا بحى نيت ہے . فرق بيہ كدا يك نيت صالح اور درست ہے اور دومرى نيت فاسد وقتى ہے ہى جب اس مديث من نيت معدم نيت كافرق بين بتايا كيا تو ثابت ہوكيا كداس مديث كو نيت في الوضوے كونى تعلق بين له (الدارج اس ۲۰۰۰)

الاعمال: عمل كافع بساس كمقالم شاقعل كالقلب

سوال: الاعمال كالفظ استعال قرمايا الافعال كيول مين قرماي

جواب: بہال مل كالفظى مناسب ساس لئے كمل اورفعل بن انتعدد جوم فرق ہے۔

() عمل خاص سماونعل مام سمير مما فعل مع كالكرونول لأمانيين كم سكته عمل شينة شرط سيد بالنعل شينة شروييس

(١) مرهمل اختياري ورتاب برفعل كاختياري ووتافروري جين

(٣) عمل كيليد دوام شرط بيد كفعل كيليد ، جيسادا تنكف ازريمل فعل جين كيونك اس شادوام ب

(۴) عمل کیلے محت بھی طوظ ہے جبکہ فعل کیلئے ضروری نہیں۔ مثلاً ایک چنس بے د شونما زیز ھتا ہے ' فعل توہے مرحمل ماہ درجو اسلام سنول دور مرس میں میں

دىس الغرض مل كلف كعلى اختيارى كوكت بير

(٥) عمل كانفظاذ والعقول كساحيه فاص بي تعلن بيس

بالنيات: نيات، دية كي تحم بينوى عنى تو جهالقلب نحو الفعل يعنى بالتصديكام كومرا فيام ويتا اصطلاح شرع من قصد العمل لوجه على تعالى -

<u> شیت اورارا ده شل فرق:</u>ارا ده ش اپن غرض ذاتی داخل جمیس جوتی بنیت ش نیت کننده کی اپنی غرض داخل جوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پرارا ده کااطلاق آو ہے کر نیت کا جمیس اس لئے کہ دہ اغراض سے یا کے۔

السام منیت: () کمییز انعبادة عن العبادة ، جیسے فرائش واجبات اور نوافل وغیره که اثر اک افعال کے باوجودم شنیت سائسان منیت العبادة عن العبادة عن العبادة عن العبادة جیسے کھانا پیناوغیره امورمبا مات ٹال سنت کی نیت کرنا۔ (۳) قر آن و مدیث کی نصوص اور تصوف ٹیل افغانیت معبود کوغیر معبود سے اور فقیا مسک اتوال ٹیل ایک عبادت کودومری عبادت سے دومری عبادت کودومری عبادت کودومری عبادت کودومری عبادت کودومری عبادت کودومری عبادت کودومری است میں مستعلی موادت سے تعین میں مستعلی موتا ہے۔ (خنل ابادی 145 جا د

اس روایت کے تمام طرق پرنظر کری تواکثر روایات ش اعمال کالفظ جمع اور نیت کا واحد ہے۔ ۱۰س کی وجہ بیہ کہ اعمال کا تعظ جمع اور نیت کا واحد ہے۔ ۱۰س کی وجہ بیہ کہ اعمال کا تعلق جواری ہے۔ اور وہ واحد ہے تو نیت کو جمعی واحد لایا گیا۔ بنیت کا تعلق تلب سے ہاور وہ واحد ہے تو نیت کو جمعی واحد لایا گیا۔ البتہ حدیث الباب ش اعمال اور نیات جمع بیں ۱۰۰ نیات کوجمع لائے بیں اشارہ ہے جس طرح اعمال کی مختلف انواع بیں ای طرح نیت بھی قلف ہوتی ہے۔ احضرت ملی ہے منتول ہے توف جہنم سے حبادت مزدوری ہے اور طمع جنت بیں حبارت ہے۔ اصل حبادت مرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے ۱۰س نیت سے جہنم سے تحفظ اور دخول جنت بھی حاصل ہوگا۔ ۱۰ مال کی طرح نیت بھی جنوع ہے اس لیے نیات لایا گیا۔ (ادامی ۲۰۱۸)

### انمالكل امرئ مانوي

لفظ اموء کااطلاق مرویر سپلیکن مورت حکم کے لحاظ سے تبعاً داخل ہوجائے گی۔ امر یہ کلفنانش ایک لط خریس مورک الایسا کی جھڑکے ہیں میں مدالا یہ کری

اموء کافظ ش ایک اطیفیے \_\_\_\_ووی کال دا کی جوز کت بوده ال کے حرد کتابع بوق ہے جیسے لکل امرِئ منهم بو منذه اُن بغنیه ، یکسره کی مثال ہے اگر جمز و پر شمہ ہے تورا پر بھی شمہ وگا جیسے ان مؤ ذهلک لیس له ولله بیشمہ کی مثال ہے ۔ اگر جمز و پر فتر ہے تورا پر بھی فتر ہوگا جیسے ما کان ابو کے امر یک سوی ہے۔

سوال: انماالاعمال بالنيات كربعد جوارشادم بارك انمالا موعمانوى بيم معنوى طور پرتكرار باسك كه دونول كامطلب ايك بي بنا ب

جواب: من المحل يهل جمل كا كيب \_\_ لكن تم يوكن ديك يتايس بنا كين م المون المرق بهد والمرافق المرق بهد (١) بمي ايرا به المرت المربي المرب

(٢) دوسرافرق: يهليجملت على كاذ كراد المدوس سالمين كاذ كراب

### انمالكلامرءمانوي

ماسل مفہوم یہ بے کرچنی نیت یا جنتی عبادت کی نیت ہوگی وی ال جائے گاا گرانسان لیک عمل میں متعدد نیات جمع کرلیتا ہے مسجد شل جائے ہوئے نماز سلام معلاقات اسباب ہومزان پری مریفن آوسب کا ٹوئب ل جائے گایہ مانؤی کی پر کت ہے افٹکال: رمضان شل فرض روز ورکھتے ہوئے نقل کی نیت کرتے و مانوی مامسل جہیں ہوتاروز و فرض ہی ہوگا۔ جواب: محل نقل جہیں تھا اس لیے نقل نبلا۔

جواب۲: فرض محی حبادت نافلہ می مذائدہ موتا ہے اس کئے بیوزیادہ مل رہاہے کو یافرض کے اندرنفل داخل موتاہے اس صورت میں مانوی می میزائد مرتب مول (نسروہ ج)

### انماالاعمال بالنيات يصطل دوايم كشراوري

### البحثالاول:

الاعمال: الف لام استغراتی ہے یا عمد خارتی ہے؟ بظاہر یمعلیم ہوتا ہے کہ بیاستغراتی ہے۔ کین استغراتی مراد لینے سے بیٹرانی لازم آتی ہے کہ اعمال صالحہ اور اعمال مباحات کے ساتھ اعمال مصیت بھی مراد لیے جائیں جبکہ ان کے بلاا رادہ کرنے سے بھی گناہ مرتب ہوجا تاہے اور ایچی نیت سے وہ جائز نہیں ہوجاتے ، جیسے چوری کرتے وقت مال مسروقہ کومدقہ کرنے کی نیت کرے توان اعمال میں نیت خیر میں ہوسکتی۔ اسلنے لام استخراق کی بجائے عہد خار جی مرادلیا جائے گاجس کے ذیل میں خاص افراد مجاوت اور مباحات دیت سنت مراد لئے جائیں گے۔

#### البحثالثاني

فقها وکرام کنز دیک بر مدیث اپنے ظاہر پر محمول جمیں ہے کیونکہ ظاہر مدیث سے بیمعلوم ہوتاہے کہ بغیر نیت اعمال کا وجود جمیں ہوتا پیظاہر البطلان ہے۔ کیونکہ آدی ہروقت عمل کرتاہے اور عمل کو دجود محی ال رہائے کن نیت جمیں کرتا۔

# لفظ محت وتواب ك محذوف مونے كالمرة اختلاف

ا گرافیرنیت کوخوکرلیا توعندالاحناف وخود و بات کا گرچ تواب نه دگا۔ ائم ثلاث کنز دیک وخوبیل موکا۔ مین اختالاف

بیاختلاف دراصل ایک ادراختلاف پرجن ہے۔ کدوخوم ادت ہے یا نظافت ہے ۔۔۔ عندالجمہور حبادت ہے البندا منیت ضروری ہے۔ حضرات احتاف کے ہاں نظافت اور نماز کیلئے وسلہ ہے۔ اس لئے نیت ضروری نہیں اور صحت وضواس پر موقوف نہیں۔ اگرچہ دخوکا تو اب نہ طے۔

# دليل جمهور:

# حنفيكي دليل:

مفعاح المصلوٰ قالطهور \_وسو (طبارت) مما زكيك يونكر ميل بي تورسيل كيك نيت شرط أيس جيب كبرا يا يالى كيك دهوت وقت نيت شرط أيس بيرا مي كبرات بايتاني

اس بحث کے بعد تشریح حدیث کے سلسلیٹ اکابر کی دائے: علامیا نورشاہ شمیریؒ فرماتے ہیں: اس حدیث میں نیت کی دو سمیل بتائی ہیں۔ نیت حسنہ اور نیت سیئر اگر نیت انچھی ہوتو پھل انچھا آتا ہے بری ہوتو نتچہ برا ہوتا ہے۔ فعن کانت هجر تدالی ملاقمور سو لدفھ جو تدالی ملاقور سو لد میں نیت حسنہ اور و من کانت هجر تدالی دنیا يصيبهااوامراقيتزوجهافهجوتهاليماهاجراليه شنيت سيتكليان ي-

\_\_اين كثير في احتبار مقدر ما تلب انسااعتباد الاعسال عند المفتعالى بالنيات

چنامچے علامہ عثاقی ای کومثال سے مجماتے ہیں:جنین ؛ہم اس کوموجوداس وقت سیجے ہیں جب وہ بعلن ما درسے باہر آجائے \_\_\_ حالا تکداس کے اندرروح ولادت سے بہت پہلے ہی پھوتی جاتی ہے \_\_\_ گرچونکہ ہماری نظروں ٹیل مہیں آیا ہم اس کوموجود جہیں مائے مگر اللہ تعالی جو بعلم ماغی الار حاج ہے اس سے توشی مہیں۔اس لئے عند اللہ اس کا وجودای وقت سے ثمار ہے۔ (منزل الباری س 145ج)

(چنامچینین کااکرفیل از گفتی درج اسقاط کرایا جائے تو کنام ہے اور احداز گفتی قبل کے متر ادف ہے۔ نیز جنین می ورافت میں حصد دار ہوتا ہے۔ حالا تک دجود خارتی جیس مگر وجود مند اللہ ہے اس پراحکام فنہیے بھی جاری ہیں۔)

حضرت عليم الاسلام مولانا قارى محرطيب قاسى توراللدم قده فرماتے بي وجود عمل قلب بين موتاب محرظهور عمل

اعضامے وناہے\_\_

تاہم وجود لیں کا جہاں لطیف ہے خارجی ذرائع کا مختاج نہیں لیکن پر تقیقت اپنی جگہ سلم ہے کہ وجود لیکی وذہنی کے بعدی المبورِم لم کمن ہے۔

ای طرح بردز قیامت نیت معتبر و کوجود بر تولیت ہوگی وہا ممال جونیت جسند کسا تھے بہوں گان پر حمال ہو تھا ہوگا۔ چنا مچہ دوام طی الا بمان کی نیت کی وجہ سے دوایا جنت اور دواما کفر پر قائم رہنے کی نیت سے دواما جہنم بیں جانا ہوگا۔ ای طرح ایک شخص کے پاس مال وظم ہے۔ اُسے شخص کرتا ہو جو دواعمال ہے۔ دوسرے کے پاس دونوں نہیں مگر نیت کرتا ہے میرے پاس ہوتا تو بی فرج کرتا اس کو افرت بیں وجو داعمال دیدیا جائے گا۔ ای طرح دوسرے کے پاس نہ مال ہے شطم ، وہ ارادہ کرتا ہے کے میرے پاس ہوتا تو بی گی تام وٹمود کرتا اس کومذا ہوگا کو یا نیت بھند سے وجود عمل ہو گیا ہے۔ مائی فىالنية" پر بے نية المومن خير من عمله اى كى دليل ہے۔

جواب: ممازکیلئے ہم نیت کواس مدیث ہے ثابت نہیں کرتے جس کی وجہ سے لفظ صحت محذوف ماننا پڑے ہما زکیلئے سنیت ہم قرآن کریم ہے تابت کرتے ہیں و ماامر و االالیعبدو الله مخلصین له الدین مخلصین له الدین میں دوچیزیں ہیں: (۱) خالص اعتقاد (۲) حسن نیت ہوتو وہ عبادت صلو قبنے گی۔

جواب ۲: دوسرا جواب بہ ہے کہ نماز کے بارے بیل استدلال ای حدیث سے ہے لفظ صحت کی بجائے لفظ تواب محدوث استدلال ای حدیث سے ہے لفظ تواب بھوگا جب محذوف مانے بیل سے وہ نیت پر موقوف ہے اس لئے اگر نیت بنکی تو تواب نہیں ہوگا جب تو استحارت کا دوجود ہی نہیں رہ کا اس لئے کہ س طرح انتفاء لازم سے انتفاء شی تواب نہیں ہوگا تا ہے اس لئے کہ س طرح انتفاء مقصد سے انتفاء شی لازم ہوجائے گا یعنی انتفاء تواب سے انتفاء ملو ہوجائے گا یعنی انتفاء تواب سے انتفاء ملو ہوجائے گا یعنی انتفاء تواب سے انتفاء ملو ہوجائے گا سے للا اللہ مازیں منہ دری ہوجائے گا۔

# مهاجرام فيس نے بغرض كاح ہجرت كى

اس پر آپ الفائل الما الاعمال بالنيات فرمايا چونکه ججرت اور وضو وسيله اور آکه مونے بيں يکسال بيل تو آپ الفائل الم المامال الاعمال بالنيات فرمايا بكدا حكام ججرت واری فرمائ ، جبکه اس دور بيل ججرت فرض آپ الفائل في المحرت كوبيل فرمايا بلکه احكام ججرت واري فرمايا - جبکه اس دور بيل ججرت فرض مقى، صل فانك لم تصل كى طرح كه مكه لوث جاد و دباره ججرت كردي فرمايا - جس كامطلب بير به كه جرت ياني محل محرت كا تواب جيس موكا اكر چده آله صلاح الله المحال معلم المنيت وضوم و جائل المحرث كا مراوا بيل محكام المراوات المحال ا

توجس دلیل سے دننفیکا مسلک ثابت ہور ہاہے کہ چرت بلائیت پائی گئی دلیل دننفیہ ہے۔ شوافع اس کواپنی دلیل ہنارہے ہیں۔ الغرض ہجرت اور دخنو دونوں عبادت غیر متفصودہ ہیں اس لئے اس ہجرت میں نیت شرعیہ نہونے کے باوجو دہجرت ہوگئ ، ای طرح دضوئیں بلائیت دضو ہوجائے گا۔ البتہ ثواب نہ ملے گا اور دضوصیح ہوجائے گا۔

حضرت تشمیری فرماتے ہیں کہ نیت کے بغیر کوئی حتی وضو میں کرتا ، کیونکہ نیت سے توج قبی اور ارادہ قلبی مراد ہے نہ کہ تلفظ بالنید جو ثابت ہی نہیں۔ بلکہ حنابلہ کے ہال بدعت ہے۔افعال اختیار یہ سرانجام دینے سے پہلے ارادہ ضروری موتاہے جس میں حنفیہ وشافعیے تمام برابر ٹیل وضوکاعمل متوضی کے ارادہ دینیت کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ اسلتے دضو بلاارادہ کا خارج میں وجود ہی نہیں تواس پر بحث کا کیافائدہ \_\_\_\_\_؟

البتہ چلتے راہ کوئی آدی نہریں گرجائے تو اس کاوضوا ورغسل بلاار ادہ تقتی ہوجائے گاا ورشو افع کے ہاں تھی نہ ہوگا یہ ایک شاذ صورت ہے اس کفریر بحث لا کرایک امر بدیمی کوامرنظری بنادینا کچھا چھانہیں۔

حنفیدی ایک دلیل بیجی ہے کہ حضرت عرض نے اپنے بینوئی کے گھر قرآن کریم کوچھونا جا با۔ ان او گوں نے منع کردیا کہ تم نا پاک ہواللہ کا پاک کلام نہیں چھوسکتے . . جضرت عرض نے خسل کیا ، ان کوقرآن کریم دے دیا گیا . . جضرت عرض کا فرتھے ، کا فر کی نیت معتبر میں ہوتی توان کا خسل کیسے جمہوا؟

بہن بہنونی دونوں مسلمان سے گویا وصحابیوں کا فتو کی ہوگیا . . جضرت خیب شیسرے گواہ سے اگر چہوہ ختی سے لیکن ظاہر ہونے بعد نگیر نہیں فرمائی ، اور حقیقت ہے کہ اس دا قعد کی حضور بھی گئی گئی نہر کے بعد نگیر نہیں فرمائی ، اور حقیقت ہے کہ اس دا قعد کی حضور بھی گئی گئی نہر برہجی تھی . . . جب خسل بدوں شیت ( وہ بھی کا فرکا) صحیح ہوگیا تو وضو (مسلمان کا) بدرجہ اولی صحیح ہے . . . کیونکہ حدث اصغر کامعاملہ بہرصورت حدث اکبر سے اختف ہے . . . جولوگ نیت کی فرضیت کے قائل ہیں ان کے پاس ایسی کوئی صربح روایت کی صحابی سے اس کے خلاف خہیں . . صربح کے مقابلے ش مجمل و مہل سے استدلال درست نہیں۔

كيم بحى حنظير في المامور به المسنون هو الوضوء المنوى والاخلاف فيه كما نقله في البحو الرائق. (الدرائمختاروغيرهما)[امدادج ٢٠٠٢]

# "فائده انوربير

دین کامجموعه، ا: اعتقادات، ۲: اخلاق، ۳: عبادات، ۳: معاملات اور ۵: عقوبات بین فقه بین اعتقادات و اخلاق سے بحث بین \_عبادات بین بالاتفاق نیت شرط ہے \_\_\_ معاملات بین منا کحت، مالی معاوضات، خصومات، ترکات اور اما نات میں بالاتفاق نیت شرط بین \_\_ صرف نفاذ ہے \_\_

ای طرح عقوبات بیں صدر ترت ، قذف بسرقہ وقصاص بیں کسی نے نیت کی شرط بیں لگائی سے صفرت کشمیری فرماتے بیں جس طرح ان حضرات نے معاملات وعقوبات کوئیت کے دائرے سے خارج کیاہے ہم بھی وضو کوان اعمال سے خارج

کرتے ہیں کیونکہ وہ مباوت محصد نہیں بلکہ ایک وسیلہ ہے۔ اگروشوش مدم اشتر اطانیت کا اعتراض ہارے ذمہ آتا ہے تو ان صفرات کی طرف ای مدیث سے معاملات وعقوبات میں مدم اشتر اطانیت کا اعتراض توجہ کیا جا اسکتا ہے۔ (کشدی اس ۱۲۸۸) (فائدہ: صفرت اس کی محمد نے صفرت ابطانی ہے مشروط بال اسلام کا کی کیا تھا ہو تھ جرت سے بڑی چیز ہے کیاوہ معتبر ہوگا۔؟ اس وقت کی فضایاں اس کا چمپار ہا تا مکان جیس اور آپ بھی تھا کی طرف سے تگیر سامنے ہیں آئی تو اعتراض جیس مہاجر المنسس مہاجر المنسس بھی تگیر سامنے ہیں آئی تو اعتراض جیس مہاجر المنسس بھی تھیں پر کیس ہوگا۔)

" سوال: " حضرت الإطلور في الله عند كا لكاح جو صفرت المسليم رضى الله عنها كساحة مشروط بالاسلام تعيال كياان كااسلام حديث بجرت كى روشنى بين قابل اعتبار موكا يانمين \_\_\_؟

جواب: حضرت العطلمة دخى الله حند السلام كي طرف ما تل و ي محف اى دوران تكاح كى بات جل يزى \_\_لهذا اسلام كا قبول كرنا معصول منكوحه " بى كيلت ما تصار (منزل لبارئ س150 ع)

بجرحال مدسب اسليم رض الله عنهائي اسلام پہلے اور كات بعد يسب

صفرت مهاجراً من رضی الله عند کی شان محابیت سے بعید ہے کہ انہوں نے جرت فقط صول زوجہ کیلئے کی ہو۔ بلکہ لواب ہجرت مع حصول زوجہ کیلئے کی \_\_\_ مگر حسنات الاہو او مسینات المقربین کے تناظر ٹیل اس پر بھی انکی بلندگی شان کی وجہ سلطف بعراعتاب ہوا۔ (منزل الباری 130ج) عند)

يضرات محابركرام كاكمال احتياط بكرمهاجرام المنام في ي ركما (المادي اسمام)

() مواہب اطبید اور طبرانی کی روایات ملائے سے پید جاتا ہے مہاجر ام جس کے واقعہ پرتو آپ بال الله ایک فرمانی ہے . . . صفرت ابوطلعہ کے معاملہ بن کمل سکوت ہے آپ بال الله الله رصفرات کی طرف سے کوئی گیر مہیں . . اس لیے ایک کو مهاجرام جس کہا دوسرے کوسلم ام سابیم مہیں کہا، چنا مجاب بیل فحسن اصلامہ کے الفاظ بھی اس کو تو بدال ۔

(۲) لاهن حل لهم و لاهم محلون لهن ... به آیت شرید مدید بداور هم که که درمیان نازل بونی ... گویا ابھی مشرک یے کاح کے بارے بین ممانست نازل بین بوئی شی فلاا شکال (سان۲ س۸۲۰)

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله

بجرت دوسم پہے۔ ظاہری، باطنی بجرت ظاہری دارالفسادے دارالاس یادارالدربے دارالاسلام کی طرف آناہے۔ بجرت باطنی ہے: المهاجر من هجر مانهی الله عنه \_\_\_ادرا یک دوایت میں ہے ہوا لمهاجر من هجر الخطایا والذنوب \_\_ جس نے کامل منہیات کورک کیادہ کامل جہا جرادرجس نے بعض کورک کیادہ ناص مہا جرہے۔

اللی دنیا: دنیا کالفظ ذنؤ یادنالفت اخوذ ہے، اگر دنو ہے شتن ہوتواں کی اسل ذنوی ہے جو کھلی کے وزن پر ہے۔ بہاں واد کو "ی " سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کا معنی نزد یک ہونے والی ہے۔ چونکد دنیا بھی آخرت کے مقابلہ میں قریب اور نزدیک ہے۔ اسلے اس کونیا کہا جاتا ہے۔ اورا کرونائذ سے مشتق ہوتو اصل ذینے تھا چھکہ مھموز اللام کا عدم کے تحت بھروی سے بدل گیا ہے اس لئے 'دنیا' موگیا اس کا معنیٰ " ہے۔ یہ بھی آخرت کے مقابلہ ش کینی ہے۔ اس طالب دنیا طالب کینے ہے۔ ساتذنہ ا

يالم تفنيل بينانيث اوراز وم تانيث كي وجد فيرمنعرف بيايك مبدوك قامم مقام بوتاب-

الله تعالى كے ليكسى كام كوكرنانيت ہے جوام خفی ہے . آوامام بخاری نے جمرت الی الله كافظ كومذف كرديا۔ اور هجرت الی الدنيا ظاہر جو مبائے والی چيز ہے . . الله بجرت الی الله كے جملہ كومذف كرديا . . اس بات كوالله كے والم كرواس تاليف ميري نيت فامد جي الله كاميرى نيت فامد جي ساميري نيت فامد جي الله كاميرى نيت فامد جي سام

کتاب بین کسی کا فرمب نیا اور کسی کا ترک کیا، کسی کی تائید کی اور کسی کی تردید کی د . . اس سے اپنی علم عظمت یا دنیوی غرض مقصود نیس . . اس شبه کودور کرنے کے لیے جرت الی الدنیا کے جملہ کوشل فرمایا . . میری نیت ش برائی نہیں۔ (اماری ۲ س ۲۰۰۰)

## حديث مباركه كاشان ورود

حضرت این مسود سعروی ہے ایک آدی نے ام قیس نائی گورت جس کانام قیلہ ہے کی طرف پیڈام لکا جہوا اس نے کہ لا ایمی مسود کہلا ہمیجا کہ ای شمر طرح لکاح کرسکتی ہول کہ آپ ہجرت کرکے مدینہ طعیبہ آجاؤ \_\_\_ چنا جی اس شخص نے اس شاظر میں ہجرت کرلی اس وجہ سے ان کومیا جرام تیس کہاجائے لگا ان کانام گرامی معلوم ندہوسکا۔ اس پر آپ بھی گفتگ نے ہے کملہ ارشاد فرما یافعین کانت ھجر تعالی دنیا بصیب بھا او امر اقید کے معافقہ جر تعالی ماھا جر الید

سوال: دوسراجملت فهجوته الى الأورسوله مراحة كولاي، اوريها لفهجوته الى ماهاجو اليه قرماكرابهام كردياس كى كياوجيه\_\_؟

جواب ا: بيان حقارت دنياد مورت كيلي كريد دنون اس قابل مين كربار بارد كركيا بائ

جواب۲: بدودول ستبین بی اورستبین چیزول ش ابهام ی تهذیب کا تقاضا بر ماتر کت فعدة اضر علی الر جال من الدساء (بعاد عسلم)

زناں مزن نام بودے نہ زن لیکن شہید ہو گئے بیکم کی ایک لون ہے اگر نیک بودے ہمہ کار نان اکبردیے دھے کھی برٹش کی نون سے

سوال: حضرت امام بخاري في مديث ين كيول اختصار فرما يا اور فمن كانت هجو ته الى الله و رسو له فهجو ته الى الله و رسو له فهجو ته الى الله و رسو له \_\_ كيول آرك كيا؟

جواب ا: امام بخاری کا بیال اختصار این اساتدة کرام کے اتباع بی ہے۔ چونکہ صفرات اساتدة کرام نے اختصار کیا تھا آپ نے کی کیا۔

جواب ٢: صفرت الم مخاري في توافعة أبيا كياتا كهيد وكان وكدير عمل بين بيت اخلاس ب

یدونوں جواب اس بنا پر کمزور ٹیل کہ بھی صدیث اور جگہ بھی آئی ہے وال تو تواضع کو یا تباع اساتذہ کو ٹیٹر اِنظر نہیں رکھا۔ جواب ۱۳: ایک ہے جلب و نفعت اور ایک ہے دفع مضرت دفع مضرت جلب نفعت سے مقدم ہوتی ہے۔ ای تناظر بیس مجیس کہ ایک سن نیت ہے اور ایک بدئی ہے۔ حضرت امام بخاری نے پہلا جملہ حذف کردیا تا کہ بیسا منف ہے کہ حسن نیت اگر ستحضر نہوں تا ہم بدئیت سے بچنے کا اہتمام دفع مضرت کے والہ سے ضرور کرنا جا ہے۔

خرم فى الحديث كاحكم

امام بخاری نے بہاں مدیث ش اختصار کرکے بتلایا: مغزم فی الحدیث میرے نزدیک جائز ہے۔ مطلب یہ کہ مدیث کے بعض کو است کیعض جملوں کوذکر کیاجائے اور بعض کو مذف کردیاجائے۔ (کشف 274%)

## حديث الباب كاترجمه سربط

سوال: المعديث كالبس كيار بلب \_\_؟

جواب: حفرات بحدثين كرام في اسكرى جواب دي جال \_

- () اس مدیث کو ضرت امام بخاری فیطور خطب ذکر کیا ہے۔ ترعمۃ الباب کی دلیل کے طور پر ذکر توہیں فرمایا۔ اس لئے مناسبت باہمی طاش کرنا ہے معلی ہے۔ بطور خطب ذکر کرنے کی کئی وجوہ ورج ذیل ہیں۔
  - ا: طالب هم كوچاہي كدا كردس بنيت مدها مل كرسكة وبدئيتى سے تواہينے كو كاست
- ٢: ولى يث المست كي المستان المستان كل المالة والكي ومنا كيلي شروع كرد إبول اوركوني غرض فيش الفريس.
  - ۳: هجرت كاذكركركا شاره فرمايا كه طالب ملم كونوغ من الهجو فغرورك ب\_
- ن(۲): دومراجواب یے کہ بیعدیث بطور خطب تجیس اس لئے ترجمۃ الباب سے مناسبت تلاش کرنے کی دمہ واری باتی ہے۔ واری باتی ہے۔ چنامی مناسبت کوشکف کر تی سے مغرات بحد شن کرائم نے بیان فرما یا ہے۔
- () وی سے مقصود احکام واعمال بی تو وی میداً احکام ہے، اور نیت میداً اعمال ہے۔ تو ترجمۃ الباب بیل میدا العلوم "وی" کاذ کرہے اور مدیث بیل میدا الاعمال "نیت" کاذ کرہے تومیداً کے لحاظ سے دونوں بیل مناسبت ہوگئی۔
- (۲) دوسری دجہ بیسے کہ مکرمٹ وقی کی ابتداء وفی اورجب مدین طیبہتشریف لائے توسب سے پہلے بیرحدیث بیان فرمانی توابتداء، ابتداء کے لاظ سے مناسبت یائی گئی۔
- (۳) مدیث یل بجرت کاذکرہاور ترجمش بدوالوحی کاذکرہے۔ بجرت کا معنی ایک مکان سدوس مکان کی طرف انتقال ہے۔ اور پہجرت فرض ہے۔ (المهاجو من هجو مانهی الا عند) توثری بجرت دی سے معلوم ہو سکتی ہے۔

(۷) آپ الفائی که دورین مکه سے مدینه طبیبه بیجرت فرمن تھی آپ بھا فائی نے گھر سے بیجرت غارِ حراکی طرف کی جو تقریباً چھ ماہ تھی، یہ بیجرت نزول وقی اور بدایت وقی کا ذریعہ بن ۔ دوسری بیجرت ظہور وقی اور فروغ وقی کا ذریعہ بن تو ترجمہ بدء الوقی اور حدیث بیجرت بین مناسبت واضح ہے۔

(۵) عمل کی دوجامبیں ہیں ایک ورود منجانب اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف مے مکلف بنایا جانا دوسری جہت مکلف سے اس کا صدور \_\_\_\_ورود عمل بذریعہ وی ہوتا ہے اور صدور عمل بذریعہ نیت ہوتا ہے ، ترحمۃ الباب ہیں وی کاذ کر ہے جوعمل کی جانب اول ہے اور حدیث ہیں نیت کا ، جوجانب آخر ہے۔

(۲) وى امرارالهيش سياس كے لئے بندول كا انتخاب ہے۔ الله اعلم حيث يجعل رسالته ، الله يصطفى من الملائكة رسلاو من الناس \_\_\_ الى طرح اخلاص نيت سو من اسو او الله ہے۔ اس كيلئے قلوب كا انتخاب موتاہے اس طرح وى اورا خلاص كے اظ سے انتخاب كى مناسبت موكئ \_\_\_

(2) وی سے علوم واسر ارکے بعد انشراح نصیب ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے انشراح حاصل ہوتا ہے۔

(٨) وي كذريعة ين عل باورنيت كذريعة كيل وتصحيح عمل بـ

حضرت شیخ الہند فرماتے بیں کہ ڈکری کسی ہوتی ہے منصب وہی ہوتا ہے۔ ڈکری کے حامل بہت ہوتے بیں ، مگر افسرایک ہندہ ہے ۔ جس تخص کو بوت مطاہ ہوتی ہے اس بیں صفات اللی درجہ کی ہونی چاہئیں ، صفات بیں سب سے بڑی صفت ' اخلاص کا کمال' ہے توامام بخاری پدء الوی کے ذریعہ بتارہے بیں کہ آپ بتان طاق کو دوی بھیجی گئی تھی وہ اس لئے بھیجی گئی تھی ہواس اخلاص کی اجمیت پر زور دیاجا رہاہے اور اس کے حاصل کرنے کی تقین ۔ گویا نبی اعلی درجہ کا مخلص ہوتا ہے ۔ اس لئے بدء الوی اور حدیث کے لیافت کے ایک الوی اور حدیث کے لیافت کے ایک اللہ بیں۔

ربطفہرہ: نزول دی کے دقت سب سے کہلی چیز جو قلب نبوت میں آئی وہ یہ نیت ہے کہ انجذ اب وی کرکے اسے جزوفس کرلوں \_\_\_ (ای تناظر میں انحرک بلسا نک فرما یاجا ناقرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔) ووسری نیت مخلوق کو گانچا کراس امانت کوادا کروں \_\_\_ تو بدہ الوی کے ترجمہ کے بعد حدیث الباب انعما الاعمال الحجال الحجال مناسبت ہے سبر حال ''بدہ الوی'' اللہ تعالی کافعل ہے کہ کس طرح سے بھیجی \_\_\_ نی کافعل ہے کہ دوی آئی تو نبی نے کیا نیت کی ۔ 'تو وہ یقی مل وی بیت اور وی بھی کروں اور ادا تنگل بھی کروں۔ تو بدہ الوی کو نیت سے آئی مناسبت ہے کہ درجہ اول میں انجذ اب وی کی نیت اور حدیث الباب میں امانت کی ادا تنگی کی نیت ہے۔ (خطبات عیم اللہ اللہ میں 6)

فائدہ نمبرا: کوئی بھی عمل صالح واجب بسنت یا ستحب ہواس وقت تک موجب اجرو ٹوابن ہیں ہوسکتاجب تک اس بیں اللہ تعالی کوراضی کرنے کی شیت نہ ہو۔ چنا مجھے صول شہرت یا نام ونمود کی شیت پر ٹواب بی نہیں گرفت بھی ہوگ ہمارے پڑھنے پڑھانے، تقریر ووعظ، دعوت و تبلیخ اور جہا دوسیاست سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ یا گرنہیں ہوئی چاہیے کہ مخلوق کیا کہے گی۔ فائدہ نمبر ۳: جومباح اعمال ہیں ان کوشن شیت سے عبادت بنا یا جائے۔ (انعام)

# حديث الباب كي جامعيت

امام ثافتي سنصف ملم كاتول باورثلث اسلام كاتول امام احمكاب فرمات بالك

قائدہ: "الجامع الصحیح للبخاری"الل علم اور امت کیار کھٹین کی نظریس تکات کا بدف رہی ہے۔ یہاں تک کیا گردادیان سب مدنی ٹال اُنتہا میں اور طبقہ واستاذ شریک بی تو آئیس کا تابعد الوقوع کے طور پر ذکر کیا گیاہے۔

ای تناظری بخاری شریف کی ابتداءیں محابیات کے لحاظ ہے جومورت حال سائے آئی ہے اس سے اسلام، شریعت اور دوایت ودر ایت مدیث کے لحاظ ہے مورت کے مقام بائد پر دو ڈی پڑئی ہے ۔۔۔۔ جس سے یہ پر دیکانڈ اضعاش محلیل موجا تاہے کہ ودرت کو اسلا کے تعلیمات کے لحاظ ہے تانوی دیگیت دی گئی ہے۔

عام طور پرقر آن کریم اورا مادیث نبویش نطاب وامر مردول کوکیا بیمگرانی افکام کی فورت می مکلف بے بعض امور شی اس کی خلیق وساخت کے لحاظ سے قادر مطلق نے اسے ستائی فرمایا ہے۔

الصحابة كلهم عدول بن محابيات مى شامل بيل مرسل محانى كاطرت مرسل محابية مى جت ب ورت مقام اقماء ماصل كرستى بيد فتوى ب فرمالية جب ام الموثنين ماصل كرستى ب فتوى ب الموثنين معلى به ب الموثنين سيده حائشة اور صرب المسلمة كاتول سامنة آتا ب اب مرف يرع في كرنا مقعود ب:

تخاری اثریند کی کھی روایت تخرت مجر ہے جس کے نماز کو گئیت ہے کے درید بہت ہے امور پردوشی ہوئی ہوئی ہے سے بہاں مرف پرتانا مقصود ہے کہ حضرت مجر کے اسلام المسلے کہ بہت کا بہت کا بہت کی بہت نظاب کی وہ قربانی ہے جس سے حضرت عجر کی نخیف و فضرت مجر کی نخیف المحرود اللہ میں انہوں سے حضرت عجر کی نخیف کی المحرود اللہ باسلام ہوئے تو بخاری اثر یون کے بہلماوی کا بہ باسلام بذرید و ورت ہوں سے نیر جہا جرام قیس (حضرت قبلہ نام ہے) امت کے اعد مقاصد و درائل میں نہت کی کیا دیا ہے ہی انہوں نے مشروط ہا گھرت کا آئی کے مقاصد و درائل میں طرف اسل اور حدود انتیا رکھنے کا ذرید بھی ہی ورت ہیں ۔۔۔

نزم در ابا گھرت کا آخا کی انہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس منظروتی ہے واسطہ کے احد آپ بھا گھنگا کے اندور ٹی احساسات کا اظہارا آپ کی زبان مبارک سے اس طرح ہے:

### لقدخشيتعلىنفسي

اس موقع پر آپ کوحوصلہ وسلی دلانے والی اور آپ کواخلاقی اقدار کے حوالہ سے بھر پورعزم کے ساتھ دلاسہ دلانے والی حضرت ام المونین سیدہ خدیجہ: الکبری رضی اللہ عنہا ہیں۔

بچرعملاً ورقد بن نوفل کے پاس لیجا کرملمی طور پرمطمئن کرانے کا ذریعہ بینے والی بھی عورت ہے۔

اصع الکتب بعد کتاب الله نین ابتدائی طور پر "عورت" کی اتنی خدمات علیداس بات کا واضح شوت ہے کہ صنف کی بنیاد پر صول علم کے دروازے بند نہیں ابتدائی طور پر "عورت بھی اپنے دائرے میں رہتی ہوئی علم کی بلند یوں کوچوسکتی ہے \_\_\_ دین وشریعت کا مزاج مورت کو اسلامی کوٹانو کی درجہ پرد کھنائیس ہے \_\_\_ بیادرہے کہ کات بعدالوقوع ہوتے ہیں۔

یادرہے کہ کات بعدالوقوع ہوتے ہیں۔

حديث ام المؤمنين سيده عائشه رضي الله عنها

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ حارث بن مشام ہے حصورا کرم میل فائیے ہے پوچھا کہ آپ
کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟ رسول اکرم بیل فائیے نے فرما یا بہجی تومیرے پاس تھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور بیا تدانر
وی میرے او پرسب سے زیادہ شاق گزرتاہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو ہیں اسے یاد کرچکا ہوتا ہوں اور بھی ایسا ہوتا ہے
کہ فرشتہ انسان کی شکل ہیں مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو ہیں اس کے کلمات محفوظ کرلیتا ہوں ۔ حضرت عائشہ نے فرما یا ہیں نے آپ
میان فائل ہوتی تھی اور جب یہ بیفیت ختم ہوتی تھی تو
آپ میان فائل ہوتی تھی اور جب یہ بیفیت ختم ہوتی تھی تو بیاس دی نازل ہوتی تھی اور جب یہ بیفیت ختم ہوتی تھی تو

### تعارفبدواة

#### عبداللهبنيوسفالتينسي

نسبت الى التينسى بكسر التاءونون المشدده المكسورة بلدة بمصر، ساحل البحر، اليوم خربان، ان كى وفات ٢١٨ هـ مصري مدفون بين مصرى اوردشتى كنام مصيور بين امام بخاري كاساتذه بين معرى اوردشتى كنام مصيور بين امام بخاري كاساتذه بين معرى المردشتى كنام مصيور بين المام بخاري كاساتذه بين معرى المردشتى كنام مصيور بين المام بخاري كاساتذه بين معرى المردشتى كنام مصيور بين المام بخاري كاست المردس المام بعد المام

## اخبرنامالك

امام مالک صاحب مذہب؛ امام دارالی و مرادیں ۹ کا هیں وفات ہے، اور جنت ابقیع میں مدفون ہیں۔ امام مالک ّ کشیورخ 900 ہیں جن میں سے تین سوتا لبی اور چھ سوتع تالبی ہیں۔

هشام بن عروه عطف: بشام حفرت اساء بنت الى بكر شك يوتے بل ان كى دفات ١٣٥ هـ بـ -عن ابيه: سے مراد عروه بن زبير بل جونفهاء مدينہ سے بل، ان كى دفات ٩٣ هنگ ہے -فائده: حضرت عبداللد بن يوسف كعلاده تمام روات مدنى بل \_ يجى محسّنات سندش سے -

#### عنعائشهرضىاللهعنها:

حضرت ام المونین آپ بالنظیم المیه محترمه اور رفیقهٔ حیات بی اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبرادی بیل۔
آپ بالنظیم بیوی ہونے کی وجہ سے تعظیماً واد باام المونین کہلاتی بیل۔ احکام بیل بعض جگہ مال بیل مثلاً کار جائز نہیں ، اور بعض میں نہیں مثلاً پردہ ہے معلوم ہوا کہ مال نہیں ۔ حضرت حائش کی مرویات ۲۲۱۰۰/۲۲۱ بیل ۔ [کشف بعض میں مثلاً پردہ ہے معلوم ہوا کہ مال نہیں ۔ حضرت حائش کی مرویات کی مرفیات کی مرفیات بیل ۔ [کشف الباری 1 / 291] بیون (۵۴) روایات کی صرف امام سلم نے تخریج کی الباری 1 / 291 بیون کی مرف امام سلم نے تخریج کی ہے۔ 174 متنق حلیہ بیل ۔ ان کی مماز جنازہ سیدنا ابوجریرہ نے پڑھائی ، جنت ابقیم میں مذون ہوئیں ۔ صحابیات میں حائش کے نام کی دس بورتیں تھیں ۔ ام المونین کالقب قرآئی آیت و از واجعام جاتھ ہی بنا پر ہے۔

كياازواج مطهرات ام المومنات بهي بير؟

(۱) علامہ چین ، این عربی ، این کثیر نے فی کوتر جے دی ہے ۔ دلیل : ایک عورت نے صفرت ما تشہ سے کہایا امد فرمایا لست بامک اناام رجالکم (طبقت ان معر)

(٢) مافظ ابن جر كار جمان: ام المومنات كينيث كوئي حرج تهيس

مِنْ اختلاف: خطاب رجال ش نساء داخل موتی بین یا جیس؟

جن كنزديك داخل موتى بين الن كإن المؤمنات كهناورست ميداور ون كإن واخل بين الن كم ال ورست بين \_ عن عائشة اذا امر جالكم لا ام نسائكم

ا ذو اجدامه بهم میں تحریم نکاح مقصود ہے اور تحریم و ہاں ہوتی ہے جہاں حلت کا امکان ہور جال میں حلت ِ نکاح متوقع ہوسکتی ہے ۔عور توں میں باہمی حلت کا تصور بھی نہیں ہوسکتا . . .اس لیے ام المؤمنین کہنا تو برمحل اور ام المؤمنات کہنا خلاف مقصود ہے۔ (امدادے ۲ ص۲ ۳۵)

حضرت معاويرض الله عند كوخال المؤمنين اور حضرت اساءرض الله عنها كوخلة المؤمنين كهناسلف من تقول نهيس ( درس شامر في 29 )

# ابوالمونين كا اطلاق آب بالنفائير؟

استاذابواسحاق بصراحة وارد بي كه "ماكان محمدابا احدمن دجالكم" الكاطر ح أيك مديث ثل "انابمنزلة الوالد" بياس لي ابونا المهيل كم يسكت

اکثرعلماءکی رائے بیہ کہ آبو المومنین کا اطلاق درست ہے۔ این حباس الی بن کعب ﷺ"وازواجه امھاتھم" کے آخریش"و ھو اب لھم مکا اضافہ فرمائے۔ معاویہ بجابہ بھر کہ آورشن سے بی مردی ہے۔ ابدا حدمن د جالکم کی فی کا علق ابوت مسلمیہ سے مطلق الاسٹ کی فی بیل۔

# فضيلت خديجه وعائشهرضي اللدعنها

حفرت فديمة حفرت مائشة ما أغنل إلى-

حضرت فاطمه رضى الله عنها پر حضرت حائشه رضى الله عنها أضل بي-البنه حلامه هينى كى رائے ہے كه دنيا بيل حضرت فاطمية اور آخرت ثيل حضرت حائشه رضى الله عنها أنصل بيل-

بعض مضرات نے مدارف سیلت اوصاف کورکھاہے کہ ڈبدوٹرک دنیا کے لواظ سے مضرت فاطمہ دھی اللہ عنہا اور ملم و تقلہ اور کمالی درایت کے لواظ سے مضرت ما تشدر نبی اللہ عنہا انسل ہیں۔

فائدہ: مقدرات سے ڈرتے رہنا چاہیے عمرو ہن ہشام ایو جھل کنام سے یاد کیا جا تاہے \_\_\_ اس ہا ہی کا ایک بیٹا حارث بن حارث بن ہشام کنام سے یاد کیا جا تاہے دونوں کے مقدر کے فرق کود تکھ کر بہت ڈرنے کی شرورت ہے۔ مخاری شریف کے حوالہ سے دوئی کا پہلا سوال ای ہشام کے بیٹے صفرت حارث نے کیا جس کے دوسرے بیٹے نے ساری زندگی رسول اللہ بھائی آئی ایک بات نہ مائی۔فریق فی المحدو فریق فی السعیو۔

حارث بن مشام رضى الله عنه

مارث من ہشام الد جہل کے هیقی اور مضرت خالد من ولید کے بھاڑ او بھائی ہیں، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ، جنین کے موقع پر آپ بھی اللہ ان کوسو اونٹ دیے ، ۔ دور فاروتی ہیں برموک کی جنگ ہیں ۵اھ کوشہید ہوئے ، ۳۲ اولاد جھوڑی۔ (امدان ۲۲ ص ۵۵ م)

موال: پیندها بیام سل محالی ب؟

جون ماست كن برشاخ س قت در لل المستعلات كديبيل بحضرت مائشيال وجويل أبيل يابيل ويوال المائيل والمائيل المائيل ا

# تشريح حديث

#### فقال يارسول الله:

آپ بھافائی بالمشافہ یارسول اللہ کہنے ٹی کوئی حرج نہیں گین اگر سائے دیوں تواس وقت کیساہے؟
دو حالتوں ٹیں جائز ہے ایک ٹین نہیں۔(۱) کہنے والے کول ٹیں ہوکہ جب بریمرا کلام پہنچ تواس وقت بیرا نطاب ہے جیسے خطش السلام علیکم ور حمد تلاو ہو کا تدبیر خطاب لکھتے ہیں۔(۲) دوسری حالت بہتے کہ حالت تصور میں آپ بھافائی کے سائے ہوں یا آپ بھافائی برے سائے ہیں تو اس صورت میں بھی جائز ہے۔(۳) نیسری حالت بہتے کہ حاضر ناظر کا عظیرہ رکھے جہاں درود شریف پڑھاجا تاہے وہاں آپ بھافائی بریف کے آئے ہیں ؛ ناجائز ہے ۔ اسل اختلاف 'یارسوں الله' کہنے نہیں نیمیں۔''حاضر ناظر کا عظیرہ کے ایک شریف کے نہیں بھائی کیا ہے۔

فائدة: آجكل اكثرناما يوصورت كالتزام بسلط ال كقرك كناماي بي البنته بالى شريعت عقيده مخ أش ب-فائده ٢: يارسول اللد اكر دوران حبارت آئة ادر محانى مخاطب موتو د إلى بالتفايين كهنام ابي كه هل روايت شل زيادتى بي حقيم بين ب-

فاکدہ سازیہ وال کیف یالیک الوحی محض اشتیاق کی بناپہے جو بھین کے بعدی ہوسکتا ہے۔ تردو کی بناپڑمیں۔ نیر معلوم ہوا مصائص نبوکی بڑا تھا گئے کے بارے بٹل مجی سوال جائز ہے۔ آپ بڑا ٹھا گئے جواب دینا ای کی طرف مشعر ہے۔ (منزل دیاں ی 1 س 152)

### مثلصلصلةالجرس

## مرادي معنى:

(۳) فرشتی آوازہے۔(۴) رصدی آوازیعنی جبرائیل اٹین کے ساجنوشتوں کی بڑی ھاعت آتی تھی اس کے پرول کی آواز جیسے پرعدوں کی بڑی ڈارگزرتے وقت 'شال شال'' آوازدیتی ہے۔

(۵) جریل کے آنے کی دوسے آواز جیسے جہازیاریل کے آئے سے پہلے فضائیں ایک خاص آواز ہوتی ہے باوجوداس کے کہ ابھی ریل اور جہازنظر نہیں آئے۔

ہرانسان محسون تبین کرتا ،کشف سے تعلق چیز ہے ایل کشف اور ٹی بی کومعلوم ہو سکتی ہے۔ (۲) نبی کی ساری تو توں کو تین کرنے کیلئے وی سے پہلے یاد د بانی (ریمانڈر) برائے میقلا۔ (2) قدرة بارى تعالى يى موى الي كاعدكى صوت مرادب\_

(۸) فرشنے کی اصل آواز۔

(۱) شأه ولى الله قرماتے بين وحوال بين تعطل كے بعد اس مائد بيل بي بينيت بيدا موجاتى ہے كہ وہ قلف چيرول كا اوراك كرتاہي مثلاً ماسد بعر بعد از فرائي فلف رئيوں كا اوراك كرتاہي مثلاً ماسد بعر بعد از فرائي فلف رئيوں كا اوراك كرتاہي وسلسلة الجرس تعطل حواس سے كنابيہ بنزول وى كسكس "كوقت مائد سمع كومالم شہادت كي محومات معطل كرك دومرے مالم كی طرف متوج فر مادیتے بيل تا كہ تلى وى كسكس "

(۱۰) جانور كے كلے شرف كي آواز كو مسلسلہ كہتے بيل اى طرح كا فرى (فريان) كى آواز كو مى كرسكتے بيل سے الدورس: جانور كے كلے شرف كو بيل كے بيل سے بيل الدورس: جانور كے كلے شرف كو بيل كے بيل سے بيل سے الدورس: جانور كے كلے بيل كھن كو كہتے ہيں۔

## وجو آشبيه

سوال: ال مدیث بی وی کی آمد کوملصلہ الجرس سے تشیبه دی گئی ہے دومری مدیث بیں گانّه سِلسلهٔ علی صفوان اور ایک دورت بین دورت بی کانّه سِلسلهٔ علی صفوان اور ایک دورت بین دَوِی نحل سے شیب ہے سے تضاویے؟

<u>جواب:</u> آپِ بَالْ اَلْمَالِهِ جَو آواز آنی تنی وه صلصلة الجرس کی ہے۔ فرشے سلسلة علی صفو ان مجتے تنے اور حضرات محالیہ دو کا مرح محسوں کرتے ہے۔ متعلقات کافرق سے تضاوتیں ہے۔

سوال: الجرس مزامير الشيطان، الاتصحب الملائكة وفقة فيها كلب و الاجرس، وتي يسي چيز بومود باركاو الي باس كوايي ندموم چيز كساحة شبيكول دي؟

جواب ا: کفار پررات کوتملہ کے دقت جُرس ہے دھمن بیدار ہوجا تا تھااس خاص بنا پر مذمت ہے۔ورید فی نفسہ قابل مذمت نمیں ہتھیں ترج نہیں۔

جواب ۲: تشبیه بروصف بین جیس موتی، بهال صرف مجنس صوحت جرس میل تشبید دینا مقصود ہے، جس سے سامعین مانوس موتے بیں اس سے وہ مجو سکتے ہیں۔

جواب ۱۳: تشهیه المحمو دبالملموم ش وجرش خاجراورمعروف بوقومها نقر بین بهان وجرش، صوت کاسلسل اورمترارک بونای یافرشتنک آواز کوسلسل واتصال موت بی اورمتدارک بونای یافرشتنک آواز کوسلسل واتصال موت بی تشهیدی گئی سےاورد واحد معروف سے المحدث بین ۔

ای طرح آپ بین افغی افغی معید میں بیٹھ کی اور جل کے نددی۔ صحابہ کرام نے کہا بیضد پر آگی ہے۔ آپ بین فکا کی فرمایا ضداس کی عادت نہیں بلکہ جس نے اہر ہدکے باتھیوں کوروکا اس اللہ نے اسے روکا ہے۔ یہاں وجہ شبہ صرف اور صرف مشیت خداوندی میں اشتر اک ہے ۔۔۔۔ورشاس افٹی میں اور اہر ہدکے باتھیوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ (کشف ج اص ۵۰۵) لہٰذا مصرب کے خدموم ہونے سعط ہے مجمودیت پرکوئی حرف میں آتا۔

# ثفل وی

#### هواشدهعلي

زیاده شدید مونے کی دووجہ ال

(۱) حواس بشريب ي تعطل كى دجه الله كوشقت زياده موتى تقى \_

(۲) اگرجبرائیل آئی اسلی شکل بین آکر کلام کری آواس کواخذ کرنابنسبت شکل بشریت کے آنے کزیادہ شکل ہے۔ان دووجوں سے وی کے کمل بی بہت نے بادہ شدت معلوم ہوئی تھی۔ اس کا تحل صرف نبی بی کرسکتا ہے۔ کماقال اللہ تعالی، اناسنلقی علیک قولاً فقیلاً، لوانز لنا هذه القرآن علی جبل الحریحض تنہیم کیلئے آپ باللہ تقالی نے صلصلہ الحرس سے تشہیدوی ہے۔

<u>سوال:</u> آخر کس چیزی آواز <u>تنی</u>؟

جواب: اس بن متعدداتوال بن \_

(۱) صوت کلام نفسی ہے اور پیصوت بلاکیف ہے۔

سوال: كيالله تعالى كيلي صوت البتب

جواب: کلام باری تعالی ثابت اور الثرتعالی پر تنظم کا طلاق ہے۔

اٹل سنت میں اختلاف ہے کہ پر کلام بحرف وصوت ہے پابلاصوت وحرف؟ مشکلمین بلاحرف وصوت ہونے کے قائل ہیں اور محدثین کلام بحرف وصوت کے۔

امام بخاریؓ نے کتاب التوحیدی صوت ابت کی ہے۔ اذات کلم الله بالوحی تسمع اهل السموت شیناً فاذا فرّع عن قلو بھم وسکن الصوت عرفو اانه الحق بہال مسموع کا اثبات ہے اوروه صوت ہے ۔۔۔ اس طرح امام بخاریؓ نے روایت فرمائی: یحشر الله العباد فینا دیھم بصوت الحیس بنادی کام جع اللہ ہے۔صوت صراحة ابت کی ہے۔

واضح رہے کہ بیصوت مخلوق کے مشابہ ہیں، اس لئے یول کہیں گے: له صوت لا کصوتنا جیسے له ید لا کا یدیناوغیرہ۔ الغرض باری تعالی اپنی تمام صفات میں مخلوق سے بالاثر ہیں۔ اور اس کی کیفیات کوا صاطۂ الفاظ میں لاناممکن نہیں، ہماری عقول سے وراء ہیں۔ اس طرح صوت کی کیفیت میں بھی وہ مخلوق سے بہت زیادہ علق شان رکھتے ہیں۔ جواب (۲) سرعت بسرملک لینٹی فرشتہ کی تیزی سے چلنے کی آوا زہے۔

(٣) حضرت جبرائيل كے پرول كى آوازىم\_

(٣) جب الله تعالى وى نازل فرماتے بيل ټوفر شيخ عظمت كى وجيسے پرمارتے بيل ټوان كى پيمر پيمر انهث كى آوازىپ\_

(۵) حضرت شاہ ولی اللہ سے منتول ہے اس وی ش آپ آفاظی شان بشریت سے نکال کر عالم قدس سے ملادیا جا تاہے اس سے حواس بشریہ معطل ہوجاتے ہیں ہے آواز حواس بشریہ کے مطل کی ہے۔ جیسے کا نون میں آلگی ڈوالیں اور حاسمۃ مع معطل کرنے کی کوشش کریں آوان کے اندرایک آواز پیدا ہوجاتی ہے۔

سوال: وي كي ياتم آب بالطفائير اشد وهنكل كيون تفي \_\_\_؟

ج: فرشته ا كرانساني شكل بين آجائة توبات كرنا أسان باورصوت يحض بلاحرف سے كلام مجيفت دوارى ب-

قدوعیت عنه اور فاوعی مایقول میں فرق: کسشون براس میں کیا میں اسات

كسى خفى كاكلام دومركى طرف دوطريق سى بنچتا ہے۔

ا: كان كراسته ول تك پهنچ به عام اور متعارف ہے۔

۳: دوسرے یہ: کلام اولا دل پر پہنچے اور الفاظ خیال بیں حاضر موجائیں۔ اس کے یاد کرنے کے لئے تکرار کی ضرورت جہیں موتی اس لئے و عیت عند فربایا۔ پہلی تسمین کان کے ذریعہ بات دل تک آپنی توفاعی مایقو ل فربایا۔ وہ فربائے جاتے ہیں بیں یاد کرتاجا تاموں۔ گویا آپ ہمالی تلکے نے وی قبی اور وی کمکی کے مطابق جملے ارشاد فربائے۔ (درس بناری ادفی السلام صرت مدنی س 106)

# حدیث الباب میں دواقسام کی وحی کی وجہ

### يتمثل لى الملك رجلا:

ترکیب رجلاً: (۱) رجلاً بیمفتول مطلق ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ تقدیر عبارت: ای یعمثل لی الملک رجلاً کی تعمثل الی الملک رجلاً کی مشاف کومذف کر کے مشاف واللاعراب رجل کودیدیا یعنی دجلاً۔

(۲) منصوب بنزع المخافض ہے۔ لین ُب محذوف ہے اصل بیں ہو جل ہے۔ تقدیر عبارت یعمثل لی الملک ہو جل ہے مب کرمذف کر کے دجالاً کو مصوب کردیا۔

(m) مال بونے كى بنا پر منصوب بے اى حال كو نه رجلاً

(۴) اکثرشراح کا کہنا ہے کہ تیمیز ہونے کی بناپر منصوب ہے۔

فيكلمني بعض روايات ين اضافه عنوهو اخفه على (انعام 203 ج)

<u>سوال</u>: گذرچکاہے کہ وقی کی متعدداقسام ہیں جبکہ روایت ٹیں صرف دواقسام کا ذکرہے۔اور قر آن کریم میں صرف تین کا ذکرہے۔دوجومدیث الباب میں ندکورٹیل ایک من و راءالحجاب، یقعارض ہے۔ جواب: کثیرالوتوع اقسام کابیان ہواہے۔ اس لئے کرسائل کامقصود بھی ہی تھا۔ نادرالوتوع اقسام کاسوال بھی نہیں تھا۔ قر آن کریم بٹل تین صورتوں کا قررہے۔ ا: الاو حیام ادبلاواسط فرشتہ یعنی باطن ٹی کوعالم قدس کے تالع کردیا جا تاہے یعنی وی قلی۔ ۲: او من و راء حجاب مرادحاست ساعت اللہ تعالی کے کلام قدیم کاسماع براوراست کرتاہے جیسے کو وطور پریاواقعہ معراج بٹل سے ادرصائی دوصورتیں بٹل نافف: تمثل بشریت، حضرت مرتع کے پاس تحدل لھا بہشوا، یا حضرت مرتع کی تاریس کی دوسورتیں بٹل نافف: تمثل بشریت، حضرت مرتع کے پاس تحدل لھا بہشوا، یا حضرت و دیکئی کی کی کی کی انسانی کے بغیرقلب نی پر فرشتہ القا کرے اورقلب نی احساس کرے۔ (کشف ۱۳۸۸) احسان ایسان کے بائل میں انسانی کے بغیرقلب نی پر فرشتہ القا کرے اورقلب نی احساس کرے۔ (کشف ۱۳۸۸) احسان المیں معل صلحہ لما المی کی معل صلحہ لما المی کی انسانی کے بندی کا ناعل وی ہے۔

قالت عائشه ﷺ : اگر بعد سابق موقویه مدیث مرفوع مصل یا پھر مرسل ہا اورا گرسند سابق میں موقو آیعلی ہے۔ حکم تعلیقات بخاری اگر صیغتی معروف کے سامند ذکر کریں تو حکماً حدیث مصل موگی۔ اور اگر صیغہ مجبول کے سامند ذکر کریں تومصل کے حکم میں نہیں ہوگی کیکن پھر بھی قابل احتیاج ہوگی \_\_\_ البتد دوسرے دلائل کے مقابلہ میں مربوح موگ۔ جبکہ وہ دلائل اس تعلیق سے زیادہ تو ی موں مثلاً کسی روایت میں معلق اور مصل روایت میں تعارض آ جائے تومصل کوتر بچے موگ۔

#### ربطِ مديث ٢:

(۱) اس مدیث بیل عظمت وی کابیان ہے۔ لیتغصد عوقا سے عظمت وی معلوم ہوتی ہے۔ نوررسول ،نور فرشتہ اور نور وی کے جمع ہونے سے گری ہوجاناوا شح ہے۔ گری سے مسام کھل کر پسینہ آنا امر طبعی ہے۔ پھر مسام کے کھلے ہونے سے ہوا لگتو سردی لگے گئیس سے فرما یاز ملونی نے ملونی۔

(۲) اس مدیث کے اندر بھی احوال وی ہیں۔

(۳) اس مدیث میں وی کاذ کرہا ورتر عمۃ الباب میں بھی آیت وی کاذ کرہے۔ تووی ہونے کے اشتر اکسے بطامو کیا۔

(۷) ال مديث تيل ازوفات كي دي مرادب توبده ين داخل بـ

نزول دی کے وقت کو بلدالک و تو بدو جہہ بدن اطہر وی کے وقت نچر جاتا تھا۔ عمر کا بیشتر حصہ ای کو برداشت کرتے گذرا۔

حضرت آدم پر پوری عمرش دن مرتبه بصفرت نوش پر پیاس مرتبه بصفرت ادرایس علیه السلام پر چارمرتبه بصفرت ابراتیم پر ادتالیس مرتبه بصفرت بیش بر مرتبه بازی کید افزتالیس مرتبه بصفرت بیش پر صرف وس مرتبه اور خاتم الانبیاء پر 24000 مرتبیز ول وی به وااور بیشدت بیشت انها تا پر کید و هو اشده علی:

موگی۔ نیز کم دسا تط سے درن و اللہ اللہ و موجا تاہے۔ جیسے مورج کی کریس اور کا ٹری کی کمانی و فیر و سی مثال ہے۔ وی کی عظمت وجلالت کے بقا اور آپ ہو گئی کے درجات واجریں اصافہ کیلئے مشقت رکھی گئی واللہ اللم (ادعام 205ج 1) ممکن ہے کہ فرشتہ کو کی شکل انسانی ٹیں آئے پہا شدہت و قبل کا حساس معنامو لیکن عندالمنفقین جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو مختلف اخرکال ٹین تشکل ہوئے فی طری طاقت دی ہے تعان کے لیاس ٹیں کسی و داری کا دول ہی پیدائیس ہوسکتا۔ (ادمان سے س

## رقم حديث":

حَدَّلَتَا يَحْنَى بَنِ بَكَيْدٍ قَالَ حَدَّلَتَا اللَّيْثَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ النِ هِهَا بِعَنْ عُرْوَةُ ابِ الزُّبَيْدِ عَنْ عَالِمُنَةً أَمَا لُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّوْيَ الضَّالِحَدُ فِي النَّوْمِ اللَّوْيَ الْفَالِحَدُ فِي النَّوْمِ اللَّوْيَ الْفَالِحَدُ فِي النَّوْمِ اللَّهُ الْمَعْلِي وَلَا الْمَعْلِي وَلَا الْمَعْلِي وَلَا الْمَعْلِي وَلَا الْمَعْلِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

قَرْجَعَ بِهَا رَسُولُ الْقَصَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفْ فُوَّا دُهُ فُدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً بِنْتِ خَوَيْلِدِرَ ضِي اللهُ عَنْهَا لَوْ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْجُفُى ذُهَبَ عَنْهَا لَرَّوْعُ فَقَالَ لِحَدِيجَةً وَالْحَبَرَ اللهُ عَنَى ذَهَبَ عَنْهَا لَرَّوْعُ فَقَالَ لِحَدِيجَةً وَالْحَبَرَ لَقَدْ خَدِيثِ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةً كَلَّا وَ القَوْمَا يُحْزِيك اللهَ أَبَدًا إِنَّك لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلِّ وَتُكْمِب عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةً كَلَّا وَ القَوْمَا يُحْزِيك اللهَ أَبَدًا إِنَّك لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلِّ وَتُكْمِب عَلَى نَوْ الْمِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةً حَتَى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بَنَ نَوْ قُلِ بَنِ الْمَعْدُومُ وَتُعْمِلُ الْكُلُومُ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَقَالَتْلَهُ خَدِيجَةُ إِا ابْنَ عَمَّا سَمَعُ مِنْ الْإِلَّ عِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَاتُ إِالْهَا أَخِي مَا ذَا تَرَى فَأَخْبَرَ هُرْ سُولُ الْقَصَلَى اللهَ عَلَيه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَالله وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

#### ترجمه:

حضرت مائشہ سے روابت ہے انہوں نے فرمایا پہلی وہ چیزجس سے صنور بھائلگیا دی کی ابتداہ ہوتی رویا صالحہ سے جنہ س آپ بھائلگیا ہوں کے بیائی گئی وہ چیزجس سے صنور بھائلگیا ہوگی کی ابتداہ ہوتی رویا صالحہ سے جنہ س آپ بھائلگیا ہے بیائی گئی تواب دیکھتے وہ روش سے کی طرح سامنے آتا۔ پھر خلوت آپ بھائلگیا ہے بالکی خلوت اختیار فرمائے۔ اور اپنے اہل کی طرف او شخے سے بہلے تی کئی را تیں حبادت فرماتے سے۔ اور اس کے لئے سامان اکل وشرب ساتھ لے جاتے پھر صفرت خدیجہ کے ہاس واپس تشریف لاتے اور اتن ہی راتوں کے لئے پھر سامان میرا فرمائے۔ جن کے تن آگیا اور آپ بھائلگیا ہے۔

چناح ایک فرشد آیااوراس نے کیا 'اقو ا' (پڑھے ) آپ بھا انگی نے فربایا کہ بیں نے فرشتے سے کہا بیں پڑھا ہوا موبا موبا ۔ آپ بھا انتہا کہ نور انتہا کو گئی گیا۔ پھر میں موب ۔ آپ بھا انتہا کہ فرشت نے جھے پاڑااور دبایا بہاں تک کہاں کا دباو میری طاقت کی انتہا کو گئی گیا۔ پھر اس نے جھے پھوڑ دیا اور کہا ''اقو ا' (پڑھے ) بھر شر نے کہا کہ کہاں پڑھا ہوا ہوا ہیں ہوں پھر اس نے جھے پکڑااور در کہا ' اقو ان اور کہا ''اقو ا' (پڑھے ) بیں نے اس سے کہا بیا پھر جھے چھوڑ دیا اور کہا ''اقو اسم دبک الذی خلق ، بیل پڑھا ہوا ہمیں ہوں ، پھر اس نے جھے پکڑا اور تیسری مرتبد دبایا پھر جھے چھوڑ دیا اور کہا ''اقو و باسم دبک الذی خلق ، خلق الانسان من علق ، اقو ءو دبالا کو ہے ہو سے بروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے انسان کو جے ہو سے خوان سے بیدا کیا ، پڑھئے جس نے انسان کو جے ہو سے خوان سے بیدا کیا ، پڑھئے جس نے انسان کو جے ہو سے خوان سے بیدا کیا ، پڑھئے اور آپ کارب بڑا کری ہے )

یہ آیات لے کرصفور اکرم بڑا گفتگا ہیں آئے اور آپ بڑا گفتگا دل کانپ رہا تھا۔ چنا چہ آپ بڑا گفتگہ مرت قد ہج بہت خویلہ آئے ہاں تشریف لائے اور قرمایا بھے کمبل الرحادو، بھے کمبل الرحادو۔ بھے کمبل الرحادو۔ بھے کمبل الرحادو۔ بھے کمبل الرحادو۔ تو انہوں نے آپ بڑا گفتگا کمبل الرحادی یا ہمال تک کہ آپ بڑا گفتگا خوف ختم ہو گیا۔ بھر آپ بڑا گفتگا نے یہ بیت حضرت قد بھر انسان تعربان فرمائی اور بورے واقعد کی اطلاع دی اور فرمایا جھا پی جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ حضرت قد بھر نے قرمایا ایسا ہر کر خمیں ہوسکتا۔ قداکی تسم اللہ آپ بڑا گفتگا کہ کہ میں موسکتا۔ فداکی تسم اللہ آپ بھا گفتگا کھی رسوانجیں کرے گا۔ بیس میں کہ درول کابوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لئے کماتے ہیں بہمان فوائی کرتے ہیں بھان ہوتی ہوتے ہیں۔

پھر صفرت فدیجۃ الکبری آپ بھا تھے۔ اور پہورقہ اپنے اور کا کے پاس پہنچیں جو اسد بن عبد العزیٰ کے بیٹے اور فدیجۃ الکبری کے چازاد بھائی تھے۔ اور پہورقہ الیہ آدی تھے جو جابلیت کے زمانہ میں وہن نصرائیت اختیار کر چکے سے اور دہ عبرانی خطے کا تب تھے، دہ انجیل عبرانی زبان میں جو اللہ تعالی کو منظورتھا لکھا کرتے تھے۔ بہت عمر رسیدہ تھے جن کی بھارت بھی جائی ری تھی ۔ ان سے صفرت فدیجہ نے فرمایا: اے میرے چھاکے بیٹے الپنے بھتیے کی بات سنوا چنا جہ ورقہ نے آپ بھائی گئے نے ان کو دہ تمام واقعات سناد سے جن کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ ورقہ نے کہا پہنے گئے نے ان کو دہ تمام واقعات سناد سے جن کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ ورقہ نے کہا پہنے تھے۔ کاش میں جہارے بیٹج بری کے زمان میں ورقہ نے کہا تی تھا۔ کہا تی تھا۔ کہا تی تھا۔ کہا تی تھا۔ کہا تی تعالی کے دمان میں جہارے بیٹج بری کے زمان میں ورقہ نے کہا تی تھا۔ کہا تی تھا۔ کہا تھا۔ کہا تی وہی داردو مان کاش میں اس دقت تک ذی درم تاجب آپ کی قوم آپ کو لکا لگے۔

نی کریم بال فایل و میری قوم کوگ کی مجھ کوکال دیں گے؟ درقہ نے کہا: ہاں کبھی کوئی تخص قوم کی طرف اس طرح کی دعوت لے کنہیں آیا جس طرح کی تم لاتے ہو گرید کو گول نے اس کے ساتھ ڈسٹنی کا برتاؤ کیا اور اگریس ان دنوں تک زندہ رہاتو آپ کی مضبوط مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے بی زمانے کے بعد درقہ کا انتقال ہو گیا اور دی بھی موقوف ہوگئ۔

## تعارف دواة

#### حدثنايحيى بن بكير

مجیر دادابیں۔والدکانام' محبداللہ''کنیت ابوز کریاہے۔امام بخاریؒ کےاسا تدہیں سے بیں۔وفات ۲۳ ھے۔ لیٹ بن سعد مطلقہ: تالی بیں، ان کی وفات ۱۷۱ھہے، یہ فی بیں بطر نیام ابد صنیف بیں،امام صاحب کے شریک جج موکر مسائل یو چھتے اور سرعت جواب سے تجب کرتے۔ (کشف 1325)

#### ابنشهابزهری<u>، اللی</u>:

ہدون اول ہیں۔ان کا تام محد بن سلم ہے شہاب ان کے والد بیس بلکہ جداملی کا نام ہے۔کنیت ابو بکر ہے زہر اقبیلہ کی طرف منسوب ہیں۔ان کانسب اس طرح ہے: ابو بکر محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن شہاب الن هری۔

# آغازوی سے قبل کی کیفیت

<u>سوال:</u> فارحرابی ابتداء وی کے سلسلہ بین صغرت مائشہ ہے جواحوال منقول بین اس وقت حضرت مائشہ کی پیدائش مجی جین ہوئی تھی تو وہ اس مدیث کی راویکھیے بن سکتی بین؟

جواب: محدثین فرماتے بی کہ سیدہ حضرت عائشہ جب آپ بیکی فائیا کے عقد میں آگئیں توعین ممکن ہے کہ صاحب وتی بیکی فائیا کے بی سنا ہوا کرچہ سننے کا ذکر نہیں فرما یا تو اس صورت میں بیروانیت متصل ہوگی۔اورا کر کسی صحابی سے سکر ہے تو پھر روابت مرسل صحابیہ ہے۔فلاصہ یہ ہے اس کی سندیا تصل ہے یا مرسل ہے۔بہر دوصورت جمت ہے۔

## اولمابدىبەرسولاللەركىلىكىمنالوحى:

کہلی دی جوشر دع ہمونی دہ رویاء صالحہ ن النوم ہے \_\_\_لیکن وی کا یہاں جو معنی مراد ہے دہ القاء فی الروع ہے۔جوولی کو مجھی ہموتی ہے، وی شریعی نہیں تھی \_\_\_\_اس لئے کہ اس وقت نبی اکرم بالکھ کیا تھی ہے نہیں تھے۔یہ چھاہ قبل کا قصہ ہے۔اس لئے یہ القاء فی الروع ہے جوادلیاء کرام کو تھی ہموتا ہے جس کو 'الہام'' بھی کہتے ہیں \_\_\_(دہ خواب جو بعد از نبوت جب ہوتا ہے وہ یہال مراز نہیں ہے۔)

ردیاء صالحہ وہ ہے جو بچا بھی مواور بھلائی والا بھی مورویاء صادقہ کا سچا ہونا ضروری ہے اس کا بھلائی والا مونا ضروری نہیں۔ مثلاً آپ بَالْ نَظَائِلِے نے خواب دیکھا کہ گائے ذرج کی جاری ہے اس کی تعبیر غروہ احدیث شکست ہے بیصادقہ ہے مگر صالح نہیں ہے۔

#### مثل فلق الصبح:

بیشنید خواب کے سپے ہونے بیل ہے جیسے کروشن ہونے بیل کوئی فکٹی بیل ہے ای طرح اس خواب کے سچے ہونے بیل مجلی فکٹی شک بیل مجی فکٹ نہیں ہے۔ آپ بال فکا کے خوابول کی تین صفات تھیں۔ صالحہ صادقہ، واضحہ مفیوم پر دالت لے خیار ہوتی۔ فلق الصبح استعال فرمایا۔۔۔دیامالتے سنجیس۔

رویامکاتعلق عالم مثال سے موتا ہے۔۔۔ دنیا کے اندرجتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب عالم خیب ہیں موجود ہیں۔ پھر ایحکم خداوندی عالم مثال ہیں شقل کردی جاتی ہیں۔۔ اس کے بعد عالم شہادة دنیا کاورجہ ہے۔ عالم مثال ہیں اشیامی صورت عالم شہادت سے قلف ہوتی ہیں جیسے ملم کی صورت دود ہوت کی کی صورت سانپ اور دنیا کی پاخاند۔ (دیرہ فاری 111)

## انتخاب جرادعبادت

### ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حرا:

حرا کالفظ بقد کی تاویل نیل بو کرمونث اور خیر منعرف ہے حرا کو بدود بتقسود منعرف فیر منعرف بذکر اور کونث سبطرح پوصنا مائز ہے (ورس شامزتی 35) \_\_ چیل کیدل نیں اللہ کی جست اولی گئی اس کے خلوت سے جست ہوئی جس سے یکسوتی بھی حاصل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یکسوتی حاصل کرنے کہلئے جومثائے کم بھی خلوق کی تقین کرتے ہیں وہ زبورہ ہانیت ہے اور مذی مذہوم ہے۔ سوال: آپ بال فاقلی نے خلوق کیلئے خارج را کا احتاب کیوں کیا؟ جواب: اس کی چند وجوہ ہیں:-

() جیسے آپ بیک کا کھا ہونا ہے جبت تھی ایسے ہی ہیت اللہ الشریف کی زیارت کیلئے بے جینی تھی اس لئے جہاں سے میت اللہ شریف پرنظریونی ای جگ کی طاش کی۔

(٢) آپ بَالْهُ اَلَهُ كَامِد معرد المجد معرد المطلب وديكر انبياء عليهم السلام يمال خلوة اختيار فرما يا كرتے تھے اس لئے بعی آپ كى كا واحق ب كاباعث هي۔

(۳) موزونیت کی دجہسے۔ کیونکہ اس شل قیام کے ساتھ بلانکلف حبادت ہوسکتی ہے۔ نیز گھرسے زیادہ دور یہونے اور مقصد (خلوت) حاصل ہوجانے کی دجہسے بھی پیمقام موزول ترین تھا۔ تین حماد تیں جمع تھیں۔ ذکر فکراورنظر الی الکعبہ۔

#### فيتحنث فيموهو التعبد:

تحنث بمعنی تعبدہے۔ اور بیراوی کی طرف سے تغییرہے۔ اصل میں جنٹ کتا ہ کو کہتے ہیں۔ یہال سلب ما خذہ به جوباب تفعل کا خاصہ ہے۔

(۲) متحنث اصل بی معتصف ہے۔ کلام عرب بیل نف کوٹ سے بدلنے کارواج رہاہے بیخنٹ کا معنیٰ وسن صنیف ایسی دستن ابراہی کے مطابق عبادت کرنا۔

#### \_\_\_الليالىذواتالعدد\_\_\_

ذوات العدد\_\_\_الليالى كن كيريه الميه المياني كن كيريه الميه المياني الميه المي

<u>سوال:</u> جبوى تازل نهيس بونى تقى توعبادت كاطريق كيا تفا\_...

جواب ا: ملت ابراہی کے کھی متوارث طریقے باتی تھے،اس کےمطابق عبادت کرتے تھے

جواب ۲: بعض نے کہا بحضرت موی وعند ابعض مضرت عیسی کے طریقے پر عبادت کرتے تھے \_\_\_

جواب الله المواق المراق الله المراق المراق

غار حرایس آپ بَلِظُ اَلْهُ وَمُخْلَف رہے زیادہ سے زیادہ ایک ماہ ثابت ہے۔ جاودت بحواء شہر الامسلم ) محد بن اسحاقی نے رمضان کام بینہ آتال کیاہے بعض روایات بیس جالیس دن ہیں۔ (دری بناری 115)

<u>سوال:</u> بعض روایات بی ہے کہ سیدہ ضدیجہ الکبریٰ پہنچاتی تھیں۔ اہذاتعارض ہے۔

<u>جواب:</u> کوئی تعارض بین مخلف حوال پرممول ہے۔

جاءهالحق: اسمرادوي ہے۔

# آغازوی

#### فقال اقرأ:

سوال: فرشته بدله بافر أل آپ تا فَقَا لَهُم الله عَلَيْهُ مِن مان بقادى كيا آپ تا فَقَا لَم في سے ناواتف تھے۔؟ بلك بيل كهناچا جين كه مااقو أيس كيا پراھول؟ (استفهاميت) جبك آپ تا فَقَا لَكُور هند سے الكار فرمارے بيل؟

سوال ۲: جب آپ بالفَلَیْ نے یہ اظہار کردیا کہ مجھے قدرت علی القراءت نہیں ہے پھر صفرت جبرائیل کیوں اصرار فرمارہے ہیں، نیزد بانے سے مشقت ہے جس گذاررہے ہیں یکلیف مالابطاق ہے ۔۔۔ ؟

۔ جواب ا: بعض روایات بین تختی مکتوب کا ذکر ہے۔ اس لئے آپ بیل طائے نے فرمایا کہ یہ مکتوب میں نہیں پڑھ سکتا\_\_\_اس کی قدرت نہیں ہے۔

جواب ٢: اس كمن كمثال اليه ب جيهاستاذي يها براه كريا برهو \_\_ تو آپ بالفائي به فرمان عالى كديس

''قاری''نہیں ہوں بہی صحیح ہے اور حضرت جبریل کا اصرار کہ آپ پڑھیں یہ می صحیح ہے کیونکہ یہ سکھلانے کیلئے کہتے ہیں۔امر تکلیفی نہیں بلکہ تلقینی ہے۔

جواب ۱۰: اقو أكامطلب يه ب كدآب بالطَّقَافي يرستقبل كى ذمددارى دُالى جارى به ادرآب بالطَّقَافِي فرمار بي بين كشي يذمدارى بهين المُصاسكتا \_\_\_\_ اور دبانا اصل بين توجه دُ الناب تاكدآب بالطُّقَافِي اس ذمددارى كَمُّل كى توت بيدا موجائ اور ما انابقاد عكام طلب يه ب كه محصين اس ذمدارى كالمُحلِّم بين ب

جواب ۱۰: تنهاعبادت فرمار ہے۔ تضاحیا تک فرشتہ کی آمداورا قرآ کامطالبہ بھی ساتھ۔ نیز خود وی کی عظمت کا بوجھ۔ ان وجوہ کی بناء پرمرعوبیت کی کیفیت بشری طاری ہوگئی۔ اور فرمایا: میری زبان میں چلتی بیل مہیں پڑھ سکتا۔ (کشف علاق ت ایک توجیہ یہ ہے کہ آپ بھائھ کی مستقبل بیل پڑھنے کا حکم دیاجا رہاہے فوری طور سے پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا گیا اس لئے کہ امرفوراً اوائنگی کؤمیں جا ہتا۔ (دیں عاری 119)

فائده: اقرأيس مُلَّم ذات في بَالْ الله الله الله الله الله المَّم الجَيْم بين آيا-وي لانے والے فرشتوں بين واقعه طائف بين ملك جبال بھي داخل بين - (درس شامر ان 37)

# دشوارگذارمرحله ْ غط''

#### حتى بلغ منى الجهد:

البجهد كوآخرش رفع وفتحددونول طرح پڑھا گياہے \_\_\_\_\_رفع كى صورت بل مطلب بيہ ہوگا كہ مشقت ميرے لئے انتہاء كؤنٹي كئي \_\_\_\_ يعنى بہت تكليف كاسامنا كرنا پڑا۔ كيونكه دبانے والا فرشنة تھا۔ جب كه آپ باللغائية مرتھے۔ \_\_\_ اگر المجهد دال كے فتحہ كے ساتھ ہو۔ اس صورت بيل معنى بيہوگا كہ حضرت جبريل ميرى طرف سے مشقت كو بہنج كے ليتنى انہول نے اس زور سے بھینجا كہ خودان كو بھى مشقت كاسامنا كرنا پڑا۔

سوال: فرشتہ کیک مرتبہ دبانے سساری دنیا تم موجائے یعنی فرشتہ نے پوری طاقت سد بایا تو آپ ما اللہ کیسے کی گئے؟ جواب: فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے تو اس کی طاقت بھی انسان کی طاقت کی طرح موتی ہے۔اس لئے اس کے دبائے کا کوئی نقصان جہیں \_\_\_

سوال: بارباردباني ورجهور نكاكيانشا بخما\_

جواب: اس بارے میں اصل حقیقت آواللہ ہی کومعلوم ہے۔روایات میں اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ لہذا قطعیت ویقینی طور پر کچھ کہنامشکل ہے۔

[۱] عندالبعض تین مرتبه دبانے میں تین آنے والی شدتوں کی طرف اشارہ ہے: (1) شعب ابی طالب میں محصور ہونا(2) ہجرت از مکر(3) موقع احد\_ کما قال الحافظ [۲] عندابعض (1) تعلیم التران (2) تغیل التران (3) تبلیخ التران بی (سند/357) [۳] عندابعض (1) تعلیم التران (2) تعلیم التران (357) [۳] ایک: أس مع الملک كه دوم: أس مع الوی كه لئه اور موم أس باری تعالی كه لئه

اقسامنسبت

۔۔۔ حضرات صوفیاء کرام یہ فرماتے بل کہ یہ 'دبانا'' در حقیقت ' تصرف و توجہ' ہے بعنی صفرت جبریال نے آپ بھا تھا گیا پر توجہ ڈوالی تا کہ آپ بھا تھا گیا گیا ہے بالوی کی استعداد پیدا ہوجائے۔ صفرات صوفیاء کرام بعض اوقات توجہ ڈوالتے بی اس توجہ کی جاراتسام ہیں۔

ا:انه کای-۱:العائی-۱:املای-۱:امخادی

کیلی کا تعریف بیب کرشنے نے اپنے مرید کو اپنے پاس بلا کرجکس میں بھا یا دراسکو بھویا تیں سکھلائی شروع کیں۔جب شخا شخاس کی طرف توجہ واتو اللہ تعالی نے اس طالب میں ایک سلاحیت پیدا کردی کہ اس کو بھی مروره اسل ہونے لگا کہ میں اپنے شخ کی بات س ر پا ہوں۔ لہٰذا اس عمل کی صدتک اس کا دل توجہ الی اللہ ہوجا تاہے۔ "جب مجلس سے الحما تاہے تو وہ کیفیت میں ختم ہوجاتی ہے۔ یہ بڑی معمولی اور تمرور توجہ ہے۔ جیسے مردی زدہ آگ کے پاس بیٹے کر سردی دور کرے توجب تک بیٹے کا سردی نہ لگے کی۔ اصل ھلاج بیسے کہ موٹے کیؤے سے کئوں لے تا کہ مرجگہ مردی ہے موٹو قدرہ سکے۔

(۲) العائی کا تعریف یے کہاں میں شیخ ال طرح توجد التے بیں کہاں کے نتیج میں مرید کول پر 'انابت الی اللہ'' کی کینیت پھوم متک برقر ارد ہتی ہے اور اگروہ اس کی مفاظت دکرے تو پھر بالتندیج زائل ہوجاتی ہے۔ جیسے جیسے

مصیت کاارتاب کرے کا دیے ی توجدزائل ہوگ۔

(۳) اصلای کا حریف ہے کہ مرید کسب فیض کیلئے اپندل ودماغ کو گنا ہوں سے پہلے اور نکی سے دون کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مرید کسب کی گوشش کرتا ہے کہ خیری طرف متوجہ ہے۔ اور اپنی اور آئی کوشش کرتا ہے کہ خیری طرف متوجہ ہے۔ اور اپنی کوشش کی گوشش کرتا ہے کہ خیری طرف متوجہ ہے۔ اور اپنی کو کی طرف متوجہ ہے رہتا ہے جو جب ہے جو جب دور ہے کا اگر کم دور پا جا تا ہے ۔۔۔ "جب تک بیج بری حال بیش تو کھوا کہ ہیں۔ "اس کی مثال ایسے ہے کہ نہر کے پاس کھالہ کھود دیا جائے توای طرح توجہ اصلای ٹیل حسب شرورت کا مل جی کے ذریعہ آپ تا گا گا گے کہ انوار و برکات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ بیکا لی اصلاح اور مغید طریقہ ہے۔ اس طریقہ کا تائم "جو" ہے۔ (میتی بدئ ایسی)

راد برباد المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

چھماہ کی خلوت وا تابت الی اللہ کے باوجود ابھی عالم ناسوت ہیں ہونے کی وجہے ملاء اعلی اور عالم قدس کی چیزوں کو قبول کرنے کی استعداد پیدانہیں ہوئی تھی \_\_\_ توجہ جبر ملی سے بیاستعداد پیدا کرنا بی مقصود تھا۔

عالم قدس تے تعلق قائم کرنے کی ہیبت کا پیٹوف تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ تو آپ بال فائم بھی اول وہلہ میں خوف پیش آنا یہ امرطبعی اور شانِ بشریت کے خلاف نہیں۔

دوسراخوف احساس ذمہ داری کاہے۔ پیغمبرا گرایک توم کی طرف مبعوث ہوتو ایک ہی قوم کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ ہوتو ایک ہی قوم کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ ہے۔ اس کو یہ بھی اطمینان ہے کہ میرے بعد اور نبی آنے والے بیں لیکن جس شخص کوسابقدا نہیاء کی نسبت سے عمر اشتہائی کم اور ذمہ داری تا قیامت صحت عقائد ، اعمال واخلاق اور معاملات سونپ دی جائے اور اس پر مستزاد ہے کہ یہ بھی فرماد یاجائے کہ آپ کے بعد کوئی اور سول و پیغمبر بھی نہم بھی تا کئی گے ۔۔۔ اتنی بولی ذمہ داری کے جوابد تی کے احساس سے اگر وہ لفد خشیت علی نفسی نہ کہتے تو آخر اور کیا کے ۔۔۔ (انعام 218 ق

آپ ہو الفاقی سلی کیلئے ذاتی عبادات کا حوالہ نہیں دیا۔ بلکہ ان اوصاف کا ذکر کیا جسکا نفع متعدی ہے اور اللہ کی مخلوق ای سے سرشار ہوتی ہے۔ جبکہ نود کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس تناظر بیل سیدہ خدیج نے آپ ہو نقائی کے اطمینان مستقبل کی سے متعدد تاکیدات کے الفاظ کے ساتھ سم کھائی۔ یہات واضح ہوتی ہے نبی کوسلی ذاتی الفاظ کے اختراع سے نہیں ہوسکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ کہلوائے گئے کہ میرے نبی کوان الفاظ سے تعلیٰ واطمینان دلایا جائے۔

نیز حضرت خدیجہ کے الفاظ پر آپ بالظفی اسکوت یے "تقریر نبوی" ہے کہ عبادات بیل سب سے افضل عبادت" اللد کے بندوں کی خدمت "بے ۔ (انعام 221-222ج)

چنامچراس گھبراً ہٹ کے مالم بیں آپ بال اُلگار تشریف لائے تو آپ کے اس جملہ لقد خشیت علی نفسی کے والہ سے سیدہ فدیجہ نے یہ فرمایا: کلاو اللہ لا بخزیک الله ابداً

اس ذمہ داری کے سلسلہ بیں اللہ تعالیٰ آپ کوسر خروفر مائیں گے۔ اور اس کی نصرت و مدوشاملِ حال ہوگی \_\_\_ جہیں فرمایا: آپ موت سے مگھبرائیں وغیرہ \_\_\_ بنیاواس کی بیفر مائی: جن اوصاف کمال پر اللہ کی مدوونصرت آیا کرتی ہے وہ آپ میں بدرجہ آتم موجود ہیں۔

فالمده: حضرت ابوبكر صديق كوآپ يَلْ فَأَيْكِي "نسبت النحادي" حاصل تغي \_\_\_\_

سوال: اس مدیث مبارکہ کی روے حضرت جبریل کا آپ بیٹ فائیلے معلم ہونا ثابت ہوگیا اور مدیث جبریل سے مجل کھتا تند ہوتی ہے۔ اتا کم بعلم کم دین کم۔ اگرچہ بہال معلم صحابہ کی مجھتا تند ہوتا ہے۔

جواب: حضرت جبریل واسطه بی معلم خود باری تعالی بیں۔ جیسے قلم ، کاغذ جنتی ؛ یه واسطه بیں اور ذی واسطه واسطه سے فضل ہوتاہے۔

## آ<u>یا۔۔۔ مذکورہ سے متنبطہ فوائدولکا۔۔۔</u>

## اقراباسمربك:

اللہ تعالی کی ذات وصفات ہے ہم نابلہ ہیں۔ صرف اسماء البید سے جائے ؛ پہچانے ہیں۔ انہی اسماء کوہم خالق ومخلوق قدیم وحادث اور عابد ومعبود کے در میان واسطہ اور رابط سمجھتے ہیں۔ ای لئے اقر أبر بحث کے بات اقر ابداسم ربح فرمایا۔ اسم کی اصافت ربک کی طرف ہے جس سے آپ بہان کا مقصود ہے کہ وہ جو بالتدریج سفوت و ارض اور آپ کو چالیس سال تک بحث چاسکتا ہے تو آپ کو پڑھانے برقدرت رکھتا ہے۔ آپ بہان کا کھنا ہی صلاحیت کے بارے بی فکر مندکیوں ہیں؟ تک بہت چاسکتا ہے تو آپ کو پڑھان کیا۔ تمام مخلوق کا خالق ہے تو آرامت کا بھی خالق ہے۔ اس بہت و قر امت کا بھی خالق ہے۔

خلق الانسان من علق: منى كاذ كرنبيس كيا كه اس كى پاك وناپاكى بين اختلاف ہے؛ علق متفق عليه ناپاك ہے۔ جب علق جيسے كريہ اده كوعمد ة رين انسان بناسكتا ہے تواى كومى وہ بہت ، كھ سكھ اسكتا ہے۔

اقر اوربک لا کوم: جب متفیدین استعداد با اورمفیدین بخل نمین بخر دبک الا کوم باس کے افاضہ وافادہ جمیشہ جاری رہے گا۔

آیات مذکوره خلاصه مضایین قرآن کریم بی تین قسم کے مضایین بی :-

احكام اورا نعبار بالغيب اجمالاً آكف (كشف 164/)

ا: توحید یعنی ذات وصفات ۱: ادکام سا: اخبار بالغیب تواقد آباسم کلیکرو دبک الا کو جنگ ذات وصفات کی طرف اشارہ ہے یعنی رب اورخلق سے بہضمون اخذ ہوا \_\_\_\_ بھراس کی وضاحت ہے کہ ایک ذات باری تعالی ہے دوسری صفات ۔ پدوطرح کی ہیں۔ صفات ۔ پدوطرح کی ہیں۔ صفات ، ادادہ ، سم ، بصر، کلام اور حیات ۔ باتی صفات افعال ہیں۔ جیسے خالق ، رازق وغیرہ ۔ بھرصفات کی ان دوسمول میں فرق بیسے کرند کورہ صفات ذات کے ساتھ متصف ہیں گران کی اصداد کے ساتھ متصف ہیں گران کی اصداد کے ساتھ متصف ہیں گران کی اصداد کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ کرساتھ متصف جہیں جیسے بصیرتو ہیں آئی ہیں ۔ کی ہیں مردہ نہیں اور صفات ذات یکی طرف ، خلق میں صفات افعالیہ کی طرف اشارہ ہے ۔ دوسرااقر آدومرت برفرمایا جوصیفہ امر ہے اور اس معلوم ہوا کہ یکلام احکام پر مشتمل ہوگا۔ اشارہ ہے ۔ انہار بالغیب کی طرف اشارہ ہے ۔ تو تینوں مضابین ؛ توحید ( یعنی ذات وصفات ) آگے علم الانسان مالم یعلم سے اخبار بالغیب کی طرف اشارہ ہے ۔ تو تینوں مضابین ؛ توحید ( یعنی ذات وصفات )

ربک: رب اس ذات بابر کان کانام ہے جو بالتدین تربیت سے کمال عروج تک پینچادے۔ تو وہ کیا قرآن کریم پڑھنا جھاسکتا۔

خلق: جس في بيدا كيا كياده الامانت في كل فوت بيدا كرف ولارت ميل دكما

اول وي ميل تطبيق: اسيس اختلاف ب يعض في مورة على بعض في مورة مدر اوربعض في مورة الفاحم كوكها

جواب: تطبیق یہ کداولیت حقیق توسور اعلق ی کی ہے۔جوپائی آیات بیل جدید باز اکا مداول ہے۔اور ہمیت کامل سورت نا زل ہونے کے یاولیت سورت فاتھ کوحاصل ہے۔ جبید ین جیڑ کی مرسل روایت ہیں ہے: آیات ہمسہ علق برحضے کے بعد پوچھا: "ماذااقر آ؟" توجبر کیا گے کہا بسم عفی الرحدن الرحیم المحمد عدر ب العالمین الح تا کہ "امرا قرا" کے بعد "مقروہ بمتحق ہوجائے۔ (فعل 184 ق) ماصل یہ کیائی سرحرام بی فاتھ نازل ہوئی تمام محدثین کرام کا القاق ہے اسلام ہی کوئی دورفا تھاور نما نے کی فیرس کرار دفعل 186 ق)

اورفترت كتين سال الويل مدت كيعدسورت مدثرنا زل موتى ١٠٠ لحاظ ١٥٠٠ كواوليت اضافي ماصل بـ

## فواداورقلب مين فرق:

يرجف فواده: يتنى ول كانب د إتما:-

فوادده گزشت کافخور انفرندا ب استنگر فیک ایماک بیش کالب کیشنان سان کابای ایک دورے پراطلاق ۱۵ دار میتار متناجب قال پیونس و معمر بوا در ۵:

لعض روايات يس فؤاده كى عبائ بوادر مكالفاظ بن اس كامعى كردن اوركند صكورمياني حصيك بال

# تزميل دندثير

زملونی: تزمیل اورتد شرکاایک ی معنی می پوا اور صنا

#### زملونىزملونى:

سوال: نزول وی کےدوران آپ کو پسیند آتا تھاجس سے معلم ہوتاہے کہ گری محسوں کرتے تھے۔اور ذملونی زملونی خراب میں اتاہے کہ آپ بھائی کے دی کا احساس فرمارہے ہیں۔

جواب: مین زول دی کے دخت آوگری اور اس کی وجہے پہیڈ ٹوب آتا تھا\_\_\_\_ تاجم نزول دی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد پسینہ صاف فرمانے کی بعد پسینہ کی بعد پسینہ صاف فرمانے کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کی بعد پسینہ کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کی بعد پسینہ کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کے بعد پسینہ کی بعد پسینہ کی بعد پسینہ کی بعد پسینہ کی ب

<u>سوال ۲:</u> زملونی کیون فرمایا: مخاطب تو صفرت سیده خدیجهٔ بیل توز ملینی مونث کاصیغه ارشاد فرمانا چاہیے تھا۔ <u>جواب</u>: ایسے موقع پرمحاورات میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں کیا جاتا۔ چنا مچر گھر جا کربیوی سے کہا جاتا ہے کہ'' کھانا لاؤ'' یہذکر کاصیغہ ہے گر لغوی بحث کی بجائے کھانا ل بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ یہ جواب دازج ہے۔

فز ملو ہے

ضمير مفرت خديج كي طرف التى مي جمع عزازاً وتفحيماً لائيل جيب مفرت موكى كايت هل كرتي موت فرمايا: اذراى نارافقال الاهله امكثوا انى أنست ناراً مساتيكم منها الخي توامكثو أكانطاب توابيخ كمروالول كيلتي بيجو تانيث كاتقاضا كرتابيكين اعزازاً وتفحيماً ايسانطاب عين فصاحت وبلاغت ب

## سبب خشيت اورآ فارخشيت

لقد خشیت علی نفسی: آپ بُرِ الْفَایِّ کِ السار شادیل تعیین سبب خشیت و خوف کے بارے میں مختلف اقوال بطور تشریح ذکر کے مجاتے ہیں:-

ا . . . حضرت امام ربانی فرماتے ہیں آپ بالظائم خوف اس وجہ ہوا کہ عباء نبوت کا تحل ہوسکے گایا نہیں \_\_\_ ۱۰۰۰ چونکہ حضرت جبریل نے دیوجاس لئے آپ بالٹائنیکو یہ خوف ہونے لگا کہ پھر دوبارہ دیوجا توموت واقع نہ ہوجائے۔ ان دونوں صورتوں بیل شیت کلفظ ماضی کوستقبل کے معنیٰ بیس کیا گیاہے۔

٣٠٠ بنشيت كوا كرماضي پرجمول كياجائة تومطلب بيهوا كدكذ شة خوف انجى تك زائل نهوسكار

۱۹۰۰۰ حضرت حاتی امداد الله فرماتے بیل کہ جبریال کی آمدے آپ آلا کا آمدے آپ آلا کا آمدے اپنی حیثیت اچا نک واضح ہونی کہ بیل ایسی ملکوتی طاقت دکھتا ہول جس کا است مسلم کے جبریال کی آمدے آپ آلا کا کہ ایک کی تعادرا کے نفس سے شیب پیدا ہوئی \_\_\_\_ طاقت دکھتا ہول جس کا است مسلم کے بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ مرتبہ عمل خط کے نتیجہ بیل آ اور حشیت جسد محدی پر تھے۔ ور ندروح محدی تو اتنی باند چیز تھی کہ معراج کے موقع پر سدرة المنتها سے او پر جلی گئی اور حقیقت جبرائیل آگے نہ جا کی۔

لقد خشیت علی نفسی: آپ بَتِالْعَلَیْمِنْ بِهِت زیادہ گھبراہٹ کا اظہار مصلحۃ کیا ہو اس لئے کہ اگر آپ دفعۃ حضرت خدیجہ کے سامنے اپنی نبوت کے بارے میں فرمائے تو وہ الکار کردیتیں ظاہر ہے جب گھروالے ہی بات کا اکار کردیں تو دوسروں کواپمان لانے میں دشواری ہوگی۔(دین بناری 127)

# مكارم نبوت

انك لتصل الرحم وتحمل الكل الحُ

کویادوسر ہے لوگوں سے حسن سلوک کی تمام انواع کوجمع فرمادیا جوشعدی اعمال واخلاق ہیں \_\_\_ چنامچے رشتہ دارغیر رشتہ دارفقیرغیرفقیر اور جوستقل بالامریاغیر ستقل بالامریاں تو صفرت خدیجہ کے حدیث شریف میں آمدہ الفاظ انسانی نہیں بلکہ ن جانب اللہ القاء والہام ہیں \_\_\_معلوم ہوا کہ حقوق العباد کی بلاا تمیاز ادائیگی رحمت الی کومتوجہ کرتی ہے۔

یہاں امور اربعہ کا ذکرہے۔ جلد ان میں تصدق الحدیث کا بھی تذکرہ ہے اور بعض روایات میں الا مان کا بھی اضافہ ہے۔ اس طرح آپ کی جومفات بیان کی گئی ہیں \_ ہمکارم اخلاق کے اصول ہیں۔ اس لئے کہ مکارم اخلاق کا تعلق نفس سے معالی جومفات بیان کی گئی ہیں \_ ہمکارم اخلاق کے اصول ہیں۔ اس لئے کہ مکارم اخلاق کا تعلق نفس سے موالا میں میں سے موالا میں میں سے موالا میں ہوگا تو تصدق الحدیث میں واضل ہوگا سے اگر مال ہے تو تؤدی دی الا مان میں واضل ہے۔

اگراس کا محلق غیرے ہے تو وہ غیر قرابت دارہے یا نہیں۔اگردہ قریب وعزیز ہے تواس کو تصل المو حمہ ہیان فرمایا۔ اگردہ عزیز بہیں آو پھراس کی دوصور تیں بیل جس شخص پراحسان کیاوہ اپنا بارا محما نے کی طاقت دکھتاہے یا نہیں \_\_ اگرطاقت نہیں رکھتاوت حمل الکل و تکسب المعدوم بیں واخل ہے اور یہ امانت بالمال ہے یا بالبرن ہے اگروڈ شخص اپنا بارا محمانے کی طاقت دکھتا ہے وہ نو الب المحق میں داخل ہے۔

حضرت خدیج "فان چند جملول كومضارع سے تعبیر كرك ان اوصاف كدوام واستمر اركى طرف اشارہ فرماديا۔ نيزيہ دعوى الشيء بالبينة كے بيل سے \_ (درس خارى 130)

قائدہ: حضور نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے جدم ، مزاج شتاس ، یا یہ خار دمزار حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ت میں بھی بعینہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ والے الفاظ ابن الدغنہ نامی کا فرنے اس وقت استعمال کیے جب اہل مکہ نے حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ کو قر آت قر آن سے دو کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف چجرت کے لئے روانہ ہوئے۔ ابن الدغنہ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی امان میں واپس لے آیا \_\_\_\_ تاہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس کی امان سے لکل کر اللہ کی امان میں آتا ہوں۔ (فضل اباری 1781)

تحمل المكل: ترجمه: نادارول كابوجه المحملة بيل يعنى جولوگ معاشرے بيں معاشى دوڑييں پيچھےرہ جاتے بيں ان كى مددوتعاون فرماتے بيں۔

كسب معدوم كى جارصورتين

وتكسب المعدوم: بفتح التاء من باب ضرب علام يتى فرات الله هو المشهور الصحيح في الرواية المعروف في اللغة (عمره 51/1) تاضي عيان فرمات الله الرواية اصح (فتح 20/1) بحركسب مح تعدى بيك

مفعول برنا ہادر کہ میں تعدی بدؤ فعول بونا ہے۔ حاصل کے محردی یافظ دونوں المرخ ستعل ہے بہتعدی بیک مفعول بونو مین بول کے کہ آپ نادار لینی افغیر کو کہ آتے ہیں بطلب ہے کہ آپ نادار میں اور مختاجوں کہ ایسے انسانات فرماتے ہیں کہ گویادہ آپ کے کسوب ومملوک بوجائے ہیں نادار دیختاج کو معدد مہاں لئے کہا کہ ویمنزل دیت کے ہے کہائی میشت دخرورت کا نظام ہیں کرسکتا۔

دومرامطلب بیہ کہ آپ مال معدوم کو کماتے ٹیل بیتی ایسا ٹایاب مال جے حام اُوگ نہ کماسکتے ہوں وہ آپ کمالیتے ٹیل مشہورتھا کہ آپ تجارت ٹیل بڑے بانصیب تھے کان معطوطاً فی التجارہ پھر ایسامال حاصل کرکے نود کی تہیں کرتے بلکہ تحمل الکل و تقری العنیف و تعین علی نو الب الحق بیتی دومرول پرٹریج کرتے ہیں۔

اور اگر تکسب متعدی بدومفتول موتو ایک مفتول محذوف موگا: ای تکسب خیرک المعدوم بین ناور ونایاب چیزی دومرول کومنایت کرتے بی ۔

#### نوائبالحق:

نوائب نائبة كرجم بوهي المحادثة والدازلة خير ااو هرا \_\_\_\_يهل سب كلمات كااتدال بــــ المنافقة كرا المنافقة المنا

۲: حق برقائم رہنے کے سلسلہ بیل جو حواد خات پایش آسکتے بیل ان بیل آپ بال فائم پور مدد کرتے ہے۔
 مخلوقات کے ساجے ہمدردی گویا خدا کی خدمت ہے۔ اسلتے اللہ تعالیٰ آپ کوہر گزم گزر سوانیس کرے گاہد عوی الشمیء بہتین تھ کے بیل سے ہے۔ (درس مناری 128)

# ورقه كي تصديق

فائدہ: حضرت خدیجہ کا ارشاد: استدانال عقلی ہے عطائے قوت قمل کے۔ کیونکہ یہ قوت قمرہ ہے تائید تن کا اور یہ افعال جا اب ایس کے جد حضرت خدیجہ کا آپ کوورقہ کن نوفل کے پاس لے جانااس غرض سے تھا کہ بی مقصود دلیل تقلی ہے بھی طابت ہوجائے۔ چنا حجہ انہوں نے حضرت موئی حلیہ السلام کاذکر فرما یا جسکا حاصل اس تحل کی ایک نظیر بتلانا تھا۔ (ایدادالباری سی 181/3)

كان يكعب: كتب ابقد كى مفاظت بذريع كابت في جبكة راك كريم كى بالحفظ ب-

العبر انيه: بعض عكم العربية كالقطب كيونك بعض كوانجيل عبر الى اوربعض كوعرتى ش ككوكردية تصاس ليخ كه الجيل

سریانی زبان پین تھی۔ حضرت آدم سریانی اور حضرت ابراہیم عبرانی اور حضرت اساعیل عربی ہو گئے تھے۔ سریانی زبان کواس کئے سریانی کہتے ہیں کہ حضرت آدم جا سالسلام کوفرشتوں سے سراتعلیم دی گئی

سریانی زبان کواس کے سریانی کیتے ہیں کہ حضرت آدم جا پیالسلام کوفرشتوں سے سراتعلیم دی گئ بیسے صفرت ابراہیم حلیدالسلام کی زبان تھی لیکن تمرود کے ابراہیم جلیدالسلام کوائی توم سے لکلنے پرلوگ دوڑ پڑے کہ فلاں آدی سریانی زبان پولنے والا ہے پکڑلاؤ تودریائے فرامت جود کرنے پڑود تخود جرانی ہوگئی۔ (دین شامری 42)

ابن عم خديجه " يقيقت يرممول ب\_

ابن اعي: عرب كعاور مثل جو في كريمتم كت الله

الناموس: اس كالنوى معنى ہے صاحب سر بجميدى ، رازدال \_اچھى بات معلوم كر كے يہن إن والے والے كو ناموں كہتے ہيں اوراس كے بوكس كوجا وس كہتے ہيں۔ ناموس سے مراد بهال عضرت جبر بل اثبان باحضرت اسرافيال ہيں۔

## نزلاللهٔعلىموسى\_\_\_

<u>سوال:</u> ورقد بن نوفل ثود دیسائی ندمب رکھتے ہے توانیس علی موسیٰ کی بجائے علی عیسی کہنا چاہیے تھا نیز معن روایات ٹیں ''حلی عیسی'' بھی آیا ہے ؟ اس پر کوئی افٹکال نہیں۔

جواب ا: چونکه حضرت موی بر بهودی اورهیدانی دونون منفق تصاس لئے ان کا نام لیا۔

جواب ٢: ينابرهبرت عفرت موي كانام ايا-

جواب ١٠: ميسيس بالذكرشدا تمكى بنايك كي ب جواب ١٠: تشييدر اسل وي كى جامعيت يب:

اَوَمُنْعِرِ جَنَيْهُم \_ هَدْ بَن نَوْل نَـ تُورات وَأَجْمِل كَى رَدُّى ثِلْ بِهِ بِتَايا جِيبِ قَرْ آن كريم ثيل ب ذلك مثلهم في العوراة ومثلهم في الانجيل.

سوال: او مخرجیهم: ہمتاہ ہوتاہے آپ تا فیکھ آجب موراہے کہ امل مکیا پیطرز عمل موکا \_\_\_سبتجب کیاہے؟ جواب: اسلنے مواکہ چالیس سال تک مجموعیت کی زعدگی گذاری کیا صادق واثین مونے کے اعتراف کے باوجود پہ انتہائی اقدام کریں گے \_\_\_؟

الل مکر کی عدادت کاس کرآپ نے مجھ جہیں فرمایا: جب بیت اللہ ( مکرمہ) سے کا لئے کاسنا تو ماوروطن کی محبت سے تعجب آمیز جملے زبان پر جاری ہو گیا۔ ( کشف ص 18 ج 5 ) أو منحو جي: استعجاب اخراج مكم كرمه كے بلدا مين اورا بل مكتر ابت دارى كاخيال باعث تھا۔ (در رہ خارى 132) فتر قالو حي \_\_\_\_ تين سال تك بيسلسله وى موقوف رہا، اور بكتگى ہوتى رہى كه داتنى ميں الله كارسول ہوں۔ سوال: فترت كے دور ميں كيادى بالكل منقطع تقى؟ جواب: وى تومنقطع تقى ليكن جبر بل عليه السلام آپ كوسلى دينے كے لئے تشريف لاتے تھے۔ (درس شامز آن 42)

## مديث الباب كاترجمه سربط:

ا :عظمت وی کاذکر۔ اگروی باعظمت دموتی توفترت ہے آپ بے تاب دموتے کلام باری تعالی کی لذت وعظمت آپ جا تاب دموتے کلام باری تعالی کی لذت وعظمت آپ می ایک گئی کے ایک انتخاص کا تفاضا امر طبعی ہے۔

۲: احوال وی کاذکر ہے، اور فتر قاوی بھی ایک حال ہے۔ ۳: رویاء صالحہ دی کی ایک قسم ہے جو آپ بہال تا کی کھتے تھے حدیث الباب میں اس کاذکر ہے۔

# مسأتل تنبطه

ا:اللدتعالى كيليخلوة اختيار كرناجائز بيـ

٢: رويام صالحه حصير نبوت بيل\_

٣: مفريس زاوراه ركصنامنا في توكل نبيس\_

٧: اصلاح نفس كيلية توجه بإطني كي ثابت ب-

۵ بغیرمانوس چیز کود یکه کرد رجاناشان نبوت کے منافی نہیں میتقاضائے بشریت ہے۔

٢: نامناسب واقعد كااظهارا بليمترمكسامن واتحدار

٤ بحبراه ف برهان يجائي سلى دين جاسي-

۸: یہ بات مجی معلوم ہونی چاہیے کہ باتی انہیاء بعد از دعوت مصد ق یا مکد بہوئے کیکن آپ ہون قابل از دعوت مصد ق ہوگئے۔ ۱: اہل خانہ کے حقوق متا شرہیں ہونے چاہئیں۔

# تحمل الكلو تُكسِب المعدوم (فلاكي اوررفاي كام)

بے صفرات انبیاء کی سیاست کی بنیاد ہے۔ علماء کرام انبیاء کے دارث بی اس سیاست پردہ بھی عمل کریں۔ مدیث شریف میں بھی ہے: کانت بنو اسو البل تسو صهم الانبیاء کیکن سیاست فرنگ منع ہے \_\_\_\_

اسلام ورقه

سوال: ورقد بن نوفل نے کہا: اگریس زعد رہا تو مذکروں گا۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلمان ہو کئے سخے۔ حالا تکہ مشہور توبیب کہ مردول ہیں سے او ل المسلمین صفرت ابدیکر ٹیس ہے تعلیٰ ہیں سے صفرت علی اور عور توں میں سے صفرت علی اور عور توں میں سے صفرت علی اور عور توں میں سے صفرت خدیجہ ہیں سے ورف کا کوئی تا مجیس لیتا۔

جواب: ان کے اسلام کے بارے شل دو تول ہیں۔ (۱) بعض صغرات فرماتے ہیں ان کو درج بِمعرفت ماسل تھا اور معرفت سے مسلمان نہیں ہوتا۔ کی اقال اللہ تعالیٰ: یعرفونه کی ایعرفون ابنانہ ہے۔ (۲) دومرا قول بہتے کہ وہ مسلمان ہو گئے تنے \_\_\_اس مذہب پراٹکال ہوگا کہ بھر بیاول اسلین کیول جیس کہلائے؟

جوابا: حضرت علامدانورشا کشمیری فرماتے بیل ان کے مومن ہونے پرتواتفاق ہے کہ آپ بالفقائی کے زمانے میں مومن مختلی ان کا انتقال فرما کے بھے۔ مومن مختلی انتقال فرما کے بھے۔

جواب ٢: ان كاايمان لانا كناية واشارة تعااور ضربت ابوير كامراحة تعاس لي وواول أسلين كملات\_

قائدہ: ورقد بن نُوفل کے پاس ایک روایت بیل حضرت ابو بکر رضی اللد عند کے ساتھ جانا بھی ہے جمکن ہے وروفعہ جانا 44 ۔ (درس شامر نی 41)

حكمت فترة وحي

فترة كى بعد چنك دى دىن آپ ئالى كائى ئىلى كى مقى دى كى دى مى ئىلى بىداكى ئى دى كى خى سىدى كى دو دى كالى اينز از الى كى رابىك دى كى كى ئىلى يەستىمادى كى دى دى كى دۇنىدىكا

#### حديثنمبرس

4- قَالَ النَّ شِهَابٍ وَأَخْتِرَنِي أَبُو سَلَمَةَ لِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ لِنَ عَبْدِ القَّالُ الْفَادِيُ قَالَ وَهُوَ لَمُحَدِّثُ عَنْ فَلْرَقَ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَلِيدِهِ لِيَنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْقًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَ فَعْتُ بَعَرِي فَإِذَا الْمَلْك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسْ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرْعِبْتُ مِنْهُ فَرْجَعْتُ فَقُلْتُ الْمَلْك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسْ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرْعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ الْمَلْك اللَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسْ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرْعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ وَمِلْكِ فَا فَعْرَاهُ وَالْمُولِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِيَا أَيْهَا الْمُلَكِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْ لِمِوَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } فَعَرِي الْوَالْمُ مِنْ وَمَعْمَرُ بَوَالْمُ فَيْ الْمُلْكِ اللَّهِ مُنْ وَمَعْمَرُ بَوَالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمَعْمَرُ بَوَالْمُ مِنْ وَمَعْمَرُ بَوَالَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْرِقُ وَالْمُ اللّهُ مَا الْمُنْ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: این شباب نے کہا اور مجھے ابوسلہ بن عبدالران نے خبردی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ نی اکرم مجال النظی نے وی کے موقوف ہوجانے کے ایام کا حال بیان کرتے ہوئے ایس فرمایا کہ ش ایک مرتبہ فارحرا سے اعتکاف کے بعد جار باتھا پہاڑے اتر کروادی کے بی ش پہنچا اچا تک ش نے آسان سے ایک آوازی ، نظر اٹھا کردیکھا تو وی فرشتہ جوفارحراش ميرے پاس آياتھا آسان وزئين كردميان ايك كرى پر بيشاہ، ئن ال منظرے توفرده اوكروائيس اواور ( گروالوں سے) من نے كما: جھے كميل اڑھادو، جھے كميل اڑھادو كھر اللہ تعالی نے به اينين تائل فرمائيں: يَا أَيْهَا الْمُذَذِّةِ فَمْ فَأَنْلِوْ إِلَى قَوْلِهِ وَ الزُّجُوَ فَاهْ جُول لَهُ كُلُول اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَبِرْك ياك ركھياور بيول كوچھو فرے محميداں كودوى ليدر ليا آئى۔

مديث فمبرا كاترجمست وبطفبرا

آغازوى بذريعه روياصالى كرى كاهتياق كرينى كاهتياق كريكل وى كير الكل كر آمد كيف كان بدوالوحى كراكل مطابق ب

ربطهر ۲: نیز جبرانیل کی آمد؛ تین مرتبد دبانا پھر آپ بھائیل تکبف برداشت کرنا اور آپ بھائیل کے اوصاف مالیہ کاذ کر کیف کان بلدءالو حی کسامنے بذریدعظمت باہی مربوطہ بـــ (کشن م 432)

# تشريح مديث

باابھاالمدنو \_\_ عواضح ہوگیا کہ اسل نام یا محدے نکارنے کی بجائے مال اور مالت کے مطابق مخاطب فرمایا نیزاشارہ فرمایا مُبلغ اوردا کی کوکیڑااوڑ ھے کرایٹ جہیں جانا چاہیے بلکہ عمل نین معروف رہے۔

لوگول كوآپ بالفائليك دورر كھنے كيلئے آپ كوكا بن ، مجنون اور ساحرك نام دينے كمشورے كاملم بواتو فم سے جاور لپييٹ لي وواايها المو مل . . . . . . . . اور جبر ائتل كود يكوكر كھبرابث سے جاور لينى اور يہ بى فرمايا: صبو اعلى ماء بار داتوما ايها المد در سے بت وملا لحفت كانتظاب فرمايا ۔ (كشفس 425 ب)

لعض روایات ش صرت جریل طیالسلام کے بارے ش قلسدافقاً کے الفاظ ملے ہیں۔ (در بناری 133)

فم: فم فرما يا بَلْغ اور أزس في فرماياس ش صت باعد عناور حتى كى طرف اشاره بـ

فائلد: انذاراس دراف كوكم بي شي دورت ويلي كسا توسا و كن المرات عدرايا بات يونكه اندار المسلم المرات عدرايا بات يونكه الدار المسلم المرات المرا

والوجز فلعبو بيامزى دوام كيلت بكرة فل كوته في مدين كالمن كاللهى آتاب كناه ته في مدين

# اقسام تحويل

قال ابن شهاب و اخبر ني ابو سلمه الخر

امام تخاري نے بچیلی سند کا انقطاع نہيں كيا بلكه اس كوبر قرار كھتے ہوئے دوسراواسط يعنى و اخبر نى ابو سلمه الح ، ذكركيا ہے۔واؤ عاطفہ لائے ہیں جس کامطلب سابق سند کاحذف جہیں ہے بلکہ امام زہری کے بعد ابوسلمہ سے راوی تبدیل مورہے ہیں توجب سابق سندحذف تبييل توو احبوني ابو مسلمه يتحويل شروع موكى

سوال: تعليق كيك قال ابن شهاب اخبرني چا بيتها تاكرانقطاع واقع موادرتعلق تقق موجائ مريبال واخبرنی ترف عطف واؤ کے ساتھ لائے اس لئے تحویل ہے۔

جواب: محديل كي دوسميں بل- انكثير الوقوع وہ يہ كم روع بن جي دوطريق مول يعني شخ اول دومول- احرش ايك موجائے۔ ۲: تادر الوقوع یہ کے گروع بن آوایک ہی طریق موادر آخریس دوطریق موجا نیں۔ بہال تادر الوّوع کی صورت ہے \_\_\_ تسهيل كملئة نقشه ملاحظهوب

> امام بخاری سیمی بن بگیر لیف عقیل این شباب كهر الن شهاب \_ آكدوطريق اس طرح بن :

اورآپ الفَّلَيَّةِ ادرآپ بَاللَّفَلَةِ \_\_\_ تو يخويل ي ب ا ۱۰۰۰ بن شبهاب عروه بن زمیر مضرت ما نشه

٢٠٠٠ ابن هبهاب ابوسلمين عبدالرحن حضرت جابرين عبداللدالمات العاري

تابعه عبد الله بن يوسف ضميرمنصوب كامرجع يحلى بن بكيرب-

وتابعه هلال بن داد اس سن شمير كامر تع عقيل ب-

مرجع كاهلم راويول كے طبقات سے موتاہے مثلاً عبداللدين يوسف اور ابوصالے بيدونون يحيىٰ بن بكير كے ہم عصراور ہم طبقہ ين البذاتابعه عبد الله بن يوسف و ابو صافح يعنى متابعة اولى شن مرجع يحلى بن بكير عول كه اس طرح متابعة الاديش بلال بن ردادية يل كيهم عصرا درجم طبقت توعقيل مرجع مول محديعن بلال في عقيل كي متابعت كي بــــ

امام بخاری کی بیشتر مادت بیے جس وقت متابعت تام ہوگی اس وقت محض ضمیر لائیں کے جیسے تابعہ فلاں \_ اگر متابعت نا قصہ ہوتومتا بع عنہ کوبھی ذکر کریں گے جیسے تابعہ ملال بن روادعن الزہری \_\_\_ اگر صرف تابع فلان کہیں نے میر نے ن تو فلان جوستا لع باس كطبقه كوريك كرمتا لعمقول كوتعين كري ك\_ (وري بخاري 133)

متابعة اوراس كى اقسام

ایک راوی جس سند سے جومتن بیان کرے دومراراوی اس کی موافقت کرے اسے متابعت کہتے ہیں (راوی ٹانی راوی اول كِنْتْشِ بايد جلي- ) متابعة من چارچيزي موتى بين ا: معابع (بكسر الباء) راوى جودوسر كى موافقت كرد ٢: متابَع جس کی موافقت کی گئے ہے۔ ۳: متابع عند جو متابع اور متابَع دونوں کا استاذ ہو۔ ۲: متابَع علید: وہ روایت جس پر متابعت موری ہے \_\_\_

اسکی دو تعمیں ہیں: متابعة تامہ اور متابعة ناقصہ ا: متابعت تامہ: اگر کوئی راوی کسی دومرے راوی کی ہیان کردہ حدیث جوں کی توں پوری سند کے ساتھ روایت کردے یہ متابعت تامہ ہے \_\_\_\_اور اگر اول سند ہیں کوئی مطابقت نہیں ہے \_\_\_\_ آخر سند ہیں جا کر کوئی مطابقت پیدا ہوجائے تواہے متابعت ناقصہ کہتے ہیں \_\_\_

کھرمتابعت تامہاوریا قصہ ہرایک دوشم پرہے۔ اگرمتابع عنہ (استادمشترک) مذکورہے تو شیم اول ہےاورا گرمذکورین ہوتو ہیم ڈانی ہے۔

متابعت کی چارصورتیں ہوگئیں۔ ا:متابع عندمذ کور مواور متابعت تلنّه ہو۔ ۲: متابع عندمذ کور مواور متابعت ناقصہ ہو۔ ۳: متابع عندمذ کورینہ مواور متابعت تلنّہ ہو۔ ۷: متابع عندمذ کورینہ مواور متابعت ناقصہ ہو۔

\_\_\_\_\_\_برمتابعت فی المتن کی بات ہے چنا حجے متابعت دوحال سے خالی میں :الفاظ عدیث بی موافقت ہوگی یانہوگ۔
اگراول ہوتو لفظی ہے۔ ٹانی ہوتو معنوی ہے \_\_\_\_ امام ہخاری نے اس مقام پر جملہ اقسام کے جوازی طرف اشارہ فرمایا ہے
چنا حجے تابعہ عبد اللہ بن یو سف یہ متابعت تامہ کی مثال ہے جس بیں متابع عند مذکور نہ ہو۔ اور قابعہ ھلال بن ددا دیہ متابعت باقصہ کی مثال ہے اس کے درمیان بیں ایک داوی عقبل سے متابعت ہوری ہے اور متابع عند ندکور ہے جوامام نرمری ہیں۔
ناقصہ کی مثال ہے اس لئے کہ درمیان بیں ایک داوی عقبل سے متابعت ہوری ہے اور متابع عند ندکور ہے جوامام نرمری ہیں۔

#### قال يونس ومعمر:

یه متابعت نا تصب اور معنوی بے کیونکہ الفاظ ش اختلاف ہے، فو ادہ کی جگہ ہو ادر آتال کرتے ہیں۔

<u>فائدہ ا:</u> بعض صفرات متابعت فی کھن کو جائز قر اُڑئیں دیتے۔ لمام خارک اشارہ فر مار ہے اللہ متابعت فی اُعن کی جائز ہے۔

<u>فائدہ ۲:</u> تابعہ کی جگہ قال ہونس فر ما یاس سے متابعت کی اختلاف نوع کی طرف اشارہ فر ما یا۔ یعنی تامہ و نا تصد کے لحاظ سے اختلاف نوع ہے۔

متابعت في السند (١) اكراول مندي يتومتابعة تلته يكماعبد اللهبن يوسف وابوصالح

(٢) اگردرمیان سندیا آخرسند به ومتابعة تاقصه ی کماهلال بن داد

(٣) اول مندس من الع عند كوريس م كماعبد الله بن يوسف و ابو صالح

(٣) درمیان سے مرمتا بع عنه ذکورے کما بال بن رواد کئن الزمری موجود ہے۔

#### وقال يونس بوادره:

معتابعت في المتن كاستلب

(۱) اول صورت بيسے كه موبيوكس بحي لفظى اختلاف كي بغير ذكركرين جيسے عبداللدين يوسف اور ابوصالے نے يحيٰى بن

بگیری کونی لفظی مخالفت بھی نہیں کی۔یہ متابعت فقطی ہے۔

(۲) اگرافظ کا اختلاف ہے اور ایک کی جگہ کوئی راوی دوسر الفظ پڑھے یہ تنابعت معنوی ہے جیسے کہ یوس دمعر نے تقیل کی متابعت کی گرافظ فؤ ادہ کی جگہ ہوا در ویل مخالفت کی ہے دیمتابعت معنوی ہے۔

### حدیث نمبر۵

حَلَثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَلَّثَنَا مُوسَى بَنْ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بَنْ جُنِيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ }قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَالِخ مِنْ التَّنزِيلِ شِنَةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرُّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّ كُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّ كُهُمَا وَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّ كُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يُحَرِّ كُهُمَا فَحَرًّ كَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهَ تَعَالَى { لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ } قَالَ جَمْعُهُ لَوْ وَتَقُرَأُهُ

{ فَإِذَا قَرَ أَنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْ آنَهُ } قَالَ فَاصَتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ { ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنَاهُ فَالْكَانُ تَقْرَ أَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَنَاهُ جِنْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِنْرِيلُ قَرَ أَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَ أَهُ.

#### ترجمه:

حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے آلیا کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اے پیغبر جلدی ہے وہی کو یا دکرنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلا یا کر۔ ابن عباس نے کہا: حضورا کرم بالانتیکی قرآن اثر نے سے (بہت ) ختی ہوتی تھی اور آپ بالانتیکی قرآن اثر نے سے (بہت ) ختی ہوتی تھی اور آپ بالانتیکی اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (یاد کرنے کے لئے )۔ ابن عباس نے کو سعید سے ) کہا: میں جھے کو بتا تا ہوں ہونٹ ہلا کر جیسے میں نے ابن عباس کو ہلاتے اکرم بالانتیکی کو ہلاتے سے اور سعید نے (مؤی سے) کہا میں جھے کو بتا تا ہوں ہونٹ ہلا کر جیسے میں نے ابن عباس کو ہلاتے و دیکھا۔ پھر سعید نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے۔

ابن عباس فی نبان دیان در بان دیالی نے یہ آیت اتاری 'وی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان دیا یا کر، قر آن کا تجھ کو یاد
کرادینا اور پڑھادینا جمارا کام ہے''۔ ابن عباس فی ہے کہا یعنی تیرے دل میں جمادینا اور پڑھادینا (پھریہ جو اللہ نے فرمایا)
جب جم پڑھ جگیں اس وقت تو جمارے پڑھنے کی پیروی کر ابن عباس فی نے کہا: اس کامطلب یہ کہ خاموثی کے ساتھ سندارہ
(پھر جویہ فرمایا) جمارا کام ہے اس کو بیان کر دینا یعنی تجھ کو پڑھادینا۔ پھر ان آیتوں کے اتر نے کے بعد صنورا کرم جائے تائیا ہے اس کو بیان کر دینا یعنی تجھ کو پڑھادینا۔ پھر ان آیتوں کے اتر نے کے بعد صنورا کرم جائے تائیا ہے اس کر جب ہو وہ چلے جاتے توصنور اکرم جائے تائیا ہے کہا تھا۔
ایسا کرتے جب جبرائیل آپ جائے گئے گئے ہی سنتے رہتے جب وہ چلے جاتے توصنور اکرم جائے تائی گئے تھی طرح قرآن پڑھ دیتے جسے صفرت جبرائیل نے پڑھا تھا۔

### مدیث نمبر۵ کاتر جمه سے دبطا:

آیت لانحوک به نسانک الح کنزول بین آپ بین آپ بین این معول حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا تھا تو ابتداء وی میں آپ کامعول تحریک شخفین ہوگا\_\_\_ تو غارِحرا کی روایت میں بدء مکان کا تذکرہ ہے \_\_\_ حدیث الباب میں موتی البیکی صفات کے اعتبار سے تبدیل کید مکافر کرہے۔ گویاصفت تحریک اسان کی تبدیلی کا بھی بدم ہے۔ (نسراباری 141/1) ہمہ تن 'محکم استماع'' و' انصات'' بھی عظمت وجی پروال ہے۔

ربط ۲: حفاظت وی بذریعه ان علینا جمعه و قو آنه ودرب العالمین نے لے لی کہ کوئی بھی تغیر تبدیلی نه کرسکے گا۔ جؤعظمت وعصمت وی پردال ہے۔ تو کیف کان بدء الح کی عظمت کے ساتھ ربط ہو گیا۔ (ایساً)

#### تعارف رداة

حد ثنامو سي بن اسماعيل: حضرت امام بخاري كاستاذ بمتوفى ٢٢٣ هابوسلمه ان كانيت بي بصرى بل. ابو عو انه: ان كانام وضاح بن عبدالله يفكرى بي صحاح سته كرواة بل بل القدويب بل م ١٩٦ه ه موسى بن ابي عائشه: كنيت الوالحس كوفى بهراني - آل جعده كمولى بل -

سعیدبن جبیر: اجلہ تابعین ش سے بیں \_\_ جہان بن بوسف نے ان کوظماً قتل کیا ۹۵ ھیں۔اس لئے کہ انہوں فیاس کی رائے کہ انہوں فیاس کی دائیوں فیو کا دیاتھا \_\_\_

ابن عباس مَنظ: صغیراسن مفسر بی بلکه رئیس المفسریان اور آپ بین الفیکی بی زاد بھائی بیں۔ آپ بین الفیکی وصال کے وقت ان کی عمر صرف تیمرہ برس تھی \_\_\_

حضرت عبدالله بن عباس طفائے عباسیہ کے جدامجہ بیل، اور عبادلدار بعث سے ایک بیل۔ دوسرے تین بیل عبدالله بن عرق عبدالله بن مسعود اور عبدالله بن زبیر میں وقیل: عبدالله بن عمر و بن العاص ﷺ:

(عبادله اربعه بهج عنیسرے نمبر پرعبدالله بن عمرو بن عاص فیل عبدالله بن مسعود امام بیه یکی فرماتے بیل حضرت عبدالله بن مسعود پہلے وفات پانچکے تھے۔ (۱۳سویل) دیگر چارطویل عرصہ تک حیات رہے۔عبدالله بن عمرو من 65ھ، عبدالله بن عمرو الله بن عمر من 75ھیں ،جب یکس سئلہ پرمتفق ہوجاتے تو کہا جاتا: 'معذا قول العبادلة'' (کشد م 65 جب الله بن فریم 13 ھیں ،جب یکس سئلہ پرمتفق ہوجاتے تو کہا جاتا: 'معذا قول العبادلة'' (کشد م 65 جب ا

حضرت ابن عباس کی کل مرویات ۱۷۷ بیل بخاری شریف بیس آپ کی مرویات ۱۵ اور سیخیم سلم بیس ۱۳۳ بیل متنقی علیه ۹۵ بیس \_\_\_ حضرت ابن عباس نے بیدوایت اگر آپ بیان الکی کی براوراست سی ہے توشصل ہے دریدم سل صحابیس سے ہے۔ ابوداؤد طیاسی کی روایت اتصال پروال ہے۔

### تشريحمديث

یعالج \_\_\_ برمعالج بسب چی کامعنی کسی چیز کامل کرنااوراس کے لیے مشقت برداشت کرنا \_\_ معنی بروکا قر آن کریم کے نازل ہونے کی مشقت برداشت کرتے تھے۔

سبب مشقت:-

ا:نزول وي كأنقل\_

۲: ملاقات ملک، بوجہ مدم منس اس کا تقل دورن کی تھا۔ کثرت ملاقات کے بادجود مدم منس ہوئے کا تقل خسم نہیں ہوا کرتا۔ ۳: نیز آپ مال تفاق دل وی کے وقت نسیان کے اندیشے ہے ساتھ پڑھتے تھے یہ بھی وزن ومشقت تھی۔ ۴: الفاظ دمعانی کا عکدم استحضار بھی باحث مشقت ہوسکتاہے۔

۵: غیرمافظ کا مافظ کے ساتھ پڑھنا ہا بھٹ مشقت ہے۔ فرشتہ نور محض ہے اس کے پڑھنے ٹیں تیزی اور عجلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے لماظ سے نوری بیں مگرجسم خاکی تھا ، وہ تیزی نہیں مشقت کے ساتھ تیزی کرتے ؟ ہوید ان یہ حفظ مد (کشبہ ۴۳۸)

فرشته کا الدقر آمت اللی اور سرعت واللیت توفرشتے ساخذ کلام شقت کا کام ہے۔ آپ ٹین کام کرتے تھے۔ (۱)جبریل علیالسلام کسا تھے پڑھتے تھے۔ (۲) مفتلک کوشش کرتے (۳) معانی پی خورفر ماتے۔ (دیں شامز کی 15)

<u>لاتحوكبه لمسانك الح،</u> حضرت ابن حباس حمريك فنتين عملًا دكماتے في اسلى اس روايت كومديث مسلسل بنحريك الشفعين كم اجلى الكارتا بم يسلسل جارى در إ، انقطاع واقع بوگيا للذام براش مسلسل بحركة الشفعين كي وجب يسلسل قائم بين را

ممايحركشفتيه:

مما کے متنیٰ کئیر اُما کیاں۔ عندالبعض مماریما کے متنی یں ہے۔ جوالت وکثرت و دوں کیلئے سنتمل ہے۔ فانا احر کھمالک کما کان رسول اللہ یعو کھما، پیمیں فرایا کمار ایت رسول اللہ یعو کھما، اس لئے کہ یہ قصابتدا ملحثت کا ہے۔ امام بخاری کا ترجمہ بھی اس پردال ہے اورائن عباس اس وقت پیدای جیس ہوئے تھے۔

# تحريك ففتين يأتحريك اسان؟

سوال: قراءت کے وقت محریک شعبین ہے جیسا کہ مدیث الباب بیں ہے اور ممانعت قر آن کریم بیل محریک اسان کی ہے۔۔۔؟

جوابا: یدونول باب الاکتفامش سے بی ۔ ایک کاذ کر وقود وسر ایک مراد و تاہے اس لئے قر آن کریم بیل اسان

کاذ کرہے مگر شفتین بھی سامجھ مراد ہیں اور حدیث پاک بیل شفتین کاذ کرہے مگرلسان بھی مراد ہے \_\_\_اس لئے کہ سارے حروف شفوی نہیں ہیں ۔

جواب ۲: بندے کو تحریک شفتین ہی نظر آتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو تحریک اسان بھی نظر آتی ہے تو حدیث ہیں شفتین اور قر اک کریم ہیں اسان کا ذکر ناظر کے مطابق ہے۔

جواب ۱۳: اصل تلفظ باللسان ہے اللہ تعالی نے ای کااعتبار فرمایا۔ راوی نے ظاہر کااعتبار کیا اس لئے موزٹ کاذکر کیا۔ جواب ۱۲: یہ من باب اختصاد الو و اقبے \_\_\_ موی بن الی عائشہ کے شاگر دابوعوانہ نے صرف فنتین اور سفیان نے لسان کاذکر کیا جبکہ جزیر نے دونوں کاذکر کیا۔

فائده: استاذ كوچاہيك كمطالب علم كوسكملاتے ہوئے على طور يرجمي عند الصرورة آگاه كرے۔

فاتبع قو آنه بیل قراءت کاتعلق الفاظ سے شم ان علینا ہیانہ بیل ہیان سے مراد معنیٰ اور مفہوم ہے۔ تو الفاظ ومعانی دونوں آپ ہمال کا کیا تھے کہتے کرتے جائیں گے۔

### ربطآ يات كالمسين اقوال:

\_\_\_ان آیات کاربط معکلات بیس سے قرار دیا گیاہے اس لئے کہ ان سے پہلے بھی احوالی قیامت کا تذکرہ ہے اور ان کے بعد بھی ہاس نظام ری ہے کہ پر قرآن کریم کا جزئیمیں۔ بعد بھی ہاس نظام ری ہے کہ پرقرآن کریم کا جزئیمیں۔ جواب: ربط کے بارے بیں مختلف اقوال ہیں:-

۱۰۰ قول اول: امام رازی فرماتے ہیں ان آیات کے نزول کے وقت آپ بھا گھائے نے جلدی کی ہوگی توای وقت بطورِ تربیت ان آیات کا نزول ہو گیا اس لئے ماقبل ومابعدے ربط تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ ' زیادتی شفقت'' پرممول ہے۔ نیز علامہ عثاتی فرماتے ہیں' مناظر قدرت' میں ربط نہیں ہوتا کہیں پہاڑ ہیں بکمیں دریا ہیں توکہیں صحرا ہیں۔

۲: قول ٹانی: احوال قیامت کے سلسلہ ٹل استدلال کیاجار اپ کہم بنان کے باریک خطوط جائے ٹیل 'اعضاء انسانی کے اجزاء'' اکٹے کرلیں گے ای طرح وہ صد جوعفرت جبریل پڑھ لیتے ٹیل ان کوجع کرکے آپ بی ٹائیکی سیندیس جمع کردیں گے \_\_\_\_\_ یکلام'' دیائنظیر علی النظیر ''کے بیل سے ہے \_\_\_\_

٣: قول ثالث: قرآن كريم كا اسلوب ہے كہ جب كتاب محشر كا ذكر آتاہے تو كاہم كا ہے كتاب الاحكام (قرآن كريم) كا بھى ذكركرد ياجا تاہے۔

۳: تول رابع: بنبؤ الانسان يومند بماقدم واخورجب هم انسان كى زيرگى كى تمام معلومات جمع كروي كاكرچه متفرق بول ، اى طرح قرآن كريم كى كوئى آيت بھى آپ كى دې سے تبدل چھوٹے گى۔ (از تكيم الامت بولانا تھانوى قدس ره) متفرق بول ، اى طرح پوراعالم صحيفه فعلى ہے \_\_\_صحيفه فعلى كى ترتيب انسان كى سجھ سے در آن حكيم اللہ تعالى كا صحيفه بقولى ہے۔ اى طرح پوراعالم صحيفه فعلى ہے \_\_\_صحيفه بفعلى كى ترتيب انسان كى سجھ سے

بالاترہے، شلاکہ کر دفعت بعظمت سے پہلے کیوں پیدا ہوا۔ شرف الدین ایو تھرے پہلے کیوں مرا۔ ؟ پس صحیفہ تولی کی ترتیب وربط اگر جھٹس ندآئے تواس ٹس کی ابعد؟ (اسرالبادی 1381)

۲: بنبواالانسان بومنذ بماقلموا تحر\_اعمال شائفت دنا تحرك سلسلش سب يحدثنا ديا مائك كا\_اس الله كاروايت كاروايت كاروايت المحوظ ركعى باندر كلى باندر ك

مشرومات ثل ترتیب می خروری ب قیام کی بھائے رکوس وجودی اتلادت کرنایار کوسے پہلے ہورہ کرنا \_\_\_ بنے ہے۔
حضرت جبرائیل کی قراست کے اتھے پڑھناتھ موجھ التا خور تھا۔ کیونکہ قراست قرال کریم کی اتباع "استماع وانعمات
میں ہے۔ ایس جبرائیل کے ساتھ پڑھنے کی تاخیر واجب تھی۔ گر آپ بھائیل کومقدم فرماتے تھے اس پر فرمایا: لا تحوک به
السانک الح یونی ہرچیزی باقد یم دتاخیر کو کو قار کھناتا کری ہے تو آیت کریم کا قبل سے بطافا ہر ہے۔ (مرابدی 140 ق)

2: ماقبل شن ذكر والرقيامت كے من شن أماجاً كى قدمت باور مالاد شن صراحة تحبون المعاجلة بقدمت بيت وورميان شن الا تحرك بدار لا سنجات سدوكار بطوا فنح ہے۔

۸: سورة قيام ك شروع يس تين جمع كاذكر بايعسب الانسان الى قو لهبنانه يس جمع عظام وبنان بهد يمر جمع شمطام وبنان بهد يمر جمع شمس وقر به به ينبر الانسان يس قراءت وكتابت فرما يا كرآب بالتحقيق بن قراءت وكتابت خميل بالمع ينبر الله المعارف وتقالق بطرز معارف وتقالق بطرز معارف وتقالق بطرز اداء كيفيات مطلوب كساحة مح كرديا جانا بيدليل ب كتين جمع بحق بي بول كي توجع كاجم كساحة و بطب -

۹: احوال قیامت نازل موے تو آپ ملی اللہ طلیہ دسکم نے سوچا کہ قیامت کے آنے کے باوجود تنی دقت ہو چھاول تواللہ
 تعالی نے منع فرمایا ؛ لا تعمو ک به لسانک۔

۱۰: نیزهلامدانورشاه شمیری فرماتے بنی: کلام کی ایک مرادا و لی بوتی ہے جوسیات وسبات سے معلوم ہوتی ہے اور ایک مراد ٹانی ہوتی ہے جوشان نزول سے معلوم بوتی ہے۔ مرادا ولی کے لئے تور بط ضروری ہے لیکن مراد ثانی کے لئے ربط ضرور می مہیں ہے۔ حضرت عمداللدا بن عباس نے مرادِثانوی بیان فرمائی ہے۔ (دین شامرتی 48)

قائدہ: مندرجہ بالاتمام جوابات کی روشی ٹیں یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ آپ ہا الکھ تاکید ہے اپنی رائے ترک کردیں۔ تمام ظاہری وباطنی حواس کے لھائے ہے تھیل حکم ٹیں گئیں۔ نتائج کی فکر بھی ول سے تکال کرعبد بہت کا ملہ کا اظہار کردیں۔ بھر پورجہ جہت نتائج کا بیدا کردینا تھاں ہے حسید حیال ٹیں بھی اس کی فکر ذکریں۔

### مراداتباع

فاذاقراناهفاتيعقرآنه:

ا: 'اتباع "عدراة ركة امت كرك التماع وافعات كلحاظ ساتباع كرناب-

۲: دوسر المطلب استماع وانصات میں جن تجوید کے اصولوں کی رعابیت کی گئی ہے فرشتہ کے جانے کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گے توانبی مخارج وصفات کی اتباع کو کھوظر کھیں۔

۳:علامہ عثما فی فرماتے ہیں: یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ نزول وی کے وقت استماع دانصات سے کام لیں \_\_\_\_ اور فرشتہ کے حا جانے کے بعد الفاظ دمعانی اور مطالب کی جامعیت کے ساتھ کمل ترتیب سے کھھوادیں ادر سنادیں۔

فاستمع وانصت: استماع كالمعنى غورسسنن كييل انصت بمعنى خاموش دمنا

''فاستمع وانصت'' یشیر فاتح خلف الامام کے عدم جواز پردلیل قاطع ہے۔ نیز فاتبع قر آنه سے تتبع سکتات کی بھی نقی موجاتی ہے کیونکہ وقول کے درمیان تلاوت ٹابت ٹیمیں۔ نیزاوقاف پراطلاع جبریل کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے جبریل کے جبریل کی دمہ داری ہے۔ اس لئے جبریل کے جبریل کی دمہ داری ہے۔ اس کے جبریل کے جبریل کی دمہ داری ہے۔ اس کے جبریل کی دمہ داری ہے۔ اس کے جبریل کے جبریل کی دمہ داری ہے۔ اس کے جبریل کے درمیان میں معلق کے درمیان خواند کی درمیان کے درمیان خواند کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان تا درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کا درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی درمیان کے درمیان کا درمیان کے درمیان کی درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی درمیان کی درمیان کا درمیان کی درمیان کا د

فائدہ: حضرت جبریل کا نام تعبد الله تیر نبدہ اور ایل الله کے معنیٰ بی ہے۔ اور صفرت میکا تیل کا نام عبید الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله ع

ای شمان علینا ان تقو اُه: یه بیانکی تشیر بیعنی جا: اس کاپڑھانا جارے ذمہ بے مطلب بیسبے آپ کوپڑھنے پر قدرت ہوجائے یہ جارے ذمہ ہے ۔ ج۲: بعض شراح کی رائے بیسبے کہ بیدہ جم رادی ہے کیونکہ بیانا کی تشیر ہیں ہے اس کئے کہ بیاندے مرادکشف وابعنا حربے یہ فاقیع قو انکی تشیر ہے۔

جسابعند ابعض به بیاندی کخشیر بے \_\_\_ تقو آه 'بے مراد ای تقو آه علی الناس گویااول تقو آلنفسه بهاوردوسرا للناس بے تو تکرارلازم نرآیا۔ج ۲۰: یااول مطلق قرامت اورثانی بالٹر ارقرامت کرسکیں گے یعنی قرامت پرقادر ایل گے۔ المان علیدابیانه کی تفسیر:

انعلیناان تقراه \_\_\_ ش تقر آکا کرارے

ج٥: مراديب كرآب بالفَيْكُ زبان مطالب ومعانى كالنبيم كراوي كيد

ج٢: ان علينا جمعه وقر آنه مرادالفاظ كوسيندش محفوظ كرنااور يرطف يرقدرت ب\_ان علينابيانه مرادتونيج وتفصيل مشكلات ب

جَمَعه لک صدر ک: آپ بَالاَ اَیَّا کاسینداس کوجمع کرے گا۔ صدر کی طرف اسناد مجازی ہے اور حقیق جامع ذات باری تعالی ہے۔ بعض روایات میں جمعه لک فی صدر ک ہے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔

جمعه لک فی صدر کے معلوم ہوتا ہے توق حافظ صدر میں ہے۔فلاسغہ قوت حافظہ جونب وہاغ میں مائے ہیں متعلمین اور اصولین جرچیز کاملیج اور اصل قلب کو مائے ہیں لیکن اس کی اصل قلب میں ہے۔ کیما قال ابن عباس میں اس کے استان کی صدر ک۔ (در رہناری 138)

### حديث تمبرلا

حَدَّاتَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حو حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الزُّهْرِيُ نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهَ عَنْ النِّهِ مَنَا لَلْهُ هُرِي نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهَ عَنْ النِّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَجُودُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَجُودُ لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَجُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَجُودُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَبْدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِ اللْعُولِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَ

ترجمہ بعضرت ایکن عماس سے روایت ہے حضور اکرم بالطفیّلب لوگوں سے زیادہ تی تھے اور رمضان میں تو جب جبرائیل آپ بالطفیّل ایک عمال کے اور جبرائیل آپ بالطفیّل کے ساتھ ملاکرتے ہوتا ہے۔ اور جبرائیل رمضان کی جررات میں آپ بالطفیّل سے اور آپ بالطفیّل کے ساتھ قر آن کا دور کرتے عرض صفور اکرم بالطفیّل کو گول کو ) مجلائی بمن نے نے میں تواندہ تی تھے۔

### تعادف بدواة

#### حدثناعبدان:

"عبدان" ان کانام عبداللد کن عثمان ہے اور کنیت ابوعبدالرحن ہے چونک وعبد جمع ہو گئے توعبدان اقلب بن کمیا اگر چرجشنیہ میکن علم کے معنیٰ میں آئی اے بخاری شریف میں 1110 حادیث مروی ہیں۔م ۲۲۱ھ ۲ کے برس عرفتی۔

### "عبداللهبن مبارك" امير المؤمنين في الحديث:

اشتغال بالحدیث كومعیت نبوی بالی فی اردیکر فرمایا محصة نبائی كی دهشت كا كیاسوال ب؟ اس دور كها و كا ایماع ب كه آن هیسی مصال كامال كوئی بودو بور امام بخاری كه ستاذی سه برس كیدر ۱۸ میس وفات (۱۸ ایس ولادت ب\_) یونس بن یزید: تالی بیل مصریس ۹ ۵ امیش وفات ب\_

معمد: محاب شیل تیره افغاص بیل مصحین بیل معربین راشد مرف یکی بیل ، کتب اربعد بیل چه آدی بیل و وات ۱۵۳ هـ محارک ال

یہ حدیث بھی مرسل صحابی ہے اگر حضرت این حباس نے آپ بھا گھنے کی خود سنا ہے تو متصل ہوگی لیکن بظاہر بھی ہے کہ یہ مرسل ہے۔ اس لئے کہ اس بس آپ بھا گھنے کے اوصاف میں آو یکسی صحابی نے بیان سے ہوں گے۔ سوال: مدار خویل عبداللہ بیں بچویل حضرت عبداللہ سے ہوئی جا ہے۔ دکنے ہری سے ۔ ؟

جواب: اس روایت ٹی مدار تحویل عبداللد کوئیس بنایا کیونکہ عبدان کی روایت ٹیس مرف یونس راوی بیں جو کہ زہری کے شاگرد بیں اور ان سے روایت کرتے بیں بیار جبکہ بشرین محمد کی روایت ٹیس معر اور یونس وونوں روایت کرتے

بن \_\_اس فرق كويتا في كيلت مدار تحويل مبداللدى بحائد المنهري كويتايا

سوال: نحوه عن الزهرى مطالته ش محوه كااضافه كيول قرمايا ?

جواب: نحوہ کالفظ اس طرف اشارہ کرنے کیلئے لائے ٹیل کہ الفاظ روایت صفرت یوس کے بیں ،معر صرف اس معنیٰ کو وابت کرتے ہیں الفاظ ان کے بیس ہیں۔

ے: ال كفف بر صفكاد سورزياده مياس كربعدو قال كفروف مونا بے\_\_

ے (حویل) اس کوپڑھنے کی دوسورتیں ہیں۔(۱) ما مبالد(۲) ماہ تصورہ سیویکا تول ہے کہ تروف ہجاء کوجب علیحدہ پڑھتے ہیں توممرودہ پڑھتے ہیں۔(دین شامز کی 48)

عبید الله بن عبد الله: تابعی بی ، فقها و سبحد مدیندی سے بی ، حضرت عمر بن عبد العزیز کے استاذ بی اور حضرت عبد الله بن معدود کے بعالی متب بن معدود کے بعالی متب بن معدود کے بعالی متب بن معدود کے بعد بن کے بعد بن معدود کے بعد بن معدود کے بعد بن کے بعد بن معدود کے بعد بن معدود

#### ترکیب: کان اجو دمایکون فی رمضان:

اس کی ترکیب فیلف طریقے سے کی جاتی ہے۔ (۱) مکل ترکیب بیہ ہے کہ اجو دکا نکا آئم جواور فی رمعنان حال بن کر خبر محذوف کے تائم مقام ہے۔ حاصل ترجمہ بیجو کا: کان اجو دائخ و اند حاصلاً حال کو ندفی رمعنان۔

روايت كاحتبار سدفع پاهناد الى بر (اكر پنسب كى مورت بتاني كئي ب.)

### تشريح مديث يجودوسخا

### الفرق بين الجو دو السخا:

(۱) جود: بغیرسوال و توش کثرت سے دینے کو کہتے ہیں۔ نیر حسب ضرورت اور ستحق کودینا کہ بھوکے کو کھانا اور بے ستر کو کپڑا دینا جودش داخل ہے تا کہ ذلت وقلت سے کا سکے۔

جودایک ملک اور خااس کااثر ہے۔ باری تعالی تبول اثرے مزمیے۔ (در دار دار فاور) 49)

(٢) جُودُ اعطاء مَا ينبغي لمن ينبغي " كوكت إلى جبكة واوامرف تقسيم مال كانام بـ واوت بن في كاغرض موتى

ب، جودش جوادی کوئی غرض میں وقی اسلین تعالی شانہ کو الحبو ادکہا جاتا ہے گر صفحی میں کہا جاتا۔
جود: دراصل ایک ملکہ واستعماد اور خاوۃ اس کا شرہے آپ بھی انگیا کہنے ملکات فاضلہ کے احتبار سے تمام اہلی کمال پر
فوقیت رکھتے تھے۔ کما قال: انداجو دو للداّ دمبو اجو دھم بعدی رجل علم علم افد شرعلمہ (نسر 148 ج 1)
ای ملکہ فاضلہ کی روشن میں حضرات شینین مال کیر حاضر خدمت ہوئے۔ تو حضرت عرضے فرمایا: میں حضرت ابو بکرش سے مجمعی آئے ہیں بڑھ سکتا۔ اس لئے کہ گریں آدھا اللہ موجود تھا تو صد این اکرش نے عرض کمایٹی نے اپنے گھریں:

تركت المفود سوله بياكات فاضليكافرق ب- (نس 146ج1)

#### حين يلقاه جبريل:

اس مدید بین آب آب الفاقی کی تف جود کولی میل الترقی بیان کیا گیاہے۔جوداول: اجودالناس سے معلم بوتا ہے کہ اول تو آپ آب آفافی کی اس مقام بوتا ہے کہ اول تو آپ آب آفافی کی الفرائی کی تفریق بیان کی اللہ کھلاتے سے جید عالی کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی جود عالی تا موقع کے موقع کی کرتا ہے ماور مضان بی جب مضرت بحثر سے معلم بوتا ہے ماور مضان بی جب مضرت بحر بال سے معلم بوتا ہے موقع کی در ساتھ کی در کرتا ہے ہور عالی میں بوتا اس وقت کی خاوت کا مقابلہ تو در تعمر مسلم بھی در کرتا تھی ۔ جبر بال سے معلم میں اور معدار سے قر آن کری کا عمل بھی بوتا اس وقت کی خاوت کا مقابلہ تو در تعمر مسلم بھی در کرتا تھی ۔ موال : جود و فالحافظ منظم اس مار مسلم بال بوج بکد آپ تا الفاقی کے پاس آف ملی دی تعمل میں مقابلہ کے مقروش ہونے کا جواب ان مضرت بلال کے ذری موال آپ تو قر من کیکرش کردیا کرو۔ آپ تا الفاقی کی مقروش ہونے کا سبب بھی جود و فاقعا بھا تا تا معاشر بھی کردیا تھی تو تو من کیکرش کو دیا کرو۔ آپ تا الفائل کے کو دیا کہ دور دونا تھا کہ دیا کہ دور کر ان کر دیا کہ دیا کہ

جواب ۲: دومراجواب یہ جودو خاکا تعلق خرج کے موے مال کی کثرت وظلت کے مقدار مال سے ہیں موتا بلکہ خرج شدہ کے تناسب سے موتا ہے۔ مثلاً کے معلماً لک ایک مدور یا ورایک الک ۱۹۰۰ (ہزار) خرج کرتے و دونوں مساوی بیل ۔ چنامچہا کرخض اول نے ۲ رویے خرج کے توہزار خرج کرنے والے سے بڑا تی ہوگا \_\_\_

جواب ۱۳: جودو وا کواموال کے سات مخصوص مجمنای فلط ہے اس لئے کہ آپ بھا فلکے نے علم وعمل ،عقائدواخلاق مجعد اورانوارد برکات سے تامیح تیامت مخلوتی خدا کوفیعنیاب کردیاہے۔

#### فيدارسهالقرآن:

اشکال: دور پورے قر آن کریم کا ہونا یا صرف منزلہ من القر آن الگریم کا \_\_\_؟ جا: دونوں قول بیں: پورا قر آن کریم کا دور ہونا تھا \_\_\_لیکن بعد میں غیر منزلہ حصہ بھول جاتا۔ رائج بیہ کہ حصہ منزلہ کا دوہونا۔ دربندہ اقعہُ افک میں آپ کو پریشانی کیوں ہوتی \_\_\_؟ دورکے نوائد کیا ہے؟

عاد المنطق من المريقة عملاً سكمانا - ٢: ترتيب كامعلوم موناه ٣: آيت منسوند كاعلم موجانا - ١٠١٧ س آپ

کا حفظ پختہ ہوجا تا اور وعدہ ربانی کی تھیل ہوتی ہے دور رات کے وقت ہوتا تا کہ آپ کے یومیہ معمولات بیل خلل نہ پڑے اور دور ش کوئی دوسر انحل نہو۔ (در سٹامزئی 50)

ماه مبارک کوکلام الی سے خاص مناسبت ہے۔ جمام کتب ای ماہ بیں نازل ہوئیں۔ قر آن مجیدلوح محفوظ سے بتام و کمال شب قدر بیں نازل ہوکر میت العزة بیں محفوظ کردیا گیا جو آسمان دنیا بیں ایک مقام ہے۔ آپ مجلی آنیک کے پاس 17 رمضان المبارک بروز پیروی قرآن کریم کی ابتداء ہوئی \_\_\_ حضرت ابراہیم کے صحیفے میکم رمضان ،حضرت موئی کوتو را 18 رمضان، حضرت محتیف میکم رمضان ،حضرت موئی کوتو را 18 رمضان، حضرت محتیف کی دختیل ۱۳ رمضان اورحضرت واؤدگوز بور ۱۸ رمضان کھی۔

فیدار سالقو آن: مدارسته کامعنی ہے دور کرنا ، یہاں القرآن کالفظ ہے کین اس سے کامل قرآن کے ساجہ بعض قرآن ہو چکا ہوتا استے کا دور ہوتا۔

مستله مناله مناطق قاری فی نے لفظ مدارستہ سے مستلدتکالا ہے کہ پورے سال بیں ایک قر آن کریم توضرور پورا ہو جانا چاہیے، شمرح ثقابہ میں لکھتے ہیں قرآن کریم کا ایک ختم سال میں مسنون ہے۔ کیونکہ ہرسال جننا قرآن کریم اثر چکا ہوتا اس کا آپ ہی تا تھا گھاور فرمالیتے اور آخری عمر کے رمضان میں دورَ ورکئے۔حضرات صحابۂ کرام کے عمل سے بھی ختم قرآن ہونا اور کرنا بالکل واضح ہے۔

#### اجودبالخيرمن الريح المرسلة:

اجود بالخيرا گرمال كے ساخة مخصوص كريت تو جودوسخامالى مراد ہوگى \_\_\_\_ادرا گرخير كوعموم پرركھيں توخير كاحقيقى بزافرو' دين وشريعت اورعلوم وى' بيل \_اس جيساً خى تو اور كوئى ہوى تبيل سكتا۔ نيز ' ربح مرسلہ' ہے آپ كى زيادہ جودوسخا كى وجہ بيہ كم ربح مرسلہ جمرو شجر اورجسم ونبا تات كوفائدہ پر پنچاتى ہے جبكہ علوم دينية قلب وقالب دونوں كيلئے تافع بيں۔

کھنڈی وگرم ہوا حسب مزاج امتیا زے ساتھ ایک کیلئے نفع رساں اور دوسر سے کیلئے ضرر رساں ہے جبکہ دین وشریعت کرم
وسر دہر مزاح کیلئے نافع ہے۔ سودوزیاں کا اندیشہ ہیں۔ نیز کثرۃ خیر کوریخ مرسلہ سے تشدید دی \_ رہے مرسلہ وہ ہوائیں جولوگوں
کو نفع پہنچانے کیلئے بیجی جاتی ہیں۔ گری دور کرتی ہیں، پھل پکائی ہیں۔ تو آپ ہی ٹھنا گھی ہواؤں سے بھی زیادہ اجود ہے۔
نیز ہواکی تشدید سے بہات عیاں ہوجاتی ہے کہ وابھی جیسے بلا تصیص و بلاطلب سب کوفائدہ ہوتی ہے اور مجموع موسم تھی۔ کردیتی ہے، آپ ہی ٹھائی سخاوت بھی گویا ایسی تھی۔ ای مضمون کو ایک اعرابی نے بہت بڑا بکریوں کا رپوڑ ملنے پریوں تعبیر
کردیتی ہے، آپ ہی ٹھائی سخاوت بھی گویا ایسی تھی۔ ای مضمون کو ایک اعرابی نے بہت بڑا بکریوں کا رپوڑ ملنے پریوں تعبیر
کیا: اے میرے اہلی قبیل اسلمان ہوجاؤ محرصلی اللہ علیہ سلم افلاس کے خوف سے بے نیا زمو کردیتے ہیں۔ (سلم ریف ۱۲۹۰)

### مديث كاترهمة الباب سربط:

(۱) بعض ضرات کی رائے بیے ملفاہ سے ترجمۃ الباب ثابت موجا تاہے کیونکہ لقاء اپنے عموم کی وجہ سے لقاء بوقت ابتداءوتی کوسی شامل ہے۔

(۲) آپ بالطفایکور حضرت جبریل وسائط وی اور مبادی وی بی اور ترجمة الباب کے مقاصد میں وی کا ذکر کرنا

تجى بتوربط ثابت مو گيا۔

(س) حفرت شیخ المبندگی رائے کے مطابق چونکہ "ترجمۃ الباب" ہے دی کی عظمت بیان کرناہے تواس سے عظمت کا شہوت ماتاہے کہ کیسی عظمت والی ہے کہ سید الرسل ہوں گئے المرا تکہ جررمضان اس کی مدارست فرمارہے ہیں۔ توعظمت وعصمتِ وی نیزاس کے مطاع ہونے کا بیان ہے توتمام روایات کو بدءالوی کے باب سے بھی مناسبت ہے۔

(۱۲) باب کی غرض ان صفات عالیہ کا ذرکر ہے جونز ول وی کاسبب ہیں۔ان ٹی سے ایک جود بھی ہے۔اور صدیث ٹیں اس کتن سراتب کو بیان کیا گیاہے \_\_\_\_فافھم

قر آن مجید کانزول رمضان شریف میں موااللہ تعالی کے تمام انعامات میں یہ انعام سب سے بڑھ کرہے کیونکہ قر آن اللہ ک صفت ہے۔ انعامات بخشنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اپنی صفت دید بینا بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی کے جود کاظہور سب سے زیادہ اس ماہ میں موتاہے تو نبی کریم میں کا کھی اس کا اثر پڑا۔ اور بیم مہینہ آپ کی سخاوت کا مرکز بنا۔ اجود بالخیر ، خیر سے دنیوی اخر دی ، مادی روحانی مرطرح کی خیر مراد ہے۔ (درب بناری 144)

### معارف وفوائد

ا. . زيارت اكابرمسلسل كرتي رمنا جاهي-

٢...اجمّاع صلحاه، جودوسخا كى ترغيب وتحريص\_

سو. . . رمضان میں تلاوت بکثرت ہو۔

س. . رمضان میں دور قرآن کریم سنت ہے۔

۵ بر السبیج داذ کارے تلادت افضل ہے \_\_\_ اگرذ کر تلاوت ہے افضل یامسادی موتا تو دونوں حضرات یا توہمیشہ ذکر

كرتي يالبهى توكرتي جبكهاجماع بررمضان موتارا

۲... رمضان کے ساتھ شہر ملانا ضروری نہیں۔

7... نیز قرآن کریم کا دور رات کو کرنا چاہیے۔ ہمارے دیار بیل عموماً دن کورواج ہے اور رات کو وہ تراوی بیل سنایا جا تاہے۔ تویمکن ہے آنے والی رات کو چوتراوی میں پڑھنا ہے ایک روز ٹیل اس کی ،،مدارست،، مونیزاپنایا دکرنے کے ساتھ دور کرنے کی سنت کوزندہ کریں۔

### حديثهرقل *مديثنجر*7

حَذَلْتَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمْ بُنُ تَافِعِ قَالَ أَخْبَرَ نَاشْعَيْتِ عَنْ الزُّهْرِيَ قَالَ أَخْبَرَ بْيَ غَبْدُ اللَّهِ بْنَ غَبْدَاللَّهُ مْنِ غَبْدَ اللَّهُ بْنَ عَنْدَ اللَّهُ بْنَ غَبْدَ اللَّهُ بْنَ عَنْدَ اللَّهُ بْنَ عَنْدَ اللَّهُ بْنَ عَنْدَ اللَّهُ بْنَ عَنْدَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

نَمْ قَالَ لِعَنْ جُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلْ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّ جُلِ فَإِنْ كَذَبْنِ فَكَذِبْ فَقُوَ الْقِلُو لِالْحَهَاءُونَ أَنْ الْرُواعَلَى كَذِبُ الْكُذَبْ عَنَهُ لَمْ كَانَ أَوْلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِيهَا ذُو نَسَبِ قَالَ فَهَلْ قَالَ مَنْ الْمَائِومِنْ مَلِكِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آ بَائِمِينْ مَلِكِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ مَنْ الْمَائِولُو اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا أَمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْقُك عَنْ نَسَيِهِ فَلَا كُرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِك الرُّسُلُ لَهَ عَلَا القُولَ فَلَا كَرْتَ أَنْ لَا فَقَلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُقالَ هَذَا القُولَ قَلْمَ كُرْتَ أَنْ لَا فَقَلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُقالَ هَذَا القُولَ قَلْمُ كَنْ مِنْ الْبَاتِهِ مِنْ مَلِكِ فَلَا كَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ الْبَاتِهِ مِنْ مَلِكِ فَلَا كَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مَا القُولَ عَلْمُ كَنْ مَا اللّهُ وَسَأَلْقُك هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَلْبِ قَبَلَ أَنْ لَمْ فَلُك أَبِيهِ وَسَأَلْقُك هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَلْبِ قَبَلَ أَنْ لَمْ لَكُ أَبِيهِ وَسَأَلْقُك هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكُلْبِ قَبَلَ أَنْ لَا فَقُولَ مَا قَالَ اللّهُ مِنْ مَلِكِ قُلْمُ مَنْ لَكُونِ مَا أَنْ لَا لَكُوبُ مَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُ وَتَهُ بِالْكُلْبِ مَلْك أَبِيهِ وَسَأَلْقُك هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُ وَتَهُ بِالْكُلْبِ مَلْكُ أَبِيهُ وَسَأَلْقُك هَلْ كُرْتَ أَنْ لَا فَيَعْلَ أَنْ مَا قَالَ النّاسِ وَيَكُلْبَ مَلْكِ أَنْ مَا لَكُونُ مَا قَالَ النّاسِ وَيَكُلْبَ مَلْك أَنْ فَلْ كُرْتَ أَنَّ فَلْ مُعْمَاتِهُ مُن أَنْ مَا لَكُونُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ فَالْمُ مُنْ فَلْكُونَ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ

الزُسُلُ لَاتَغْدِرُوسَالَتَك بِمَايَأْمُرُ كُمْفَدَ كَرْتَ أَنَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَعْبَدُو االلَّهَ وَلَا تُشْرِكُو ابِهِ هَيَتَّا وَيَنْهَا كُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْلَانِ وَيَأْمُرُ كُمْ إِللَّهُ الْمَعْفَافِ عِبَادَةِ الْأَوْلَانِ وَيَأْمُرُ كُمْ إِللَّهَ لَا يَقُوالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ

فَإِنْ كَانَ مَاتَقُولُ حَقَّا فَسَيَعَلِكَ مَوْضِعَ قَلَمَيَ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجُ لَمُ أَكُنُ أَطُنُ أَنَهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِي أَعْلَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ مَحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَ قُلَ عَظِيمٍ الرّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ اللهذَى أَمَّا بَعْدُ اللّهَ حَمْنِ الرَّحِيمِ مِنْ مَحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَ قُلَ عَظِيمٍ الرُّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ اللهذَى أَمَّا بَعْدُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَلَا عَظِيمٍ الرُّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ اللهذَى أَمَّا بَعْدُ اللّهُ وَلَا عَظِيمٍ الرُّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ وَلَا عَظِيمٍ الرُّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ وَلَا عَظِيمٍ الرُّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ وَلَا عَظِيمٍ الرُّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ اللهُ لَحَ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ أَنْ لا نَعْبَدُ إِلّا اللهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللهُ اللّهُ وَلا اللهُ اللّهُ وَلا اللهُ اللّهُ وَلا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللهُ اللّهُ وَلا اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

قَالَ أَبُو سَفْيَانَ فَلَمَّاقَالَ مَاقَالَ وَفَرَ غَمِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كُثْرَ عِنْدَهُ الصَّحَبُ وَارْتَفَعَتُ الْأَصْوَاتُ وَأَخْرِ جُنَافَقُلُتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِ جُنَالَقَلْ أَمْرَ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِك بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا ذِلْتُ مُو قِنَا أَنَّهُ سَيَطْهَرُ حَتَى أَدْحَلَ اللَّهَ عَلَيَ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِب إِيلِيَاءَ وَهِرَ قُلَ سَقُفًّا عَلَى مُوقِنَا أَنَّهُ سَيَطْهَرُ حَتَى أَدْحَلَ اللَّهَ عَلَيَ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِب إِيلِيَاءَ وَهِرَ قُلَ سَقُفًا عَلَى نَصَارَى الشَّأَمِ يَحَدِّثُ أَنَّ هِرَ قُلَ حِينَ قَلِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفُسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِ قَتِهِ قُدُ اسْتَنْكُرْنَا هَيْتَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَ قُلْ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّخُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِيْنِ رَأَيْتُ النَّالُوهُ إِي مَا اللَّيْ لَا مُعْتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْ عَنْ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ الْمَلَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِ اللْمَالِقُولُ اللْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلْلِقُ الْمَالُولُ اللْمُعُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْمُلْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْعُولُ اللْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَتِهْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِي هِرَ قُلْ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِمَلِكُ عَسَانَ يُخْيِرُ عَنْ خَبْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَ قُلْ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمْخْتَيْنُ هُوَ أَمْ لَا فَتَظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُعَتِينً عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ اللّهُ عَنْ الْعَرْبِ فَقَالَ هُمْ تَعْتَرُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَى أَتَاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِ لَهُ بِرُومِينَةٌ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَى أَتَاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِ لَهُ بِرُومِينَةٌ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَى أَتَاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِ لَهُ بِرُومِينَةٌ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَى أَتَاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِ لَوْ الْفَى رَأْيَ هِرَقُلُ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ هُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ال

رَوَاهُصَالِحُهُن كَيْسَانَ وَيُولُسُ وَمَعْمَرْعَنَ الزُّهْرِيِّ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عبر عبراللہ بن عبر عبراللہ بن عبر عبراللہ بن عبر عبر اللہ بن بن اللہ ب

سب ہوقل نے مترجم سے کہا: اس فض سے کہش نے تھے۔ اس کا خاندان ہو چھا تونے کہاوہ ہم بیں مالی خاندان ہے اور وَیَغْبر ( ہمیشہ ) اپنی توم بیں مالی خاندان ہی بی بیعے جاتے ہیں۔ اور بیس نے تھے سے ہو چھا: یہ بات ہم لوگوں بیں اس سے بہلے کسی نے کہی تھی؟ تونے کہا: نہیں ، اس سے میرامطلب پرتھا کہ اگر اس سے پہلے دوسرے کسی نے بھی یہ بات کمی ہوتی ( فیضری کادعویٰ کیا ہواتھا ) تب بیں یہ بتا پرتھا گیا ہات کی ہیروی کرتا ہے۔ اور بیس نے تھے سے ہوچھا اس کے بزرگوں بیں کوئی بادشاہ گزراہے؟ تونے کہا جہیں، اس میمرامطلب پیھاا گراس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزراہے تو سیجھاوں کہ وہ شخص ( پیغبری کا بہانہ کرکے ) اپنے باپ کی بادشاہت لیتا چاہتا ہے۔ اور میں نے جھے سے بیر پوچھاا گراس بات کے کہنے سے پہلے تم نے بھی اس کوجھوٹ بولنے دیکھا؟ تونے کہا جہیں، تو اب میں نے جھے لیا ایسا کبھی جہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ باندھنے سے پر جیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے۔

اورش نے جھے پوچھا کیابڑے (امیر) آدیوں نے اس کی پیروی کی یاغ یبوں نے ؟ تونے کہا:غریباوگوں نے اس کی پیروی کی ہے اور پیغبروں کے تابعدار (اکثر)غریب ہی جو تے ہیں۔اورش نے جھے ہے پوچھاوہ بڑھ ہے ہیں یا گھٹ دہ بالی ؟ تونے کہا:وہ بڑھ رہے ،اور ایمان کا بھی حال رہتا ہے تی کہ وہ پورا ہوجائے۔اورش نے جھے ہے پوچھا کہ کوئی اس کے دین شیل ؟ تونے کہا:وہ براس کو برا تھے کراس سے پھر جا تاہے ؟ تونے کہا:جہیں ،اور ایمان کا بھی حال ہے جب اس کی نوشی ول شیس ماجاتی ہے شیل آ کر پھر اس کو برا تھے کہ راس سے پھر جا تاہے ؟ تونے کہا:جہیں ،اور ایمان کا بھی اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں ،وہ عہد نہیں ( تو پھر نہیں اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں ،وہ عہد نہیں اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں ،وہ عہد نہیں کو شریک دیتا ہے ۔اورش نے جھے اورش کو اور اس کے سامتھ کسی کوشر یک نیمان وارس کے سامتھ کسی کوشر یک نیمان اور سے انہوں کی اور (حرام کاری سے ) نیچر مینکا حکم و بتا ہے۔

پھر جنوتو کہتا ہے اگر تے ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کا مالک ہوجائے گاجہاں میرے یدونوں پاؤں بیل (یعنی شام کے ملک کا) اور بیں جانیا تھا کہ یہ پیغمبرآنے والاہلی میں نہیں مجمتا تھا کہ وہ تم بیل سے ہوگا۔ پھرا گریس جانوں کہ بیل اس تک بھنی جا در گا تو اس سے ملنے کی ضرور کو شش کرو گا۔ اور اگریس اس کے پاس (مدینہ بیس) ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا (خدمت کرتا)۔ پھراس نے صفور کا خط منگوا یا جو آپ نے دھیا گئی کو دے کر ( یہ ہجری بیس) بصری کے حاکم کو بھیجا تھا ، اس نے وہ خط مرقل کو بینے اس کو رہو ہاس بیں یہ کھا تھا:

" الله کراس کے دوران کے درسی میں میں میں میں میں اللہ کے دوران کے درول کی طرف ہے جو اللہ کے دروان کے درول کی طرف میں میں کروم کے درکی کو معلوم ہوجوسید ھے دستے پر ہلے اس کے بعد تجھ کو اسلام کے کلمہ "لا الله الا الله محمد رسول الله" کی طرف بلا تا ہوں ہمسلمان ہوجا تو تو بھی رعایا کا ( بھی ) گناہ جھ کی ہوگا اور ( یہ آبت کھی تھی ) " کتاب والواس بات پر آجا وجوہم میں تھی کیساں ہے کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کا شریک کسی کو یہ تھم ہرائیں اور اللہ کوچھوڑ کرہم میں سے کوئی دوسرے کو خدانہ بنا لے، پھر اگروہ ( اس بات کو ) نہ مائیس تو ( مسلمانی تم ان سے کہدوکہ گواہد میں اہم توایک خدا کے تابعداریل"۔

ابد مفیان نے کہا: جب ہرقل کو جو کہ ناتھاوہ کہہ چکا اور خطر پڑھ چکا تو اس کے پاس بہت شور مچا اور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر تکال دیئے گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم باہر تکالے گئے ابو کبھہ کے بیٹے گا تو بڑا اور جہ ہوگیا اس سے رومیوں کا بادشاہ ڈر تاہے۔ (اس روز سے) مجھ کویٹین رہا کہ چھنور فالب ہوں گے بہال تک کہ اللہ تعالی نے مجھ کوسلمان کردیا۔
بادشاہ ڈر تر ہری نے کہا) ابن ناطور [جوایلیا کا حاکم اور مرقل کامصاحب اور شام کے تصاری کا پیر پاوری تھا] وہ بیان کرتا ہے

مرقل جب ایلیا (بیت المقدس) ش آیا توایک روزمی کورجیده الحما۔ اس کیفی مصاحب کے لگے (کیون خیرتوہے) ہم دیکھتے ہیں (آج) تیری صورت اتری ہوئی ہے۔ این ناطور نے کیا ہرقل جموی تھا، اس کوستاروں کا الم تھا، جب اوگوں نے اس سے پوچھا (تو کیوں رنجیدہ ہے؟) تو وہ کہنے لگا: ش نے آج کی رات ستاروں پر نظر کی (ایسامعلوم ہوتاہے) ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ فالب ہوا۔ اس زماندوالوں ش کون اوگ فتنہ کرتے ہیں؟ اس کے مصاحب کہنے گئے: یہود یوں کے سواکوئی فتنہ کرتے ہیں؟ اس کے مصاحب کہنے گئے: یہود یوں کے سواکوئی فتنہ نہیں کرتا۔ توان کی کھونگر نے کرواور اپنے ملاقوں کے شہروں ش (وہاں کے حاکموں کو) کھونگر جینے یہود کی وہاں ہوں ان کو مارڈ الیس۔ وہ لوگ ہے با تیں کر ہے بیچے کہ اسے شل مرقل کے سامنے ایک شخص کولائے جس کو فسان کے بادشاہ (حارث بن مارڈ الیس۔ وہ لوگ ہے با تیں کر ہے بیچے کہ اسے شل مرقل کے سامنے ایک شخص کولائے جس کو فسان کے بادشاہ (حارث بن

جب ہرقل نے سب جبراس سے سن فی تو (اپنے فو کول سے) کہنے گا: ذراجا کراس شخص کودیکھواس کا ختندہ واہے کہ ہیں۔
انہوں نے اس کودیکھااور جا کر جرقل سے بیان کیا کہ اس کا ختنہ واہداور جرقل نے اس شخص سے بوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں۔ جب جرقل نے کہا ہی شخص (ختیہ برصاحب) اس است کے بادشاہ ہیں جو خالب ہوئے ہیں۔ پہر جرقل نے اپنے ایک دوست ضغاطر کوروم ہیں لکھاوہ طم ہیں جرقل کا جوڑتھا۔ اور جرقل ٹورچھ کو کہا ہی خالب ہوئے ہیں۔ پہر جرقل نے اپنے ایک دوست ضغاطر کوروم ہیں لکھاوہ طم ہیں جرقل کا جوڑتھا۔ اور جرقل ٹورچھ کو کہا ہی موافق تھی سے جبیں لکلا تھا کہ اس کے دوست ضغاطر کا خطاس کو کہنے اس کی بھی رائے ہی کریم بھائی کے شاہر ہونے ہیں جرقل کے موافق تھی یعنی کریم بھائی کے پیشر ہیں۔ آخر جرقل نے روم کے سر داروں کو اپنے تھی والے ایک محل ہیں آنے کی اجازت دی۔ (جب دہ آگے) تو دروازوں کو بیند کردادیا۔ پھر اور پر بالاخانے ہیں برآمہ مواادر کہنے لگا:

ردم کوگوا کیآم ای کام پائی ادر بطانی ادر آنی بادشاہت برقائم رہنا جاہتے ہودا کرا یہ اُسپتواس (عرب) ہی فہر سے بیت کو۔

پسٹنے بی وہ کوگ جنگی کدھوں کی طرح دروازوں کی طرف کیے دیکھا تو وہ بند ہیں۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کوا یمان
سے انٹی افرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے ناام یہ ہوگیا تو کہنے لگا : ان ہر داروں کو پھر میرے پاس لاک (جب وہ آئے) تو
کہنے لگا: ٹیل نے جو بات انجی تم سے کمی وہ تبھارے آز مانے کو کمی تھی کہ دیکھوں تم اسپنے دین ٹیل کہنے مضبوط ہو؟ اب ٹیل وہ
دیکھ چکا تب سب نے اس کو جدہ کیا اور اس سے داخی ہوگے۔ یہ ترقل کا انحری حال ہوا۔

فاتده:

ردم ایران معرادر حبث کرنطوط دوان فرمائے نیز تاریخ ہے معلی موتلے جندو تان اور مختان کی نطوط روانہ ہے ۔ مختان مانے والے معلی دوانہ میں اور ایس کے دور میں ماری دور ایس کے اور دہاں تبلیغ میں اگر رسے دور میں ماری دور ایس کے اور دہاں تبلیغ میں ایک رہے۔ (در میں ماری دور)



### تعارف بدواة

### (١) ابواليمانحكيمبننافع:

بربرانی تعمی بی ایک بررانی ام سلم نامی خاتون کے مولی تھے۔ تقد دجت تھے۔ بیاساعیل بن حیاش جعیب بن انی عمره اور ان کے علاوہ بہت سے اہل علم سے روایت کرتے ہیں جبکہ ان کے شاگردوں ٹی امام بخاری ، امام احمد، امام بیلی بن معین ، ابومائع جیسے اساطین علم کاشار ہے۔

(۲) شعیب: ہالوبشرشعیب، بن الی تمزه الترشی الله وی بیل ان کے والد الوتمزه کانام دینارہے۔ اللہ و مافظ اور معطن بیل است میں اللہ و مافظ اور معطن بیل ۔ انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ امام زمری سے کیا۔ ۱۹۲ یا ۱۹۳ اسٹ انتقال ہے۔ عمر + عسال سے متجاوز تنی ۔

قائدہ: سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ بھا فقائی زوجہ محتر مداور ام المؤمنین ہیں آپ کے والد ایو خیان سردار قریش اور طہر دار سے تبل از اسلام آپ بھا فائی کے دمقائل وحریف رہے۔ اس قدر شدید نظریاتی وقوی معرکہ آزائیوں کے باوجود ایک افغاؤ خیرہ عدیث سے جابت جمیں بھی آپ بھا فائی کے اپنی المبید محتر مہ کوجٹلایا ہو۔ آئ کی دنیا داماد سسر کے ساتھ جو نقشہ باش کرتی ہے جس سے فائدائی چولیں ہل کردہ جاتی ہیں۔ گریہ کمال اسوہ مبارک ہے حضرت ام حبیبہ ہزار داحت و مسرت فائد آبادی سے المبت کو بھی است کے المبت کو بھی است کے المبت کے المبت کی میں بیٹھ سکتے۔ آپ اس قامل جمیں ہو۔ شرک عجامیت کے ساتھ اس پرآپ جمیں بیٹھ سکتے۔ اور کہا یہ ستر اللہ کے نی بھی فائل ہیں ہو۔ شرک عجامیت کے ساتھ اس پرآپ جمیں بیٹھ سکتے۔ اور کہا یہ ستر اللہ کے نی بھی فائل ہیں ہو۔ شرک کی جامیت کے ساتھ اس پرآپ جمیں بیٹھ سکتے۔

آج دنیا سسر داماد کیملوں سے جہنم آزارین بھی ہے لیکن رسول اللہ بھا کھائیت کوحیات مبارکہ بیل تعلیم مبارک بیل تعلیم مبارک اللہ بھائی ہے سے اس اللہ بھائی کے بیارک اور ایسان دوسال مبارک عملاً دکھار ہے بیل کہ بیمبر سے دائیں بائیل میرے سسر استر احت فرما ہیں۔ دشتہ تب صابرت ای کامتفاض ہے اور بیل امید اور ای کی امید اور ای کی تامول ۔

المرقوم، المسجداليوى الشريف عليه افتضل الصلؤة و اكمل التسليم ٢ مرمدان مارك ٢٠٠١ م

# عالمی تاریخی تجزیه

بدنت بنوی بال فایک وقت دو سرطاقتن و نیای برسر پیارتسی جن بی سائیک مشرک کسری فارس کا حکر ان تھااور دوسرا قیمرافی کتاب بوکرردم کا بادشاہ تھا \_\_\_ ایران وردم بی سائی مسل ۱۹۳ متک بندی بازان بولی سائی متل ۱۹۳ متک ایران وردم بی سائی مسل کتاب بوکی ایرانی مولی سائی متل کا بردم کو بندی بھاری تک ست دی ان کی بندی صلیب بھی ایرانی اٹھا کرلے گئے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وعد و بی میں بندی میں بوئی اور ۱۲ و بیس آپ کونبوت عطام بوئی الزائی جاری تھی۔ ایران کی تھی کی محدمت بعد سورة الردم نا زل بوئی جس بی فلب بردم کی بیشار پیشی \_(ورس شامزئی 51)

مشرکین کی مرددیال مشرک حکومت کسرکی کے ساختیں اورا الی ایمان کی قیمرا الی کتاب کے ساتھ ہوتی تھیں \_ ان میں اللی مشرکین نے مرف نوش ہوئے بلکہ یہ کہنے گئے کہ ہم بھی سلمانوں یعنی اہل کتاب کوائی اور مشرکین نے مرف نوش ہوئے بلکہ یہ کہنے گئے کہ ہم بھی سلمانوں یعنی اہل کتاب کوائی طرح ختم کردیں گے۔ اس جنگ کے متحدودہ و کردہ گیا ، اہل فارس نے مصروشام اورایشیاء کوچک پر بھی قبعد کرلیا۔ اس موقع پر کے امکانات معدوم ہوگے، قیم تسطنطنی تک محدودہ و کردہ گیا ، اہل فارس نے مصروشام اورایشیاء کوچک پر بھی قبعد کرلیا۔ اس موقع پر قراران کریم نے اسباب فلا جری کے خلاف اوراپٹی ماورت کے خلاف مدت کی قبین کے ساتھ ہیں گوئی کردی کے منظر یہ روی مالی قالب آ جا تیں گے۔ تا کہ مشرکین پخلیں بچانے سے بازدہیں۔

قائدہ: جُزیرہ عُرب کی مدیہ ہے: امدان کی سرمدے بھی فاکٹ کم بائی اور چُٹڑ انی میں بھر ائمرے فیج قارس تک ۱س وقت جزیرہ عرب کے اندر تقریب آلیک درجن تھو تیں ہیں جبکہ صنوعا قدیں ملی اللہ علیہ وسلم کے نمان شک بیایک تکومت تھی۔ (اندام 428/1)

دوسری طرف ہرقل نے نذر مانی تھی اگر بچھے فارس پر غلبہ ہوجائے توشی تھی سے ایلیا یعنی ہیت المقدس کا پیدل سفر کروں گا اور (اپنے مذہب کے لحاظ ہے) مج کروں گا۔ چنا حجداس نذر کی تھیل کے سلسلسٹل وہ ہیت المقدس پہنچا ہے۔ ۲ھٹل فتے کے باوجود تکمیل نذرش انتظامی امور کے باعث تاخیر ہوگئ۔

مدینه طبیب عفرت دحیکی خطالیکر بُصری پنچ تھے جودشق اور مدینه طبیب کے درمیان ایک مقام ہے۔عفرت دحیہ مکتوب مبارک عفرت دحیہ مکتوب مبارک عفرت دحیہ کا کو سے میں کامیاب ہو گئے۔والی بصری کے شعر مکتوب مبارک عفرت دحیہ کو بہت المقدس بھیج دیا ہے۔ دیا \_\_\_\_ اگرچ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے عفرت عدی بن حاتم کی کوسا تھ بھیجا تھا جو ابھی تک نصر انی تھے \_\_\_ بعینہ اس وقت ابوسفیان مع قافلہ تجارت بھی شام بہنچ گئے \_\_

### \_ مديث برقل كواقعك تمهيد\_

سے پالانگیائی ہوتل کی طرف دومر تبہ والانامہ ارسال فرمایا ، ایک سے شدی دوسری مرتبہ غز وہ تبوک ہو میں \_\_\_\_\_ دونوں میں خلط نہ کرناچاہیے۔

(۱) پہلی مرتبہ کی تفصیل ہے جرقل جب بیت المقدس پہنچا ،اس نے بذرید علم جوم دریافت کیا کہ مملک المحتان "
فالب آنے والے بیں اعیان مملکت سے گفتگو ہوئی توانہوں نے بتایا کہ ختون اوگ یہودی بی توفکری کیابات ہے۔ان کے قبل
کرنے کا آرڈ رکردیاجائے \_\_\_\_ اس اشنائیں صغرت دحیہ والانامہ لیکرشام بیت المقدس کھنچ گئے \_\_\_ حضرت دحیہ سے یا
خط کی عبارت سے معلوم ہوگیا کہ یہ خط عرب سے آیا ہے اور "مدگی نبوت" نے بھیجا ہے۔ قاصد کے متعلق معلوم کرایا گیا کہ وہ
"مختون" ہے اور عرب میں یہ دواج ہے۔اس کے بعد قافلہ عرب کی تلاش ہوئی تا کہ مدگی نبوت اور مرسل مکتوب کے بارے
معلومات کی جائیں \_\_\_ اس طرح ابوسفیان جرقل کے پاس پہنچا۔

مرقل نے ابوسفیان سے سوال دجواب کے بعد بڑے زور دار طریقے سے آپ کی صداقت کا اعلان کیا اور ملا قات کا اختیاق وعقیدت کا بھی اظہار کیا ہے۔ بھراس کے بعد خط کے مندرجات پڑھے گئے اور شوریجا تو ابوسفیان کورخصت کردیا گیا۔
رومیہ جوائلی کا دار السلطنت ہے۔ ہمیشہ نصار کی کا اصل مرکز رہاہے۔ وہاں 'ضغاط'' نامی ایک بڑالاٹ پاوری تھا نے اس خط کو 'ضغاط'' کے پاس بھیجا اور یہ بھی کہا ٹیس نے اس خط کے آنے سے اس کی مذہبی حیثیت تسلیم کرتے تھے۔ ہرقل نے اس خط کو 'ضغاط'' کے پاس بھیجا اور یہ بھی کہا ٹیس نے اس خط کے آنے سے بہلے ہی بذریعہ ''نظر فی النجوم'' یہ معلوم کرایا تھا کہ لے گئے گئے والے بیس ہے۔
یہ خط لیجانے والاضغاطر کے پاس کون تھا اس کی کوئی تعیین نہیں ہے۔
یہ خط لیجانے والاضغاطر کے پاس کون تھا اس کی کوئی تعیین نہیں ہے۔

جب خفاطرال پادری کے پاس خطر کونی آواس نے تصدیق کی اور جواب العماہ میں بھی معلوم تھا کہ فاتم انہیں بھی تھا گیا ہوت و قریب ہے۔ معلوم بدتا ہے یوی ٹی بیل محرق ایکی تھی سے تکانے ہیں پایا تھا نفاطر کا بواب آئی اور مزید تصدیق ہوگئی۔ برقل نے دیکھا کہ لاٹ پادری نے موافقت کی ہے تو اس کو امیریندھی بادشاہ اور لاٹ پادری (فرجی رہنما) دونوں کے کہنے سے اب ہماری قوم کے ملٹ کی امید ہے۔ اس لئے اس نے مطعماء دوم "کو تھی کے تیام کے دور ان بلوا یا اور ان کو بہت برے کی اس کے اور ثود ایک بالا فان پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا:

"يامعشر الرومهل لكم في الفلاح و الرشد ، الخ

جب عظما منے بی تریزی توانیول نے کہا ہیں عربول کا غلام بنانا چاہتاہے۔ کیفیت دیکو کرمال وجاوا تدار کے دوال کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول نے کیا ۔ پھراس نے استحان کا بہانے تایا سطرح والمرانیت پرقائم رہا۔

لیکن برقل نے کسری کی طرح وافاتام کی تو این جیس کی بلکہ حریث لیبیٹ کردکھدیااوراس خوش احتقادی کا اظہار کیاجب تک بیمارے یاس سے گاجارے لئے تیمروبر کت کلباعث ہوگا۔

دومری مردبہب آپ بھائیل ہزار کا نظر لیکر توک تشریف لے گئے ۔۔۔ اس موقع پر بھی وی ہر قل قیمردوم تھا۔ پھر
آپ نے حضرت دھیہ ہی کے ہاتھ والانامہ بھیجاس نے کہائیں کیا کروں میری قوم نہیں مائی ۔۔۔ ہر قل نے کہا کہ ومیہ شک
لاٹ یادری ہے ۔۔۔ نعماری اس کوما نے بیں اس خط کود ہاں لے جاؤ۔ چنا مچید ہاں پہنچ ۔۔ اب تیجین نہیں ہے کہاس کا نام
مغاطر تھایا کوئی اور نام تھا ۔۔۔ تاہم یالاٹ یادری صاحب رومیہ مسلمان ہوگیا اور یہ کہا آپ بھی فائیلو میر اسلام کہنا اور بتانا
میں نے اسلام قبول کرلیا۔

مجراس نے شل کرکے مام جمع بیں آ کراپنے اسلام کا اعلان کیا اور دھوت مام بھی دی سب کے سامنے کلے مشہادت بھی پڑھا کراوگوں نے اس کو آزادگی اِظہاردانے کی سزاکے طور پرای وقت شہید کردیا۔

یدا تعدد یک کرحفرت ددید برقل کے پاس دوبارہ آئے اور تمام تردیئیداد برقل کوسنائی تو اس پر برقل نے کہائیں بھی ای انجام سے ڈرتا ہوں۔ شوق کا اظہار کیا مگر اسلام لایا تہیں۔ خروہ توک کے موقع پر آپ بنگا فیکھ جو اب دیتے ہوئے اس نے لکھا "انی مسلم" مگر آپ بنگا فیکھ نے فرما یا کذب بل ہو علی نصو انیہ یہ براہ ہ کفر نہیں صرف اعتراف اسلام ہے نیز خردہ مونہ خسان تعبلہ روم سے مواتھ اجو برقل کے اتحت تھا۔ (فرد الباری) اس لئے پہلکانی ہیں۔

قائدها: خلافت فاردق كدورش جبرديول كوشت مونى، جوجنگ عفرت اليوبيده بن الجراح كي قيادت بيل موني هي اس وقت قير دم كون هما؟ \_\_\_\_\_ برقل هما ياس كالزكا؟ دونول قول بيل البته علامه عنی فرماتے بيل كه آپ بَالْ فَلَيْ مكاتبت آو برقل سے موتى اس كىم نے كے بعداس كا يونا تو يقت شين مواسيد ورصد الى ہے \_\_\_ بھر دور فارد تى بيل مورق كا بينا برقل همااى سے جنگيں الزى كئيں \_ يعنى پرتاور دادا جمهام بيل \_\_\_ فائدہ ۲: حضرت دحیہ کلی فقط کا والانامہ ل کیا پہلی صدی میں اردن کا بادشاہ حسین جس کا بیٹا عبداللہ بھی بادشاہ رہا۔اس نے ایک عیسائی کو بڑی رقم دیکر حاصل کیا۔ پھراس کے لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے۔الفاظ بعینہ بخاری کے مطابق بیں۔ (دلیل اقاری م ۷۰)

نیزشاہ مصر مقوّص کے نام جو والانامہ حضرت حاطب بن ابی بلتعبہ کی گئے تھے وہ تیرہ سوسال کے بعد مل کیا۔احادیث کے مطابق ہے ایک لفظ کافرق نہیں۔(دلیل القاری میں ۱۷)

تشريح الفاظ مديث ان اباسفيان بن حرب احبره:

یعنی مضرت عبداللدین عباس از کوابوسفیان نے نودیوا قعد بتلایا۔واضح رہے جس وقت یوا قعد پیش آیاس وقت ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کو یااس روایت کا محل حالت کفریس اورادائے روایت حالت اسلام میں ہے \_\_\_

#### ان هرقل ارسله اليه:

(ابد مفیان اوران کے دفقاء غز ہے ہلائے گئے [نصر 159ج 1] کیوز فل ''ہ' کے کسرہ ، راء کے فتحہ اور 'ن کے سکون کے ساتھ میں مشہور ہے۔ بعض عفر است نے کہ کسرہ ، رک کسون ، اور ن کے کسرہ کے ساتھ (اس کا تلفظ) کیا ہے۔ یہ ججی لفظ ہے اور اسم علم ہے۔ غیر منصر ف ہے۔ بوجہ مجمد اور علمیت کے بعنی ہوز قبل۔

مرقل نے 31 سال تک حکومت کی۔ ای کے دور میں آپ اللَّا اَلَّا اِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الله

فائدہ: جرقل کالقب قیصرتھا جیسا کہ روم کے جریاد شاہ کالقب یہی ہے۔ فارس کا کسری ، ترکی کا 'خاقان'۔ حبشہ کا 'نعاش سنجاشی قبط کا فرعون ،مصر کا عزیز ، جمنیر اور یمن کا فقیع ، ہندوستان کا 'دہمی کا انفضور' یونان کا ببطلیموس' بہود کا قیطون یا فاتح ، بربر کا جالوت ، جاشیہ کا نمرود اور فرغانہ کا خشید۔

ہرقل نے بی سب سے پہلے دینا رکی ڈھلائی کی اور بیعت کا اجراء کیا ۔۔۔ اس کے نام کا سکہ ونا اور کسری کا چاندی کا تھا۔ فی دک ب من قریش: دک براکب کی جمع ہے، دس یادس سے اوپر افراد پر شتمل جماعت کو کہتے ہیں۔ پاوگ کتنے تھے؟ پہلا تول ہیں، دوسر اقول تیس۔ (فرابری)

و كانو اتجار أبالشام في المدة التي: الرمنيان كا قافله شام بغرض تجارت كيابوا تها . تجاربضم التاوتشديد الجيم، نير كسر التاوتخفيف الجيم بين الجاردية الركات على التاوتشديد الجيم، نير كسر التاوتخفيف الجيم بين الجيم بين المارية المركزة المركزة

مدت سے مراد کے حدیدیا کی مدت ہے ۔۔۔ مشہور یہ ہے یدت دس سال کی تھی۔البتدایک قول جارسال کا بھی ہے۔ فاتو مو همدایلیاء: ایلیابیت المقدس کے شہر کانام ہے۔ایلیا بھی ایک افت،الف ممرودہ کے ساتھ اور ایک الف

مقصوره كساته بايليي تيسري لغت بحذف ياءاول يعنى الياء

بعض عفرات فرماتے بیں کہ ایل الله کا نام ہے اور یا کا معنیٰ بیت بعنی بیت الله

فدعاهم فی مجلسه: وگوت اول: ویتنگ روم پس بلوانا اور دوسری دفعه سے مراد اپنی پیشی بی بونا مقصود بے یام ادبیہ بہلان کوجاضر کیا گیا پھر آنہیں قریب کیا گیاہے۔

وحوله عظماء الروم: عظيم كي جمع مراداراكين دولت ، فوكى كماند رادرعلاء ورجبان بيل-

تو جدهان: 'ت' کے فتحہ اور جیم کے همہ کے ساتھ۔ امام نوویؓ کے ہاں یہی رائے ہے۔ اس میں 'ت ، ج' دونوں کا همہ اور دونوں کا فتح بھی جائز ہے۔

فقال ایکماقر بنسباً النع:سبسن یاده قریب النسب اس کئے دریافت کیا جو قریب النسب ہوگاوہ حالات سے زیادہ باخبر ہوگا۔اورنسب کے سلسلیش کوئی فلط بیانی نہیں کرسکے گا\_\_\_اس کئے کہ خوداس کوخطرہ ہوگا اگراس کے نسب پر کوئی عیب لگاؤں گا توخود میر نے نسب پرعیب لگگا۔

فقال ابو سفیان فقلت انا اقر بھمنسباً \_\_\_\_ ابوسفیان کے اقرب الی سب ہونے کی وجہ بیہ کہ ابوسفیان عبد مناف میں جاکر آپ بھا گئے ہے کہ ابوسفیان عبد مناف میں جاکر آپ بھا گئے ہے کہ ابوسفیان عبد مناف میں جاکر آپ بھا گئے ہے کہ ابوسفیان عبد مناف میں جاکہ ہے ۔

محدة المنظية بن عبداللدين عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف \_\_\_ادرابوسفيان كانسب الطرح ب: ابوسفيان صغر بن حرب بن اميد بن عبد مساف \_

### فقال ادنو همني وقربوه اصحابه الخ:

الوسفیان آگادران کوفقار پیچیموں یاں لئے کیا کر واجہ کی وجہ ادگا تک نیٹ بنیس کرسکتا ہیں پشت باالکلف تردید کرسکتا ہے۔ فان کذہ نبی فکڈ ہوہ: کذب اول مجر دسے ہم رش یہ متعدی ہرو مفعول ہوتا ہے۔ اور مزید سے متعدی بیک مفعول ہے۔ یہی حال صَدَق اور صدَّق ش بھی ہے۔ یہ الفاظ غریبہ ش سے شار کئے گئے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کشوۃ المعانی ہے۔ یہا افاظ غریبہ ش سے شمار کئے گئے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہور ہے ہیں۔ المعانی مور ہے ہیں۔

### فوالله(١) لولاالحياء من ان ياثر واعلى كذباً الخ

یہاں ابیر فیان نے باٹر و اعلیٰ کذباً \_ یعنی وہ مجھے جھوٹ تھل کریں گے \_ نے بہیں کہامیری خود کی تکذیب کریں گے \_ بالفرض یہاں مجبور ہیں لیکن مکہ جا کرلیں گے ابیر فیان نے ہرقل کے سامنے فلط بیانی کی ہے۔اس سے اہلی مکہ جھے جھوٹا مجسیں گے \_ اور یہ بھی ہے جھوٹ کا چرچا ہوجائے اور شام تک خبر کہنے جائے تو ہرقل شام کے داخلہ پر

ا۔رؤساہ کمہ جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ڈمنی واپذاہ رسانی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے (جیسے ابوجهل، ابولهب، عتبہ وشیبہ اور ولید بن مغیرہ) ان میں سے صرف حضرت ابوسفیان کود ولت اسلام نصیب ہوئی۔ حضرات فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جوقل کے دربارش 'نذہ ب واقت کدار دونوں جمع نے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جمجے تعارف کرایا اور کذب سے احتراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آئیں بھی شرف باسلام فرمادیا۔ ماہ 

#### لكذبت مخبر أعنه

یعنی میں آپ بالفکیک بارے میں خبردیتے ہوئے فلط بیانی کرتا۔

فم كان اول ماسالني عنه: الفظ اول كان كي تبريو في كي وجهد منصوب بـ

قلت فيناهو ذو نسب: نسب بل تنوين تعظيم كيلت بي معنى بيب كداو ني نسب وال بيل المحالي كي المحالي كي الن اسحالي كي روايت بيل: في المذروة كلفظ بيل معنى بير كدوه چوفي كانسب ركهت بيل -

"قط" اسین مشہورلفت بفتح القاف و تشدید الطاء المضموم ہے ۔ بعض ضرات کے زریک دونوں حروف کا همہے۔ نیربعض نے بعض خطرات کے زریک دونوں حروف کا همہے۔ نیربعض نے بعض خفیف المطا 'قط بھی پڑھا ہے۔ اصل تواس کا استعمال ماضی منفی کے ساتھ خاص ہے۔ سے سمجھی مثبت بیل بھی استعمال ہوتا ہے۔ جبیبا کہ یہاں ہے۔

دوسراتول بيب كه يكى كلام نفى بيراس الرس كه فهل قال هذا القول احدمنكم او لم يقله فقطه (درس شامرنى 55) قلت لا: شى نے كها: ان سے پہلے كى نے ايساد كوئى بيس كيا۔ الاصفيان نے جلدى سے الكاركرديا تا كه جرقل يہ بيجھے كه ينى ايجاد (بدعت ) بے ١٠٠ لئے يقابل قبول نہيں ہوئى جا بيرے معاذ الله ان كونون يا محرمو كيا ہے جيسے الى مكه كها كرتے تھے۔

فهل کان من آبا ته من ملک؟ یہاں من جارہ اور ملک کے سرہ کے ساتھ یمی رائج ہے۔ بعض روایات بیں "مَن ملک" بھی آیاہے۔ بعنی مَنْ موصولہ اور اس کے بعد فعل ماضی دونوں صور توں بین مغہوم ایک ہی ہے۔

قلت لا: بہاں بھی ابوسفیان نے جلدی سے الکار کردیا ہے تاثر دینے کیلئے کہ یہ کوئی بڑے آدی جیس ہیں۔ان کا یا ان کے خاندان کلبادشاہت سے کوئی تعلق جیس ہے۔

قال فاشیر اف الناس اتبعو ۱۵ مضعفاتهم اکثریت کودیکھتے ہوئے ابوسفیان نے ضعفاء کا بتلایا ورنہ صفرت صدیق اکبر میسے دیگرصاحب عزوجا دلوگ مجی مسلمان ہو چکے تھے۔

فهل ير تداحدهممنه منه منطقاً لدينه: سخطة لدينه كي قيداس ليّ لكاني كبي تودين كونا پند كيفى وجهم تد مونا موتا م وام م مال ودنيا كي لا لجي ساور كبي اس ليّ كدد كاماد يكي مسلمان مول اور كام است آباتي ماحول يش آكيا تو كهم مرتدم وكيا \_\_\_اسين قادر صورت ايك بيب العياذ بالعدين كونا پنديج كم مرتدمو

عالانگه ابوسفیان کا داماده بیدالله بن جنش جوحفرت ام حبیبه کاشوهر تنهاوه مرتد موچکا تھا تواس کا بھی و کرنهیں کیا۔ جانتے تھے دہ ایک نصرانی لڑکی کی خاطرار تداد کامرتکب مواہبے۔ دین کو براسمجھ کرنمیں۔ (نسرالباری 161ج1)

### قال فهل كنتم تتهمو نعبالكذب قبل ان يقول ماقال:

بیروال بڑی جامعیت کا حامل ہے۔ جرقل نے بیٹیں ہوچھا کہ کیا جمعی جموث ہولتے تھے یابولتے ہیں؟ بلکتہت کذب کے بارے میں ہوگا۔ کے بارے میں ہوچھا \_\_\_\_\_اور کذب بہمت بالکذب کاسب ہے۔ جب جمت منتی ہوگی آؤ کذب بدرجداولی منتی ہوگا۔ تعہمو نعبالکذب۔ (۲) ووسر ایجانتا تھا کہ جمن وہ کرکی جمت نہیں لگاتے۔ (دیر دارز اور 56)

#### فهل بغدر قلت لاالخ:

و نحن فی المدة کے الفاظ برد حاکریں نے تحییب فریق آپ بھی اللہ کے تمام ترفضائل دی اس کے باوجود ہے لک کا کلمہ داخل کردیا کہ مستقبل کامعاملہ ہے لیکن یہ برقع تردد تھا تو ہر قل نے اس کی طرف کوئی توجیبیں دی۔ ابن اسحاق کی روانہ ن شریح ہے:

### فواللهماالتفتاليهامني\_\_\_\_

الله كالتم مرقل نے میرى بات كو كونی اجيت مندى \_\_\_\_

حضرت عُروه کی مرسل موانت ش ہے: فہل یعند افا عاهد کے تواب ش الا مغیان نے کہا: لا الا ان یعند فی هدنته هذه۔ اس پر برقل نے پوچھا اس سلم مرحبس کیول توف ہے؟ تو الا مغیان نے کہا میری توم نے ان کے حلفا مکے خلاف اسٹے حلفا مک مدد کی ہے \_\_\_اس پر مرقل نے کہا:

ان كنعمهد ألم فانعم اخدر (نيح لبارى)

#### قالفهلقاتلتموه:

پنوان سوال ہے۔ یہاں ہرقل نے قال کی نسبت کنار کی طرف کی ہے۔ نبی کریم بھالفلکی طرف سبت کرکے بیش کہا: فہل فالملکم \_ ؟ اس بین نبی کی تعظیم واحترام ہے جو ہرقل کی طرف سے ہے۔ یاس لئے کہ نبی اپنی قوم سے ابتداء بالفتال میں کرتا۔ اس لئے کہ قال وہ کرتا ہے جس کی قوم وجمعیت اُولی کھٹی ہے۔ جمعیت کے بوصفی صورت بیں آپ بھالفلیا کومنا زعت وقبال کی خرورت کی نہیں تھی۔

#### قلت الحرب بينناو بينه سجال الخ:

ال آشیبکا منہوم بہب جس طرح کنوں پرڈول ہوتا ہے تولیک فریق کے باضش ہوتودوم انتظار کرتا ہے دومرے کے باتھ شی ہوتو پہلافریق انتظار کرتا ہے ۔ مجھی کنویں شی چرٹی ہوئی ہے اس شی بندھٹو ول ایک خاص ترتیب ہے جلتے ہیں پائی سے مجرے ہوئے ڈول جب او پہاتے ٹیل آو خالی نیچ کو جاتے ٹیل آو جنگ بھی جال کی طرح ہے وہ بھی ایک صورت پر باتی نہیں رہتی۔ عرب کے کنویں بڑے گہرے ہوتے تھے تین تین چارچار آدی ال کرڈول کھنچتے تھے۔ ڈول بھی بڑے بڑے ہوتے تھے برخض ابناابنا حوض بنا كربعرلينا تهايه بارى بارى بعرنا اورائي حوض ين دالنامساجله كهلاتا تها توجس طرح بهال كبعى ايك حوض بحرتك باورجى دوسرا\_ الدسفيان كيت بي كداى طرح صارى جنكول كامعامل يتم بحى بهم مغلوب اورجى وهد (درز بادار 155) مافظ این جر قرماتے ایں:

الحوب اسم جنس باور مسجال اسم جع بي مبتداء مغرد اور خبر جع بحل صح خبين اس لئے دونوں كواسم جع قرارد يا كرطامه في فرماتے بي مسجال اسم في ميں بلك جمع ہے \_\_ چونك الحرب اسم بنس ہے جو بنداہ اس لئے اسكى خبرجع لانے میں کوئی حرج نبیل کیونکہ اسم جنس میں واحد ، مشیر ، جمع برابر ہوتے ہیں ، للذامبتد اخبر میں مطابقت ہوگئی۔ نیز سجال بروزن فال اكرباب مفاعله عدمدرمان لياجائ بهرافكال يخبيس

#### انتعبدوااللهولاتشركوابهشيئا:

هدوا كر فحت اعى ب معنى يب كمن مكافرك مت كروراس معلوم والب شرك تعدداقدام يب. ا: شرك في الذات ، الله تعالى كى ذات كساح كى كرشريك كياجائ كدو فدايس ، ايك خالى خيراوردوسرا خالى شركماقال المعبوس بإيرك إيك اكياكام بين كرسكتا لإزامريم وسيل كوشريك في الاموركيا باست كماقال النصادى:

۲ بشرک فی الصفات : غدا کی صفت پختمه بین کسی کوکسی درجه بین شریک اور حتمار سیجهے نواه فقط اختیار اور نفاذ ہی ہیں ہو۔ مثلاً اعتقاد ہے کہ دنیا بنی بندوں کے امور اصلات مال واولاد وغیرہ ان کے سردیں \_\_\_\_ یا ختیار اللہ نے ہی انہیں دیا ہے\_\_ کیکن اب اس کے استعمال بیں آزاد ہیں۔ اب مزیدان کوسی سے بوچھنے کی خرورت جیس ہے۔ جیسے دنیا بی افسران کو بادشاه کی طرف سے بچھامور مطنے بیل تو پھران کے نفاذین بااختیار ہوتے ہیں۔ چنا حیر بھی وہ اپنااختیار استعال کرتے ہیں اور بادشاه كفيرتك مهين مونى بعينه يئ القيرة مشركين مكاتفا حماقال:

### ولئن سالتهم من خلق السلمؤت والارض ليقولن الله الخ:

اى طرح تلبيش لبيك نك لاشريك لك الاشريكا هو لك متملكه و ماملك \_\_وه الله تعالى كوقا ورمطلق ملنع تقى ابع معبودول كوندا كعطا كرده اختيارات كالمالك محجة تقي

٣ بشرك في العبادات جوعبادت بمجديد، وكوع وغيره خاصة خداد ثدى ميان كوغير الله كي حبادت كي نيت سرنا شرك في العبادت

تعظیم کی نیت معظیراللہ کو بعدہ کرناجم بور معظین کے بال شرک علیٰ بیں ہے۔ العبتہ بیشریعت محمد بیش حرام اور شعبی شرک، كناه كبيرهي \_\_\_اورال كامرتكب متحق تعزيده فداب جنم ب\_

سجدہ تعظیمی شرک جلی جبیں ہے \_\_\_ حضرت پوسٹ کیلئے ان کے بھاتیوں اور والدین کا سجدہ کرنا: و خو و الله

سجدا \_\_ ابت ب\_ حالاتكم ضرت يوسط فرمار بيان:

ماكان لناان نشر كباللهمن شيئ ظاهر بي صفرت يعقوب في شرك توليس كياس بده كوطلق انحناء يرجى محمول نهيس كيا جاسكتا\_\_\_\_\_

ای طرح حفرت آدم کو تجده کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے اب ظاہر ہاللہ تعالی خود شرک جلی کا حکم نہیں دے سکتے۔ تنابیہ: کفار کے معبود ان باطلہ کو بدیت تعظیم تجده کرنا بھی شرک جلی ہے۔ جیسے کوئی بت کو تجده کرے اور کیم میری نیت تعظیم کی تھی۔ چونکہ ان کا کفرید شعار ہے۔

#### ٣:شركفي التشريع:

یہ کہ حلال وحرام کے احکام میں کسی کے لئے مستقل اختیار ابت کرنا \_\_\_\_ نصاری کا عقیدہ اپنے پاور یوں کے بارے میں یہ بہود کا بھی اپنے احبار اور علماء کے بارے میں تھا \_ جب قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوتی ؟ التحدو ااحبار همور هبانهم اربابا من دون الله حضرت عدی بن حاتم جو پہلے نصرانی تھے انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ ان کی حبادت جمیں کرتے تھے بھر آنہیں اربابا کیوں فرمایا: آپ بھائی کے فرمایا:

### بقيبتشريح الفاظ

### ويامرنابالصلوة والصدق والعفاف والصلة:

عندابعض والصدق کی بجائے والصدقہ ہے \_\_ علامہ سراج الدین بلقیق نے ای کورائج قرار دیاہے۔اس لئے بعض طرق میں الصدق کی بجائے والذکو فکاذ کرہے اسلنے بہاں بھی والصدقة تریادہ فضل ہے۔ بعض طرق میں الصدق کی بجائے والذکو فکاذ کرہے اسلنے بہاں بھی والصدقة تریادہ فضل ہے۔ دوسری وجہ ہے "الصلوٰ قوالز کوٰ قام کالم اللہ شریف میں مقرونا ذکر کئے گئے ہیں۔ بتیسری وجہ ہے عرب کوگ راست بازی اور درست گوئی کوٹودی اچھا تھے تھاں لئے اس کی چندال ضرورت نہیں۔

سیسری دجہ یہ عظرب کے است بازی اور درست کوئی کوتودی اچھا بھتے تھے اس کے اس کی چندال ضرورت ہیں۔

لیکن حافظ ابن مجر قرماتے ہیں راست گوئی کواچھا تھھنے سے یہ کھیے لازم آگیا کہ آپ ہُ النظامی اس کے امر کوترک

کردیں کوگ وفا بالعہدا ورامانت کواچھا تھے تھے لیکن آپ ہٹا گائیلنے اس کا بھی امر فرمایا۔
علامہ عین فرماتے ہیں رائے 'صدق بی کالفظ ہے'' صدقہ نہیں ہے۔ کیونکہ جہال تک صدقہ وزکو ق کا تعلق ہے یہ صلہ کے

عموم ہیں داخل ہے۔ رہی بات صلفہ ۃ وز کو ۃ کو تر آن کریم ہیں مقروناً ذکر کرنے کی توبیہ کوئی دلیل ترجیح نہیں ہے۔ کیونکہ ابوسفیان حالت کفر ہیں ہونے کی وجہسے ان دونوں کے اقتران کاعلم نہیں رکھتے تھے \_\_\_\_

تاہم پھر بھی رائج بہی معلوم ہوتاہے بہال دونوں لفظ ہیں۔ کیونکہ رواۃ کھیں صدقہ اور کھیں صدق کا ذکر کرتے ہیں توجب امام سرختی کی روایت دیکھتے ہیں آود دنول لفظوں کوجع کیا گیاہے۔

### ابوسفیان کے جوابات کے تناظر میں ہرقل کا تجزیہ

جب ہرقل نے ابوسفیان سے ترجمان کے واسطہ سے آپ بڑا گھا گیکے ابتدائی احوال معلوم کرلیے اور آپ بڑا گھا گیکے اخلاق وادصاف سے شناسائی ماصل کرلی تواس نے ابوسفیان کے جوابات کے بارے ٹال تبصرہ کیا:

بیتبصره اس بات کی دلیل ہے کہ مرقل ذیانت وفطانت ، مذاہب دلل سے داتفیت اور حضرات انبیائے ہارے بیں باخبر اوران کی صفات دمحاسن کاعلم اوران کی اقوام کامعاملہ ، ان سب سے بخو کی واقف تضابیت بصره سوافات کی ترتبیب کے مطابق نہیں تصور کی بہت تقدیم و تاخیر ہے۔

مجھر دسویں گیار ہویں سوال کے متعلق بہال کمل خاموثی ہے کوئی تبھرہ نہیں۔بیراوی کی طرف سے پیش آیا\_\_\_ بہی روایت کتاب الجہادیں کمل طربق سے آرہی ہے وہاں والات کی ترتیب کے مطابق ہرقل کا تبھرہ موجود ہے۔

یماں پہلے سوال پر تبصرہ بھی پہلے ہی ہے۔اس کامطلب ہے کہ حضرات انبیا اوا پنی قوم کے سب سے او پنچے فاندان میں مبعوث ہوتے ہیں۔اس لئے کہ جواو نیچے فاندان اسب کا ہوتا ہے وہ بلاوجہ فلط بیانی نہیں کرتا۔ دوسرے: لوگ اس کی اتباع وانقیادیس مارمحسوس نہیں کرتے \_\_\_

ورند بڑے خاندان ، چھوٹے خاندان کا اتباع کرنے سے گریز ال ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نسب مالی کا شریعت میں اعتبار ہے۔واقعہ بھی ہے \_\_\_ اس بات پراہل تق کا اتفاق ہے کہ الانمة من القویش \_\_\_ تا ہم نسب کی بینا فعیت دین وتقویٰ سے مشروط ہے۔

(۲) آپ بالگفتگی بعثت سے قبل دورِ عیسوی سے لیکر چونکہ کسی نے دعویٰ نبوت می نہیں کیا تو آپ بالگفتائیک اعزہ بھی اس میں آگئے ۔۔۔ آپ بالگفتائی زندگی میں یابعد از حیات مدعیان نبوت ہوئے ہیں مگر بعثت سے پہلے نہیں سے نیز مذہبی منصب ندہونے کے ساتھ بادشاہت بھی آپ کے فائدان میں نہیں تھی جس سے سے جما جاسکے کہ آپ مذہب کے لبادہ میں اس بادشاہت کے طالب ہیں ۔۔۔

(۳) تبهت كذب كي في كى روشى ين مرقل اپنے لئے اور اپنے ہم كاس مضرات كے ايمان قبول كرنے كاراسته موار كرتے موسا ترقن اللہ من موسائے ! كتب سابقد كى موسائے ! كتب سابقد كى روشى يا كى موسائے ! كتب سابقد كى روشى يا كى موسائے ! كتب سابقد كى روشى يا كے معالمہ ين اللہ يا ا

فالبآياكرتے بين اورياكثربت كافاظ عيد وريخ طربت مديل اكبر وحرة افراف خيكر ابتدا وسلمان موكے تھے۔ و كذلك الايمان حين تخالط بشاش فالقلوب الخ:

بعدازانشراح کوئی مرتد تعین موتلہ بشاشت سے مرادوہ خوتی ہے جو کسی مہمان کی آمد سے موتی ہے ۔۔۔۔ اور چہرے پر ظاہر موتی ہے۔ بہال صرف قلبی الحمینان وانشراح مراد ہے۔ بعض تحریکات کی بنیادد عوکہ پر موتی ہے بعدازا نکشاف کوک چھوڑ دیتے بیل مکردین کی بنیادا بمان ہے تولوگ بڑھتے ہیں۔ (دین شامز فا 191)

## بقيةشري حديث

### وكذلك الرسل لاتفدر:

فدری بنیا دعظف اورمفادد نبوی ہے برضرات ابنیا اس سے پاک بیں۔ اس لئے وہ مید بھیں آوڑتے \_\_ نفی قرک کے سلسلہ ش اید فیان نے اعبدو اعضو الانشو کو ابعث بناً وائد کو ہبقول آبانکم کم آنو ہرقل نے ای سے عبادة الاوفان کامفردم مراد لے لیا۔

و الانشوكوابه في ذيل بي اليسفيان بي تاثروينا جامية هي كدآب بين الفيار فقرية مثليث كي خلاف بيل ـ تاكدامك ول سے آپ بالفلا في عظمت زائل موسك ـ

### فانكان القول حقافسيملك موضع قدمي هاتين:

سوال: ابدسفیان کے ممام ترجوابات کی روشی میں بربات بالکل حیآں اور مختاج بیان جمیں کہ بے ممام اوصاف محمد به علامات نبوت موسکتے ہیں۔

توبرال نے بالجرم بیکیے کہدیا کہ فاندنہی ( تاب انتہر) یاو هذه صفة النہی ( تاب نمباد) \_\_\_\_ جواب: اسل شربرال الل کتاب ش سے توکت برما بقد کی دوشی شائدالی کم تھا اسلاقات کے ساتھ بین کے بعد اس نے قطعیت کا دیموکی کردیا۔

> موضع قدمی هاتین: مراد لک شام یاس کی پیری کوست ہے۔ لم اکن اظن انه منکم:

ینسیانی جملہ ہے یا بدخواس کی وجہ سے جس کی تا تیدان روایات سے ہوتی ہے جن میں فرمایا گیا سابقہ کتب میں ہے جات کی موجود تھی کہ آپ بھا گیا گیا سابقہ کتب میں یہ بات بھی موجود تھی کہ آپ بھا گیا گیا ہے خط آنے میں یہ بات بھی کہ آپ بھا گیا گیا گیا ہے خط آنے کے بعدو گھبرا گیا تھا کہ میری حکومت کے وال کاڈ کھائے گیا ۔۔۔

ای لئے اس نے عظما مردم کو آخر تک احتاد میں لینے کی کوشش کی اور آپ بھا گھا ہے "انی مسلم" کھا ۔۔۔ لیکن

اسلام قبول نه کرنے کی وجہے اس کی حکومت کا زوال مقدر ہوچکا تھا۔ سوہو کرر ہا۔

ولم اکن اظن اند منکم میرا نمیال مذھا کہ وہ نی تم میں سے پیدا ہوگا۔ لیکن براس کی ظلمی تھی اسلے صفرت موتی نے بشارت ویت ہوئے اسلام انکل میں سے پیدا ہوگا۔ لیکن براس کی ظلمی شارت ویت ہوئے اسلام انکل میں سے ہوئے توصفرت موتی مسئم "فرماتے۔ نیز بیہ طلب مجمی ہے کہ جیسے غیر متمدن اور جا ہلول میں نہیں پیدا ہول کے بلکہ بنی اسرائیل کے سی اور قبیلے سے ہوں گے۔ (ورس ناری 156)

### فلواعلماني اخلص اليه الخ:

عدم ملاقات نبوی بَالْ فَایَّهُ کِسلسله میں ہرقل نے راستہ کے پُرٹطر ہونے کا عذر کیا اور اپنی بی عکومت میں رہنے کوتر جیج دی \_\_\_اگر وہ آپ بَالِنْفَائِلُ کے خط میں غور کرتا تو آپ بَالْفَائِلُ نے اسے ضانت دی تھی کہ:

اسلم تسلم: قبولیت اسلام کے بعد توباسلامت ہوگالیکن دنیا کا جھوٹا جلال اس کی آنکھوں پہ چھا گیاا درقلب پر كفر كى فلمت نے جھے فيصلة كن وكافخة ديا\_\_\_\_\_

#### ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه:

اس سے خاد مانہ ماضری کا اشتیاق معلوم ہوتا ہے نیز عسل اقدام مالیہ کے بلیغ جملہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اُلگا گا گا کا دمانہ اس کے دل بیں آپکی تھی۔

### ثمدعابكتابرسولالله والمالكة والماسكة:

حضرت دحید بن خلیفه بن فروه بن فصاله بن زید المکلی تقدیم الاسلام بی غزوهٔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک بیل - نہایت نوبصورتی کی وجہ سے عورتوں کا جھانکنا ہوتا تو یہ نقاب بائدھ کرنگلتے ۔عبد امیر معاویہ تک حیات رہے ۔ حضرت جبریل انہی کی شکل میں آتے ہے \_\_\_ حضرت جبریل نمائندۂ خدااور حضرت وحیہ ممائندہ پیفمبر تبلی فایک مگر دونوں کی خوبصورتی ' مبشکل دحیہ' دلیل حسن ہے۔

وَحيد پركسره وفتحد دونول بيل معنى اللي يمن كى لفت ينل الرئيس الكتاب ملكيت كويبال بشريت كى جاور كاحسن الرهاديا كياب تاكه لقد خلفنا الانسان فى احسن تقويكا مظهر ثابت موجائد

#### عظیم بصری:

سے مراد حارث بن انی شِمر غسانی ہے۔جوبصریٰ کا گورنر تھا۔ دستویز مانہ کے مطابق بادشا ہوں تک چونکہ براور است رسائی خہیں ہوتی تھی۔اسلتے بصریٰ کے گورنر کوخط دیا۔

''بُعریٰ''ب'کے طمہ اور الف مقصورہ کے ساتھ ہے۔ بیشام میں حوران شہر کا ایک علاقہ ہے۔ ۱۱ ھیں حوران فتح ہوا۔ آپ بَالْاَفْکَائِلْ نے نبوت سے پہلے جود ومرتبہ شام کاسفر کیا وہ ای علاقہ کا کیا تھا۔ بحیرانامی راہب سے اس جگہ ملاقات ہوئی جس نے آپ کو بحفاظت واپس بھجوایا۔ دوسر سے سفرین اسطور ارابہب سے ملاقات ہوئی۔

(۱) پہلاسفرآپ نے اپنے چیا ابوطالب کی معیت میں ۱۲ سال کی عمر میں کیا اور \_\_\_\_ بحیرانامی راہب سے ملاقات موئی۔ (۲) جبکہ آپ بہلا تا ہے۔ کا تجارتی سامان لیکر کئے تھے اور عمر شریف ۲۵ سال تھی۔

### والانامهك يرسط حبان كامنظر

#### فدفعهالي هرقل فقراه:

فقراه ہرقل چونکہ عربی جہیں جانتا تھا تواس نے خطر پڑھنے کا حکم دیا چنا چیا تھے بعض روایات بیں صراحة فقو اُسپے مراد یہ کہ ترجمان نے پڑھا۔

### فاذافيه بسم الله الرحمن الرحيم:

خطوط كسلسله بين عادت مباركة مم الله الخيسة آغازى ب \_\_ اگرچة خطك بحرمتى كامكان تعارسنت بسم الله الخ ب ٢ ٨ ك سيسنت ادائهين موتى ـ

### من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم:

یہاں آپ بڑالطفیّلنے اپنی عہدیت اور رسالت دونوں کا ذکر فرمایا۔ اصل مقصدِ تخلیق "عبدیت" ہےاس لتے وصفِ بندگی بیں جو بڑھا ہوا ہوگا و بی کامل ترین ہوگا۔ یہ اپنی ذات کے لحاظ سے اور رسول ہونے کا ثقاضا یہ ہے کہ عہدیت دوسروں کی طرف متعدی ہو۔اس سے اشارۃ تردیدنصاری ہوگئی کہ وہ صفرت عیشی کومقام عہدیت سے الوہیت تک لے گئے۔

# ابتداءِ خطيس كس كانام بو\_\_؟

اصل سنت: کا تب کا تام می ہو\_\_\_ابوجعفر محاس نے اس پر صحابۂ کرام م کا اجماع نقل کیاہے۔ تاہم یہ اکثر صحابۃ کامسلک ہے۔ بعض صحابۃ ہے کتوب الیکانام کلمناا بتدا وکابت ہے توجائز وہ بھی ہے۔

عظیمالروم: فرمایا ملک الروم نهین فرمایا \_ زبان نبوت سے کافر کو ملک بنهین کها جاسکتا۔ ان کوملک سلیم کرتا ضرورت کی بناء پر بهوتا ہے۔ اس لئے تقیقت واقعہ کے مطابق عظیم الووم فرمایا۔ نیزید وصف آپ بیک تاکیف تالیف قلوب کیلئے استعمال فرمایا کیونکہ جرقل کی وساطت سے قوم روم سے بھی تطاب تھا۔

مند ہزارش ہے کہ جب یہ خط پڑھاجائے لگا تواس کے بھتیج نے کہا: یہ خط نہیں پڑھاجائے گااوراس نے اس کو کھینچا۔ ہرقل نے پوچھا کیول نہیں پڑھاجائے گا۔ ؟اس نے کہاانہوں نے اپنانام خط کے شروع میں لکھاہے یہ آپ کی تو بیان ہے۔ دوسری تو بین یہے کہ آپ کوملک المروج کی بجائے عظیم الروج لکھا۔ اس پرجرقل نے ڈائے ہوئے کہا: انك لضعيف الرأى الريدان ترمى يكتاب قبل ان اعلم مافيه \_\_\_\_ لئن كان رسول الله اندلاً حقى ان يبدا بنفسه و لقدصدق اناصاحب الروم و الشمالكي و مالكُد

سلامعلىمناتبعالهدى:

یدهانبوی بڑا فالے سے فکراکیز ہے۔ متنع ہدایت کوسلائٹی کی دھادی گئی ہے۔ متعمود یہ ہے کدون نعرانی ہے اس ندہب کے مطابق نی اعزاد میں بات کو ان کی انتہاع کیلئے آمادہ موجائے تو یددھا اس کے تق میں موگی رورند مھیں۔ یعنی دھا مکالینا نے لینا یہ اس کے ایٹ دویر کی ہے۔ مگرمشروط بالہدایت ہے۔

كفاركوسلام كي فوعيت:

مسئله: ائد الاه اورامام شافق به بورصرات ابتدام كافر كوسلام كني كاتل جميل بعض كبته بل مطلقاً ما تزب \_ يقول هديف ب- كنونكه آب بالتفايل ارشاد كراى ب:

لاتبدؤ االيهو دولاالنصارئ بالسلام

صادب دوقار نے کھاہے بخروں کے قت الم کی تو اکث ہے۔ عند ابعض تالیف قلب کی فرض سے بیم امبال ام باح ہے۔ احاب عد: آپ بھا فاقیا ہے ہے کھر دوایات کثیرہ بیل وارد ہے۔ بنیس (۳۲) صحابہ کرام ٹاقل بیل \_\_\_ اما بعد کا استعمال سبسے پہلے کس نے کیا۔ ؟

زیاده داخ حضرت داؤد کے بارے میں ہے۔ ایک تول صفرت یعقوب کے بارے میں بھی ہے۔

فانى ادعوك بدعاية الاسلام: مسلم شريف بن بداعية الاسلام كفظ بي داعيه يا دعايه وونون مصدرين اوردوت كمعنى بن بن مقدود ووتواسلام ب-

#### اسلمتسلم:

پکلمہ جوائع الکم ش سے بے نیزان کلمہ کی شان جامعیت یہ ہے آپ بھا گھا آبے برقل کو جانت دی بھی اسلام تبول کرنے کے بعد تیراملک اور تو خودد نیاو آخرت کے لواظ سے محفوظ ہوگا۔ وہناوان سے مجما اسلام تبول کرنے کے بعد میراملک جاتار ہے گا۔ فائدہ: ﴿ بڑے بادشاہ کو جواس وقت واحد میریا ورسے لکھا جار ہے: اصلم قسلم

﴿ مدارس كے بارے ش كها جا تاہے بياسلام كے قلند في سية مُلم بنى برحقيقت ہے۔جب ہم نے اسلام كو با زارول ، محد التول اور كمكي تواثين ہے تكال ديا تو وہ غير محفوظ ہو گيا تواس نے آ كر مدارس بن ان كوقلعة مجھ كر بناه لى۔ باہر محفوظ نہ رہنے والاقلعہ كے اثر رمخوظ ہوجا تاہے۔

🖈 اس سے ایک اور بات کی طرف اشارہ تکاتنا ہے آپ مالی فائے نے استے بڑے بادشاہ کو فرمایا اسلام تھے بچائے گا تو

اسلام کواپنی بقاء میں بادشاہ کی ضرورت نہیں۔البتہ بادشاہ بقاچاہتے ہیں تو وہ اسلام کادامن تھام کیں۔ ﴿ لفظ اسلام اور لفظِ سلم، دین محمدی اور امہ محمد یہ کیلئے مخصوص ہے پایاتی امتوں کیلئے بھی شامل ہے \_\_\_ ؟

علامہ شہیر احمد عثما تی فرماتے ہیں کہ ازروئے لفت توسب پر اطلاق ہوسکتا ہے \_\_\_ کیکن بطور لقب دین محمدی اور امت
محمد یہ کے ساتھ خاص ہے۔

### يؤتك الله اجرك مرتين:

پہلے اسلام لانے کا امرتھا۔ ابترغیب ہے کہ اجردوہر اموگاء املی کتاب سے سے کوئی جب ایمان لاتا ہے تواس کودو نمی اور دوکتب پر ایمان لانے سے دوہر ااجر ملتا ہے \_\_\_\_ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے : رجل من اہل الکتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد (وَمَالِلَهُ اَلَّهُ اَلَّهُ وَمِر الْجَرْبِ \_\_

دوسراقول: ہرقل كودومرااجر ملنى كايك وجديجى ہوسكتى ہاس كى وجداس كى قوم كے افرادايمان لائيس كے۔

### فانتوليت فانعليك اثم الأرِيْسِيِّيْن:

اريسيين عكيامرادي \_\_\_؟

مشہور تول ہے گیار کیس کہتے ہیں کاشتکار کو۔اوراریسیان اس کی جمع ہے۔مرادرہایاہے۔یعنی پیشتر کاشتکاروں کے ایمان نہ لانے کی تم رکاوٹ نہنو بلکہ ان کیلئے قبولیت اسلام کاذریعہ بن کردوہر ااجرحاصل کرو\_\_\_

بعض صرات کہتے ہیں کہ ایک لغت اریسین ہے یہ اریسی کی جمع ہے \_\_\_اریسی عیمائیوں کا ایک مستقل فرقہ ہے۔ جوضرت عیسی کو اللہ کا بیٹانہیں مانتے تھے۔ اگر جرقل اسلام قبول کرلیتا تو اس فرقے کے اسلام قبول کرنے کی زیادہ امیر تھی۔ بصورت دیگران کا گناہ اور وبال جرقل پر جوگا۔

بعض صفرات بہ کہتے ہیں کہ اریسین نصاریٰ کا ایک محمراہ فرقہ ہے جے خود قصر بھی محمراہ سحجتا تھا تورسول اللہ مالیا تھا تے ۔ نے فرمایا جیسے وہ محمراہ ہے ۔ اس طرح تم بھی محمراہ ہو \_\_ محویاتشیبہ مقصود ہے ۔ اس صورت ٹیل ک تشبیہ محذوف ہے ۔ عبارت کا فیا لاریسین ہے ۔

### ويااهل الكتاب تعالو االخ:

سوال: بعض نسخوں بیں واؤ خہیں ہے۔فلاا شکال مگر جن نسخوں بیں واؤ ہے اس بیں اشکال ہے تو قر آن کریم کےخلاف کیوں کیا\_\_\_\_؟

جواب: واو ماطفه مع جزآيت محموف عليه ما قبل من "ادعوك" محذوف م تقدير عبارت يه: انى ادعوك بدعاية الاسلام و اقول لك و لاتباعك امتثالاً بقول الله تعالى بااهل الكتاب الخ

### تاریخی اشکال:

یااهل الکتاب تعالو االی کلمة الله نیسی آریدوفد نجران کی آمدیر ۹ هنگ نازل بونی اور مرقل کوشط ۱ هنگ لکها کیا توتین سال بعدنا زل بونے والی آیت قبل از نزول کیسے لکھدی ؟ اورفسار کی سے جزید کے کیا گیا جو۹ ھے بعد کا حکم ہے؟ جواب ا: بیآیت ممکن ہے کررالنزول بورا ایک مرتبر حدیدیت قبل اورا یک مرتبر فتح کم کے بعد۔

جواب ۱: بیمی مکن ہے کہ وفد نصاری نجران کی آمد مدیدیہ سے آبل ہواورای موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہو ۔ ۔ ۔ ۔ م ہو \_\_\_\_جہال تک اوائنگی جزیہ کی بنیاد پر اشکال ہے کہ وہ حش فرض ہوا تھا اس اسلمش یہ بات ڈیس نظر رہے کہ صدیبیہ سے اس جہاں کو باتھا وہ باللہ سے بچنے کیلئے مصالحت کے طور پر دیا تھا ہوش جزیہ کے حکم آنے سے بعنی آیت جزیہ سے پھراس کی موافقت ہوگئی ہو۔

جواب ٣: ممكن ہے یہ آیت آپ الفاقات الله علی موافقات الله علی الله تعالى نے محر اس کوآنت کاورجہ کی دیدیا۔ جیسے کہ موافقات عرف مشہوریں۔

### نلمه مبارك ادراصول دعوت

ال عطش آپ بھی اُلگانے اصول دوت کی ہوری ہوری رمایت فرمائی ہے۔ تالیف قلب کی ہوری رمایت ہے۔ ایک افظ مجی دلا زاری کا باعث بہت اس کے تالیف استعمال کیا گیا مگر آپ بھی اُلگانے نے لئے کوئی ایسالفظ میں لکھا۔ مسلام علی من اتبع المهدی مسلام علی من اتبع المهدی کی ایسالفظ میں اتبع المهدی کی تبدا کا کرمرقل کو گرش و الدیا کہ شرک لسلام یہ با مول یا نہیں \_\_ ؟

فانى ادعوك\_\_الم الاريسيين تكاس ش اسلم امر كى بـ تسلم رهيب بـ فان توليت رج بـ فان على عليك الم الاريسيين ومييب

فان دو نیت کی جگر آپ بھا گھنے فان کفوت جین فرمایا کیونکہ الل کتاب ٹن سے تھا تو کفر کی اصطلاح سے واقف تھا۔ اسع دشت ہوتی \_\_\_\_ باور کرایا کرخے نوای تضود ہے۔ ولا زاری جین ۔

مجراسلام سقريب كرف اوراجنبيت دوركر في كيلخ ارشادفر مايا

تعالو االى كلمة سواء بينناو بينكم ان لانعبد الاالله الخ:

کہم اور آپ اصل الاصول میں قریب قریب اور حنق بیں۔ اس پر جمع ہونے کے بعد دیگر خرابیوں کا از الدکیا جاسکتا ہے۔ افتکال: صواء بیننا و بینکم کہناورست جمیں۔ اس لئے کہ وہ تقیدہ خلیث مکھتے ہیں آسوی ون ہوا؟ جب کہم نموقِد ہیں۔ جواب ا: تسویا صل نصرانیت کے احتماد سے تحریف نصرانیت کے کا ظامے ہیں۔ جواب ۲: تولی مدتک قصاری کادموی توحیدی کا تھا۔ توان کے دموی کی مدتک کہا گیا۔ قر آن کریم نے مماشاۃ مع المخاطب کا طریقہ اختیار کیا اور اشارہ کیا کہ دموی سے بڑھ کرعقیدہ دعمل ٹیل بھی توحید کو اختیار کرو۔

#### فانتولو افقولو ااشهدو ابانامسلمون:

خط کا تقاضایہ ہے کہفان تو لیتم ہوتا ہے ونکہ قرآن کریم کی آیت قل کی ہے۔ توعلی سیل الحکایت جمع غائب ہی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔

## بقيةشريخ حديث

#### قال ابوسفيان فلماقال ماقال:

يفميرين مرقل كى طرف راجع بن \_ أخو جنا: كى دودجين:

(ا) احوال پینمبرلینامقصود متے دوغرض ہی پوری ہوگئ۔ (۲) جرقل چونکہ ابد مقیان سے حالات کیکر متاثر ہو چکا تھا ہرقل کوخطرہ لاحق ہوا کہ جمارے لوگ ان پرحملہ مذکر دیں اور نقصال نہ پہنچا ئیں \_\_

#### ابنابي كبشه:

ا: ابد مفیان نے آپ بھی تھا تھا جد فامض کی طرف منسوب کیا تا کہ آپ بھی تھا تھا تھا ہر نہ ہو۔ ابد کبور کی تعیین میں اختلاف ہے۔ ایک تول بیہ جلیہ سعد بیک شوہر کی کنیت ہے جواس کی بیٹی کبور کی طرف منسوب ہے۔ ویسے ابد کبور کا نام حارث بن عبدالعزی تھا۔ بی قریش کی مانند الحی نسب نے رکھتا تھا۔ اسلتے بطور تھیر' ابن ابس کہ شد'' کہا\_\_\_یادر ہے بے حارث مسلمان ہوگئے تھے۔

ووسراقول: آپ كناناد مب كى كنيت ابو كبدة تقى تيسراقول يهيم خواج عبد الطلب كنانالى

#### بنى الاصفر:

اس سے مرادر دمی ہیں۔ یہ بنوالاصفراس کئے کہلاتے ہیں۔۔اصفر بن دوج بن عیص بن اسحاق بن ابر اھیم شنہیں (۱) ابن الانباری کہتے ہیں ان کے جذروم بن عیص نے حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے تکار کیا تھااس سے جواولا دہوتی وہ سفیدی دسیای کے درمیان تھی اس لئے اس کواصفر کہا گیاس کی سل پھر بنوالاصفر کہلاتی۔

(۲) رومیوں کی جدہ حضرت سارہ تھیں جب ان کا لکاح حضرت ابراہیٹم سے ہوا تو انہوں نے سونے کالباس کہن رکھا تھا اورسونا زرد ہوتا ہے اس لئے ان کی نسل بنوالاصفر کہلائی۔

(٣) رديول كاخزانة وناتها جوزرد وتلب تويه بنوالاصفر و كئي

نمبر ۱۲:عیص کا تکاح حضرت اساعیل علیه السلام کی بیٹی ہے ہوا تھا۔عیص سمرخ دسفید تھا جبکہ زدجہ کی رنگت سیاہ تھی اس ملاپ سے پیدا ہونے والے بچے اصفر تھے۔(درس شامزئی 58)

" تنعبيه: بعض رافضيو ل ننے پروپیگینڈه کیاہے حضرت ابد مفیان اُن ال ہے مسلمان مہیں ہوئے تھے۔ یہ خلاف واقعہ ہے۔ آپ فنتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گھے تھے۔

#### وكان ابن الناطور:

بیجملہ سندسابق کے ساتھ وہ بیش ہرقل پر معطوف ہے۔ اس لئے اس کومعلق کہنا صحیح نہیں \_\_\_ رہی ہے بات کہ امام زہری ا ابن الناطور سے کیسے روایت کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے جہ ولید بن عبد الملک کے دور ہیں امام زہری خود شام گئے اور ابن الناطور سے ملاقات ہوئی جومسلمان ہو چکے تھے۔

<u>ناطور:</u> بیٰظ کسا تھ بھی پڑھا گیاہے ۔۔ بعض صفرات کہتے ہیں کسنا طور بھور کے باغ کے عافظ کو کہتے ہیں۔ اور بعض کے بال انگور کے باغ کے دکھوالے کا تام ہے۔

ناطور عربی لفظ نہیں۔البتہ اس کا استعمال عربی میں ہے \_\_\_\_ابن الناطور ایلیا کا گورنر تھا۔اور ہرقل کا مصاحب بھی۔اور نصار کی شام کالاٹ یا دری تھا۔اس کو مذہبی عظمت اور دنیوی وجابت دونوں حاصل تھیں۔

#### صاحبايلياوهرقل:

حافظ ابن مجر ترماتے بیں لفظ 'صاحب' منقبقی اور بجازی دونوں معنوں بیلمستعل ہے۔

ایلیا: کاعتبار سے دادگورہے جوال کا عنی مجانی ہے۔ اور قل کھانا سے الکا عنی مصاحب ہے۔ یال کا عنی قی ہے۔ سوال: ایک ہی افظ یعنی مواجب کے سے بیک وقت تقیق اور مجازی معنی کیسے مراد لئے گئے ۔۔۔ ؟

جواب: عندالشوافع مستبعد مهمیں ہے۔ کماقال حافظ ابن حجو عظیمہ و موانفاً بحضرات احناف فرماتے ہیں صاحب کے دومعنی ہیک وقت مراد کہیں لئے گئے بلکہ ایک ہی صاحب بمعنی ذور والا "مراد لیا گیاہے۔ (فلاافعال)

جب كەمضاف اليدى نسبت سے اس كامعنى سمجما جائے گا۔ چنا تىچە ايليا كى طرف نسبت بوتو گورنر اور برقل كى طرف بوتو كورنر اور برقل كى طرف بوتو كار مياد ہے۔

#### سقف:

اس كوتين طريقے پڑھا گياہے۔ ا: بضم السين و القاف

۲: بابتداءالهمز دو سکون السین و ضم القاف ۳: بضم السین و کسر القاف جمعنیٰ لاٹ پادری۔ مسلمان اہلِ علم میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ ہر کسی کا درجہ بقد رعلم ہے۔ البتہ تصاریٰ میں درجہ بندی کاسلسلہ اس طرح سے ہے ان کے ہاں پوری دنیا میں ایک ہی پوپ ہوتا ہے جس کووہ 'سقف اعظم'' کہتے ہیں۔

الشام: يمهوزاور فيرمهوز دونول طرح يدها كيا- نيوشام كى يدها كيا-

مافظ اکن عساکُٹ نے اپنی تاریخ بیں تھل کیاہے کہ شام بی دی (۱۰) ہزار صفرات محابہ کرام داخل ہوت ہیں۔ علامہ کرمائی فرماتے ہیں آپ بھائن کھارم تبہ شام بی تشریف لائے ، دومر تبہ کی از نبوت اور دومر تبہ بعد بیں: ایک سرتہامرام کے موقع پر دومرے غزوہ تیوک کے موقع پر۔

### برقل كاقتدار كلت جينكا

انهرقل حين قدم ايلياء اصبح يوماً خبيث النفس:

كى سلم كوائية كوبيث الفس تعبير كمائع بربعديث بخارى الايقوان احدكم خيث الفس مرامة ومعونا بفقال بعض بطارقته: يطريق كرجح ب\_الكاعنى تواس داس، الل الرائ ، اورقا كدك الل

### قال ابن الناطور: وكان هرقل حدًّا ءُينظر في النجوم

یہاں دوسورتیں ہوسکتی ہیں۔ ا: حذّاؤ موسوف بنظر فی النجوم اس کی فت کا دفد ۔ پھر کان کی تبرہے مطلب ہرقل کی کہانت نظر فی النجوم کے ساجھ کی کہانت نظر فی النجوم کے ساجھ کی دوسری صورت حدّاؤ کان کی تجبر اول اور بنظر فی النجو ہ تبر دائی مطلب یہ ہوگا کہ کا جن مجمع اور ملم جوم کا ما ہر بھی تنما اور ملم جوم کا ما ہر بھی تنما۔

کہانت کی شیاطین د جنات کے ذرید معلومات لی جاتی ہیں جواسر اق سے بعد جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ بتلاتے ہیں اور نجوم ہا قاعدہ ملے ہے۔ اور نجوم ہا قاعدہ ملے ہے۔ کہ کونسا تنارہ کردش میں ہے اور کو نے برج میں ہے۔ بہر حال اسلام نے ان سب کو ہا طل قرار دیا ہے۔

### انى رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قدظهر:

ملِک بکسر اللام: بادشاه ملمجوم و کهانت کفظر شریعت ش برا مجما گیاہے اور اسکومور تقیق مجھے تو کا فرجی۔ عامة الناس کیلئے سد ذرائع کے لحاظے بالکل بی ترک کرنا ضروری ہے۔

ملک النعنان قد ظهر: علوم نجوم مل برج عظرب مل جب جمس وقر جمع بوما نیل توات قر ان السعدین کہتے بیل ۔ یہیں سال بعد بوتا ہے اور اس سے برا اوا تعد بنسلک بوتا ہے۔ یکل دفعہ قر ان آپ مل الله علیہ وسلم کی پیدائش کے دقت

موا پھر اعطاء نبوت کے دقت موالے پھر فتح نیبر اور فتح کم ہے دقت بھی موا<u>ں</u> ہر قل نے بھی قر ان دیکھا تھا اور اس سے یتیجہ کالاتھا کہلک الحثان کافلہ موگا۔ (میں شامر فی 59)

فمن بختن من هذه الامة: امت كمعنى تماعت ك يل يهال مجازاً الل عصر كمعنى بن استعال كياكياب-

قالو الیس یختن الاالیهود: الجارق فی الانتخاب کسلسلس مرف یهدی تخصیص کی بیان کی کم کاظے سے اور دایل مجازی ملب کاظے سے در دایل مجازی ملب ابراہی پر موٹ کے دموی کے لواظ سختند کرتے تھے۔

#### ليسيختتنالااليهود:

پیم قل کے معاصین کا قول ہے۔ اس تناظریں مدی بن حاتم کے معنون ' ہونے کے بارے بیل معلومات کی خرورت مہیں اس لئے کہ ہم قل ،امیان مملکت ،ملک خسان اور صغرت مدی بن حاتم سب پی نصرانی بیل۔ ایک بی بینیت پر ہول گے۔ اس لئے کہ ہم قل ،امیان مملکت ،ملک خسان اور صغرت مدی بن حاتم سب بی نصرانی بیل کام اس کی طرف مصحر ہے کہ صغرت و دید تی انسیں با بی معنی متاز سے کہ وہ مختون بیل ان کی نمائندگی کررہے بیل جنیس فالب آنا ہے۔ ہم قل اور ان کے مصاحبین کو الم جوم کے قریعہ نظر آر باہے کہ بلک انتخان فالب آئے بیل (فد ظہر ) اور صغرت و دید آئے آئے ہیاں کو کی مصاحبین کو الم جوم کے قریعہ نظر آر باہے کہ بلک انتخان فالب آئے بیل (فد ظہر ) اور صغرت و دید آئے آئے ہیاں کو کی تاریخ اللہ اس کی مصاحبین کو الم جوم کے قریعہ نظر آر بالے کہ بلک انتخان فالب آئے بیل (فد ظہر ) اور صغرت و دید آئے ہیاں ہوئے وال کو کی تاریخ کی تاریخ کی تدبیر بتلارہے بیل کے مرف یہوڈ تون بیل اور ایک بیل اس سے جانی با باسکتا ہے۔ (انعام 1200 تا)

اگر مدی بی بن حاتم مراد بیل تو وہ کیے شخون بیل اور ایک بیل مراست سے جانی با باسکتا ہے۔ (انعام 1200 تا)

(۱) عرب کے عموی رواج اور ابراجی تقالید کی بنا پر ختنه بالتصیص تھا۔ نیز حضرت جیسی نے اپنے تبعین کوتورات کے بیشترا حکام کی بیروک کا حکم دیا تھا۔ اس لئے اس فد بسب شک می ختن و ناچاہی۔

بعد میں پولوں جس کو مینٹ بال بھی کہتے ہیں نے حریف کی ، ختنگی منسوندیت گھڑ لی \_\_اوراس نے بعض حواری عیسی کے سلسلہ میں ختنے کی مشکل کا ذکر کیا توانیوں نے کہا فہ جب عیسوی قبول کرنا فرض ہے اس میں ختنہ سنت کے درجہ کی چیز ہے \_\_اس لئے فہ جب ضرور قبول کرلیں \_\_سینٹ بال نے خلط اسٹر لاال کرتے ہوئے کہدیا کہ حواری کے حسب فرمان ختنہ منسوخ ہوگیا \_\_اس لئے عیسائی لوگوں نے ختنہ ترک کردیا \_\_

فائده ا:درباريول كورب كافتنه معلوم ين تعل

٢: معلوم تعاليك عرب كالعدم تصال كي كونى حيثيت في ال لي النكاذ كرميس كيا\_ (ورس الرق و5)

۳: شریعت محدیطی صاحبها الف الف صلو قد سلام ش خننه شعار اسلام به کرسنت موکده ہے \_\_\_\_ اگر برای عمریا عذر دمرض کی صورت میں مسلمان ڈواکٹر زخم کے مندل نامو نے کے خوف سعد دک دیے توختنہ کرانا ضروری ناموگا۔ (انعام ۲۶ میں 280 ملحنہ)

فبیناهم علی امر هم اتی هر قل بر جل: رجل کے بہر بور نے کی در سد دول بی ایک بر ضرت ددیکی مور کا میں مدین کی دور کے مدین کی ساتھ مرق کے پاس پہنچ۔ مدی کی ساتھ مرق کے پاس پہنچ۔

### حقیقت کاروپ دھارتے ہوئے اندیشے

فقال هرقل: هذاملک هذه الامة: قدطهو: برقل نے ماض کاصید قد کے ساتھ استعال کیا ہے جو تحقیق کیا ہے۔ کو یا برقل کو بھن ہے کہ کوئی چارة کا رقیل ہے انہیں فالب آنای ہے۔

ثم كتب هو قل الى صاحب لعبر و مدير و كان نظير ه فى العلم: ﴿ روميه الله كادار السلطنت ب جس كو رومة الكبرك في كما ما تاب عيمائيول كاصل مركز يقما بعد شن السمركزيت كوتيم كما كيا ورضطنطني كود مرام كزينا يا كيا و كان نظير ه فى العلم الخ نست مرادية في المنجم يا كهانت يا دونول ش مرقل كيم يا يقما يعنى مفاطر

#### فاذن هر قل لعظماء الروم في دسكر قله بحمص:

دسکرہ اس محل کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد بہت سے مکانات ہوں۔ برقل کوا خبار سابقہ سے بیٹین تھا کہ اگرتم اس ہی سے
بیت جمیں کرتے نو تنہاری حکومت بھی جائے گی۔

#### فحاصو احيصة حمر الوحش الى الابو اب فوجدو هاقد غلقت:

عظماءردم کوکدهوں سے تشبیدی جوبیوتونی اور جہالت ٹی خرب المثل ہوتے ہیں۔ دوسرے دعثی کدهوں کے ساختہ کرتم اہلید کی نسبت بیزیادہ بدکتے ہیں۔ جب عظما مردم سے دومایوں ہو کیا تواس نے آخری چال چلی کہ ٹس تنہاری شدت پستدی اور کمال بنیاد پرین کا استحان لے دیا تھا۔

قائمه الدوايت شاعظمت دى كليان بكر في خاطر الوخيان الن تاطهاد ورقل في الى عظمت كوسليم كيار (من شاس 60) فكان أخو شان هر قل

براعستياختيام:

قال رسول الفريك اللهم جعل خير عمرى خروو خير عملي خواتيمه وخير ايامي و مالقاك فيه (معجلوسط)

مافظائن جرافر ماتے ہیں اس کے بعد مرقل نے حضرت دحیکای کو بلایااور کھائی تو مانتا ہوں میری تو منہیں مانتی۔ پھران کوالیے کم سے ٹیل لے گیا جہال تین سوتیرہ رسولوں کی تماثیل تھیں۔ ہرقل نے حضرت دحیہ سے کھاجو نی مبعوث ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو دحیہ کی نے آپ ہمالی خاتی اشبہ مورتی کی طرف اشارہ کیا ہرقل نے کھا میر ابھی بہی خیال ہے۔

آپ الفائل شبیہ کوش فے بہتیانا تو ہر قل نے کہا صدقت بھراس نے کہایددا ہنے جانب کس کی تقویر ہے، ٹیس نے کہا ابوبکر کی ۱۰۰س نے کہا ہم اپنی کتاب ٹیس کھا پاتے ہیں ابوبکر کی ۱۰۰س نے کہا ہم اپنی کتاب ٹیس کھا پاتے ہیں ان دونوں صاحبین کے ذریعہ اللہ تعالی اس دین کو فلیہ عطا فرمائیں گے ۱۰۰ جضرت دحیہ فرماتے ہیں ٹیس نے آپ ہن کھا تا کہ ان دونوں صاحبین کے ذریعہ اللہ تعالی اور اس کے اور اس خدمت ٹیس حاضر ہو کر ہر قل کا قول تھی کیا۔ آپ نے فرمایا تھے کہا ابوبکر وعمر کے ذریعہ اللہ تعالی فتو حات فرمائیں گے اور اس کے اور اس کی اشاعت ہوگی۔ (۱۱ ان ۲۰ م ۱۳ سام

وردر انبیاء کنام ایک اہم پیغام (حدیث برقل کی روشن میں)

غور کیا جائے تو دنیا کی بدلتی ہوئی صورت حال میں ہرقل کے در بار میں ہونے والی گفتگوسے آنے والے دور کے خدو خال پرروشنی پزتی ہے۔

کسریٰ نے اپنے کھوئے ہوئے مقدرسے سرویکا کئات بڑا لھنا کے والانامہ کور فونت و کلبرسے کیا پھاڑا \_\_\_\_ اپنی خاندانی بادشاہت کے کلڑے کردیتے \_\_\_\_ پوری دنیا پر بادشاہت کے زعم میں اس محوست کا شکار ہوا کہ اس کے مدمقابل توت''روم'' فکست وریخت کی آخری مدود کوچھو چکی تھی \_\_\_ مگر قرآن کریم نے پیشین گوئی فرمانی:

وهممن بعدغلبهم سيغلبون

جوظہور پذیر ہوکرری \_\_\_نے ابھرنے والے حالات بیں دوسپر طاقتوں کی بچاہے واحد سپر پاور قیصرروم کی شکل میں سامنے آئی۔اس طرح ہرقل کے دربار ہیں ہونے والی گفتگو آپ بڑا گفتگے کے دو حریفوں کے درمیان تھی۔

(١) ایک آپ کانسی اور قبائلی حریف تصاحق میشه میدان کارزارش مدمقابل را

(۲) دوسراعالمی حریف برقل تھا\_\_\_جس کے مقابل دنیا کے لحاظ سے کوئی طاقت نہ تھی۔ آپ بہال تُفاقِب نظریے کی صداقت نے دونوں کے پاؤں سے نین لکالدی۔ برقل نے کہا:

جہاں میں بیٹھا ہوں اسکی مملکت کاسورج بہال طلوع ہو کررہے گا۔ اور ابوسفیان کہتے بیل کہیں جیران وسشسدر ہوں کہ ملک بنی الاصفر (ہرقل) کوکیا ہوا بی تشای پربیٹھا کانپ دہے۔

ای روزاسلام نے میرے دل پردستک دے دی تھی کہ آج تک جویں سوچتار اوہ میر انظریہ فلط تھا \_\_\_ بھراس کاظہور فنح کم کے موقع پر ہوا۔

حضرت عباس في ابدسفيان كوآب الفائل كواب المان اصحاب كدست دكهات اوران كنظم وضبط كامعائد كراياتوكها:

تیر بھتیجی حکومت کا کمال ہے \_\_\_ دنیا تھو ما مول مگرفدائیت کی پیھلک دوئے زمین پرند یکھنے کولی۔ جس کے جواب میں ابوسفیان کے عقل واگر کے درہیج کھلے وہ پیھا: ابوسفیان! یہی آپ کی نادانی ہے ۔ پنیوت ہے حکومت نہیں ہے \_\_\_

جس سے معلوم ہوا'' نظرید کی صداقت کا''رعب وجلال' دنیا اور دنیا کے تمام تروسائل کوزیر کرنے کی طاقت رکھتاہے۔'' آنے والے حالات نے واضح کردیا نظرید کی طاقت نے دنیائی حکمرانی کی اور دونوں تریف زیر ہو کے رہ گئے۔

عزیز طلبہ کرام اس میں بہ پیغام ہے کہ آنے والے دور میں نظرید کی طاقت ہے جینا سیکھو ۔۔۔ جس آنکھ پر دنیا کامونتیا آجائے اور جس دل پرغیر اللّٰد کا تارعنکبوت چھاجائے وہ بھی تھے فیصلہ پرخمیں کئے کہا۔ یہودیت کاپیسہ، اپنے (عرب) کی ٹخالفت اور اندورونی منافقت جوکسی بھی تحریک ومشن کونتم کرنے کے بنیادی ستون اور محرکات ہوتے ہیں۔ کے باوجودا عجاز نبوت اور نظریہ پرغیر متزلز لیقین نے ہر لمحدمنزل کو قریب سے قریب ترکردیا۔۔۔

آسان کی بلندیوں کوچھونے والے دنیوی تنکنت ولم طراق کس طرح زین بوس ہوکر درس عبرت ہے۔وہ بخاری شریف کے آنے والے ابواب میں آپ پڑھیں گےجس راستے پرگذر کر

#### الايمانيزيدوينقص

ک فنی بحث سے مث کر وجدانی کیف سے آپ خود اس فیصلہ پر پہنچ جائیں گے جہاں منطق اور استدلالی گفتگو سے آپ رسائی نہ حاصل کرسکے۔

آپتیین کرسکیں گے حضرات ائمہ کرام کی ایمان کی زیادہ وفقصان کے حوالہ ہے معرکہ خیز ابحاث دراصل جمیں کس تقیقت واقعی کی طرف متوجہ کرری ہیں \_\_\_\_ اور جمارے متقبل کے انتخاب میں کن محرکات وعوامل کواساس وبنیاد بنانے کی ضرورت ہے ۔ کھلنے والا یہ باب زندگی بھی بلاتر جمہ ہے جو آپ کی شھیلا افر ہان کا امتحان ہے۔

هذاكتابناينطقعليكمبالحق.

### وحی اور سائنس

مذہب اورسائنس کے باہم مخالف اور متصادم ہونے کا جوتا ٹر عام طور پر پایا جا تاہے اس کے بڑے اسباب دوہیں۔ ایک نظری اور اصولی ہے جبکہ دسم اسبب تاریخی اور داقعاتی ہے۔

اصولی پہلویہ کے کہ انگس کا نئات کی اشیاء پر خور وگل کرنے، ان کی تقیقت جانے ، ان کی افادیت وضرورت کو سمجھنے ، ان کے استعمال کے طریقے معلوم کرنے ، ان سے فائدہ المحصانے اور تجربات کے ذریعہ آخیدیں زیادہ سے زیادہ فید بنانے کا نام ہے۔ جب تک کا نئات کی پیشتر اشیاء تجربات ومشاہدات کے دائر سے شم جمیں آئی تھیں ، ان پرخوروفکر کا سبب سے بڑا ذریعہ عقلیات کا ہوتا تھا اس لئے سائنس بھی محقولات کا ایک شعبہ اور فلسفے کا حصہ جمعی جاتی تھی۔ خود ہمارے ہاں درس نظامی میں فلکیات کو معقولیات کے مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا تھا کیکن جب کا تئات کی متحدد اشیاء انسان کے محسوسات ، مشاہدات اور تجربات کے دائرے بٹی شامل ہونے لکیں توسائنس کو معقولات اور فلنفے سے الگ ایک منتقل مضمون کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اور فلنف اور سائنس کارخ الگ الگ متوں کی طرف ہو گیا۔

ای طرح سائنس اس دورش تجربات ومشابدات کے بغیر محض محقولات کا مصریجی جاتی تھی اور آسانی تعلیمات اور قلسفہ ومحقولات کا مصریحی جاتی تھی کہ وقی اور قسفہ ومحقولات کے دور میان مسلسل محکش رہتی تھی۔خاص طور پر اس شاظرش پر بحث زیادہ شدت اختیار کرجاتی تھی کہ وقی اور عقل کا باہمی تعلق کیا ہمی تعلق کیا ہمی خواری کا باہمی تعلق کیا ہمی جاری سے دور محقول اور وی کے در میان محکم شکار ور تھا جو آت بھی جاری سے دور کیا جاتھ ایک جب بے دور کیا ہمی خوار سے محل اور تحقیقات میں کو کی مذہب سے الگ، بلک اس سے مصادر آصور کیا جاتھ ایک جب سے کمی تجربات بمشاہدات اور تحقیقات کے ذریعہ سائنس کا دائر والسف سے الگ، بوا ہے صورت حال بالکل تخلف ہوگئی ہے۔

ایک اور بات پر فور کرنے کی ضرورت ہے کہ وقی کا کتات کے مقائق کی نشاندی کرتی ہے اور سائنس بھی اٹبی مقائق واشیاء پر فجر بات کرتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کے در میان تصادم کی کوئی وجہ محصیل مجیس آئی، بلکہ میری طالب طاندرائے میں دونوں میں باہمی تقتیم کا رکا ماحول سائن گیا ہے ، مثلاً انسانی جسم جو میڈیکل سائنس کا موضوع ہے وہی وی البی کا موضوع ہمی ہے۔ میڈیکل سائنس اس سوال کا جائز ولیتی ہے کہانسانی باؤی کی اجیت کیا ہے اس کے احضاء کا آئیس میں جوڑ کیا ہے، ان کا حیث درک کیا ہے ، میکنرم کیا ہے اور اس کا مقدید کرتے جات کی نشاندی کرتی ہے کہانسانی وجود کس نے بنایا ہے اور اس کا مقسید جود کیا ہے؟

شی سائنس دانوں سے کہا کرتا ہوں کہ جارے درمیان کوئی اختلاف جیس، اسلنے کہ جارا دائرہ کاری الگ الگ ہے۔ انسانی ہاؤی کے ہارے شی دوموالوں پرآپ بحث کرتے ہیں۔ایک پرکداس کی ماہیت اور شیف ورک کیا ہے اور دوسرا پر کہ بہر کیسے سے کام کرتی ہے اور خرائی پیدا ہوجائے تواسعے کیسے کیا جاسکتا ہے، جبکہ جارا بعنی وی اللی کی بات کرنے والوں کاموضوع اس سے الگ دوموال ہیں۔ایک پرکمانسان کوہنا ہاکس نے ہے اور دوسرا لیک کس تصدیم کینے بنا یا ہے؟

سی جی چیز کے کمل تعارف کے لئے چار سوال خروری اوٹے ایل: (۱) یکیلے؟ (۲) یکیسکام کرتی ہے؟ (۳) کیس نے بنائی ہے؟ اور (۳) کس مقسد کے لئے بنائی ہے؟ پہلے دوسوال سائٹس کا موضوع ایں جبکہ دوسرے دوسوال مذہب کا موضوع ایں اس لئے ان کے درمیان کوئی اختلاف اور تنازع نہیں ہے۔

ندہب اور سائنس کے درمیان اختلاف اور تنازع کے وای تاثر کی دومری وجتاریخی اور واقعاتی ہے۔ وہ کے جس دورش پورپ شی سائنسی تجربات کا کام شروع ہوا اور سائنس دانوں نے کا کتات کی متعدد اشیاء پر عقلی بحثوں ہے آگے بڑھ کی تجربات اور مشاہدات کا آغاز کیا اس وقت پورپ شی تجی ندہب کی فرمانروائی تھی اور ریاست و حکومت میں ندہی قیادت کو فیصلہ کن ورجہ ماصل تھا۔ سیجیت کی اس دور کی فرجی قیادت نے ان سائنسی تجربات و مشاہدات کو فدہب ہے متصادم قرار دے کر ان کی مخالفت کی اور سائنسی تجربات پر الحاد اور ارتداؤ کا فتا کی ایسا کرنے والوں کومر ائیس دینا شروع کردیں۔ جس سے مینا شرعام مخالفت کی اور سائنسی تجربات پر الحاد اور ارتداؤ کا فتا کی الکا کراہیا کرنے والوں کومر ائیس دینا شروع کردیں۔ جس سے مینا شرعام

موكيا كمندمب مائس كامخالف باورندائ أعليمات شساكس فجربات ومشابدات كالمخائش فيسب

اسلام اورسلمانوں کو می ای پر قباس کرایا گیا کہ سیجیت کی پایائی تعییر کی طرح اسلام می سائنس کا مخالف ہے۔ حالانک اسلام نے ساکنس اور ساکنی تجریات کی بھی مخالفت جیس کی، بلکہ قران کریم نے متعدد مقالت پر کا کتاب پر فور واکر کی دھوت دی ہے، ان سى سايك كاحوالدوينا جامول كاكرسورة آل عران كى آخرى آيات من اللدتعالى فرمايا ي كدا مان وزين كي خليق إورشب وروزے اختلاف میں ارباب واش (اولوالالباب) کے لئے آیات اورنشانیاں میں اور اب اگروداش آسان وزشن کی خلیق پر فورد كركرتين (يعفكرون في علق السماوات والارض) البتراس فورد كركابف متعمديت كوقرارديا بوده ثين وآسان كي الله يرفور وكرك بعداس عتم يوكفين بيل كريالله الوليس بمقصر بيدانهي كيا (دبدا ما علقت هذا باطلاً) اسلام نے کا تنات کے نظام پر فور و کرکے دورت دی ہے اور یہ تاریخی هیقت ہے کہ اس فور و کر بعنی سائنس مثابدات وجریات کی اصل بنیاد یک مسلمانوں نے بی فراہم کی بیں جن پر آج پوری سائنس کی عمارت کھڑی ہے۔اس لئے اسلام کو مسجیت کاس دور پرتیاس کرنادرست نمیس ہے اور یہ کہناتھی طور پرخلاف عقیت ہے کہ اسلام اور سائنس ٹیل کوئی تصادم ہے۔اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا ضروری مجتابوں کہ سائٹس ہماری مخالف جیس، بلکہ معاون دمؤیدہے کہ قرآن و مدیث کے بیان کرده بهت سے تقائق کوسائنس نے عمل و تجربے کے ساتھ ثابت کیاہے جس سے قرآن و مدیث کی صداقت مزیدواضح ہو کر سامنے آئی ہے۔اس کے بیسیوں پہلویں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ان یس سے دوتین کی طرف اشارہ کرنا جا ہوں گا۔ قرآن كريم فے قيامت كے دن احمال كے وزن كى بات كى ب انسان كے احمال واقوال كاوزن كيا جائے كا۔اس ير احتراض کیا گیا، بلکاس کی تعبیر قشر تحیس ایل سنت اور معتز لے این ایک عرضتک اختلاف د یا کیول اور عمل تولنے کی چیز حمیں ہے،اس لئے کرول اور عمل صاور و نے کے بعد معدوم موجاتے ہیں ، چنا مجہ بات اور عمل کا وزن میں کیا جاسکتا اور میں کیا جانيگا حرسائنس نے قول اور عمل دونوں کو منوظ کر کے بلکدان کی مقدار کا تعین کرے اس اعتراض کوختم کردیا اور قر آن نے جو احمال کے درن کی بات کی ہے اسے تع ثابت کردیا۔

ودسری مثال یوش کروں کا کہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابات جناب ہی اکرم بھا فیڈ الدار اورای ہے کہ جب مال کے پیٹ بیل کروں کا کہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابات جناب ہی اکرم بھا فیڈ الدار اور نے بعدر پورٹ جب مال کے پیٹ بیل قرار پا تاہے تو اس کے ماحوایک فرشتہ اللہ تعالی بیش کرتا ہے کہ اب یہ سس کیفیت میں ہے اور جب تین چلے پورے ہوکراس میں روح ڈوالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے کہ اس کی فرکتن ہوگی؟ اس کا کسب و ممل کیا ہوگا؟ اس کے مذق کا کوٹا کتنا ہوگا؟ اور پرذیک بختی یا پر بختی میں سے کس کھاتے میں شان ہوگا وقیر ذکک ہے سوال وجواب کمل کرنے کے بعد اسے دوح کا کنگشن و سے دیا جا تا ہے۔

جب بیں اس مدیث مبارکہ کو پڑھتا ہول تومیر نے جن بیں سائنس کے بیان کردہ جین (Gene) کاتصورا آجا تاہے کہ جس جین کی بات سائنس دان کرتے ہیں بھیں یہ وی فائل توجیس جوفرشتہ انسان کے جسم بیں روح اوالے جانے سے پہلے مکمل کر کے تیل کردیتا ہے؟ ایک اور مثال بھی دیکھ لیس کہ بخاری شریف ہی کی ایک اور روایت کے مطابق جناب نبی اکرم بھائے کے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے جسم کا ہر عضو پوسیدہ ہو کر خاک ہوجا تاہے ، گراس کی ڈبھی کا مرحضو پوسیدہ ہو کرخاک ہوجا تاہے ، گراس کی ڈبھی کا مرح و فنانہیں ہوتا ، وہ باقی رہتا ہے اور اس سے اس کی دوبار تشکیل و تردنیب ہوتی ہے میرے خیال میں آج سائنس جس کلون مہرہ و فنانہ ہیں آب مرتب ہوتی ہے دہ فالباً وہی ڈبھی کا مہرہ ہے جوانسان کی دوبار پہنے ایک منتقل کام کی بنیادر کھی گئی ہے دہ فالباً وہی ڈبھی کا مہرہ ہے جوانسان کی دوبار پہنے اس کی دوبار پہنے کی کا در دہ پہلے سے الگ وجو ڈبھیں ہوگا بلکہ اس کی نشاۃ ٹانیہ ہوگی۔

حضرات محترم المیں نے چنداشارات آپ کے سامنے اس لحاظ سے کیا بیل کہ اسلام ادر سائٹس میں کوئی تصادم نہیں ہے بلکہ اسلام سائٹسی تحقیقات کی دعوت دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جبکہ سائٹس وی البی کے بیان کر دہ حقائق کی تائید کرتی ہے مسلسل کرتی جاری ہے اس لئے سائٹس کے طم سے جہاں انسانی سوسائٹی کونٹ نی ہولتیں اور فوائد ماصل ہور ہے بیں ، جو اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، اس طرح ہے آسانی تعلیمات کی معاون بھی ہے، البتدا سے مضم معروضیت کے دائرے بیں رکھنے کی بجائے 'مقصدیت' کا پہلو بھی اجا کر ہوگا اور بھی اسلام اور سائٹس کا باہمی تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوتمام علوم وفنون سے مصمح استفادے کی توفیق سے نوازیں۔ آئین یارب العالمین

(ازافادات مظراسلام مولانا زابدالراشدي مظلهم)





# كِتَابِالْإِيمَانِ

### لغوى واصطلاحي معنى

كتاب مصدر بمعنى ' كتوب' ب اورك ، ت ، ب ال كاماده ب الى س تخديبه جوشكركا نام ب \_ \_\_ الى س تخديبه جوشكركا نام ب \_ \_ كتاب كوكتاب الى كياس يب بهت مصطالين جمع جوتے بيں \_

تراكيب: كتابالايمان كي تين تركيبيل إلى

(١) مبترامخروف هذا كتاب الإيمان

٢: عكسه (كتاب الإيمان هذا)

ست مضعب معطل بسيخافعل كليا اقرأ محذوف كالقدر عبارت خد كتاب الايمان يا اقرأ كتاب الايمان بسي مضعل بسيخافعل كليا اقرأ محذوف كالقدر عبارت خد كتاب الايمان بسيمقام و المبادة الموحى سد كتاب الايمان تك بمنزله مقدم كربيد مقدم كربعد بيان مقصود بسيمقام الميان بسيمقدم الميان بسيمقدم الميان بسيمقدم الميان بسيمقدم الميان بالمام الميان الموكله الماداليا في مبنى عليه مشروط به و بعالن جاقل ربط المعادات يرتبيل به وقل من يربع الميان كرمان بالميان كرمان و الميان الميان الميان كرمان و الميان و الميان و الميان و الميان كرمان و الميان و الميان و الميان كرمان و الميان و الميان كرمان كرمان و الميان كرمان و الميان كرمان كر

#### الإيمان

لغوى معنى : آئن ( سَعَ ) مشتق م وطرح سنعل م الزم وسندى \_\_ اگرازم بين استعال به وجرده ميرورة كيلئ به المنت اى صوت ذا امن و سكون \_\_ اگرشت دى استعال به وجه به الدين يو منون بالغيب جب ب كري متعدى بواسط برق منون بالغيب جب ب كري متعدى بواسط برق منون بالغيب جب ب كري متعدى بواقر ارواعتراف ك معنى كوشم من بوتا م اور بهي ترف جارل ك ذريد متعدى بوتا م جيسے و ما انت بمو من ذريد متعدى بوتا م جيسے و ما انت بمو من لنا ميراس كامعنى دي مقل المنازم من المنازم معنى بالمان كور من الفياد اور اعتماد ك معنى پائے جاتے لئا ميراس كامعنى دي ميران كامون بي مارد بي ملك ك المحتمل بي المان و شاه الك شميرى ميران كامون بي المن الانبياء من نبى الاقداع طى من الأيات ما مثله أمن عليه البشو \_ ( مكان بير)

اس وقت ایمان اعتماد "کے معنی شی موکا اور اگر لازم ش استعال موقود و ق کامعنی آسی لازی موتاہے۔ ایمان بامک صلہ کے ساتھ استعال مو پھر مجھی تو ذوات پر داخل موتی ہے جیسے منت بالنداور مجھی احکام پر داخل موتی ہے جیسے امن الر صول بعدا انزل الید (درس شامر آن 60)

اصطلاکی معنی: التصدیق بجمیع ماجاء به النبی <u>گری کی</u> بالصرورة تفصیلاً و اجمالاً \_ تمام وه عقائد و اعمال جو آپ بالفکی النرورت ثابت بی ان کی تصدیق کرنا باشال و تصیل ـ

قائده جمام الل منت والجماعت كامسلك بيك قبل البلوغ ايمان تقليدى معتبر بياور بعد البلوغ امورايمان كااز تودجاننا هرورى بيد (دير شاهر في 69)

بالعنوورة: است كيام انب؟

آپ بھا اللہ جیز کو لانا ''بدایہ ہوا ہوں ہولیتی بذرید تو اتر ثابت ہو مختاج مناظرہ اور مختاج بحث ودلیل مد ہو\_\_\_ تو اتر کی جاراتسام بیں سے کوئی بھی شم پائی جائے تودہ 'منرورہ'' میں داخل سجھا جائے گا۔

اقسام تواتر

(۱) تواتر في الاستاد: موجوده زمانے سے ليكر آپ تا الله است ناقل روايت بول جن كا تو افق هلى الكذب عقل محال بحق بور جيسے روايت الولد للفوائل وللعاهر الحدور يا من كذب على مصمداً فلينبو أمقعده من النار ـ السي يائي احاديث بيل \_ يمتواتر في الاستاد بيل \_

(۲) تواترطبقه: انفرادى مندنه بتانى جاسكه اكرچه موجود به مكرمشكل ب ليكن ناقلين طبقه درطبقد است ايل كهان كا توافق على الكذب عقلا محال ب بسيسة رآن كريم \_\_\_اس ش آوا ترطبقه ب-

(۳) تواتر فی التعامل: مسمی مل پرامت کا بردورش اتنا بھر پور مل ہے کہ ان کانو افق علی الکذب محال ہے۔ جیسے ادقات بما ترضمہ بیتو اتر علی ہے۔ یکی قولی مدیث سے بالتو انو ثابت بیس۔

(۳) تواتر فی القدر المشخر ک: چیے معجزات نبوی میں فیانی کی معجزه بذرید تواتر فابت نہیں \_ لیکن فی الجمله
"اعجاز نبوی" الیسی قدرِ شترک ہے جو تواتر سے فابت ہے۔ اس لئے فردا کسی معجزه کا اکار کرے تو کا فرایس ہوگا۔ اس اعجازی قدر
مشترک کا اکار کفر ہوگا۔ کیونکہ منکر تواتر و بدایہ ہے۔ حاصل یہ کہ شواتر ٹی می ایمان لانامسلمان ہونے کیلئے شرط لازم ہے۔
قائدہ ا: عند البحض مشیء متواتر" کا ہرکس وناکس کیلئے متعارف ہونا بھی منروری ہے ورنہ مکم کفر ساقط ہوجائے

گا\_\_\_''خرورۃ''ےمندرجہ بالاحقیقت مرادیے۔(ادام،296ہ1) فائدہ ۲:علامہ شبیرا توحثاتی کاارشادہے کہ تواتر کی مندجہ بالاقتیم پیشھنٹن سے مجی منتول جیس اس کولمی دنیاش متعارف کرانے والےسب سے پہلے عضرت العلام مولانا سیوم الورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیش ۔ (مصد ظلم محالیت علقت مصدرے شریف م 44) تصديق اوراس كى اقسام

ا : سی کوچاقر اردینا۔ ۲: کسی کودل سے سچاماننا خواوز بان سے اقر ارکرے یا د کرے۔

ان دونوں کے درمیان تین فرق ہیں۔

فرق (۱) تصدیق افزی کیلئے اختیار شرطنی بیراختیار کے محقد بی صادق آجاتی ہے ۔۔۔ تصدیق اصطلامی کیلئے ارادہ واختیار شرط ہے۔ اس کئے کفائیکہ سلمان شارے وئے کیونکہ ان کواذ حان دفصد بی بلاارادہ واختیار حاصل تنی۔

فرق (۲) تصدیق انوی کیلئے متعلق بالنہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔جبکے تصدیق اصطلاقی کیلئے پیشر طِلازم ہے۔ فرق (۳) تصدیق انوی کیلئے بیٹین ضروری نہیں فیر چینی می تصدیق ہوسکتی ہے ہے۔ جبکہ تصدیقی اصطلاقی کیلئے بیٹین ہونا ضروری ہے۔ (منطق ٹیل یہ پڑھ چکے ٹیل عن مشک ،وہم بیٹین سب تصدیق ٹیل واضل ٹیل۔)

سوال: `` آپ نے کہا: ایمان کملیے تصدیق اختیاری خروری ہے۔ یہ ناتم ، مجنون اور مغمیٰ علیہ کے لحاظ سے ٹوٹ گئی۔ اس لئے کہاختیار مفتود ہے۔ تو پھر کیا بیالگ 'مومن''ندہے؟

جواب ا: تصدیق کے لحاظ سے بہاں دو جین پی شروری ہیں۔ انتصدیق کا اختیاری ہونا ، ۲: تصدیق اختیاری کا مستحضر ہونا سے تصدیق اختیاری کا مستحضر ہونا سے تصدیق اختیاری تینوں ہیں موجود ہے۔ البتیاس کا استحضار جیس کے دور شروا بیان جیس اس لئے ایک آدی سونے کے دفت مؤمن ہوتا ہے توسویا ہوا بھی مؤمن ہی شاری دکا دغیرہ۔

سوال: ایمان کی تحرید خطی نیم سال نیمی است کی توسیقی کو کی توسیقی است کی سال است کا می است به این اگراست کا می دوست کو کها بات بودا لکا کرتے نو کا کا کر ایف سال آن کی به کال کو تعدال کا می است به کال کو تعدال کا کرنے کو کا بازی ماسل ہے۔ جواب: تصدیق اختیاری کے تابیل احتیاری است المعشر و طرف است المعشر و طرف سوال: لیک خوش کو تابیل سال کی کتابیل لیک کو تابیل کی کتابیل کی کتابیل کو تابیل کو تابیل کا کرنے کو تعدال بالله به کا می کتابیل کا کرنے کو تعدال بالله به کا می کتابیل کی کتابیل کی کتابیل کی کتابیل کو تابیل کا کرنے کو تعدال کا کو تابیل کا کرنے کو کا می کا می کا کرنے کو کی ملامت می کا تریف می کو کرنے کو کی ملامت می کا تریف می کو کرنے کو کی ملامت می کا تریف کو کرنے کو گونگ کا فری موکا۔ کرنے کو گونگ کا کرنے کو گونگ کا فری موکا۔

### "اسلام" لغوى واصطلاحي معنى

لغوى معنى "انقياد وكرون نهاون" ب\_اصطلاحي معنى :انقياد العبد العبد المائدة عالى يااسلام كالفظ سلامتى بي يونكه اسلام كى وجه سد نيايس جزيد وقبال ساور آخرت يل عذاب سيسلامتي بي آجا تاب التياس كتاس كؤاسلام" ستعبير كياجا تاب \_

# اسلام اورا يمان كدرميان نسبت

اس ميں جارا قوال ہيں:-

القول الأول: ملاعلی قاری فرماتے بیل دونوں بیل عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کویاس بیل دومادے بیل (۱) ایمان هام مطلق ہے جو تصدیق قبلی کا نام ہے فاص مطلق ہے جو تصدیق تسلیم دونوں کے جموعے پر یولا جاتا ہے۔ فکل اصلاح ایمان والاعکس۔

اس قول کی دلیل آیت کریمہ: ان الدین عند الله الا مسلام ہے ۔۔۔ اس آیت بشریف بشل لفظ اسلام وین پر بولا گیاہے اور دین قصد بتی وعمل دونوں کے مجموعے کانام ہے۔

القول الثانى: ائمه ثلاثداورا كثر محتمين كرام نيز معتزله وخوارج كنز ديك ايمان واسلام بين ترادف وتساوي ہے۔ اس قول كى دودليليں بيں:

ا... وقال موسى يقومان كنتم امنتها الدفعلية توكلواان كنتم مسلمين\_

المسلمين\_ فاخر جنامن كان فيهامن المومنين\_فماو جدنا فيهاغير بيتٍ من المسلمين\_

كيونكة ومسبط كاستي من بالاتفاق ايك ي همرايد سلمان تها-

القول التاكث: احناف وتتكلمين كے نزديك دونوں ميں مفہوماً تغاير اور وجوداً عموم خصوص من وجه كي نسبت بيت التول التاكث التي التي التي التي التي التي كا نام ہے \_\_\_\_ان دونوں جيروں كے لائے ہے التي التي كا نام ہے \_\_\_\_ان دونوں جيروں كے لائے ہے التي التي كا نام ہے \_\_\_\_ان دونوں جيروں كے لواظ ہے تين مادے كليس كے \_

ا: ایک مادہ اجہّا می اور دومادے افتر اتی۔ مادہ اجہّا می جسلیم ظاہری و باطنی دونوں پائی جائیں جیسے مؤمن کامل \_\_\_ مادہ افتر اقی تسلیم باطنی پائی جائے اور تسلیم ظاہری نہ پائی جائے جیسے مؤمن ناقص یابالع کس <u>جیس</u>ے منافق یہ تول زیادہ شہور ہے اور اس کی دورکیلیں ہیں:

١٠.١ قالت الاعر اب أمنا قل لم تومنو او لكن قولو ااصلمنا

۲ . . . حدیث جبریل: اس میں آپ بال اُنگار نے ایمان کی تفسیر صرف تصدیق قلبی کے ساتھ کی ہے اور اسلام کی تفسیر تسلیم ظاہری یعنی ادائے شہادتین اور اور اعمال صالحہ کے ساتھ کی ہے۔ القول المرابع: على سيدم تفى زيدى شارى احيات على كنزديك ايمان احاسلام بن تغاير في المعبوم اورتلازم في الوجود ب يعنى دوون كامفهو ته وجدا وبدا بسب ليكن ان شل سعر ليك كانحفق دوسرك توستلزم ب كيونكر برايك دوسركيك شرطب عرض ايمان سليم بالمنى كانام ب شرطبيك سليم ظاهرى پائى وائے اور اسلام مسليم ظاهرى كانام ب يشرطبيك سليم بالمنى پائى وائے اور اسلام وہ معتبر بے جورج رہے كرايمان بذا چلا وائے وافظ ابن مجرّا ورصلام انورشا كا تشميرى كى رائے ہى ہے اور بى رائح ہے۔ حافظ ابن مجرّا ورصلام انورشا كا تشميرى كى رائے ہى ہے اور بى رائح ہے۔

صدالايمان والاسلام:

ایمان آئن 'سے ہے۔ اسلام کالغوی معنی سَلَم بعدی سَلَم بعدی سَلَم الله م الغوی معنی سَلَم بعدی سَلَم بعدی سَلَم بعدی سُلَم ہے۔ اسلام کالغوی معنی سَلَم بعدی سُلَم ہے۔ اسلام کالغوی معنی سَلَم ہے۔ اورا گراسلام 'سلائی' ہے، وقواس کی صَد نبرائی' ہے۔ ایمان اصطلای کی صَد نفر ہے ہے۔ کفر کالغوی معنی جھیا تا ہے۔ اگر کفران سے موقواس کا معنی تا شکری ہے۔ چونکہ کافرت کوچھیا تا ہے تواس کوکافر اور جونعتوں کی تاشکری کرتا ہے تواس کوبھی کافر کہا جا تا ہے ۔ اس معنی کفر کے لحاظ سے کافرت کوچھیا تا ہے۔ اس کوبھی کافر کہا جا تا ہے کیونکہ وہ بھی کورین میں چھیا تا ہے۔ کہ مثل غیث اعداد المحفاد نباته ہے۔ بہاں کفار کامعنی کافر کسان کوبھی کہا جا تا ہے کیونکہ وہ بہت کی چیز دل کوچھیا لیتی ہے۔ بھر توسعاً ہرسیا ہ چیز کوکافر کہہ کاشنگار کے ہیں۔ اس لئے رات کوبھی کافر کہا جا تا ہے کیونکہ وہ بہت کی چیز دل کوچھیا لیتی ہے۔ بھر توسعاً ہرسیا ہ چیز کوکافر کہہ دیجر سے تال کوبھی ہے۔ بھر توسعاً ہرسیا ہ چیز کوکافر کہا جا تا ہے۔ کیونکہ وہ بہت کی چیز دل کوچھیا لیتی ہے۔ بھر توسعاً ہرسیا ہ چیز کوکافر کہا جا تا ہے۔ کیونکہ وہ بہت کی چیز دل کوچھیا لیتی ہے۔ بھر توسعاً ہرسیا ہ چیز کوکافر کہا جا تا ہے۔ کیونکہ وہ بہت کی چیز دل کوچھیا لیتی ہے۔ بھر توسعاً ہرسیا ہوگی کافر کہا جا تا ہے۔ کیونکہ وہ بہت کی چیز دل کوچھیا لیتی ہے۔ بھر سے جی کے دو کوبھیا گوبھی کے دو کوبھیا گوبھی کے دو کوبھیا گوبھی کے دو کانو کوبھیا گوبھی کے دو کوبھیا گوبھی کے دو کوبھیا گوبھی کے دو کوبھیا گوبھی کوبھی کوبھی کے دو کوبھی گوبھی کوبھی کے دوبھی کوبھی کوبھی

كفركى اصطلاحي تعريف

انگار ماجاء به النبی المنت میران می کالفائیس بولا اس لئے کہ کی ایک قطعی بات کا اکار کفر ہے۔ سب کا اکار ضرب کے اس کا اکار خرب کی ایک ان کی ایک میں ماجاء به النبی المان کی تصدیق خروری ہے۔

النّسام كفر انكفو المكاد: ول فربان دؤول سالكادكر عبيت شركين مكاكفر ٢: كفو عناد: ول ساليّن كلى مهد زبان ساترادي كرتاب كالقرر المنظم كالقرر الله كالماري كالماري كالماري كالمار الله كالماري كالمار

اصول القیر: ندمب پرمل پیرا بجهاوگ افراط کاشکاریل کسی کوهی کافر قر اردین بلی کوئی تامل نہیں کرتے جبکاس میں جلد بازی تقین جرم ہے۔ اس طرح دنیا کے لحاظ ہے کئی اور دواداری کے حامل تقریط میں مبتلیٰ ہیں۔ وہ ظاہری سطح دیکھ کرعقائد پرخور کے بغیر جلدی سے اسلام کاسر ٹیفکیٹ جاری کردیتے ہیں۔ عقائد پرخور کے بغیر جلدی سے اسلام کاسر ٹیفکیٹ جاری کردیتے ہیں۔ عقائد پرخور کے بغیر جلدی ہے اسلام کاسر ٹیفکیٹ جاری کردیتے ہیں۔ عقائد پرخور کے بغیر جبکہ ان کے درمیان 'راواعتدال'' کانام تی ہے۔

 اور تطعی الدالمات چیز کا اکار موجب کفرنیس بلک ان قطعیات کا اکار کرتا ہے جو کو برمام دخاص ایجی المرح دین کا تصریحے ہوں۔

تاہم قول فیصل بے اگر کوئی شخص قطعیات شاسے کسی کا اکار کرتا ہے جو گول شان "مرحد بقطعیات" کے کا ظاست معارف خمیں تواس کؤورا کافر کہنے کا بجائے "توقف" کر کے اس کی حقیقت کی المرف توجہ کیا جائے گلا اوراس کو از القطعیت اس کے سامنے دکھے جائیں گے اوراس کو افر قرارد یا جائے گلا ماسے نہ کے جو از ان گی وہ اکار پرمعرر ہے اور وجہ قطعیت شاسائے کوتیا رہ ہو قواس کو افر قرارد یا جائے گلا اس کے اس کے معاور کا کی جیز طوی قریب کے کہلے مسئلہ کا اکار بھی قطعی ہو۔ احتمال کفر کی بنا پر کفر کا فتو کی نہیں لگایا جائے گا۔ اس کے حضر است فقیاء کر ام نے بیام موال ہواس شاس ایک بی مسئلہ کو گئی ہوئی افتظ ایسا ہو لے جو بہت سے معافی پروال ہواس ش ایک بی احتمال موجب ایمان احتمال کورجی جائے گی۔ چنا جی موند النقابا و مسئلہ ہوئی کا میں کا کا میں بنا نوے احتمال کفر جو اس اورا کی اسلام ہوؤہ سلم قرارد یا جائے گا۔

اس سے مراداخمال کفر ہے مصریح کفر میں \_\_\_ تاہم واقعے مسے ذو معنیٰ کلام اور کفریداخمال پر جن بات کرنا مجی منع ہے اور گناہ ہے۔اگر چہ کفرین ہو۔

اصول (۳): از دم كفر كفرنيس بلك التزام كفر كفر ب\_\_\_ اگر كم شف في يدهيا في شاكه كفر كه دياسة جب متوجه كيا كياتواس في سي التزام جيس كياتواس به كفر كافتوي جيس لكائيس كـ

اصول (۳): انسان ظامر کامکلف ہے۔ باطن کی تحقیق پر اسے قددت بی جمیں۔ لبذا ظامر بی مدار کفر موگا۔ جیسے
آپ بالی آئے آئے نے حضرت اسامہ بن زید کو اس وقت فرمایا تھا جب ظامری صورت حال کے لحاظ سے ان کا مدمقابل کا فرجان
سے نے کیا تھا۔ پڑھد پا تھا اور قر اُن کے لحاظ سے وہ جنگ کا موقع مجی تھا۔ اس وقت کے کلمہ ظامر کا اختبار کر کے آپ بیالی آئے نے نے نارائنگ کے طور پر ھلا مدفقت قلب فرمایا اور عنداللہ اس فعل کی برامت کا اظہار بھی فرمایا۔

قائده ا: مرککب کفر کو کافر کہنا کوئی کالی بارتبذی جہیں بلکس سے پاؤ کیلئے تک کہ کہنا تعمود ہے۔ اس کے ملاماور حضرات مفتیان کرام کسی کھافر بنا نے جیس بتائے ہیں۔ چنا بچر کسی مالم نے آئ تک کسی کو نیجیس کہا آپ قادیانی یا شیعہ موجاؤؤ فیرہ جیسے ڈاکٹر پیدا شدہ مرض کی نشاندی کرتا ہے ، مرض پیدا بھیس کرتا \_\_\_اس لئے آگر اظہار کفر" نہ کیا جائے تو حقیقت اسلام ہاور کفر ملاحس ہوجائیں کے اکثرت کا بنتا تور بالیک طرف دنیای شاخ الم الم کے چلنے کی کوئی صورت جیس بن سکی کے تشخص اسلامی کا تقاضا ہے۔

فائده ۲: قرآن کریم کی آیت شریفه و لا تقولو المن القی الیکم السلم لست مومناً که سلام "علامت اسلام به اور حدیث: من صلی صلاتنا و استفهل قبلتنا و اکل ذبیه حتنافه و مومن و فی دو ایة فهو منا \_\_\_\_ بیطالمات اسلام ایس ان کااعتباراس دقت تک بوتا به حزب کوئی علامت مکفید به پائی جائے الفاد یائی بیا کوئی پرویزی ایت اعتقاد به کوباتی رکھتے موسے اس آیت شریف یا حدیث بیاک سے استدلال کرتے ہوئے مسلمان جس بوسکتے۔

نوٹ: ایل القبلہ ہے مرادلغوی معنی ہیں بلکہ پر ایک اصطلاح ہے مرادید کہ تمام ضرور بات دین کا قائل ہود ، مجنس قبلہ کی طرف رکن نماز کی ادائیگی مراذ ہیں۔ اس مدیث پاک کی روشی ش بے جملہ الی عقائد اور صغرت امام اعظم سے مجی منقول ہے: لانکفر اهل القبلة سے مراد مجی بھی ہے کہ ضروریات وین ش سے کسی کا اکاریا علامت مکفیہ للایمان ندیائی جائے۔

قائدہ سا: حضرات فقیاء کرام کا قول ہے: منگر کافر ہوتا ہے کیان مؤول کافر ہیں ہوتا \_\_\_اس جملہ کی روشیٰ میں قادیا نی دعویٰ کرتے ہیں کہ فاتم اعمین میں ہم ختم نبوت کا مقیدہ رکھتے ہوئے تاویل کرتے ہیں کہ نبوۃ تشریقی ہو چک ہے گرخےرتشریق یعنی خلی بروزی باتی ہے۔ تواس تاویل کی روشن میں ہم پر کفر کافتو کا فریادتی ہے \_\_

ال كاجوابيد بأجائ كا كفلى الثيرت فس ش وه تاويل جؤواتر كفلاف جيل وه كفر جيل الرجه وه فلط ب \_ اكر وه فلط ب \_ اكر وه فلط ب وقواتر كفلاف محلات المرادة المحلول كارامت اختيار كرتے موت وقواتر كفلاف موقوده كفر في الكر من المحلول المحلول

# حقیقت ایمان میں چھنداہب مشہور ہیں۔

() جميكندديك ايمان فقط معرفت فلي كانام براسكك كبائى كانام جم بن صفوان ب-)

(۲) معتزله (کاپائی دامسل بن مطامیم) و توارج کے بال ایمان امور ثلاث کی معتزله (کاپائی دامسل بن مطامیم) و توارج کے بال ایمان امور ثلاث کی ادر مرکس کی و فارج از ایمان اور مخلف فی النار اقر اراسان، ۳: عمل بالجوارح ان کے نزویک اعمال صالحہ جزوایمان جی اور مرکس کی خیرہ فارج از ایمان اور مخلف فی النار میں معتزلہ 'منز لمذہین المدز لعین "کے قائل بی کہا یمان و کفر کے درمیان ایک ورج ہے مرکس کی جیرہ ایمان سے توارج ہوگیا مگر کفر بی داخل جین ہوا سے توارج اس کو کافر بھی کہتے ہیں۔

يىدابى افراطى ين يل-

(٣)مربيكنزديك ايمان فقط تصديق في كانام بـ

(۱) كرامير(ال كي أسبت محدين كرام كي طرف ب- ) ايمان فقط اقر اراساني وظاهرى كوكت بي توم جيه اوركراميه دونول اعمال صالح كوقطعاً غير ضرورى ، ايمان سه بالكليه فارج اور لأحلق جائع بيل -

يدونول مذاجب أقريط يرشى ثيل-

(۵) امام ابو حنیفہ اور جمہور نقبہاء و تکلمین، امام غزالی وامام الحربین کے نزدیک ایمان نقط تصدیق قلبی کا نام ہے\_لیکن ترکِ عمل سے کمال ایمان فوت ہو کران کے نزدیک جمی فسق لازم آجا تاہے۔

فائدہ: (متكلمين ان حضرات كوكها جاتا ہے جو حقائد بل كفتكوكرتے ہوں فقائد بل ہم امام ابومنصور ماتريدى (تين واسطوں سے امام ابو حنيف في سے شاكرد بل [كشف 560 ج1]) اور فقيش امام اعظم ابوحنيف كے اور باتی ائتر كرام امام ابوالسن المترى كے مقلد بل \_ البتدان دو حضرات بل چند مسائل كافتلى اور تعيمرى اختلاف ہے۔ باقی اقر اراسانی اجرائے احکام دنیو یک کیلیے عند المطالبہ ضروری ہے۔ لیکن نفس ایمان کی ماجیت کیلیے شطر اور جزنمیں۔البتہ قدرت کے باوجودا قر امرے اکار کفر ہے \_\_\_\_

(۲) اُمَد ثلاهُ اوراکشر صفرات بحدثین کنود یک ایمان تصدیق بی اورعمل جوارح دونوں کے مجموع کانام ہے۔ لیکن ترک عمل سے ارتداد یا خروج عن الاسلام ان کنود یک مجمی لازم جیس آتا جیسا کرمختر لدوخوارج کامذہب ہے۔۔ تاہم اقرار لسانی ٹیل ان کے بال مجی سابقہ تفصیل ہے۔

یددنوں آخری مذاہب توسط واحتدال پر جن بیل۔ خور کیاجائے توان بیل خزاع لفظی ہے۔ محض تعبیر اور عنوان کا اختلاف ہے۔ کیونکہ ایس کی اتفاق ہے کہ ایمان کی هیفت نقط تصدیق قلی ہے اور اعمال صالحہ ایمان کا جزوا اسلی ہیں۔ جیسا کہ عنزلد خوارج کا ایس کی اتفاق ہے کہ ایمان کی هیفت نقط تصدیق قلی ہے اور اعمال صالحہ از مدخروری ہیں۔ جیسا کہ معتزلد خوارج کا خواری ایسا کی معتزلہ بھی منازلہ ہیں۔ ایک معربیا کہ مرجیا ورکرام یک کلذہ ہے۔

بى دجى بې دجىم مفرت امام ايومنىغ مرتكب كېيروكوفات قراردىنى بىل يېران دومقائق پرايلى قىكەللغاق كے باوجودايمان كى تىمبىر قىريف شى ان مفرات كا ئىس شى اختلاف بے \_\_\_\_

ائمَد اللَّهِ فِي ايمان كَاتْحريف بْن اعمال كود اخل كُرديد صفرت المام العصنيفُّ فِي تحريف التعبير بْن واخل جمين كيا توحقيقت ايمان كَاتحريف بْن اللِّ حَنْ كاب إجم اختلاف كيون موا\_\_\_\_؟

### تعبيرى اختلاف كى وجه

ال آخیر انی اختلاف کی دید انول فران ایس حقیقت به بهر گرده نیا بیندان کیا طل فرقوں کے مقابلیش و پی مسلمت کی خاطر مناسب منوان اختیار کیا میا ان انداز کیا میا ان کیا از بیل ما طرم مناسب منوان اختیار کیا میا انداز کیا می کو معزولی فردان کی خود کیا میا الدیم فرمانی ایر و بیل اور الدیم کی ایران کا بر بیل اور الدیم کی ایران کی افزار کیا ان کی آخر بیا کی امسلم کی ایران کی آخر بیا کی امسلم کی ایران کی آخر بیا کی امسلم کی اور ایران کی آخر بیا کی امسلم کی کی انداز می انداز کی امسلم کی انداز می انداز کی انداز کی

## اصحاببندابهب كدلائل (١) دلائل احناف

### (اصولى دلاكل)

نمبرا... حضرت امام صاحب کامت کی وه آیات وروایات بیل جن ش ایمان کظب کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگرایمان شیراد... حضرت امام صاحب کا محکمات کی وروایات بیل جن ایمان کی ایمان کلب یک وروایات بیل ایمال جوارج و اخل ایمان کلب یک کوتلایا گیا۔ ایک ایمان کا ایمان کلب یک کوتلایا گیا۔ او قلبه معطم من مالایمان۔ قرآن کریم نے ایمان کا حلق صرف کلب سے قرار دیا ہے۔ چنا مچا کروالت اکراه ش زبان سے کلم کریم کرول معمن بالایمان و و کافرنیس \_\_\_

٢: آيت واديد: كتب في قلوبهم الايمان ايمان كا حل كابت "كلب كوبتايا كياب اوركوني عنواس كالليكانين بيس

۳: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم محلي زينت ايمان كا قلب ي-

٣: ولمايد خل الايمان في قلوبكم وتولي ايمان في القلب ب-

۵: حضرت ابراجيم كاارشادمبارك ولكن ليطمئن قلبي محل المينان ايمان كيلي قلب كوقر اردياجار إب-

٢: نيرمديث إكش ارشادي بمن كان في قلبه معقال حبقين عودل من الايمان يهال محل ايمان قلب بـ

نمبر ۱۲: دلیل دائی ده تمام آیات در دایات بی جن ش اعمال صالی کوایمان پربطور عطف ذکر کیا گیاہے۔ اور عطف مغایرت کی دلیل ہے \_\_\_ اگراعمال صالی جزدایمان ہوتے تو 'عطف' کی ترکیب نداختیار کی جاتی \_\_ نیزیہ کہنا کہ یہ جز'کا 'کل پر عطف ہے، اس لئے مجھ نہیں کہ پہشے در اور شاکع ذائع نہیں ہے۔ دوسرے اس لئے کہ عطف بیں اصل مغایرت ہے۔ اس لئے جزکاکل پرعطف ہونا خلاف اصل ہے۔

نیزعمل ما فج ایمان کے کی سے فاری ہے کیونکہ واللین أمنو او عملو ااگر أمنو ایس عمل آچکا ہے تو عملو الله للخت سے قوعملو الله لله الله الله الله الذي عظيم )

چنامچ آیات دیکسی:

ان الذين أمنو او عملو االضلخت كانت لهم جلت الفردوس نزلار

آيت ان اللين أمنو اوعملو االضلخت سيجعل لهم الرحمن ودأ

خمبرسا: وهتمام آیات وروایات بی جن ش الل ایمان کووبدوتوی کاحکم دیا گیاہے۔ان معلوم بوتاہ اعمال صالحہ کر آئل ہونے کے باوجودایمان باقی ہے۔ جن شریعا ایما الله بن احدو استعطاب کیا جار اب مثلکا ایما الله بن آمنوا تو بو االی الله تو به نصوحا۔

نمبر ا: ده روایات بی جن ش مرف کلم پر صنے پرجنت کی بشارت کی نوید ہے \_\_ مثلاً حضرت ابوذر کی

مُمبره: وه آیات شرید بین شم مل صافی کسای و وهومومن کی تبدلگانی گئے۔ اگر مل جزیون آتو بید کیول لکاتے۔ پیچی سئلہ ثابت بور اِپ عمل ایمان سے لیمد و شی سے مثلاً و من یعمل من الفسلخت و هو مو من و اطبعو الله و رسوله ان کنتم مو منین ـ قاعد و پیشر طالشیء شارج الشیء ۔

قمبر لا: وه آیات وروایات بین شهاوجود صیان که ایمان کااطلاق موایے جیسے و ان طائفتان من المومنین اقتتلو افاصلحو ابینهما فان بغت احلیهما الح ، جوام خداو تدک سے مثا موایت اسے باقی تو قر اردیا جار ہا ہے لیکن اس کے باوجود مومن قربایا گیا۔ ایمان وصیان باہم شدیول توجع نہوں \_\_\_\_الشیء لا یجمع مع ضدہ

### جمبور محرثين اورائمه ثلاثه كدلائل

(١) بنى الاسلام على محمس (٢) الايمان بضع وسبعون شعيار

(۳) الحیاءشعباهن الایمان (۳) لایؤمن حدکم حدید حب الاخیده ایحب بلنفسه او کماقال علیه السلام امام کفاری نے کتاب الایمان کی آخر تک جنتے تراجم قائم کے بیل الن سب کے تحت جمہور کے مشدلات و کر فرمائے بیل \_\_\_ اکثر سے معلوم بوتا ہے کہ ایمان جمود کا نام ہے۔ (تعدیل اقراد مادام الدالہ)

### دلال معتزله فارجيه (خوارج)

وه آیات دروایات جن شر ترک اعمال سایمان کفی گی بی باتارک اعمال کافر کها گیا ب مثلاً: وه آیات دروایات جن شرک اعمال سایمان کفی گی ب باتارک اعمال کافر کها گیا ب مثلاً:

گٹل عراناہ برواوران کی سرافلدنی النان و دنیتانی گئی ہے۔ اسے معلوجونا ہے انکاب کبیرو سایران سفارے ہوجاتا ہے۔ ای طرح مدیث بیں ہے: لااید مان لمن لاا مان فلد و لا دین لمن لاعهد له \_\_ نیز من قر ک الصلو قمت مدافقد کفر۔ ان کہا تر کے مزکلین سے دین وایمان کی تنی کی گئی ہے اور ایک موایت بی حکم صریح کفر کا بھی ہے \_\_ ان سے یہ طابت ہوتا ہے کہا عمال صالحہ ایمان کا جزولازم ہیں۔

### دلائل كراميه ومرجيه

وه احادیث جن شرقصد لی یا نفس اقر ارکو ایمان تقر اردیا گیا ہے۔ اور خوات کی بشارت دی گئے ہے۔ مثلاً (۱) من قال لاالله الله دخل الجند (۲) امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدو ۱۱ن لاالله الله فاذا فعلو ۱ ذلک فقد عصمو امنی دما تهم و امو الهم الابحق الاصلام\_\_\_

# حضرات احناف وتظمين كى طرف سے ديگرمذابهب كے اصولى جوابات:

زیاده ترجوابات کارخ مفرات بحدثین کی طرف ہے تاہم ساتھ ساتھ معتزلہ، کرامیہ سرچیاور خارجیکا بھی جواب ہوجائے گا۔ نمبرا: ایک نفسِ ایمان ہے اور ایک کمالِ ایمان ہے۔نفسِ ایمان "تصدیق" ہے اور وہ بسیط ہے۔تو کمالِ ایمان کیلتے اعمال صالح ضروری ہیں۔

جیسے ذات انسان اور اس کے اعضاء ۔ اگر کسی کے قدانخواستہ اعضائے ہوں تو وہ انسان ہے گؤناتھں ہے۔ یا جیسے درخت ۔
اس کی ذات تو تناہے مگر شاخیں ، ہتے ، پھل پھول وغیرہ اجزائے زائدہ ہیں \_ بھی نفس ایمان اور کمال ایمان کی حقیقت ہے \_ المباد اجن آیات ہیں گائیات وروایات ہیں ہے ۔ البند اجن آیات ہیں گائیات وروایات ہیں ہم سے ایمان کا خاط سے ہے۔ اور جن آیات وروایات ہیں ہم سے ایمان کا ذکر ہے یا بیڈ کرہے کہ ایمان کی جموں کا نام ہے وہ کمال ایمان پر حمول ہیں ۔ کیونکہ ایمان کا جزائی \_ یا کفار نیز من ترک الصلو قامت عمد آفقد کفر وغیرہ اس طرح کی روایات واحاد بیٹ تشدید و تنظیظ پر جمول ہیں \_ یا کفار کے سا می تشدید و تنظیظ پر جمول ہیں \_ یا کفار کے سا می تشدید و تنظیظ پر جمول ہیں \_ یا کفار کے سا می تشدید و تنظیظ پر جمول ہیں \_ یا کفار کے سا می تشدید و تنظیظ پر جمول ہیں \_ یا کفار کے سا می تشدید و تنظیظ پر جمول ہیں ۔

ری آیت مبارکہ:من یفتل مو منامتعمداً اس میں قاتل پر مخلد فی الناد کا حکم لگایا گیاہے۔اس کاجواب یہے: ا . . . یکا فرکے بارے میں ہے۔اسلنے کہ کسی مومن کے ایمان کوتیج سمجھ کر (خدا مخواسنہ ) قتل کرے تووہ کا فری موسکتا ہے گویا آیت کا فریز محمول ہے۔ موسکتا ہے گویا آیت کا فریز محمول ہے۔

٢٠٠٠ أكرمسلمان مراد موتومستحل پرمحمول ہے۔ ١٣٠٠ زجر وتو يخ پرمحمول ہے۔

نمبر ٢: ايك نفس ايمان إمان ايك ويايمان بالمال ورايمان كاجزيل نفس ايمان كأبيل

نمبر الك ايك ايمان قالى اورايك أيمان حالى ب \_\_\_ ايمان قالى نفس تصديق محقق موتاب \_\_\_ مرايمان حالى معسيت كساحة جمع نهيس موتاب منظق موتاب \_\_\_ چنام جمع مديث شريف يسب:

لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مو من ين يي مرادب كمصيت كوقت مالت ايماني تهيس راتي \_

نمبر ٣: ایک نفس ایمان ہے اور ایک توق ایمان ہے۔ نفس ایمان تو محض تصدیق سے حاصل موجا تاہے۔ البتہ توق ایمان اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ تولا ایمان لمن لاامانة له اور ایسی دیگرروایات میں قوق ایمان کی فقی ہے۔

نمبر۵: آیمان کی دواقسام بیل ۔ ایک ایمان نمی مطلقاً اس کوایمان فظری بھی کہسکتے ہیں ۔ دوسراایمان بنی اولا۔ اس کی تعبیر ٹانی اس طرح ہے: کہ دخول جنت دوسم پرہے۔ ا: دخول اول ۲: دخول مطلق یعنی سز ابھگت کر دخول جنت ہو یا بغیر سزا کے فضل خداوندی سے دخول جنت ہوجائے ۔ جن آیات وروایات میں بغیر عمل کے دخول جنت کا ذکر ہے۔ ان سے مطلق دخول جنت مراد ہے۔ اور جن میں اعمال کی شرط ہے وہاں دخول اولی مراد ہے۔ تواعمال دخول اولی کیلئے شرط اور جز ہیں۔

خلاصه یکداصل جواب ایک بی ہے گوتعبیرات کا اختلاف ہے جس کا ایمان کا مل ہو گیااس کونو را یمان ، قوق ایمان ،

حلاوةِ ايمان اور دخولِ اولى بعى حاصل موكيا\_ حضرات حنفي كي طرف ساس وضائى تشريح كے بعد كوئى آبت وروابت باہم متعارض ميں برايك كاممل تنعين موكيا\_ اور حضرت امام اعظم كالمذم ب كسى آبت وروابت كے خلاف بحى مند با۔

### اعمال ايمان كاجزيس يأجيس؟

اس پردوستا متفرع موتے ہیں۔

مسئلماولی: ایمان بسیط بیامر کب ہے۔ جوجزئیت واعمال کے قائل بیں وہ مرکب سیم کرتے بی اور صفرت امام فر فرماتے بی اسیط ہے \_\_\_(دائل وجوابات گذر میکے بیں۔)

مسئلة اليدايان يل كيزياد في موسكتي إلى المين

الل سنت والجماعت كاس بارسش تين سلك إلى:-

() حضرت امام شافعی امام احد اور جمهور محدثین اس کے قائل بی : بند بدو بعقص۔

(٢) خرسام الك فرات بي عزيدولاينقس

(٣) حضرت الم اعظم فرمات إلى: لا يزيدو لا ينقص

ولاَّلْ محدثَّن كرامٌّ (١) أيام بخاريٌ چونکه جمهور محدثُین كے ساتھ ایل اس لئے الایمان یویدویعقص كے ولائل دے رہے ایل جو بخاری اُٹر یف ایل موجود ایل۔

ولاً كل المام الك: فرمات بن كرتمام آيات دروايات جوجم يورى شُنْ ذَكر فرمات بن النسب ش الايمان بذيلكا ذكرتوبيكين ينقص كاذكر تبين ب- اس كاجواب بين ارتى كى آيس ش من متقاطين بن يهيكى تقى توزيادتى ثابت موتى -

### حضرات احناف كي طرف سے جوابات

جواب ا: یکی بیش نفس ایمان کے لواظ سے تیمیں بلکہ 'مو مَن به ''کے لواظ سے بے۔ مثلاً پہلے دس آیات پر ایمان تھا مجر دس آیات مزید نازل ہوگئیں تو ایمان میں اضافہ ہوگا \_\_\_ مگر اس توجید کے ساتھ ایمان کی زیادتی آپ بھی اللہ کے دور دتی کے ساتھ خاص ہوجائے گی۔

جواب ۲: ایمان نجی مطلق میں کی بیٹی جیس ہوا کرتی تاہم وہ ایمان جوجنت میں دخول اولی کاسبب ہے بیعنی کامل ایمان اس میں کی زیادتی ہوسکتی ہے۔

جواب ۱: درجات تعديق دوبل - ابنس تعديق - ۱: كيفيت تعديق فس تعديق كاعتبار الايمان لا يزيد و لا ينقص \_\_\_\_\_ اوركيفيت تعديق كالله الايمان يزيد وينقص بيئة يروكا بلب اور ١٠ اواك كابلب نفس ضوء ملى برابريل المركيفيت وضوء بش قرق ب- قائده ۲: مضرات فقها واحناف کاسلک مقتر و ایمان شل قالم آیات قرآنی کند یاده واق ب که ایمان به بیط می دونند یک اصول که طابق به که کستا که بارستان الین ترقیح قرآن کریم کوه می اور بالقائل روایات کی تاویل و و دیمه و گود شده می و برگ می مسئل کام را ماویث کند یاده و اق به که ایمان مرکب ب منفی کام نسستان و جوابات گذر که هم و دونول شده ۱۰ ایمان و کفریاجم نقیض بین ، جب کفرش ترکیب نبیس موسکتی تو ایمان شرکیب نبیس موسکتی تو ایمان شرکیب نبیس موسکتی تو ایمان شرکیب نبیس مونی مها می می ترکیب نبیس مونی مها می دونول شرویات بین که ما قال تعالی: او آندک هم الکفر قالف جر و کافر فقط بین بلک بیال کفرم الحج رسے \_\_\_\_\_\_

محل ایمان کیاہے؟

ای کے صاحب فیض الباری نے مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا: حضرت امام اعظم کی طرف پینسوب قول جمع البحارش توہد بگرقد یم کتب اس کی تائیز میں کرتیں ہے۔ جبکہ کتاب الجنائز ہدا بیش بیول امام اعظم کا تل کیا گیاہے:

"اماميت كى عادات مدرش كعرا او كدو ولى ايمان ب-"\_\_\_

ال کے احداث کی طرف منسوب آنول کو معتبر قرالاینا کی ایمان دراغ ہے مطکل ہے دو سیمانت اس کی تائیز جیس کرتے ۔۔۔

نیزاس پر سوال ہے کہ دفع عقل کی صورت میں جود ماغ میں ہوئی ہے دفع ایمان کو می سلیم کیا جائے گایا تہمیں ۔۔۔ ؟

ظاہر ہے دفع احکام تو مجنون اور لیے عقل کیلئے ہے گر دفع ایمان جمیں ہے۔ اس کئے مجنون کے اختقال کے بعد اس پودا واحکام جاری ہوتے ہیں۔ کما زجنا زو، خسل ، اور صاریہ اسلین کے قبرستان میں تدفین ، اجرائے جاری ہوتے ہیں۔ کما زجنا زو، خسل ، اور صاریہ اسلین کے قبرستان میں تدفین ، اجرائے

وراثت وغیره، کویاس کاورن شارکیا جار بایما کا کایمان کا علق دما فی عقل سختما توده بین تمی لیکن اگر کوئی کافر (مرتد) موجائے تویاد کام جاری بین مول کے اگرچیده عظمت مو

ام شافق دمم ورى شن ي وَلَدْ رَكِيب ايمان كَقَائل بن اور مستقلاً اعمال احضاء واركان كوافر ادواجزاء ايمان ماشة بل \_\_\_ان كنزديك محل ايمان دماغ مواور اشرف واعظم صنوى وجه سهوه دماغ كي طرف نسبت فرما تين توبات اقرب الى الفهم ب مكراحناف كي طرف قرين قياس معلوم بين موتى \_

چنا حجی کافری نابالغ اولاد بهر مال عقل تحییز (اتی چس کوئم علی روابت کے لئے قابل تجول قرار دیتے ہیں۔) رکھتی ہے اس کا امپار عقل تحییر مال عقل تحییر والدیان قرار دیتے ہیں۔ جبکہ ایک بہت بڑا اطبقہ بہر مال اس پر تنفق ہے کہ خلود نار دوسے ہوئے ہوئے اعراف یا فلاما نہ فدرات کے طور پرجنت ہیں ان کا دُول ہوگا۔ جس سے بکھا تدا زہ ہوسکتا ہے کہ عقل محض مدار ایمان بیس ہے اعجام کا تعلق کی لئیس سے بیاس پردال ہے۔

نیریهات مل انظر ب که "ب عقل کافر" کودورت ایمان دی جائے تواس کی کیادیثیت ہوگی؟اس کا انجام آخرت کیا ہوگا؟ مستدامام اعظم میں ایک دوایت موجود ہے کہ

حضرت عبدالله بن رواحدرض الله تعالى عند في ايب باعدى كواپنى بكريول كى پال بدورش كيلتے ركما بواتھا، بكريال موفى تا زه بوكئيں ايك دن بھيڑيا آيا ورايك بكرى كا تفصال كركيا حبدالله بن رواحة آتے ، اس سے دريافت فرمايا: اس في بتايا كدوة و بھيڑيا ان ميك كرا في كيا حضرت عبدالله بن دواحة فورى كاروائى كى اورايك لمماجي دسيدكر ديا۔

### \_\_\_فلطمهاثمندمعلىذلك\_\_\_

اپٹی ندامت کلب کے از الد کیلئے آپ بھائنگی خدمت میں سرگذشت عرض کی: فعظمه النبی بھائل میں ۔ آپ بھائنگ نے اس بات کوفیر معولی اجیت دی اور فر مایا:

#### ضربت وجامومنة

تم نے مومنسے چہرے پہارا خیال کیا ہوتا \_\_احضرت عبداللہ بان مواحد نے عرض کیا: مسو داء (حبیشیدہ) لا علیم لھا \_\_\_اس کوا تناشعور وعقل جہیں کیدہ ایمان کی نزاکتوں کومانتی ہو \_\_\_( تقی ایمان کوالم وشعورا ورعقلی ہیانہ کے ساچھ جوڑا)

آب نے الراونڈی کوبلوایا، دریافت فرمایاتاین ففالت فی السماع

قال فمن انا\_\_ ؟قالت رسول الله قال انهامو منة \_\_\_\_\_ ؟ قالت رسول الله قال انهامو منة \_\_\_\_\_ كهرار ثاد فرما يافاع وففها \_\_\_ حضرت مجد الله كن دواحد في استار داد فرما ديا ـ (بطور كفاره)\_\_\_\_

روایت بالاسے بہر مال اتن بات سامنے آئی ہے کہ حضرت عبداللہ کن دواحہ اس بائدی سے فی ایمان علم وعقل کے دوالہ سے فرماتے بیں ۔ مگر رسول اللہ معیار علم وعقل کی بجائے تھی استشہاد کے حوالہ سے اسے موسد قرار دیکر فلامی سے عجات دلارہے بیں ۔ مگر رسول اللہ معیار علی وجہت آسانی شرماتھ کیا جائے تواس پر اشکال ہے کہ اللہ تعالی وجہت آسانی بیس مقید کر کے تو حید پر ضرب کاری لگاری ہے میں بات قائل قبول ناہو۔ اس لئے خیر ماقل کا فرتف یات کا کراتنا ایمالی اشارہ وقول کا اظہار کردے اس کے موس موس موس موس موس موس موس موس کے تعایت ہوئی جائے۔

نیز بوبچه آج کافر کے گھر پیدا ہوا ہے ایک طویل بے شعوری دورگذار تاہے جس بیل وہ ' پھول اور شعل' کے استحان بیل امتیا زمیس رکھتا اور گلاب کی هیفت بلکہ ظاہر تک اس کی عقل رسائی نمیس رکھتی بلوغ کو کوئینے سے قبل اگر دنیا ہے چلا جائے ، کیا یہ انجام کار جہنم بیں جائے گا \_\_\_ ؟ بہاں بھی مذہب جوجیت سے قبلع نظر کرکے دیکھا جائے تو اعتبار عقل کی تھی ہے کہ دول نار مجر حال نے ہوگا جس سے معلم ہوتا ہے کہ کل ایمان عقل نہیں ہے \_\_ بلکہ جب کل (عقل) ہی نہیں اس بیں، آنے والی چیز کے بارے ٹیل سوال کرنا کہ وہ بہاں ہوتی ہے یا نہیں نو د فیر معقول ہے۔

فطرت انسانی اور حقیقت ایمادیکافروسلم کی خلی کے وقت سے یکسال قرار دی گئی ہے۔ بعد از خلیق صورت حال بدل ماسے تواس کا تعلق ابتدائے خلق سے بعث ما تاہے۔

احکام کا حلق الل ایمان سے بے لیکن اصول ایمان کا حلق عقل کھنا طب کرنے کھلاوہ ہیں لیکن ای عقل کی خوات کی فہمائٹ کے فہمائٹ کے فرائٹ کے فرج کا کی ایمان ہیں ہے۔ خادم کی فہمائٹ کے فرج کا کی ایمان کیا جائے گا۔ گویا عقل خاد ما دینے بیٹ کی کو تھا ہیں ہے۔ خادم وی دو مادی بنیاد ہی ہے کہ قلب سلیم کرتا ہے کو عقل کئی ہے عرب کی پوڑھیاں کیا کہیں گے اس لیے فیصل میں عقل نے محود کھائی

اخترتالنارعلىالعار كافيملكيل

خواجه ابوطالب كاكفر تفر عنادب تفريحو ذبيل ول شي عظمت برسالت كابوناد أيل ب كول ايمان توقلب م كرعقل نے روئ كوئى موت معلوم بوتا ب كول ايمان بير مال اللب ب ورنه كفر جو دك كوئى مورت جبيں جواقسام كفريش معتبر مائى مائى ب \_\_\_\_\_

عجيب تربات يه كرحفرات انبياع ليهم السلام في ابينام كرمحنت قلب انساني بنايا م جبكي فلاسف في دماغ انساني اس ك نتيجيس الل قلوب بالمى الصديق كسائق لا نفرق بين احد من رسله ونحن له مسلمونكا اعلان كرتے نظرا تے بيل جس س اتحادانسائیت ہے \_\_\_\_اورفلاسفد باہی طور پر متکذیب کرتے نظر آتے بیل جس میں تفریق انسانیت ہے جس سے تبوت کی قلب"كساخة وايستكى معلوم موتى بـــ

چنامچربيكفاركقلب كفيصلىكى موتے بل جن كيخت كفاركوانبيا عليهم السلام مى دىمجنون "اورعقل سمارى نظرآتے ہیں۔اس لئے یفیصلمشکل نہیں رہ جاتا کہ ایمان کامحل قلب ہوسکتاہے \_\_\_عقل انتظامی امور کے تحت برائی سے رک جاتی ہے بارو کئے کوئتی ہے \_\_\_ مگر جہاں انتظامی رکاوٹ آھی انسان جرم کاارتکاب کرگذر تاہے۔البتدایمانی اقدار قلب بیں راس موچکی موں وہاں برائی کے اسباب کے باوجود اور اہل انتظام وقانون کی دعوت گناہ کے باوجود براٹی کی طرف مائل مذہونے میں جذبة ايمانى بس محل قلب بي اثرانداز موتاب

مجددالملت عليم الامت حضرت اقدس مولانا محمد اشرف على تفانوي كاليك ساده ملفوظ ب شايداس سے مسئلہ كے مجينے ميں آسانی مو\_فرماتے بیں: بی طبیعت پر عقل کوادر عقل پرشریعت کوفالب د کھتا مول

طبیعت کامحل کیااوراس کے تقاضے کیابیں ؟عقل کامحل کیااوراس کے تقاضے کیابی ؟ شریعت وایمان کامحل کیاس کے تفاضے کیا ہیں؟ شاید ملفوظ کے آئینہ ہیں اس کا ادر اک ہوسکے \_\_\_\_

اور نہ مجھ کو کوئی مجمی رّصن جاہیے مجھ کو یارب زمانے کی شہرت مدوے تیرے محبوب کی خاک ِ یا سر پہ ہو بس مجھے ایسا ''ریوانہ پن'' چاہیے

یے ' دیوان پن' 'بعداز' ایمان' نصیب موتاہے کفر کے دوراوراسلامی دورش فرق ایمان کا موتاہے ور یعقل کفر کے دور يل كي موتى سے اس لئے عقل كے عدم استعمال كى وجيسے كفار مخلد في النار مول كے۔

قرآن ومديث ين" أقفال قلوب" كاذ كربطور مذمت كيا كيا-ايك مقام ير تدبو في القو آن اور قلوب اقفال كوبطور تقابل لایا گیا،بیات واضح ہے کہد برکامقام دماغ ہے اس تدبر کے ذریعہ گویا اقفال قلوب کو کھولنے کی می کاحکم ہے،جس سے يبات بالكاعيان بككل ايمان قلب ي ي-

ادعيه ما توره ميں يدرها ونبوى مَالْنَكَافِين تصريح كے ساجه واضح كرتى ہے كمحل ايمان قلب ہے \_\_ اس لئے كه اس كے بعد طاعت خدادندی اورطاعت درول الله الفائل الما الله الکا کیا ہے ظاہرہے بیاطاعت گذاری ایمان مونے پری مرتب ہوتی ہے۔

چنامچەۋەربارك رعاءيىپ:اللهمافتحاقفالقلوبنابذكركوارزقناطاعتكوطاعةرسولك\_\_\_ اصطلاحی الفاظ کوچھوڑ کر کیاسادہ ی تعبیر ہے۔

تودل مين تو آتا ہے مجھ مين نهين آتا

میں جان گیابس تیری پہیان یمی ہے۔

(والحمنة على دلك)

### 01بابقول النبي الشيط المسلام على حمس الخ

وَقَالَ إِبْرَ اهِيمُ ﴿ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قُلْمِي ﴾ وَقَالَ مَعَانًا خِلِسْ بِتَاثُوْ مِنْ سَاهَتُو قَالَ ابْنُ مَسْعُو دِالْيَقِينَ الْإِيمَانُ كُلّٰهُ وَقَالَ ابْنُ حُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْمَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقُوى حَتَى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّنْدِ وقَالَ مُجَاهِدُ { شَرَعَ لَكُمْ ﴾ أَوْصَيْنَا لِتَهْ مُحَمِّدُو إِلَّا فِيئِلُوا حِدُو قَالَ ابْنُعَبَاسِ { شِرْعَكُو مِنْهَا جًا } سَيِه لَا سَنَةً

يه باب ہے آپ الفائل کے اس فرمان کے بيان مل کہ اسلام کی بنياد پائے چيزول پر ہے

اورایمان قول اورفعل کو کہتے ہیں اورایمان زیادہ محتاب اور کم محتاب اللہ تعالی نے (سورۃ فق) ہیں فرمایا (ان کے پہلے) ایمان کے ساتھ ادرایمان زیادہ موں کہف ایس ہے جہم نے ان کو اور زیادہ ہمایت دی'۔ اور (سورہ مریم ہیں ہے جہم نے ان کو اور زیادہ ہمایت دی '۔ اور (سورہ مریم ہیں ہے) ' د جولوگ سیدھی راہ پر ہیں ہیں فرمایا ہے ' جولوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور نیادہ ہمایت دی اور ان کو پر ہیزگاری مطاء فرمائی ''۔ اور (سورہ مدر ش) فرمایا ' جولوگ ایمان دار ہیں ان کا ایمان اور نیادہ موا''۔ اور (سورہ براہ ہو شریع)

"اس سورة في شرب سي كس كا ايمان بر حايا؟ جولوك ايمان لاست ان كا ايمان بر حايا" ـ اور (سورة آل عمران بس فرمايا) "لوگول في مسلمانون سي كهاتم كافرول سي فرر قي رويناتوان كا ايمان اور بر هو كيا" ـ اور (سورة احزاب بس فرمايا) "ان كالمجين بر حامرايمان اوراطاعت" ـ

(اور حدیث کی روسے) اللہ کی راہ بھی مجبت رکھنا اور اللہ کی راہ بھی دھمنا ایمان بھی داخل ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز نے حدی بن حدی کولکھا کہ ایمان بھی فرائنس ، عظیدے، حرام با تیس اور ستھب وسنون با تیس بیں بھر جو کوئی ان کو پوراا وا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کرایا اور جو کوئی ان کو پوراا ولئہ کرے اس نے اپنا ایمان پورانہیں کیا۔ ا کریں جیبار ہاتوان سب ہاتوں کوان پرعمل کرنے کے لئے تم سے بیان کردوں گااورا کریں مرکمیاتویں تہاری محبت بیں رہنے پر تربیس بول اور ابراہیم نے کہا لیکن میں جا بہتا ہوں میرے دل کوسلی ہوجائے اور معاذ نے (اسود بن بلال) سے کہا: ہمارے یاس بیٹھا یک گھڑی ایمان کیا تیں کریں۔

ائن مسعور فی کیا: بین پوراایمان ہے۔اورائن عرفے کہا: بند اکتوی کی هیقت کومیں کافی سکتاجب تک کہاس بات کو چھوڑ ندوے جوول بیں چھیے۔اور کیا است کی تعلیم کی است کی تعلیم کی است محرر کیا جس کانوح کی میں میں میں میں میں کانوح کی میں میں کی میں کانوح کی میں کی میں کانوج کی کانوج کانوج کی کانوج کی کانوج کانوج کی کانوج کی کانوج کانوج کی کانوج کانوج کی کانوج کان

### ترجمة الباب كي غرض:

کتاب الایمان ش اکثر ابواب ش مرجهٔ کی تردید ہے بعض ش خوارج و معتزله کا ابطال بھی ہے۔ اس منظے ش میں دو فرقے افراط وقفر پط ش مبتلا ٹیل۔ مرجمۂ کی تردید ش زیادہ توجہ اس لئے ہے کہ ان کی تفریط کامضدہ معتزلہ وفیرہ کے مضدہ سے زیادہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے تمام اعمال اثر میہ کوفیر ضرور کی اور کو یاضول بنادیا ہے۔ (دیریناری 189)

() حضرت امام بخاری کامنصودا بب سے ترکیب ایمان ثابت کرناہے۔ (۲) نیزم جیدی تردید مصودے۔ جومن تصدیق کانام ایمان رکھتے ہیں \_\_\_(۱۲) بعض صفرات کہتے ہیں صفرت امام اعظام کی تردید مصود ہے۔ کیونکہ وہ صرف تصدیق قلی "کایمان کہتے ہیں \_\_\_ نیکن میں جیسے ہیں ہے \_\_\_ کیونکہ امام اعظام اعلام ا

### بنى الاسلام على خمس:

بیعدیث شریف کاایک کواہے۔اس مدیث ش اسلام کوایک نیمسکسا خذشیبدی گئی ہے۔ جیسے نیمسک پانچ ستون موتے بی الیے ہی اسلام کے بھی پانچ ستون بیں۔ایک درمیان ش ادر چار کونوں میں \_\_\_ پھرجس طرح" بنا" کے اجزا موتے بیں۔اس طرح اسلامی بناکے بھی اجزائیں۔ توتشبید کی دجہے ترکیب اسلام ثابت ہوئی۔

پشیدواستعاره بالکنا پے تقبیل سے بہت شاس شید برمحذوف و تا ہما ور شید بسکاوازم کوذکر کیا جا تا ہے۔

یہاں پہمی مکان اور خید شید برمحذوف ہے اور اس کے لوازم ستون فذکور ٹیل ۔ اور اس کے ملائم و مناسب کوذکر کا استعاره

ترجید ہے تو بنا کاذکر بعلوز شیجید کے ہے۔ ہر مکان کے اندرد بوارول اور ستون اخروری ہے پھر پورے مکان کی بناس کی ایک

اساس اور بنیا دہوتی ہے ۔ ای طرح شہادت اساس و بنیاد ہے باتی اس مدار بعد بواری اور ستون اور چھتیں ہیں۔ (درس بناری 179)

سوال: اس مدیرے سے اجزاء اسلام صرف پائی معلوم ہوتے ہیں حالا نکدروایات سے اور بھی ثابت ہیں۔ چنا حجد

بعض روایات میں سبح و سبحون ( کے ) کا افتقا ہے۔ یہ تحارش ہوا ۔ ۔

جوابا: خس كذكر يده تعود الم الكرم ف ركيب المام البت كناب

جواب ٢: ال جكدان اجزام كاذ كرمقعود يجيج بتم بالثان إلى-

سوال: امام بخاري كامديث الباب تركيب ايمان ثابت كرنام تعود يرجيك مديث مذكور بنى الاسلام على محمس بديد الايمان توجي ومديث باب موافق نهوتي ؟

جواب: امام بخاری کی اصطلاح بیل "ایمان اسلام و پرایت، لکتوی ، ویان اور بو و فیره سب فی ، واحد بیل - تو بنی الاسلام کامعنی بنی الایمان بوگا \_ نیزید بی طحوظ رسید کراس باب بیل آئنده آنے والی روایات بیل حضرت امام بخاری کی مرادیدید که برسب مصداق کے احتبار سے متحد بیل اگرچه فهیم کے احتبار سے حدایمان مرادیدیت کہ برسب مصداق کے احتبار سے متحد بیل ۔ اگرچه فهیم کے احتبار سے حدایمان و گفتوی ، پرانت ودین اخوی محنی و مفہوم کے احتبار سے متر ادف بیل ۔ اس لئے کہ برمراحة باطل ہے۔

و هو قول و فعل: هو ضمير كامرج ايمان ہے كيكن اگراسلام كدى مرجع قرارد ياجائے تو كوئى مضائفة جيس اس لئے كه حضرت امام بخاري كے بال دونول مترادف بيل۔

سوال دوهو قول وفعل بيدام بخاري كا اپنا قول ب ال برسوال معتلب كه امام بخاري تراجم بن قرآن كريم كى آيت باالغانؤه ديث يا قول ملف قل كما كرتے بي اپنا قول وَ كُرْمِين كرتے بيان السلوب كفلاف پناقول كيون قل كيا \_\_\_ ؟ جواب: حقيقت بن قول ملف ي قل كريے بي الكي اختصار كي وجي معلوم بن معتادم الكي ي قول ملف ب ووقول ملف بي ووقول ملف بي معلوم بن كا اختصار كيا كيا بي بي بنا الايمان هو اعتقاد وقول وعمل ــ

امام بخاریؓ نے آبیک تواعثقاد کے افظ کومذف کیاہے۔ اس کنے کہ وہ شہور دمعروف نیز قطعی اور بھینی ہونے کی وجہ سے ضروری بھی ہےادر فیمرمتنا زمد بھی ہے۔ نیزیذ ہر بحث نہیں ہے۔ یعنی تصدیق

نیز تول کالفظ ذکر فرمایا۔ ظام ری مویا باطنی \_\_\_اس کئے یادیو تول احتقاد کوسی شامل ہے۔ کیونکہ قال کی نسبت جب دل کی طرف موقواع تقاد کے معنیٰ بیں آتا ہے۔ لہذا احتقاد کاذکر آگیا ہے۔

دُومری تبریل قول ملف میں یک ہے کھل کی جگفتل گاؤ کر کیاہے۔اس میں صفرت امام بخاری کا مقصود اس بات کی طرف اشارہ کرناہے کہ «عمل فعل" میں کوئی فرق جیس ہے۔

جبکہ دیگر محدثین ان بی فرق کرتے ہیں \_\_\_ المام بخاریؓ نے ''قول و فعل'' کہہ کر ایمان کی یااسلام کی جو بنی الاسلام علی خمس بی ہے تشریح کی ہے۔اورترکیب ایمان کو مدیث الباب سے ثابت کیا ہے۔ نیز بھی ترکیب تول سلف سے بھی معلوم ہوری ہے۔

ترکیب ایمان کو حدیث باب میں ہے اس طرح ثابت کیا کہ دھوتول و فعل میں لفظ تول میں شہادتین اور لفظ فعل میں اقامت صلوق، ایتا مذکوق، صوم رمصان اور جم مبارک آ گئے۔ یہ چارول فعل اور شہادتین تول لکرایمان کی ترکیب ثابت ہوگی (نیز چاراردگردستون متاثر ہوجائیں تو خیمہ ناتھی ہوگاا گردر میان ہی کاستون کرجائے تو خیمہ کا وجود ی ختم ہوجائے گا) سوال: ائدادناف أول الف" هو قول و فعل " كيول قائل مين؟

جواب: قول المف كاشر م تشريحات كي موان سورج ذيل ب جواحناف كفلاف فهيل ـ تشريحات "هو قول و فعل"

تشرت اول: اجزادوتسم كے وقت بل-ا: اجزاء اصليه - ٢: اجزاء کماليد اجزاء اصليه وه ووق بل جوثی و کيلتے مقوم بول اور ان کے فوت بومبالے سے دھیتی "فوت بومباتی ہو۔

الم المجزائ كاليده إلى أن كفوت عوجاف سي فوت عويهال كالرايمان كاجزاد إلى اجزائ المرايمان كالمزاد إلى اجزاء الممين إلى المساير فهيل إلى المراج المراج

تشریح ثالث: هی می ایک هیفت اصلیه به اورایک هیفت محتدب - اجزام ایمان جویهال عندالجمهور بیل به اجزام اصلید میں بیل بلکه اجزام صندیل -

تشری رابع: ایک بی چیز کے اختلاف موالمن سے نام بدل جاتے ہیں چنامچے ایمان دل ہیں ہوتوتصدیق ، زبان پر ہوتو اقر ار ، اعضاء پر ہوتو اعمال توبیا ختلاف الاسامی ہے۔

تشری خامس: تول سلف پس بیان ترتیب یے ندکہ بیان ترکیب کہ پہلے ایمان دل پس آئاہے استاھد کی کہتے ہیں پھرا قراد کی صورت پس ڈبان پرظاہر ہوتاہے پھر پھوٹ کواحضا پراحمال کی صورت پس ظاہر ہوتاہے تو انسان مجدہ ریز ہوجا تاہے۔

امام بخاری نے آخر آیات مبارکہ نیزیدوی نقص" ثابت کرنے کیلئے ذکر فرمائی ٹیں \_\_ اتنی آیات کسی اور مسئلہ ٹی ذکر جیس فرمائیں۔ اس مسئلہ پر بڑا زور دیا \_\_ لیکن ہے آیات احتاف کے خلاف اس لئے جیس ٹیں کہ نفس تصدیق کی بیٹی کی متمل جیس ہوسکتی ، ان آیات ٹیں جو کی بیٹی ثابت ہوتی ہے وہ ٹمرات ایمان ، حلاوت ایمان ، کتوبت ایمان کے لحاظ سے۔

# حضرت امام بخاری کی طرف سے مشدلات بھمہور کاذکر اور حضرات احناف کی طرف سے جوابات

رلیل اول: نیز دادر ۱۱ یماناً مع ایمانهم یهال استرانال قحت اللفظ ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے ازدیار ایمان فرمایا جار ایمان فرمایا جار ہے جس سے الایمان یزید جارت ہوگیا نیزیادتی کا کی سے تقاتل ہے۔ تو تقابل کے طور پریدوکی بھی کیا جاسکتا ہے الایمان یزید وینقص ہے اس لئے کہ جس چیزیں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس بی تو اعدِ فطرت کے تحت کی کی جارت ہوگئی۔
کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو تقابل کے طور پر کی بھی جارت ہوگئی۔

فائده:اى ليّ فربات بى كليدروقا يرصرف ويسي موناجوم كويدبات شى دهكيل در مكروانس لان كاقدرت ودكم ما وو وليل دوم: و ذدناهمهدى: اس آيت ماركش ايمان كالقطيس بلكه هدى كالقطيب امام عفاري كاستدال يد كرد مايت وايمان أيك يى چيز بي اس ليح اكر بدايت شي اضاف وسكتاب توايمان يل محى اضاف وسكتاب ـ جواب: ایمان اور بدایت ایک چیز جبیس ای بدایت مام بنس کافراد ایمان کے علاوہ احمال واخلاق می ایس جب کہ ايمان مرف تعدين كانام ب جوبدايت كاليك فردب \_ ال لية ال آيت سائدال محينهيل كدايمان اوربدايت ايك البت موجائيان لفي كايمان فلى بدايت كايك فرد جهدان كايداداول ومدان من التلك دور عهاطلاق من موسكا مولاناسعيداجرصاحب إلى ايدى محدث ديويرو فرمات بيل بهايت كوايمان كمتر ادف البت كرف سياقعان موااعمال واخلاق، س كوائر \_ سفال كف توزيادتي ايمان البت موفى عبائ ، كى بدايت ، البت ما البت موكي توييزي كل كااطلاق موكيا (٢)\_\_\_اكربافرض يسليم كى كزيابات كهايت مرادايران بقوال مست ش كل ايران أورايران شراه الديراد ب وليل سرم، چهارم: ويزيد الفالذين اهدو اهدى: نيز والذين اهدواز ادهم هدى واتهم تقولهم ان دوآیات ش می ایمان کاففانهی بلکه بدایت کافقاہے۔اس کومی سابقہ جواب کی روشن ش مل کیا جائے۔ وليل يجم: ويزدادالذين أمنو اليماناً \_\_ كناركال واليكرجيم بن كنفرش مقرريل، آيت شريف نازل مونى: عليها تسعة عشر، توانهون في مخروات براكيا كه يتويهت تعوري تعداد بات ش بكزلول كاباتى وه بكزل \_ تاجم ازدیاد ایمان کی تعبیریه بے که فرشتول کا بین مدمعین سابقه کتب بی تنما تا که الل ایمان کوهین آجائے۔ آب بالطَّالِمُ الرَّود ان كتب كونهيس يره سكت تھے۔ الى تھے \_\_اس كے باوجود يبتلانا يمدني نبوت اور مونين كازديادِ ايمان كلاعث ب\_\_\_ توازديادايمان نور التويت وغيره كيفيت كالاست كيت كاعتبار فيس ركيل ششم: ايكم زادته هذه ايماناً، فاما الذين أمنو افز ادتهم ايماناً: كفاركام قوله تها نزول آيت ك بعد استبراء كرتے كس كے ايمان مي اضاف وا؟ يهال بهى كيفيت ازويادمرادب مكيت جيس توامام بخاري كاستدلال تام جيس

#### فاخشوهمفزادهمايماناً:

طرزِ استدلال: غزودًا عدى شكست كے بعد الا مفیان جب مكہ كوجاتے ہوئے داست شي شم را تواف وس كیا كہم نے مدینہ پرچڑھائی ندی، موقع كھودیا۔ والیس جانے كی ہمت تو نہ ہوئی، البتہ پروپر گینڈہ كرنا شروع كردیا كہ دائیس آ كرهملہ كريں گے۔ مسلمان خوف زدہ ہونے كى بحائے جبكہ سر شہداء احد اور تازہ تازہ زخم خوردہ صحابہ تھے۔ اك نئے جذبہ كے ساتھ جمراء الاسد تك مسلمان خوف زدہ ہونے كى بحائے جبكہ سر شہداء احد اور تازہ تازہ زخم خوردہ صحابہ تھے۔ اك نئے جذبہ كے ساتھ جمراء الاسد تك پہنچے \_\_\_\_\_ اس جذبہ كواللہ تعالى نے فواد ھما مامان "سے تعبیر كیا \_\_\_\_ الاسفیان پر عب طارى ہو گیا اور كم فرار ہو گیا۔ جوابات حسب سابق تال مراد كيفيت ہے كميت تهيں۔

#### ومازادهم الاايماناً وتسليماً:

جوابات حسب سابق بین \_زیادتی کیفیت بین بنفس ایمان اور کمیت بین بین بین جو خیر ذاک \_

#### الحب في الله و البغض في الله من الايمان:

اس جملہ سے امام بخاری نے ترکیب ایمان پر استدلال کیاہے۔ کدمن الا بدمان ش'من' تبعیضیہ ہے۔ معنی اللہ کیلئے محبت کرنااور بغض رکھناایمان کا جزیمے سے کہ جزیش کی بیش محبت کرنااور بغض رکھناایمان کا جزیمے کے جزیش کی بیش موتی ہے توکل بیں بھی ہوتی ہے۔ معنی اللہ علیہ موتی ہے۔

جواب : من الايمان من تبعين في بكما بتدائيه المائية اليبرينية كمعنى پرونالت كرتايي معنى معنى الميان معنى الميان معنى الميان معنى الميان معنى الميان معنى الميان الايمان معنى الميان معنى الميان الميان معنى الميان معنى الميان معنى الميان معنى الميان معنى الميان معنى الميان المي

جواب ۲: بات بہے کہ الحب فی الله الح صفرت امام بخاری کا قول ہے جوجست نہیں ، مدیث تونہیں ، ان الفاظ کے ساتھ روایت کہیں نہیں ہے۔ البتدان کا قول اس مدیث سے ماخوذ ہے:

من احب الدو ابغض الدفقد استكمل ايمانه، جبكه الصحديث كيتيش نظريدا حناف كى دليل بكه يد چيزي مكملات ايمان يس مكملات ايمان يس مين حقيقت ايمان يس مين عنديث ياك يس استكمل كالفظ آيا بيد.

و کتب عمر بن عبد العزیز عطالی الی عدی بن عدی الی آخر ہ: حضرت عرب العزیز نے مضرت عدی بن عدی کی درز تھے )

#### انللايمان فرائض وشرائع وحدو دارالخ

جس کا حاصل بیہ کہ ایمان کے پکھ فرائش بھی ٹیل یعنی نماز دخیرہ۔ شرائع ہے مراد حلال وحرام یا عقائد۔ اور حدود سے مراد حد فخر ب فحر وخیرہ یا حد جواز کہ کونسا کام کمال تک جائز ہے۔ اور پکھ سنن ٹیل لینٹی آپ ٹیکٹ ٹیکٹ ٹیٹر ایونے کاطریقہ کیا تھا۔ توامام بخاری ای سے استدلال کرناچاہتے ٹیل کہ حضرت عمرین عبد المحزید ایمان کومرکب مانے ٹیل۔

جوابا: للایمان: بیل ایمان پر 'ن جاره داخل ہے۔ اس سے مابعد چیروں کا ''جزوایمان' موتا لازم جمیں اتا \_\_\_ بلکمان کا متعلقات موتا تھیں آتا ہے۔ جیسے ہوں کہا جائے ان لزید داراً و دکاناً و بنیناً و بنات ، و زوجہ \_\_ اس کا یمطلب میں کہ دوکان ، بیت ، بنات ، زوجہ و غیره زیدکا جزیل ۔ بلکہ طلب یہ و کا کہ یڈید کے متعلقات بیل سے بیل ۔ کا یہ طلب نہیں کہ دوکان ، بیت ، بنات ، زوجہ و غیره زیدکا جزیل ۔ بلکہ طلب یہ و کا کہ یڈید کے متعلقات بیل سے بیل ۔ جواب ۲: حضرت عمر بن عبد العزیل نے الحرائے آخریل فقد است کمل الایمان فرمایا۔ اس سے احتاف کو موقع دیا جی کہ مافظ ایان تجرائے کہ امام بخاری احتاف کی تروید کہ مافظ ایان تجرائے کہ دو اور بیا جو مورد ہوتا ہے کہ امام بخاری احتاف کی تروید میں فرما ہے۔ بلکہ مرجیہ جو مرودت عمل سے الکیا کاری الی ان کی بھر پورتر دید فرما ہے ایل ۔

فأكره: كتبعمربن عبدالعزيز الخير تعليقات بخارى يس ب\_

#### وقال ابراهيم ليطمن قلبي:

سوال: قول ابراہیم قرآن کریم یں ہے: اس کوآیات ماسیق کسا تھذ کرکرنا چاہیے تھا؟ آیت قرآنی مونے کے باوجودا لگ سنذ کرکھوں کیا؟

جواب ابعض صفرات نے جواب دیا کہ بین کا کہ مضرات ابرائیم کا قول ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد میں بھیلی آیات کی طرح ، اس کے الک سنڈ کرفر مایا \_\_\_ لیکن پی واب سی جینی مسرات کے کہ جب وہ آیت قر اینہ ہے کو کی کا بھی قول ہوقر آن ہی ہے۔ جواب ۲: آطور آیات گذشتہ ش فریادہ ایمان صراحة مذکور تھی۔ اور آیت قر یعند شن فریاد تی ایمان استنباطاً معلم ہوئی تھی اس لئے اس کو الگ سنڈ کرفر مایا۔ وجہ فرق بتانا مقسود تھا اور طریق استدلال یوں ہے کہ اظمینان ایک بیفیت ہے۔ فریادتی ہوسکتی ہے ای طرح ایمان شرمی کی فریادتی ہوسکتی ہے۔

جوابات حسب سابق بين-

سوال: حضرت ابراجيم عليه السلام نے باوجود كمالي ايمان كے جوشان نبوة كے مطابق تھا پھر بھى بيسوال اور درخواست كيول كى: كيف قد حى الممو تى ١٣ور الله تعالى كواؤ لمهتو من فرمانا پڑا؟

جواب: طلمه الن بهام فرماتے بل بعضرت ایرا بیم کالی انتها کو کی چکا تھا۔ اس وجہ اس چیز کود یکھنے کا شوق دائن گیر مواضل توسید اوجوڈی مود یکھنے کا کاشوق دائن گیر مواضل توسید اوجوڈی مود یکھنے کا شوق دائن گیر مواضل توسید اوجوڈی مود یکھنے کا شوق بیدا موجائے تواس میں حدم اعتاد تھیں مونا بلکہ ظاہر شوق مونا ہے۔ کہیت ملفہ العظیم

#### قال معاذ المناف اجلس بنانو من ساعة (منداحداورمنداين الىشيبل باثر مذكوري)

حضرت معاقر نے اسود بن ہال المحاربی اپنے شاگرد سے قرمایا: ہمارے پاس بیٹھوایک گھڑی ایمان کی ہاتیں کریں۔ طرزِ استدلال: امام بخاری قابت قرمارہ ہائی کہ حضرت معاقر پہلے سے ہی مومن ہیں۔ پھرساعت ایمان کا تذکرہ کریں گے اور اس میں ایمان باللہ والرسول کی ہاتیں کریں گے۔ گو یاسابقہ ایمان کے ہوتے ہوئے ذکر ہاری تعالی ورسولہ سے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ اور اس ذکر کوامام بخاری نے ایمان کا ہج بچھ کرایمان کی ترکیب ٹابت کی ہے۔

جواب: کمالِ ایمان منورِ ایمان میاتقویت ایمان میں اضافه موگا۔ یادنیوی دهندوں سے کیفیت ایمان کی کی پیدا موجاتی ہے تواس کا زالہ قصود ہے نفسِ ایمان مجرحال بسیط ہے۔

#### وقال ابن مسعود المنظن اليقين الايمان كله:

حضرت این مسعودؓ نے فرمایا: بھین پوراایمان ہے \_\_\_امام بخارگؓ نے لفظ نخل سے استدلال کیاہے ۔لفظ مُحل سے ذو اجزام کی تاکید کی جاتی ہے ۔اس سے معلوم ہواایمان ذواجزامہے۔

جواب: كمال ايمان ذواجزام نفس ايمان ذواجزائيس

واليقين الايمان كله...اس اثركا جزاول الصبونصف الايمان بي جزاول مربح بيك ايمان تجوى بي جزافي كله كالم التي الم ا ساستدلال بي كل اجزاء كاستقاض بي تاجم تركيب ايمان كريا جزاء تزييني تحسيني اوركمال ايمان كريس (العام) وقال ابن عمر خَيْنِ لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعما حاك في الصدر:

یعن تقوی کا صحیح محقق اس و تت تک جہیں ہوتاجب تک فک کی اشیاء کو نے چھوڑے۔

طرز استدلال: حضرت امام بخاریؒ کے ہاں ایمان دتھویٰ مترادف ہیں۔توتھویٰ کی انتہا بتلائی جاری ہے۔جب انتہا بتلائی جاری ہے تواس کے ابتدائی درجات بھی ہوں گے توہز بدو پینقص کا شہوت ہوگیا۔

جواب: كال ايمان ين ينقص ويزيد في ايمان ين بيل \_

وقالمجاهد:شرعلكممنالدينماوصي،بهنوحاًالخ

حضرت مجابر مشہور تابعین میں سے بیل حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگردِ خاص بیل \_\_\_ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے بیل:

الله تعالی نے تہارے لئے ایسادین مقرر فرمایا ہے جس کی دصیت حضرت نوم کو کی تھی \_ او صیناک یا محمد اے محمد : مَال محمد: مَالِنَا عَلَيْ کواوران (نوم) کوایک ہی دین کی دصیت کی تھی۔ دونوں کا دین ایک تھا \_

طرنے استدلال حضرت امام بخاری : دین محمدی اور دین صفرت اور کی ایک بی دین ہے۔ تاہم احکام وشر النع کافرق کی بیشی کے ساتھ ہے \_ اس کے باوجود فرمایا ' دونوں کادین ایک ہے۔' ( شوریٰ ) جبکہ دین وایمان عندالبخاری متر ادف

ہیں۔اس معلوم موا کہا بمان زیادتی وکی کوتیول کرتاہے\_

سر ایمان فی اورنفس ایمان ایک ی م آیت ساورضرت مجابدگافسیر سے می می معلوم مور ا ب کویایہ افسیر سند کی ایم معلوم مور ا ب کویایہ تفسیر حنفی کی تا تدکرری ہے کہ اس کی استان کا میں ہے۔ اظام کی کیائی سے ایکان کی کی ٹیش کا استان ا

شوعة بزے رائے كواور منها جي و في رائے كو كہتے ہيں۔ يمال لف وشر غير مرتب ہے۔ سبيلا تنهاج كى تقسير اور مند الرعة كي تقسير ہے۔

یر اورسسدر رہ ہی سیر ہے۔ قال ابن عباس . . جغرت این عباس کے اس ارشاد سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ ہے ، دین سب کا ایک ہے اگرچہ شرائع الگ الگ بیں اور احکام بیں کی بیثی ہے . . الن دونوں باتوں سے بیمطلب تکا کمدین ایک ہے اور دین وایمان عند البخاری ایک بی چیز ہے تو ترکیب ایمان تابت ہوگئ۔

جواب یہ کنفس ایمان ایک بی ہے شرائح کافرق بایک الدیسے کہ سی کے لیے بڑا راستہ ہے کسی کے لیے چھوٹا . . تو ترکیب ایمان ثابت نے وٹی

فائده: منهائ سيم ادامول اورشر الخ سيم ادفروع بل ياطلق احكام دواثين بل-

#### دعائكمايمانكم:

- المسالی: قل ما یعبؤ بکه دبی او لا دعا تکم میرارب تنهاری پرواز بینی رکمتا اگرماس کونه یکارو-طرز استدلال: دها تکم کی نسیرایمان سے کگئ ہے۔ قلامرہے که دعا وایک عمل ہے۔ جب دعاویس کی بیشی ہے۔ تو ایمان میں بھی کی بیشی ہوگی۔ تو ترکیب ایمان ثابت ہوگئ۔

جواب ا: دهاء پرایمان کا اطلاق ندمرف جائز بلکه په ایس واقع بھی ہے۔ تاہم اس سے نفس ایمان بیس کی بیشی کا طابت مونا کوئی معنی ہمیں رکھتا۔

جواب ۱: دها پرایمان کاطلاق مباخظ به مقصدیت که دها وایمان که تامش سب توبیاطلاق حقیقه جمیل مجازات بسب المحافظ ال لو لا دها و کنم . . مراد کفار کی پکاریم . . . مگر ان ایل کفرش کچولوگ ایمان والے بی تو ان کی وجہ سے یا عند اجمن نیل سے کچھذ کروالے بیل (جب کیدهائی ذکرم ) انکی وجہ سے تم ہلاک جمیں ہوئے۔

جبكة عفرت كشميري فرماتے بن اس دواس مراد كفارى وه يكارفاص مراد ب جوالي مواقع يه وكى جب وه الي معبودان باطله سمايي موكركيا كرتے تھے وظنو اانهما حيط بهم دعو الشمن علصين له اللهين

بی فالفس بکار بلاکت سے پاؤ کا ذریعہ ہے (بیوجی کالی دونوں توجیعات سے بہترہے) امام خاری کا متدال بای طورہے کہ دعاء کم تفسیر ایسات کھیاطلاق الجزم کی آئل ہے لفذ ایمان دواجز اہوکرم کب ہوگیا۔ جواب یہ ہے دعاء ایمان کے متعلقات میں سے جزاوش سے جین ۔ (کشف ابدی ہے)

#### مدیث۸

حَدَّنَاعَبَيْدُالِهَ بِنَ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نَاحَنْظَلَهُ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِ مَهَ بِنِ خَالِدِ عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَا دَقِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهَ وَ أَنَّ مُحَمَّدُ ارَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الزَّ كَاقِوَ الْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ.

ترجمه، حضرت ابن عرَّ حضُور النَّفَا لِلْمُ اللَّهِ السَّلَام كَي بنياد بِالْحَ جِيرِول پر الحمانَى كَى بِهِ: اس بات كى گواي دينا كهالله كسواكونى عبادت كمانَ بنهيس اورمحمالله كوسول إين عمائقاتم كرنا فركو قاداكرنا مرج كرنا اورد مضان كودز سركمنا

### تشريح عديث

حدثناعبيداللبنموسي الخ

اس مدیث کی سندنیل پیٹوئی ہے کہ اس میں تحدیث ، انسار ، اور عنعد تینول جمع میں \_\_\_ نور سرم عند کی سندنیل پیٹوئی ہے کہ اس میں تحدیث ، انسار ، اور عنعد تینول جمع میں \_\_\_

خیمہکے پانچ عمود کی طرح اسلام کے بھی پانچ عمود ٹیل۔جواس مدیث پاکشیں مذکور ٹیل۔جس کواہیت کی بنا پر لیا گیا۔ورنہ دیگرا حکامات بھی ٹیل۔

امام بخاري كاطرز استدلال اورجوابات

اس طرح ہے کہان کے بال ایمان واسلام مترادف ہیں۔جب اسلام کے عود ہیں جن پر بناء اسلام قائم ہے تو وہ عمود اجزائے اسلام ہیں۔جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی اجزا ہیں۔

توترکیب ایمان ثابت موگی (ای لئے کتاب الایمان کاعنوان قائم کرکے اس کودلیل کے طور پر بنی الاسلام علی خمس کی مدیث سے ثابت کررہ بیاں۔)

جواب ا: بیات قابل سلیم بی جیس که ایمان واسلام مترادف بیل ایمان تصدیق قلبی کانام اور اسلام اقر اراسانی اور التزام ارکان کانام ہے۔ البذائر کیپ اسلام تو ہوگی کہ اس کے اجزاء بیل کیکن اس سے ترکیب ایمان ثابت نہیں ہوسکتی۔

جواب ۲: اگریسلیم بھی کر آیا جائے گدایمان واسلام مترادف ہیں تو ترادف کی بنا پر ایمان کے بھی اجزا اثابت ہوگئے۔ تواجزاء کمال ایمان کے ہوں کے نفس ایمان کے بیں ہوں گے۔

سوال: اس مديث مين صرف ان ياخي الهم الفرأن في تخصيص كيول فرماني؟

جواب: اعمال دوحال سے خالی میں قولی موں کے یافعلی شہادتین قولی ہیں۔ اور فعلی تین قسم پر ہیں۔ بدنی ، مالی ، مرکب منهما۔ اعمال بدنیہ نماز دروزه ، اعمال مالی: زکوۃ۔ مرکب منهما: چمبارک۔

جواب ٢: بعض نے اس كواس طور پر بيان كيا ہے كه اعمال تولى موں كے يافعلى قولى شہارتين بيں فعلى دوشم پر

بیں۔ایک وہ جن بیں حاکمیت کی شان ہے۔ جیسے تما زاورز کو ق۔اورایک وہ جن بیں شانِ مجبوبیت ہے جیسے دورہ اور جے مبارک فائدہ: ای شانِ حاکمیت کی وجہ ہے قرآن کریم بیں ''نما زاورز کو ق'' کو اکھٹے ذکر کیا گیاہے۔وریڈ تونما زیدنی عبادت ہے،زکو قالی عبادت ہے۔

### عندالبخاري ايمان اوراس كمترا دفات يرايك نظر

حضرت امام بخاری فی نید مترکیب ایمان " ثابت کرنے کیلتے دین ، اسلام ، بدیت ، تقوی ، یقین ،حب فی اللدوغیره ان حمام امور کومصداق کے افاظ سے ایمان کے متحد مانااور ایمان کی ترکیب ثابت کی \_\_\_

اگرچداخناف کی طرف سے سین و تزیین ، اجزائے مقوم ، اجزائے عرفی اور اجزائے حقیقی نیز ایمان کی فس کمیت اور کیفیت کے لواظ سے درجہ حقیقی اور درجہ ترکیب کوبالکل واضح کردیا گیا اور مسئلہ بے خبارہ و گیا میں مگر مکمی دنیا ہیں یہ تعبیر کیسے معتبر ہو کہ کیفیت جو فیر اختیاری ہوتی ہے۔ اس پر حب فی اللہ دفعن للہ نیز اطمینان قلب اور درجات تقوی کی کی بیش کی وجہ سے اس کے کہ ایمان "کو کم وبیش تسلیم کرانیا جائے \_\_\_\_ اس کے کہ لااکر اوفی اللہ بن سے ہی فرمایا گیا کہ قولیت ایمان میں دومرے کا جبر نہو، اپنا اختیارہ دوہ معتبر ہے۔

() چنامچے دیکھا جائے توصفرت منظلہ اور صفرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کیفیت نفاق کا احساس کرکے بارگا ہنبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر بارگا ہنبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے ماحول میں ''کیفیت'' کیسان جیس۔

نیزدونوں حضرات قلب ش موجود (تصدیق) ایمان ونفاق ش با نبی تقابل کررہے بیل جس سے معلوم ہوتا ہے۔ نزدیک اعمال ایمان ش داخل نہیں۔ورنہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔اس لئے کیزک عمل تو دونوں ش نہیں تھا بلکہ اعمال توان کے بہت اعلی تھے۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: ولکن یا حنظله مساعة فساعة کیفیت کا ہے کا ہے از نود ہوتی ہے اختیاری نہیں۔
اس لئے قلب میں نفاق نہیں ، ایمان ہے جس سے واضح ہوگیا کہ کیفیات کا دخل تصدیق وایمان میں نہیں ہوسکتا۔ ورنه نافق حنظلة کوچی سلیم کیا جا تا جا ہے۔ مگر آپ ملی اللہ علیہ وسلم اثبات ایمان فرمار ہے ہیں بھورت ویکر مقام صدیقیت ومقام صدیقیت و مقام صابیت پر حرف آنے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ یمکن نہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے نہونے کو فقص ایمان مجسیں اور

مچراس كودورند فرمائيس جبكه سيدناصد التي اكبر أنسل البشر بعد الانهامك منصب برفائز بيل-(٢) جب وساوس كيسلسله شن مغرات محابه كرام شاكي بوسة اوران كويدتر محجة كااظهار فرمايا كرجل كركونكه مونا گواراب مرزبان سند كرجين كرسكتي آپ ملى الله عليه والم اختيارى تصديق كوجود كوردارا يمان كافيصله فرماتي موت

ذاك صريح الايمان \_\_ جس سكيفيت كوافل ايمان موفى كفرورد ارطر يق سد دفرمايا

- افرادکی کینیات کو دیکه کرجموم ملت اسلامید کیلئے تالید ایمان کومرکب "قرار دینامحل نظر ہونا چاہے \_\_ جبکدان افراد کی طرف منسوب جمائحتمل المعانی مجی موسکتاہے \_ است کا بلااختلاف فرد بد تفق عليد ستلب كه ايك آدى" تقديق قلب"ك بعد باذا قرارومل دنيا ي جالوات تووه المتواسلاميكافرد باوركامل الايمان باسكوت ش تركيب ايمان كادورتك كوني تصور جيس
- مقام فور ہے کہ سیدنا ابراجیم علیہ السلام باری تعالی کے ارشاد "اولم تؤمن"کے جواب میں "بلى" فرمارے بلى سے اثبات ايمان مواروه بسيطي يامركب؟ \_\_ ظاہر بسيطي اسك كما لمينان واحياء موتی کے بعد موار تو وہ ایمان جو احدام موتی "ے پہلے بارگاہ خداد تدی شن قابل سلیم ہے وہ صرف تصدیق ہے۔ اگر اطمینان ت تركيب ايمان مانى جائے تواحياء موتى كو يكھنے سے بہلے صرت ابراجيم ملي السلام كياناتص الايمان تھے؟
- آیت اثر یفش و لکن لیطمنن قلبی شل لکن استراک کیلتے ہے جس کا منی بسیمای ان اور چیز ہے اوراهمینان ظلب اورچیز ب\_باداهمینان ابت او نے والاایمان اسیط ب مرکب میں۔
- حضرت امام بخاري كمندرجه بالاجيرول كومداق كلحاظ سايمان كمتراوافات مان كنتيب بهت سے سوالات نے سر المحالیا۔ مثلاً ہدایت اور ایمان کو شرادف مائیں تو ہدایت ایمان ، اعمال اور اخلاق کے محمود کاجب کہ ایمان مرف تصدیق کانام ہے۔ توایمان کی ترکیب البت کرتے کرتے ہم نے بدایت کے مصداق واقعی سے احمال اورا خلاق کو فارج كرديااوراس بيداكرديا -جبكه بدايت تان چيرول سوم كب في -توجوم كب في اس بسيط كرديا-س لن كديم في بسيطايمان كوركب بناناتعا
- استرادف كعابت كرف كيليح جزكاا طلاق كل يرنيز بلاوج هيق معنى ترك كرك مجاز يرمحمول كرف س جیسے تکلفات میں الجمنا پڑا\_\_\_\_اس تناظر میں جب ایمان واسلام میں ترادف نمیس تواس کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہم بدايت القوى اللين محب في الله يغض للداور المينان وغيره كوايمان كمترادف انس-
- (۸) مچل غورہے مالت كفرادراس دوركے گناموں كى معافى ئيں صرف تصديق قبى كادخل ہے۔ اعمال دا قرار كو مہیں۔جس بالکل میاں ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ اس لئے ایمان (تعدیق) قبول کرتے ہی بھدم ماکان قبله کاظہور موجا تاہے۔ کسی بھی مل پر یدور موقوف جیس بلکہ مفر کے دورکی نیکیوں کی تبولیت می مرف تصدیق بی پردتو ع پذیر ہے۔ اعمال واقر انكاكوني وظن مين يهال بعدازايمان اقر ارداعمال يعدار عمرايا كيا

(9) اگرایمان کی حقیقت بی اعمال کامعتبر ہوناتسلیم کیا جائے تو اولاد مسلم کا کوئی فرد ' قبل ازبلوغ'' کامل الایمان نہیں ہوسکتا۔اگریشر طنہ وتو انہیں بھی اس محرومی سے بچایا جاسکتا ہے۔

ناقص تجھیں یہ بات آئی ہے کہ تصدیق (ایمان) کو درجہ عیدوپیمان تجھا جائے اور یا ایھا الذین امنو اکے اسلوب خطاب کے ذریعہ امر پڑمل کیاجائے \_\_\_ تو دنیا کے تمام 'دساتیں' کے ذیادہ قرین تیاس ہے ۔ نیز شریعت کفار کو اس کے کسی بھی ادنی ظاہری دباطنی عمل کا حکم دنی نہیں کرتی کہ کفارش (تصدیق) عبدوپیمان کی نہیں \_\_ اس تناظر میں بھی ایمان کو بسیط بی سجھتا جا ہے ۔ جبکہ اس ایجانی پہلوکی ضدسلی پہلویں بھی ہم کفارش نفی تصدیق ( کفر) کو قابل ملامت سمجھتے ہیں نہ کہ ترک صلو ہ وزکو ہ یعنی اعمال وغیرہ کو۔

نیز بحث' نظریۂ ایمان' میں ہے، جو کی بیشی یا ترکیب کا تتحمل نہیں ہوسکتا بقص واز دیادی کیفیت افراد کے همن میں پائی جاسکتی ہے \_\_\_اس لئے نظریہ کے حوالہ سے جب حضرت امام اعظم ابوحنیف کی طرف منسوب مقولہ ایمانی کا بمان جبریل کا ذکر آیا تو نظریاتی مساوات جبریل ومیکا ئیل اور ادنی مومن کے لحاظ سے جبی ممکن ہے جب اس میں کیفیت کونسلیم نہ کیا جائے \_\_\_ورنہ کہاں کیفیت جبریل علیہ السلام اور کہاں ایک ہندہ بشرعام مومن \_\_\_؟ چیسبت خاک داباعالم یاک؟

#### 02باب امور الايمان

بَابُ أَمُورِ الْإِيمَانِ وَقَوْلِ اللهَ تَعَالَى {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ ثُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْمُنْ وَآتَى الْمَالَ عَلَى خَبْهِ ذَوِي الْقُرْبَى الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِقِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى خَبْهِ ذَوِي الْقُرْبَى الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْمَائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الشَّبِيلِ وَالشَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّ اء وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكُ هُمْ الْمُتَقُونَ } [ قَنْأَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ } الْآيَةُ.

ترجمہ: یہ باب ایمان کے کاموں کے بیان ہیں، اور اللہ تعالی کے اس تول ہیں کہ نیکی صرف بہی نہیں ہے ( کہ نما ز میں ) اپنامنہ مشرق یامغرب کی طرف کرلوبلکہ اصل نیکی ان کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے آخر آیت 'منقون' تک اور' قد افلے لمؤمنون'' اخیرتک

ربطاول: اس باب کا ماقبل سے ربط بیہ کہ بنی الاسلام علی خمس الخ ، سے بیوہم پیدا ہوتا تھا کہ اسلام کے صرف پانچ ہی اجزاء ہیں۔ اورامام بخاری کے نزد یک ایمان واسلام مترادف بھی ہیں توامو دالا بمان کا باب قائم فرمایا۔ ربط ثانی: اجزاء ایمان دوقتم پر ہیں۔ ا: اصولی ، ۲: فروگ ۔ باب سابق میں اجزائے اصولیہ کاذکرتھا۔ اور باب ہذائیں اصولی اور فروگ دونوں کاذکر ہے۔ قائدہ ا: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری مخالفین کی تردید اور اپنام دقف اچھی طرح واضح کر چکے ہیں۔ اب بہاں سے ایک مام بات کرناچاہتے ہیں کہ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں۔ کسی خاص گروہ یافر کئی کی تردید مقصود تبیں۔ فائدہ ۲: عنوان کے بعد دوآیات فر کرفرمائی ہیں۔ مقصودان سے دوئی جیس بلکہ ان کافر کربطورد کیل کے ہے۔ دوئی ترجمۃ الباب ہے۔

### تشريح

باب امود الابعان \_اموركى اضافت ايمان كى طرف كوسي؟

اضافت بيائيب العنى بالامورائتى هى الأيمان

٢: اضافت الميهم باب الامور بالايمان اى مكملات للايمان ـ

٣: اضافت في كسا تقريب باب الامور من الايمان اى الداخلة فى الايمان ـ

۳ اضافت من كسا تقريب باب الامو رمن الايمان اى الناشية من الايمان (ورس شامرل 71)

سوال: ان دوآيات كوكيول خاص كيا؟

جواب: اس لئے كمان ميں بسط و تفصيل سے امورا يمان مذكور يل \_

#### ليسالبران تولواو جوهكم الخ

سبت الله شریف کے بعد بیت المقدس قبلہ قر اردیا گیا ۔۔ لیکن پھر دوبارہ بیت اللہ ی کقبلہ قر اردیا گیا۔اس پراعتراض
کیا جانے لگا کہ سلمان کسی جبت پرقائم نہیں رہتے۔اس تناظر بیں آبت شریفہ کانزول ہوا کہ کوئی جبت اپنی ذات بیں اہمیت نہیں رکھتی۔اصل امر خداوندگ جواس بات کا امتیا زہے کہ بت پرسی بیل تعظیم اوجان ہوتی ہے۔ یہاں تعمل حکم خداوندگ ہے۔کسی خاص جبت کی تعظیم تقصور جبیں ہے ۔۔ اصل ہے مشرق ومغرب کی طرف منہ کرنا بذات نیکی نہیں ہے ۔۔ اصل نہی تواہدان ہا ہدو با الا نحر قاور دیگر آبت میں ذکر کردہ امور ہیں۔

#### لكن البرمن أمن:

سوال: البرمصدرياورمن أمن واست يووات كامصدر يرحمل درست بيل-

جواب ا: يهال البركي جانب مضاف محذوف ب يعنى صاحب البراب ذات كاذات يرحمل ب فلااشكال

جولب ا: یا پھر من امن کی جانب مضاف محذوف ماناجائے عبارت ایل ہے: لکن البوبو من امن تیمل الوصف علی الوصف ہے۔

## حضرت امام بخارى رحمه الله كاطرز استدلال:

حضرت امام موصوف رحمه الله في البرز كونين ايمان ثابت كياب اور متر ادف قر اردياب كه برز اورايمان ايك بى چيز بيل لهذا آگے جوتفصيلات ذكر كى تي بيل وہ در حقيقت ايمان بى كى تفصيلات بيل توايمان بيل تركيب ثابت ہوگئ۔ جواب ا: من امن بالله يمعطوف عليه باورآگ و الني المال على حبه ذوى القربي وغيره يمعطوف إلى جبكه ان دونول بيل مغايرت بوتي ميمعلوم بواكه و كارتهام اعمال مقيقت ايمانيه سي خارج إلى -

آیت بالا بیں اولاً من اُمن بیس عقائد کا بیان ہواتی المال سے سن معاشرہ کا بیان ہے . بیسری چیز تہذیب نفس ہے اس کے دو پہلو بیل ایک اوائیکی فرض جس کو واقام الصلوۃ واتی الزکوۃ بیل ارشاد فرمایا دوسری چیز حسن اطلاق اس کو والمعو فون بعهد هم اذاعاهدو او الصابوین فی البائساء والصراء وحین البائس بیل ارشاد فرمایا . . جمام انواع بالا کے بعد فرمایا بیادگ سے اور متنی بیل رطریقہ استدلال اس طور پر ہے کہ بر عقائد واعمال اور اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے بعد فرمایا بیان متحدید ایمان متحدید ایمان متحدید سے استدلیل اس طور پر ہے کہ بر عقائد واعمال اور اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے مدد ابتحاری بر وایمان متحدید سے

قال ابن حجر عطلت عن عبد الرزاق عن مجاهد عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه و الله عن الايمان فقر أليس البران تولو اوجوهكم الآية اوكما قال عليه السلام

يدوايت شرا تط بخارى كے موافق ميں تقى اس لئے اس آيت كور عمد الباب ش كے آئے۔

اموردین پورےاس بیس اس طرح سے بیں:

(١) شريعت كيعض وه احكام حن كأعلق قلب وعقيده سيب الزلأان كي طرف اشاره ب\_

(٢) احكام معاشرة وأتى المال يس يس

(٣) جن كاتعلق نس وبدن سے وہ اقام الصلوٰة والى الزكوٰة ش الى سے نير قد افلح المومنون ش صفات مادحدا وركا عقد الل يعنى يعض ايمان ش داخل الى اور بعض داخل نہيں الى ۔ (ورس شامزنی 73)

#### قدافلحالمومنون:

بعض صفرات فرماتے بیں بیجملہ بطورتفسیر و او لئنک هم المعقون کے لائے بیل کیکن بی تول مرجوح ہے۔ بیستقل آیت کے طور پر لائے بیں۔

اس آیت کے بعد ''او لفک همالواد ثون ''الح تک صفات موشین کابیان ہے۔ جوان کیلئے ضروری ہیں۔اس سے بھی حضرت امام بخاری رحمداللہ نے ترکیب ایمان ثابت کی ہے۔

جواب ٢: مومنين كي يصفات فروعي صفات بيل حقيقت ايماني مين واخل نهين بيل \_

پس مرجئه کابیکہنا کرتصر بق کے بعد کئی عمل خیر کی ضرورت جیس صحیح نہیں ، الذین صدقو ا، هم المتقون اور قد افلح الموقون و مراباری ۲۰۹۳) الموقون و مرعقا تدواعمال پردال بیل (نسرالباری ۲۰۹۳)

صريث ثمبر9-حَذَّ ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُمْحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْإِيمَانُ بِضْعُ وَسِتُّونَ شَعْبَةٌ وَالْحَيَّاءُ شُعْبَةُ مِنْ الْإِيمَانِ.

ترَّجمہ: صفرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے نی کریم میں اللہ عندے روایت کے نی کریم میں اللہ عندے فرمایا کدایمان کی ساٹھ سے او پر شاخیں ہیں اور حیاجمی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

#### تعارف دواة

<u>حد نناعبد الله بن محمد:</u> یامام بخاری کے استاذ محترم بیں۔ اور ان کی تیسری پشت بیں بمان بیں جن کاذ کرشروع میں آیا ہے۔ امام بخاری کے جدا مجد صفرت مغیرہ انہی کی دجہ سے مشرف باسلام ہوئے تھے۔

سیدنا ابوہر برہ : آپ صرات صحابرض الله عنهم میں سب سے کثیر الروایات ایں۔مسند بقی بن مخلد میں ان کی مرویات کی تعداد ۵۳۷۴ بتلائی گئے ہے۔امام بخاری نے ان میں سے تقریباً 500 کیک بھگ مرویات کی ایں۔

آپ کالقب ابوہریرہ یا ابوہرہ تھا۔ آپ بھائھ کے یہ لقبعطافرمایا۔ یہ کی سے تھیلتے تھے۔ یہ لقب نام پر خالب آگیا۔ تاہم دورجالیت ش ان کانام عبدالشمس اور اسلام للنے کے بعد عبد الرحمن بن مخرر کھا گیا۔ دائے بی ہے دور نے لیس تک اسامذ کر کے گئیں۔ فائدہ: ابوہریرہ کلمیت اورتانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے اسل میں یمرکب اضافی ابوہ ہریرہ ہے لیکن کٹر ہاستعل سے لم بن گیا۔

## تشريح عديث

#### الايمانبضعوستونشعبة

یمپاں شعبۃ کا ایمان پرحمل کیا۔ امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ پھر تو ایمان کا بہت ساری چیزوں سے مرکب ہونا ثابت ہوگیا\_\_\_\_لیکن غور کیا جائے تو آپ بھائٹا کی نے لفظ شعبہ استعال فرمایا جس کے لغوی معنیٰ شاخ کے ہیں۔معلوم ہوا کہ پ ایمان کی شاخیں ہیں۔توبیا جزائے کمال ایمان ہیں نہ کیفسِ ایمان۔

سوال: بظام ريوديث ال مديث كمعارض في سياس بصعون فدكوري؟

جوابا: مدقلیل کثیر کمنافی ہیں۔

جواب ٢: آپ بَالنَّفَاتِيُّوشعب الايمان كى تعليم تدريب وكى گئى جنتا آپ بَالنَّفَاتِيُّوهُم ديا كيا آپ بَالنَّفاتِيُّمَاتِ كے لهذالعارض بى نهيں۔

(۳) مضع و سبعون کی روایت رائے ہے ثقات کی زیادتی قبول ہے (۳) امام بخاری فرماتے بی ستون کی روایت رائج ہے عدد اقل یقینی ہے کیونکہ یے تمام روایات میں ہے (۵) سبعون کالفظ کلام عرب میں تحدید وقعیین کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے ہوتا ہے۔ فلاا شکال (نسرالباری ۲۲ ص۲۰)

#### افتكالات وجوابات

الحياء شعبة من الايمان

ال مديث شائتهار ب\_ اورتحل شاعلها قول الداله الافقو ادناها اماطة الاذي عن الطريق

سوال: شعب الى واونى مبداوعتى كاذ كرتوميح معلوم مدتاب، وسطانى لحاظت الحياء كوبطور خاص كيول بيان كيا؟ ويكراوصان فعب مجى وسطانى بير\_\_\_؟

جواب: جواب بيلي الحيام كالمعنى مجمنا جاسير

ا ...انقباض النفس عن القبائح و تركها لذلك.

٢...التجنبعن الاذير ٣... ترك الفعل لخوف الملاماتر

جواب ا: حیالی صفت ب کیس کوماصل موجائے تودہ میت سارے قبائے نود بخود جھوڑ دیتا ہے اس لئے اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا۔ کما قال بھی اللہ الم المستحی فاصنع ماہنت۔

جواب ٢: حيا كوضوص بالذكر ال لئے فرمايا كه الل كے بارے ش شبہ موسكتا تھا شايد هعب ايمان سے مد مو\_\_\_ال كاز الديكية فرمايا لحياء شعبة من الابعان \_\_\_ال لئے كه طبعاً نسان ش حياموتى ہے۔

\_\_ ان سے ارائی ہے رہایا تعلق و معلق اور ہمان \_\_ ان سے در مجدا سان میں میں اور ہے۔ سوال: دوسرے حواب سے سوال ہیدا موتا ہے کہ ایمان کسی ہے اور دیا فطری اور طبعی ہے تو دیا شعبد ایمان کیسے ہتا \_\_ ؟

جواب: ایک نفس حیاہے، فطری ہے۔اورایک ہے حیار برحب مونے والے آثار وشرات بیاضتیاری اور کسی

الله عديث الراب شل حياكسي مرادي

جواب ٢: حيانتداء فطرى بيلكن التهامسي موجاتاب

جواب ٣: حیا کی دو شمیں بیں طبعی اور عظی جس حیا کوشعبدایمان قرارد یا ہے وہ عظی بھی ہے اور کسی بھی \_\_ایک حیا طبعی ہے جو بنجانب اللہ عطا کیا جاتا ہے بیدوی ہے۔اس کے تعصیٰ کے مطابق کم ل کرنامہ جیا تعلی ہے۔

فائدہ: بعض صفرات نے دیا کے تین شعبے بیان کیے ہیں۔ ا: دیا عرفی جس کوعرف تھیے سیھے اسے ترک کرنا جیسے لقمہ گرمائے تواطعا کر کھالینا۔ ۲: دیاعقلی: عقل جس کو تیج قرار دے اسے ترک کرنا۔ ۳: دیا شری بشریعت جس کو تیج قرار دے اسے ترک کرنا۔ حدیث الباب ش حیاشری مراد ہے دکھ تھی دعرفی۔

فائده: حياكاً علق أظريب علم فيس

فائدہ: حیاشری ادر عقل کیم کتفاضے ہیاشدہ 'حیا' ایک ہی ہوتی ہے اور جہاں کیں تعارض معلوم ہوتو سے لیے کو عقل کی ہوتو سے اور جہاں کیں تعارض معلوم ہوتو سے اور جہاں کیں تعارض معلوم کرنے کیا ہے کہ عقل سیم جھال ہوتھ کے اور عمل کرنا صحیح کے اور عمل کرنا صحیح کے اور عمل کرنا سے معلوم کو گرمعیار نہ بنایاجائے تو یو شورواج کے توالہ ہو کر تشکف ہیانوں میں ڈھل جاتا ہے۔

# 03 بَابِ الْمُسْلِمُ مَنْ مَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ مَسْلِمُان وه بِهِ مَسْلِمان مُحفوظ ربيس مسلمان محفوظ ربيس

حَلَّثَنَا آ دَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعَدُّ عَنْ عَبْدِ الْقَبْنِ أَبِي الْشَفْرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّغْبِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْرِ وَرَبْنِي الشَّفْرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّغْبِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْعُورَ مَنْ أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ وَالْمُهَا جِرُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُلْعَالِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُلْعُلِي اللَّهُو

ترجمه حدیث: حضرت عبدالله کن عمره سے روایت ہے تی کریم بھا اللہ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور با مند سے دوسرے مسلمان محفوظ ریاں اور مہاجروہ ہے جوان کامول کوچھوڑ دے جن سے اللہ فیمنٹ کیاہے۔

ربطنان باب سباب علامة الايمان حب الانصارتك بطائ قريب بهلاد بائي واست كى كوكليف من المنظر الدياكية والدياكية والمراد بهلاد بها الدوم الاسلام سيهان كيا يدوم واساة بال سا الله الدوم الدوم ولى كيلته وى بهت في الدوم ولى كيلته وى بهت كرك بي معاوات بال سا الله الدوم به الدوم ولى المنظرة الدوم ولى المنظرة المنظرة الدوم ولى المنظرة المنظرة المنطقين سيمى من الانصارة المنظرة المنظرة الانهان حب الانصارة المنظرة المن

## تشريح عديث

#### المسلم من سلم المسلمون:

سوال: مبتداادرخبردونول معرفیال بظاہر صربوگا کہ سلمان صرف وی ہوگاجس سے دومرامسلمان محفوظ رہے۔
جوابا: ال بات کا حکم جیس لگایا گیاجس کے باخداور زبان سے باتی مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان کا مل ہوگیا۔ اللہ کے کہ سلمان کا مل ہو نے کہ بختر والی خرورت ہے من جملہان کے ایک بات یکی ہے۔ (درتہ بناری 184)
جواب ۲: المسلمون باعتبار افلاب کے ہے کہ مختلود ارالاسلام ہیں ہے ورنددار الحرب ہیں غیر مسلم مجی ایذاء مسلم سوال نے معفوظ ہوں ، یکی مدارات ہیں داخل ہے۔ (الاالمعاربون) [المعام 2016]
سوال: چھردرست جیس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلم کی ایڈ انجاجی اور مسلمان نہ ہوالانکہ ایر آجیس۔
جواب ا: المسلم برالف لام عهد فار کی ہم ادکا مل مسلمان ہے۔
جواب ا: المسلم برالف لام عهد فار کی ہم ادکا مل مسلمان ہے۔
جواب ا: تعزیل الذاق میں معنولا المعلوم ہے ارتضرت العلام شمیری (عرف جمول ہے کہ بیکی کوئی مسلمان ہے؟)

سوال: المسلمون ميغر من مركب توكيا مورتول كوايذ الميني إنام انزيد؟

جواب: عورتون كاذكريرده كي وجهين كياية بعاده يمي شامل بين

#### منلسانهويده:

سوال: لسان اوريد کي خصيص کيول کي \_\_\_ ؟

جواب: تخصیص احترازی بیس بلکه اللی ہے۔

سوال: يداورلسان بين اسان كومقدم كيول كيا\_\_\_؟

جواب: السان کی جنگلیف ہے وہ جاہ کی ہے۔ ہاتھ کی تکلیف مال دجان کے لحاظ سے شار کی جاتی ہے۔جاہ کی تکلیف بڑی مجھی جاتی ہے۔ ۲: السان کی تکلیف ماضی ، حال ، ستقبل کے لحاظ سے موسکتی ہے جبکہ ہاتھ کی تکلیف صرف حال کے لحاظ سے موتی ہے \_\_\_ البتداس کو ہاتھ سے چھاپ دیتو پر تکلیف بھی زیادہ موسکتی ہے۔

سوال: السان فرمايا: كلام كيول نه كما \_\_\_ ؟

جواب: بعض اوقات زبان كاشارول بي بغير بول بمي تكليف يمني أنى جاتى بيد

سوال: حدود وتعزیرات میں دوسرے سلمانوں کی سلامتی یا مال کی جاتی ہے کیا پیجائز ہے؟

جواب: سلامتی کی دواقسام ہیں۔ایک فردک۔دوسری جماعت کی۔مدود وتعزیرات معاشرہ کی سلامتی کیلئے اس کانا فذ

کیا جا ناضروری ہے۔سلامتی معاشرہ کے خمن میں سلامتی افرادیمی تحقق ہوجائے گی \_\_\_\_

ان لئے مدود دلمعزیرات کوظم قراردینا کسی طرح درست جہیں۔

#### المهاجرمن هجرمانهي الله:

اس میں آپ بال فیلے نے مہاجر کا مل کی تعریف فرمانی ہے۔

ہاب مفاعلہ بنی عام طور پرفعل کا دقوع دونوں طرف سے ہوتا ہے مگر بھی بھی اس کا اطلاق ایسے فعل پر بھی ہوتا ہے جوایک طرف سے صادر ہوجیسے مسافر۔ یہاں پر بھی مہاجر ایسا ہی ہے۔ اور پیجی احتال ہے کہ مہاجر بیں فعل کا وقوع دوطرف سے ہو جب آدمی اینا وطن چھوڑے کا توطن بھی اس کوچھوڑے گا۔ (در رہ خاری 183)

ججرت کی دوشمیں ہیں۔ ا: ہجرت ظاہری: دارالفسادے دارالامن کی طرف، یادارالکفرے دارالاسلام کی طرف تعلل مکانی کی جائے۔ ۲: ہجرت باطنی: منہیات کوچھوڑ نا ، تو کامل مہاجروہ ہے جو دطن کے ساختہ گنا ہوں کو بھی چھوڑ دے۔ وطن چھوڑنے میں ایک دفعہ اور گناہ چھوڑنے میں ہر دفت تکلیف کاسامناہے۔

#### قال ابوعبدالله

يامام بخاري كي كنيت ب\_ا پيخآپ كۆواضعاً غيب كے صيغه سنذ كركرتے بيل كيونكه قلت بيل دعوى اور تعلى كاشبه بـ

قال ابو معاویه: امام مخاری فی دوتعلقات ذکر فرمانی بی ان کیچدفوا تدییس ـ

ا . . بہلی سندش عنعہ ہے تعلق کے ذکرے عنعند بنی جوہدم **انتا مکا اختال ہے د**ہ دور موجائے۔

مراد موتے بیں۔ بہال عبداللہ بن عرواین العاص مرادیں۔ دوسری تعلیق سے جوظاط جی موری تھی بھی تعلیق سے اسدور کیا۔ سوال: کملی روابیت شن شعبی کاذ کر ہے۔ دوسری روابت شن ذکر جمیل بیمتا بع کیسے بنا۔؟

جواب: " وامر "شعبی بی کا نام ہے۔ یہ اجلہ تابعین میں ہے۔ بہت سے صفرات محابہ کرام کے شاگردہیں۔ حضرت امام اعظم کے شعبے وامناذ ہیں۔

> 04بَابِأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ كونساسلام فضل ہے؟

حَدَّثَنَاسَمِيدُ بْنْ يَحْيَى بْنِسَمِيدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بَرْ دَةَ بْنُ عَبْدِ الْقَبْنِ أَبِي بُرْ دَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الْاَحَدُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ الْقَوَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُصْلُ قَالُ مَنْ سَلِمَ الْمُصْلُ عَلَيْهِ إِلَيْ مَا لِمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

ترجمہ: حضرت الدمؤیٰ رضی اللہ عندے روایت ہے محابہ کرام رضی اللہ عندم کیایارسول اللہ! کونسا اسلام المنسل ہے؟ تو آپ باللہ آئے فرمایاجس کے باحد اور زبان سے مسلمان محفوظ ریاں۔

#### تعارف بدواة

حضرت الامویٰ ان کے صاحبر ادے حضرت الوئدہ رضی اللہ عنہ پھران کے پیرتے (ابوبردہ) روایت کرتے بیں \_\_\_( داداا در بوتے د دنوں کی کنیت آیک ہے در میان بیل عبداللہ والدیں۔) حضرت ابوبردہ بھرہ کے مشہور قاضی تھے۔حضرت ابوموئی اشعری کے صاحبر ادہ محترم اور فقہاء ہیں ہے تھے۔ حضرت ابوموئی کی کل مرویات 360 ہیں۔

قائدہ: روایت ون ش جونام دوعن کے درمیان آئے ان کامصداق ایک جی ونا ہے چاہید دمیان شی اب، بن وغیرہ آئیں۔ غرض ترجمہ: امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان بہت ی عصائل پر مشتمل ہے۔ اس لئے سوال یہ ہے کہ کوئی عصلت انتخال ہے۔ بس اسلام کی ترکیب بھی ثابت ہوگئی۔

جواب: مسبق ش گذرچا كماجزا وفردى ش ايمان كاجزا وليس

## تشريح حديث

ائ یکی معانی ش ستعلی ہے کہی شرطیہ: ایا ماتد عو افله الاسماء الحسنی کہی موصولہ: ایھم اللہ علی الرحمن عتیا۔ (سرکش) کبھی ترف بند الورمعرف باللام کورمیان فاصلہ کیلئے ہوٹا ہے تاکی تحریف کدوآلے کھے نہوجا کیل : یا ایھا المد ثور کہی استفیام کیلئے آتا ہے: ایک مزاد تعدفہ ایمانا \_\_\_\_ آخری بہاں مراد ہے۔ الرجل یا ایھا المد ثور کہی استفیام کیلئے آتا ہے: ایک مزاد تعدفہ ایمانا \_\_\_\_ آخری بہاں مراد ہے \_\_ سوال : سوال وجواب شرک مطابقت جس ہے؟ سوال شن تصلت اسلام کاذکر ہے جواب شن الم کاذکر ہے ۔ اللہ برعبارت: ای ذی خصلة الاسلام افضل \_\_\_ ؟ یا جواب کی طرف مضاف می دوف ہے۔ اللہ برعبارت: ای ذی خصلة الاسلام افضل \_\_\_ ؟ یا جواب کی طرف مضاف می دوف ہے ۔ اللہ مسلمون ۔

سوال: ای الاسلام افضل، بیروال بهت ی احادیث بیل آتا به لیکن جواب فنگف احادیث بیل فنگف ہے۔
جواب (۱): مخلف احوال یا فنگف شخصیات کے احتبار سے جوابات فنگف بیل (۲) یا انسل الاسلام ایک اورع ہے
اس کے خت کی افراد بیل فنگف جوابات سب اسکے افراد بیل جواب نمبر سانام الی اجناس فنگف بیل بسااوقات ہرجنس بیل سے
کسی ایک جنس کو افضل کہد یاجاتا ہے جیسے عقاد یات بیل ایمان باللہ اورعبادت بددیث نما زائضل ہو یاجات ہو جیسے مفرت ابوم ریرہ کو تعلین
جواب نمبر سین مسلم پرسائل کی موجودگی بیل جس کیفیت کا غلبے تھا اس کو جنت کی خوجری دے دو و مسلم مفرت کر اور بیاجات کے عرف
شریفین دیتے ہوئے رحمت کا غلبے تھا تو بیٹارت کا حکم دے دیا جو ملے اس کو جنت کی خوجری دے دو و مسلم مفرت کر المریکا سے کر کے عرف
کرنے پر کہ لوگ ترک عمل کا بہانہ نالیں تو حکمت کا غلب ہوگیا ۔ منع فریادیا۔

جواب نبر ۵: بھی کلی فضیلت نہیں ہوتی من دجہ افضلیت بتانا مقصود ہوتی ہے (کمانی امناقب) (دلیاس ۱۳۳) آپ کوکس سے مجت زیادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے بھی ابو بکر ، بھی حائشہ کمجی فاطمہ ، بھی حسن وحسین کانام لیا۔ ایضاً انتقال الاسلام کے جوابات ختلف ہیں۔

(۱) ایک مرادیہ کے کسی چیزی طلق فضیلت ہوئے ہوئے ''فقی عبادت' انصل ہوجائے۔ مثل الدار س العلم ساعة من اللیل خیر من احیا نھالیکن اگرشب قدر آجائے تواستناء ہوگا۔ اب مات کوعبادت انصل ہے یہ فتی فضیلت ہے۔ (انعام 188/1) تین بنیادی فرق ہیں۔ مسائل ، اوقات اور حیثیات جوابات مختلف ہوئے۔ یہ تعارض نہیں۔ (انعام 381/1)

ای الاسلام افضل اور ای الاسلام خیر کافرق بیہ کفضل کالفظائواب کی کثرت کے لحاظ سے بولا جاتا ہے اور خیر کا لفظ ایصال نفع کیلئے مستعل ہے۔ نیزنضل کااطلاق اس خوبی پر ہوتا ہے جس کا نفع خود اپنی ذات کو ہوا ورخیر اس محمود صفت کو کہتے بیل جس کافاتدہ دوسروں کو بھی پہنچے۔ (ایدادالباری 349/4)

جواب ۲: دوران سوال الفاظ فلف استعمال ہوئے ہیں کہیں 'افعضل'' ہے کہیں 'نحیر'' اور کہیں 'احب المی اللہ'' وغیرہ تو ان الفاظ کے اختلاف کی بنا پر جواب بھی مختلف ہوئے۔(درس شامز کَ 81) قائده: امام طحاوى رحمه اللد فرملتے بي ان جوابات سعر ادبيب كه ان بي كوئى بعي على الاطلاق أخسل جبيس بلكه ن أخسل الاعمال كى ايك في سعب والله على (درس شامريً 18)

# 05...بَابِإِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الْحَلِيبِ

حَدَّثَنَا صَمْرُو بَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْغَ بَنِ صَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَنَّ رَجُلُاسَأَلَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرَ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَ أَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَ لُتَ وَمَنْ لَمُعْرِفْ.

ترجمہ: تعفرت عبداللد من عرق ہے دوایت ہے ایک شخص نے مرود کا کتات بال الکا کے بچھا اسلام کی کون می معلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا ورمرایک (مسلمان) کوسلام کرناس کو پہیانا ہویان کھانا کھلانا ورمرایک (مسلمان) کوسلام کرناس کو پہیانا ہویان کھانا کھانا کھلانا ورمرایک (مسلمان) کوسلام کرناس کو پہیانا ہویان کھانا کھانا کھلانا ورمرایک (مسلمان) کوسلام کرناس کو پہیانا ہویان کھانا کھانا

### تشريح مديث

ر جلا كامصداق مضرت الوذر في إلى كن مردد والدشر ي يل (الداولارى 3484) مديث الباب كتمام وادى مرى ين (ايداً)

اس عنوان سے ترکیب و ایمان ثابت ہوگئ \_\_\_ مامیق کی طرح بہاں بھی محصال کا لفظ محذوف ہے۔ یعنی ائ معصال الاسلام معیو \_\_\_ ؟

سوال: تطعم الطعام بيوال كاجواب ب-سوال يخفاذاى الاسلام عيور جواب :تطعم الطعام ب ديابار إ ب-باس التي تعليم ليوال كما تعمط ابقت جين \_ كيونك بالجئ تركبي ربط مين \_\_\_\_

جواب: يبال قال كي بعد مقول المنعير أن تطعم الخ ، تحذوف ما ناجائ كال اكرچ أن عمل دكرتا مو\_\_\_ توالنعير مبتد ااور أن تطعم الطعام الخ خبر بريح يختكم قول جمل و تابي قوالنعير كابطور مبتد الماننا بحي ضروري بر

تطعم الطعام مضارع لائت تأكياتم الددوام كالمتنى ماصل وسك يتني خوب كمانا كعلائ

مفعول کاذکرجیں کیا۔ تاکہ نیک وبدسلمان، کافرخی کہ شامان ہوجائے۔ اورا نیے ی کھانے بن ہمی تعمیم ہے مفعول کاذکرجیں کیا۔ تاکہ نیک وبدسلمان، کافرخی کہ شامان ہوجائے۔ اورا طعام وغیرہ کے مفیوم بن مشر وبات اور چائے بھل فروٹ بھی شامل ہیں ۔۔۔

تاکہ ہوتا ہے۔ ۲: بخل فرائل ہوتا ہے اور سلام سے کبرختم ہوتا ہے۔ ۲: بخل وکبر حب دنیا کی علامت ہے اطعام طعام اور سلام یہ دونوں وصول الی اللہ کی اصل ہے۔ اطعام طعام سے بخل دور ہوتا ہے خلق اللہ کو نقع پہنچتا ہے۔ سلام سے مودت

اور محبت اور اتفاق باہمی بیدا موتابے ان دونول سے اصلاح شخصی اور اجماعی دونوں حاصل موتی ہیں۔ (درس بخاری 185)

سوال: اس مدیث یل تعیم بجبکدوسری مدیث یس ب: الایا کل طعامک الاتقی

جواب: الاتقى من افضليت كابيان بي يعنى فضل يب كنّى كهلا كيكن اس باقى كافئهس ب-

جواب ٢: طعام كفايت وضرورة بل تعيم مينيك وبديركن كوكعلاسكتام. اورطعام ضيافت صرف اتقياء كوكعلات.

#### تقرئ السلام:

سوال: یہاں نقر آالسلام کہا قطعم الطعام کی طرح فسلِم السلام فرمادینے توکلام میں روانی پیدا موجاتی۔ جواب: اس انداز کواس لئے اختیار فرمایاتا کیسلام زبانی اورسلام تحریری دونوں کوشامل موجائے۔

عندالملاقات تحفدُ سلام صرف السامت کی خصوصیت ہے۔ اس بیل سلامتی واس کاپیغام وبشارت ، ذریع یعبت واپنائیت ودیگر بہت ساری معاشرتی خوبیاں واخل ہیں۔ چنا بچے عرب کے بدوسلام کہنے کے بعد باہم مامون قرار پاتے تھے۔سلام کہناسنت ہےا ورجواب واجب۔اوراس کا تواب واجب سے بھی زیادہ ہے بعنی پہل کرنے والے کو۔ مگر طریق یہنبوی شرطہے۔

#### على من عرفت و من لم تعرف:

پیچان کرسلام کرنابیسلام مواجهت یاسلام دشوة ہے۔ صرف مسلمان دیکھ کرسلام کریں توبیعبادت اسلامی ہے۔ اورسلام کو پیچان تک محدود کرناعلامات قیامت بیں سے ہے۔

## 06بَابِمِنْ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبِّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ

اسيخ بهائى كيلي بهي وى پيندكرناايمان ميس سے جوابي لئے پيندكرتا ہے

حَدُّلُنَا مُسَدُّدُ فَالَحَدُّلَنَا يَحْنِي عَنْ شُغَبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهَ عَنْدُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدُّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَ لِأَجِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ.

ترجمہ: حضرت أس رضى الله عند صنور بتال الله عند صنور بتال الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند من الله عند كرتا ہے۔ تم میں سے كوئى مؤمن جمیں موسكتاحتی كر پيند كرتا ہے۔

## تشريح حديث

(ربط بابعلامة الانصار تكبيان شده)

حدثنامسدد: يوريث الم بخاري في واستادسة كرى م (١) يحلى بن معيد قطان م جوكر وتعديل ك

امام اور حضرت امام اعظم کشا کرورشید ہیں۔ ووسری روایت حسین المعلم سے جو بیکی کے استاذ ہیں۔ جواس کو حضرت قبادہ ف سے روایت کرتے ہیں۔ وونوں ہیں فرق یہ ہے کہ شعبہ نے عن سے تھل کیا۔ اور حسین معلم حد ثنا یعنی تحدیث سے تھل کرتے ہیں۔ اس لئے امام بخاری یہ وصاحت فرما رہے ہیں کہ بیشوت اقتا ہے۔ عن کی وجہ سعد محلقا کا جوشبہ ہوسکتا ہے وہ ہیں۔
یوضرت اس کئے امام بخاری یہ وصاحت فرما رہے ہیں کہ بیشوت اقتا ہے۔ عن کی وجہ سعد محلقا کا جوشبہ ہوسکتا ہے وہ ہیں۔
یوضرت اس کئے امام بخاری کی دویت ۲۲۸۲ ہیں۔
یوضرت اس کی روایت ہے جن کی گذیت الویٹرہ ہے۔ نبی پاک ہو گھٹے کو اس الدخلام ہیں۔ آپ کی کل مرویات ۲۲۸۲ ہیں۔
مدیث الباب سے ترجمہ الباب مراحت ٹابت ہے۔ باقی مقصود پر بخاری ہے کہ اجزائے ایمان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ ایٹا رفض کرے ۔ تو اجزاء مکم لات ایمان میں سے ہیں۔ جوامام بخاری ترکیب ٹابت کررہے ہیں وہ بھی نہیں۔ البند مرجبہ پر
دے کہ اعمال مفید ہیں۔

ا... لا يو من احد كم : يهال كمال كي في كيليز لا الايا كيا يعنى كامل مومن ميس موسكتا

٠٠٠ قبي لياقت ب يعني مؤن كي يشان نهيس ب

علامه انورشاه شمیری فرماتے بین بهان فی جنس ایمان کی ہے کیونکہ لاکوئی جنس پرحمل کرنامعنی تقیقی ہے اور فی کمال پرحمل کرنامعنی تقیق ہے اور فی کمال پرحمل کرنامعنی مجاور بھا ایسانہیں۔ توشنزیل الناقص برحمل کرنامعنی مجاور بھان ایسانہیں۔ توشنزیل الناقص بمنزلة المعدوم کے تبیل سے بیعنی درامسل تومرادایمان ناقص ہے گراس کوغیر معتبر قرار دے کرمعدوم سے تعبیر کیا۔ لا ہؤ من میں نقیقت ایمان جواللہ کو مطلوب ہے وہ بیس خواہ مردم شماری بین سلم اوردارالا فیاءاس کوئومن کم ہے۔ (اہم 383/1) اشکال :ایک آدمی گناہ بین مبتلی ہے تو کیادوس ہے آدمی کے لئے بھی بھی گناہ پسند کرے۔

ج: بعض طرق میں لا یو من احد کم حتی یع حب لا حید مین المنحیو ما یع حب لنفسه للبذا گذاه اس میں واخل نہیں۔ علامہ وطائی فرماتے ہیں ببظام حدیث تسویہ وال ملکین ورحقیقت تفضیل الما شرطی نفسہ مرادیم پنام فی فضیل بن میان تنصفیان بن عین سے فرمایا تھا کہ تھی حت اور فیم زخوا کی ہے کہ وسرے کا فضل تجھے اور برابر مجھنا کوئی شوئی ہیں۔ (ورس مرز وقاعی ہے۔ یع حب لا خید ناشوت سے مراوا خوت ویٹی ہے۔

یہاں پرایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ مو من کامل ہونے کیلئے اگر یہ بات ضروری ہے تو حضرت سلیمان کا تول: دب میں ملکا لا بندھی لاحد من بعدی۔ ای طرح دماء کے سلسلہ بیل قرآن کریم بیل ہے: واجعلنی للمتقین اماماً \_\_\_\_اسی طرح ہم آنحضرت باللہ تا اللہ فیعة وابعثه اماماً \_\_\_\_اسی طرح ہم آنحضرت باللہ تا اللہ فیعة وابعثه مقاماً محمود کا ہم صفور باللہ تا تا مقاماً محمود کی دعا کرتے بیل اور مقام محمود کا ہم صفور باللہ تا تا مقام محمود کی دعا کرتے بیل اور مقام محمود تا ہم صفور باللہ تا تیل فیا مقاماً محمود کی دیا کہ بیر صفرات مومن کامل ندہوں اور بیاطل ہے۔

اس اشكال كئى جواب ين:

ا... بہاں پرمعنی مطابقی مرازمیں بلکہ عنیٰ کنائی مرادیس۔ یہ کنایہ ہے صداور بغض کے دور ہونے سے جیسے کہا جا تا ہے زید کثیر الر مادیہ کنایہ کثیر الناضیاف اور خی ہونے سے جاہے اس کے پاس را کھ ہویانہ ہو۔ ای طرح مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کیند کب در کھے اورلوگوں پر تکبر ند کرے اور تو اضح سے ٹیش آئے۔

٢..٠عنى حقيق مرادلين كريه باعتبار افلب اوراكثر كيمول باعتبار استغراق وعموم ك ديول-

سلا . معنی حقیق مراولتے جائیں گراس کوخاص کیا جائے ان چیزوں کے ساتھ جس میں اشتر اک ممکن مواورا شیاء غیرممکن میں اشتر اک کا سندنا مرایا جائے۔

س. . مثل اورنظير كومايى حب سے پہلے مقدر ماناجائے كيا ہے جمائی كيلئے الى كے مثل ونظير كي تمنار كھے ندكر بعين اى جيزى ۔ (در ن خارى 186)

قائدہ: حضرت علامہ انور شاہ فرماتے ہیں: حنفیہ یا دوسرے عشرات ال جیسی مدیثوں ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ لاقی کمال کیلئے ہے۔ تاہم مقصودِ مدیث کے حوالہ ہے ہم لیوس کم المسلوب ہے۔ اس پراور کھون وقو آئی خرور آئی ہے۔ اور نفس کام چوری کیلئے بہانا اور داستہ کا الناہے۔ اس لئے موام الناس کے سامنے نہا وہ تاویلات نہ کرے۔

سوال: بظاہر منہوم مدیث پر مل مشکل بلکہ مال تک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لئے کوئی شخص کمال ایمان کا ورجہ ماسل
کرنے کے لئے ایک چیز کو اپنے لئے پیند کرتا ہے تو وہ اس کا ایثار دوسرے ہمائی کیلئے نہیں کرتا اور اس چیز کو اپنے تک محدود
رکھتا ہے تو دو جہ کمال کوئیں گئے سکتا \_\_\_\_ اورای طرح جب دوسرے تک وہ چیز کا تجابی مدیث اس کی طرف متوجہ ہوگی
تو وہ ہمی آگے ایٹار کا پابند ہے۔ پشلسل کا لزوم ہے جونا قابل عمل ہے۔ مثلاً کسی ضمن کیلئے رشور کا احتجاب پا منصب تجویز ہوا تو
ایٹار کے لسل سے عمل مجیل تک جبیں کئے سکتا۔

جواب ا: يعديث معاملات يرمحول ب\_استعالى اشيايا ترجيح مناصب يرمحول جيس

جواب ٢: مشاورت برممول ہے۔ بيل مجو كرمشوره دے كمثل البخ لئے كماليت كرتا۔

جواب سا: معاقبہ برخمول ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی قصور وار اور جرم ہوکر پیش ہوتو اس کے لئے جزا وسر اکے انتخاب کا طریق کاروی کو کسی جوالیی صورت ٹیں آپ اپنے لئے کرتے ہیں۔ستاری ، درگذر،عزت نفس کا خیال وغیر ہال تمام پہلوڈ ل کو رہے مجھ کرفیصلہ کریں۔ افغا کہو!

جواب مديث الباب عدوي بيرم ادييس ش الحددواشر اك، وسكتاب (درية نار)

فائدها: اسلام كامزان ادام كي تقوق ش فكرمندى اورجلدى كاسب دبك مطابه تقوق ش يسروآساني لمحوظ ركف كا تاكيب. فائده ٢: امام مخارى هن في العبارة كے تقديم و تاخير كرتے بيل من الايمان بعى پېلىلاتے بيل بعى بعد ش -

فائدہ ۳: پاودیث کے الفاظ کی وجہ سے نقدیم وٹاخیر کرتے ہیں جیسے مدیث میں: لا ہو من مقدم ہے تو من الا ہمان کو مقدم کیا۔ (دری شامزئی 83)

لطافت استاد: اس روایت کے تمام روا وجمری بین اس سے قبل کے باب کی روایت کے سبر اوی کونی بین اس سے قبل کے سب مصری بین ۔ (امداد باری 360/4)

# 07... بَابِ حُبُّ الرَّمنُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مِنْ الْإِيمَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مِنْ الْإِيمَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مِنْ الْإِيمَانِ مَا اللهُ مَنْ عَبِيهِ وَمَسْلَى اللهُ مَنْ عَبِيهِ وَمِنْ الْإِيمَانِ كَالْيَكِ جَزَء ہے۔

حَدَّثَنَاأَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَاهُعَيْبَ قَالَ حَدَّثَنَاأَبُو الزِّنَادِعَنْ الْأَغْرَجَعَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَرَضِيَ الشَّعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنْ أَحَدُ كُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِوَ وَلَدِهِ.

حَدُّ لَتَايَعْفُوبَ بِنَ إِبْرَ اهِهِمَ قَالَ حَدَّلَنَا ابْنُ عَلَيَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صْهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولِكُوا لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ

ترجمہ: حضرت الوجريره رضي الله عندے روايت بے صنور يَكُ اللّهُ فرمايا : تم ہے اس ذات كى جس كے قبضيل ميرى جان ہے م ميرى جان ہے ميں سے كوئى خص اس وقت تك مؤسن جيس موسكتا جب تك يك اس كى ظريش اس كے والدين اورا ولاد سے زيادہ محبوب نه وجادن ـ دوسرى روايت مى بى ہے اس شل مرف و الناس اجمعين كا اضافہ ہے۔

ر بطن النيل شن مسلمان بعمائي كامبت كوجز وايمان قرارد يا توباب هذاش به بتلايا مار باب كه آپ بال الماري مجبت بدرجه اولي معيارايمان موكى \_ (دليل اللاري س ١٣٥)

## اصحالاسانيد

#### حدثناابو اليمان قال اخبر ناشعيب الخ

اس مدیث شل بہت بلند پایے مضبوط ترین راویان مدیث بیل۔ اس شل بڑے او فیح درجہ کے محدثین کرام بیل \_\_\_\_\_یدوہ طریق ہے جس کے بارے شل امام بخاری کامقولہ مشہور ہے کہ ابو جریرہ کی اسانید شل بیاصی الاسانید ہے \_\_\_\_اور سافظ این مجرعسقلاتی نے تھذیب التھذیب شل امام بخاری کی طرف یہ مقولہ منسوب کیا ہے۔: امام بخاری نے مطلقاً اس مذکوا صبح الا مسانیل تھر اردیا ہے۔ (اندام)

فأثده: وديث البابك سمثل عن الاعرج آياب

اس سے مرادابودا قدعبدالرحن بن ہر مزیل۔امام مالک ان سے بالواسطیدوایت کرتے ہیں \_\_\_ ایک دومرے بداللہ بن بزید بن ہر مزیل ان سے امام مالک بلاواسط دوایت کرتے ہیں۔ان سے فقہ بھی حاصل کی ہے۔ امام مالک کی سندیس جہال ابن ہر مزآنے گاو بال عبداللہ بن بزید بن ہر مزی مرادہ وگا۔

### تشريح عديث

سوال: حديث الباب من والدعو ولدعو الناس اجمعين: ش اصول وقروع اورعام أو كول ي جي زياده محبت مونامعيارايمان قرارديا كيا خوداين ذات كاذ كرميس

والداورولد كے من شل ائى جان يى آئى جب ان دونوں يرجان فداكرنے كى كوشش كرتا ہے تو جس ذات بابركات بران دونول كوقر بان كياجاسكتاب توائي جان توبطر يق ادلى فداكى جاستى بــــ

جواب٢: انسان كى اينى جان كا ذكر والدام اجمعين "سي يكونكديكى الناس شي داخل ب- (ورداس كاناس مومائے گا۔ ) نیرووسری روایت ش اپنی مان سندیادہ مجدب مونے کاذ کر جی ہے۔ (۱۵۰ کاری شریدے/ 981)

جواب السائل آپ الفائل این است سے کمال ایمان کیلئے عبت مطلوب ہے وہ کوی ہے؟ اس کوعفرت عراق کے اس ارشادے مجنا جاہے کہ آپ بڑا فکا کے برمدیث س کرصاف کوئی سے عرض کیا کہ جھے اپنے اندر آپ کی "وات مبارک" کی نسبت اپنی ذات سے بت زیادہ نظر آئی ہے۔ آپ تا الفائل نے ارشاد فرمایا: تومعیار ایمان تو ماصل میں ہوگا\_\_\_ای ارشاد ك بعد صفرت عر في المان الم المحدود معياد مطلوب ماصل موكيا. آب بكا الكافي ارشاد فرمايا: الان ما عمو

سوال: نذكوره دونول مديثول ين والدكوولدي مقدم كيول كيا؟

جواب مبرا: والدوم كى كاموتاب اولاد عض اوقات مبن موتى

جواب مبرا: والدقابل تعظيم بتوجبت تعظيمي آب مطلوب ب-

جواب بمبرس: والدكة التعظيم وني وجه ولديم مقدم فرمايا

جواب مبر ٧٠: آب ما الما الما الله عن الماانالكم منز لذالو الد

(الدادوس اج ا) سيدالدكومقدم كياكيا

بعض طرق ش دلد كومقدم كيا كياب كيونك والدكوجتنى اولاد يعجت موتى باولاد كوميس موتى . . تواولاد يعلى زياده محبت آپ بالفائل مطلوب ب رادال ۱۵۲۱

فائده: بعض صفرات فرملت بين كه چونكه صغرت عرف "مرادرسول" في توآب بي الكيارك سائن معيارمجت كوندد يكه كر اپنا باطن کھول دیا۔ تولمح بحریس دو کیفیت مطلوب آپ بھاناتی توجہ وبرکت سے حاصل ہوگئ۔

فائدہ: یہ بات مجی مترقع ہوئی ہے کہ اپنے شخ کے سامنے صاف کوئی سے مقامات واطنیہ کموں اس مے موماتے

بل-اورروماني عقدے مل كرشرري مدرمامل موجاتاب-

کال مرشد کھڑیے تے گل بن دی اے

اللہ اللہ کریے تے گل بن دی اے کال مرش اللہ اللہ کریے ہے گل بن دی اے کی کال مرش کے ایک میار نبوی پر فائز ہو گئے۔

تاجم بیروال اپنی جگه قائم ہے کہ س محبت کی فئی تھی وہ کیا تھی اور جومطلوب تھی وہ کیا تھی۔۔۔؟ اس ملسلہ ٹیں حضرات شراح کرام نے مختلف آوجیوات کی بیں۔

توجید محبت عقبی طلوب بھی اور نئی جبت لمبتی کی جو فیراغتیاری ہوا کرتی ہے۔ مرادِمدیث بھی جبت عقبی ہے۔ اشکال: علامہ انورشا کشمیری فرماتے ہیں: حدیث الباب سے جبت عقلی مرادلیں تو مقصدِ حدیث فوت ہوجا تاہے جو اسلوب بیان کے تقاضے شمیل جیں کھا تا جبکہ طبیعت کیلئے بھی شریعت جاجتی ہے کہ وہ شریعت میں ڈھل جائے۔

بیر مال مجت طبق مرادلیس توشر آرج مدیث کی توجید کے فلاف ہے اور اگر عقلی جبت مرادلیں تو اسلوب مدیث کی روشی میں وار فلی مجت کا مقام ماسل نہیں ہوتا۔ کمافال الشیخ انور الکشمیری ملے اسلے اس لئے استافاری اس کی بین بین توجید نی کا موادد جب السلام مولانا منی محرفی عثانی ماحب زیر مجافی المشیخ انور الکشمیری ملے اس کا ماسل مولانا منی محرفی عثانی ماحب زیر مجافی میں ہے۔ البت اس کا وہ درجہ مراد ہے جو البت اس کا مراد ہے مواد ہو مواد

محبت کالی و اسب قربت بخرمایا کیانالدہی اولی بالمو منین من انفسہم: آپ بھالگا اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی ان کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ اس کے مرصوف بالدات کو حاصل ہوتی ہے بینسبت موصوف بالدرض کے قریب وہدیما کم مقاصلہ کی بیش سے ہوتا ہے ترکت کری شدی اول دلیل آئی ہے ہر مدلول اللہ معلول کا محقق ہوگا۔ شدی اول دلیل آئی ہے ہر مدلول اللہ علی ان کے مطلوب مدلول ہوتا ہے جہاں یہ قرب ہوگا ملت معلول کا محقق ہوگا۔

اگرمونین کواپٹی تقیقت کا ادراک مطلوب موکا توخرکت کری بیل پہلے رسول الله بھال کی بھر اپٹی تقیقت آت گی۔معلول کے اندر جو بھے موناہ وہ ملت کا فیض اوراس کی مطاموتی ہے لہذا ملت بیں وہ فیض ڈاتی موا۔ اور معلول بیں وہ فیض مارخی مواجس کی وجہ سے وصف ایمانی آپ بھال کھی بالذات موا ورمونین بیل بالعرض \_(ررس مناری 192)

قائدہ: مغربت شمیری فراتے ہیں کہ عظی جبت کی وجیاں لئے ایکی علوم کیں ہوئی کی جی مان ون و لیکن ایک بچا آدی کو دی دوائی کوناپ ندیدگی نے اوجود استعال کے استعال کے دی دوائی کوناپ ندیدگی کے باوجود استعال کے ای دول دوائی کوناپ ندیدگی کے باوجود استعال کے ای مطرح یہ مجاجاتے کو جبت نہوی ماصل ناہ کی آوقت مان سے میں وجہت اسلوب مدیث کے تقاضے کے خلاف ہے۔ (واللہ اعلم)

اس عقل پہاتم کی ضرورت ہے جوجیت نبوی کولمبیعت کے تقاضوں بیں نے حال دے۔

مرک ادگی دیکھ کیا جا ہتا ہوں

ترے عشق کی انتہاء چا ہتا ہوں

ترے عشق کی انتہاء چا ہتا ہوں

تعبیر دانی: اقسام مجبت اندب طبعی دسب دسب درسال درمال درماع کی مجبت ہے دونیراختیاری ہے۔ ۲ بدب عقلی: ناگواری کے باد جودسی چیز کواختیار کیا جائے۔ جیسے کر دی دوا کا استعمال ۳: حب ایمانی: یط بی اور عقلی دونوں سے بالاتر ہے۔ حب عقلی میں ایمان کے نقع اور کفر کے نقصان پر نظر ہے۔ جبکہ حب ایمانی کا منشاء ایمانی محض ہے۔ نقع کی تمنا یہ نقصان کی پرول بھر صورت احکامات شرع یہ تکھیل پر نظر ہو۔ ہم کیا اور ہماری عقل کیا ۔ ؟
حب عشق بے حب ایمانی ترتی کرتے کرتے حب عشق میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ نیز بحب سے عشق محبت ایمانی کا اعلی وا کمل ورج ہے ۔ لیکن ترتیب ہے محبت باختیاری کی ابتداء محبت عقلی سے ہوتی ہے پھر محبت عقلی ترتی کرتے کرتے مجبت ایمانی بن جاتی ہے۔ ایمانی ترتی کے بعد صرف محم محبوب پر نظر ہوتی ہے تو

مرجه جزمعشوق باشد جمله سوخت

كالمنظر موجا تاباس كوبت عشق في تعبيركيا كيا-

حضرت سیدشاہ آسمعیل شہید نے حب عقلی کوت عشقی پرترجیج دی کیونکہ حب عشقی وصل کے بعد صحل ہوجاتی ہے مگر حب عقلی وصل شیں اور بردھتی رہتی ہے۔۔۔ تاہم حضرت حاتی امداد الله فرماتے ہیں:

حبِعشقی لامتنا ہی ہے اور عقلی متنا ہی اس لئے لامتنا ہی کوترجی ہے \_\_\_لیکن حضرت گنگو ہی نے عظیم کعبہ میں اکابر ک رائے کی تصویب اور سائل کے اصرار کے بعد فر مایا:

حب عشقی میں انتظام نہیں ، حدود شرعیہ ملحوظ نہیں رہتیں۔ اس بنا پرجب تک اعمال کی ضرورت ہے حب عقلی کواور بوقت وصال غلبہ حب عشقی کو پیند کرتا ہوں۔ (امداداباری 370/4)

فائده ا: فی احقیقت محبت دوی اقسام بین منصر معلوم موتی ہے۔ طبعی وعقلی ، ایمانی وشقی محبت بھی عقلی مجبت کی ترقی یافتیشکل ہے اس لئے کا فرعقلی محبت زیرعمل مذلایا تو دیگر محبتوں کا سوال ہی نہیں \_\_\_\_

فائدہ ۲ : نفسِ ایمان کیلئے محبت عقلی ہی کانی ہے۔ گر کمال ایمان کی معراج کیلئے ایمانی عشقی محبت در کارہے \_\_\_ جیسے کمال عقل میں دنیا میں تفاوت ظاہرہے ای طرح محبت وایمان میں تفاوت لازم ہے \_\_

فائدہ ۱۳ بحبت طبعی خاصۂ انسانیت نہیں حیوان میں بھی ہے۔محبت عقلی کے عدم استعال سے انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ۔ [ ماہ ]

فائده نمبر ٢٠: تين حقوق نبوي صلى الله عليه وسلم بين:

محبت میں فنائیت ہوتی ہے کہ آدمی محبوب میں فنا ہوجائے۔ متابعت میں قدم بقدم چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز میں پیروی نصیب ہو عظمت سے اعتقاد پیدا ہوگا اگر ہڑائی ول میں نے وتوعقیدت نہیں ہوسکتی۔ اورعقیدت واعتقاد نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ملے گا۔ (خطبات عکیم الاسلام 25 خطب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم)

لانتيار سول الله احب الى من كل شيء الامن نفسى

حضرت علامہ شبیر احد علی فرماتے ہیں میرے دل میں عرصہ بحر کھٹا رہا کہ حضرت عمر پوری امت میں دوسرے درجہ پر فائز ہیں . . . اظہار یہ کر رہے جھے اپنی ذات ہے آپ ہیں گئی کے سلام

لاتے ہی نماز دھجر ۃ وغیرہ خفیہ کی بحائے اعلامیہ ہونے لگے . . ان اعمال سے اپنی جان سے زیادہ محبت کا اظہار ہے۔ تو پھر الانفسی کلاستثناء کیسا؟

حضرت علامة عناق فرماتے بین اس تات کو تھے ہے ہیں انظر ہے کہ بہاں استفاء کو حفیہ کے داق پرایاجائے کہ ستھی بیل مح عکم ستھی منہ کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ستھی مسکوت عنہ ہوتا ہے . . توالا نفسی آپ علیہ السلام میرے نزدیک محبوب بیل مگر میر نفس سے . نفس سندیاوہ محبوب بیل یا نہیں اس کے متعلق اشیا تاونفیا کی خوبیں کہتا . . اس لیے کہ چہتے تھے کہ مجبوب شیقی میر نفس سے . نفس سندیاوہ محبوب بیل یا نہیں اس کے متعلق اشیا تاونفیا کی خوبیں کہتا . . اس استلذاذی خاطر الا میر نفسی فرمایا . . جب آپ بی بیل فی کر لذت حاصل کریں کہ اپنی وات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرد . . اس استلذاذی خاطر الا نفسی فرمایا . . جب آپ بیان فی کر این میارک سے یہ فرمائش سنتے ہی عرض کیا . . . فقال له عمر ﷺ فالمک و الله احب الی من نفسی فقال الان و الله یا عمر ﷺ (نشل ایاری جام ۱۳۷۲)

فائدہ: حضرات احناف کی فقبی بصیرت اور علمائے دیوبند کی مجبت نبوی بھی فائل حضرات محابہ کرام سے والہاند لگاؤ کی ایک بیمثال جامع توجید . . کیانس تعبیر ہے:

اسكاش ديار طبيبكا مرؤره ميرادل موجات

بي كميل طلب افسائد نيات محبت كااختر

## 08بَابِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ ايمان كى لذت كابيان

حَدَّثَنَاهُ حَمَّلُهُنَا لَهُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَاعَهُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُ قَالَ حَدَّثَنَاأَيُو بُعَنَأَبِي قِلَا بَاعَنَالَسِ عَنَالَتَهِيُ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَا وَ قَالْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّوَ وَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّاسِوَ الْهُمَّا وَ أَنْ يُحِبُ الْمَرْ ءَلَا يَحِبُنُ إِلَّا اِلْفَوْ أَنْ يَعُو دَفِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُو فَأَنْ يُقُدُ فَفِي الْنَادِ.

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے صفور بالی کا فرمایاجس میں تین باتیں ہوں وہ ایمان کا مزہ پائے گا: ایک پر کہا اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ مجبت ہواور جب کسی سے دوئتی ہوتو محض اللہ کے لئے ہواور کفر کی طرف لوٹ مبائے کو ایسابرا جانے جیسے آگئیں گرائے جانے کو براجا نہے۔

## تشریخ حدیث۔

للاث من كن فيه الخ اشكال: ثلاث تكره باورمبتداوا قعب حالانكه تكره كامبتداوا قع موتاورست نهيس بير ج1: عام طور پر ثلاث خصال ستاويل كرتے ہيں۔ ج۲: لیکن علامہ رضی کے حوالہ سے قتل کیا گیاہے۔جب نکرہ کا شفہ مواوراس میں ابہام نہ موتواس کا مبتداوا قع مونادرست ہے۔ (درس شامز فی 87)

#### حلاوة:

اس کامعنی عندالنووی بیسیے کہ اطاعت کیلتے خلاف طبع امور کو بر داشت کرے اور اطاعت خداوندی شرح صدر کے ساتھ کرے ۔ حاصل بیاکہ حلاوۃ معنوی مرادیے۔

۰۰۰ عند البعض حلاوۃ معنوی کے ساتھ حلاوۃ حسی ہی ہوسکتی ہے لیکن یا بعض اشخاص کے اعتبار سے ہے۔ تاہم یہ ذوقیات ہیں جوالفاظ کی گرفت سے باہر ہیں۔اس لئے صاحب ذوق ادراک کرسکتا ہے۔ کاخذ پرلکھ کر حقیقت تک رسانی ممکن نہیں۔

#### احباليهمماسواهما:

سوال: اس بین مماسو اهما بین الله ورسول کوایک ضمیر بین جمع کردیا۔ یعی نمین که اس سے 'مساوی' ہونے کا شبہ ہوتا ہے کاشبہ ہوتا ہے۔ نیز آپ ہمال کا کیا نے ایک موقع پر اسے خود بھی ناپند فرمایا۔ ابوداؤ دشریف بین روایت ہے کہ ایک خطیب نے ''و من بعصبهما'' کے لفظ بین دونوں کوجمع کردیا تو ارشاد فرمایا:

#### بئس الخطيب انت ، قل ومن يعص الله ورسوله:

جواب ان ال كلام بن آب الفطيط و كلام غير بن هر شرك موسكتاب مر آب الفطيط كلام بن نهين و جواب ان الرام بن آب الفطيط و كلام بن نهين و جواب ۱: يا ابتدائي زمان رمول ب ابجي رسوخ توحيد كادو زمين آيا تها فطيب سے يافظ صاور موسئة تو تنبي فرمائي گئ و جواب ۱: خطب مقام توحيد به اس لئے موم شرك فظ بولنا مفيد نهيں تھا۔ جواب ۱۲: يه آپ بال فلي نصوصيت پر محمول ہے۔ جواب ۲۰: يه آپ بال فليك خصوصيت پر محمول ہے۔

جوابہ: آپ بڑا لُفَائِلِک کلام میں جملے الگ جہیں تھے۔اس لئے کوئی شبہ کا احتمال نہیں۔جبکہ اس خطیب کے کلام میں جملے الگ تھے۔

جواب المصرت مولاناانورشاه تشمیری اور حلامه عثانی کی رائے ہیے کہ یہاں نبی تحریکی نہیں بلکہ اوب فی النظم کی تعلیم اور تادیب قبذیب کے لیے ہے۔ (انعام الباری س۳۰)

جواب كانيز المهترين جواب يبعديث البابش آب ني تحق فرمايليه معالم جبت بالله ورول كي مجت الزم والزوم بها الك كي مجت فلاح وخيات بالله والماح وخيات بالله المعالم المحمد المح

كدونول كى تافر مانى توباعث باكست بهايك كي ين ال ليفر ماياتل و من يعص الله ورصوله (نصر البارى ٢٣٥ ج ١) لا يحبه الالله: الله جوبت موتى بوده التى موقى ب اغراض كامبت وتى موتى ب

لا يىحبه الا قد\_\_\_\_ يَجِيُّ مَن معادُ رازَى فرماتے بين: حب فى الله بيہ : لايزيد باليد و لاينقص بالبحفاء \_\_\_ حسن سلوك سے اصافداور نے وفائی ہے اس بیل كى بيشى شہو (وزر شامزنَ 88)

#### وان يكر هان يعو دالخ:

بیاں سے بیب دی۔ جواب: یعود'یصیو کے متنی ش ہے۔ جیسے ضرت شدیب علیہ السلام کے واقعہ شن او لعودن فی ملعنا۔ (ورس شامزتی 88) نیز ایہ اُتحض جو اباً عن جا بسلمان ہے اس کوشرک و کفر سے اور بھی فریادہ تنفر ہونا چاہیے اس کوایمان کی صلاوت کھی زیادہ ہوئی چاہیے۔ (نصر الباری جام ۲۵۷)

# 09بَابِعَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ الْعَارِبِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ الْعَارِبِيلِ الْمُنْ الْ

حَدَّاتَاأَبُو الْوَلِيدِقَالَ حَدَّاتَاشُغَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَهَدُاهِ بَنَ مَبْدِاهِ بَنِ جَبُو قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَاعَنَ النَّبِيِّ صَلَى الصَّعَلَيْدِوَ سَلَّمَ قَالَ آيَةً الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بَعْضُ الْأَنْصَارِ

ترجمہ: حضرت اُس رضی الله عند نے فرما یا صنور بھا گھنے فرما یا انسار سے مجبت ایمان کی علامت ہے اور انسار سید شمنی رکھنامنافق ہوئے کی شانی ہے۔

افکال: امام بخائ نے علامة الا یمان حب الانصار کاباب با عرصال پرافکال ہے \_\_\_علامة الشیء فو العلامة \_\_\_عارج بوق م سے خارج بوتی ہے جیسے دھوال آگ کی ملامت ہے گرآگ کی تقیقت شن واخل جیس \_\_ای طرح دب الانصار بھی ایمان کی حقیقت شن واخل جیس لہذا اس کو کتاب الایمان شن لا تاورست جیس \_

ج صحیح تربات بینے جو مولانا محمد یوس صاحب (شیخ الحدیث مظاہر العلوم سیاران پور ہندوستان) نے بیان فرمانی کہ علامة الشبیء ذو العلامه کے تالی ہوتی ہے جیسے آگ کی ترارت \_\_ تو ذوالعلامة کی قلت وکثرت سے علامت بیں قلت وکثرت ہوتی ہے۔ النامارش کی بیشی ہوتی۔ (در تراشامز فی 89)

## تشريحمديث

ا.. متعلقات بنوى بالكافكيك محبت بحى محبت بنوى ي بي-

٢٠٠٠ انصار كي خفيص ان كرايخ طرز حبت كي وجه سي-

۳۰ . جعفرات محابه کرام رضی الله عند کے باہمی اختلافات ، خطاء اجتبادی پر جن تھے۔ اس کا منشاء باہمی بغض وعدوات مرکز میں تھا۔ الم ذاہمیں سب سیحبت وعظمت کا حلق دکھنا مزوری ہے۔

س. . انصار کامصداق مام طور پراوس وخزرج کے دوقیائل بیں۔

قائدہ: انسارنامری خعبے۔ دین کے دوگار مشتق پر حکم لکا نیل تومادہ اشتقاق علمت حکم موتاہے۔ اکو معالمہ آ۔ وجا کرام ملت علم ہے۔

حب الانصار كملت أصرة نبوى بي جس كاعلامت ايمان وناظام بـ

انسار مدیدہ پمن کے شہر مارب کے باشدے تھے جہال آو مہا آبادتی . . کا این نے تبر دار کیا کہ سیاب آنے کو ہے لوگ یہاں سے نکل جائیں ۔ تو بنو تبلہ کے دو تبلیا اوس وفر رج نکل کر مدید طبیب اقامت پذیر ہو گئے . . اس وقت مدید طبیب شلی میود آباد تھے . . انہوں نے اس شرط پر کہ تمہاری دلین مکلی رات ہمارے پال بسر کرے گی تیام کی اجازت دی . . حالات کے بیش نظر پر شرط مان کی گی . . . تا ہم مہلی شادی کے موقع پر بی دلین بے جاب ہو کر تمام برادری کے سامنے آگئی . . اہل قرابت نے بے جائی پر اس کو مار دلائی تو اس نے کہا تمہیں خیرت جہیں کہ چھے شوہر کے ساتھ جھینے کی بجائے خیر کے حوالہ کر رہے ہو . . اس سے آئی خیرت وجمیت کو جوش آیا تو انہوں نے دلین کو رہینین کا فیصلہ کر لیا۔

مگریمود نے اس پر جنگ کافیصلہ کر آیا اللہ تعالی نے اوس وخزرج کوفتے مطافر مائی. ۱۰س کے بعد یم و دمدینداوس وخزرج

ے کیا کرتے تھے . جیس فی آخرالزمان بالنظار انظار ہے۔

ان کے ظہور کے بعدان کے ساتھ ل کر تمہاری شہر لیں ئے . . اوی وفرز رج مشرک تھے آئین کی علم نمیں تھا۔ موسم قی پر خزرج کے چھ آدی مکہ آئے اور تمنی میں شہرے آپ بھی تنافی کے پاس تشریف لے گئے، وقوت اسلام دی . . انہوں نے کہا آپ رات کو تشریف لائیں ہم آئیس میں مشورہ کرلیں . . مشورہ میں طبے پایا کہ بیدوی نبی آخرالز مان بھی تنافی جن کا یہود تذکرہ کرتے تھے اگرانہوں نے سبقت حاصل کرلی وہ ہم جروم دہ جائیں گے۔

آپ علیہ السلام رات کوتشریف لائے توسب اسلام کے آئے ... بعد ازال دوسرے سال بارہ آدی اور تیسرے سال پیکٹر آدی حاضر خدمت ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ (نسرالباری ۱۳۳۵)

سوال: مهاجرين كاجبت كاذر كريس كياده الدرج كالميس

جواب: اس کے بتانے کی طرورت جیس وہ توسب کھی آپ بھا گھائی مجت میں اٹنا تھے ہیں۔ وبہ عدم مجبت مہیں۔اس لئے بیان مدیث بھی جمیس۔

#### 10\_باب

حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شَعَيْبَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبُدِ اللهِ أَنَّ الشَّهُ اللهُ عَبُدَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ الشَّعَنْ كَانَ شَهِدَ بَدُّوا وَ هُوَ أَحَدُ التَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَعَلَى أَنْ لَا نُشْرِكُو ابِاللهِ شَيْئًا وَ لَا تَشْرِ فُو اوَ لَا تَزْنُوا وَ لا تَقْتُلُو اللهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكُو ابِاللهِ شَيْئًا وَ لَا تَشْرِ فُو اوَ لا تَنْ وُو اوَ لا تَنْوُا وَ لا تَنْ وُو اوَ لا تَنْ وُو اوَ لا وَمُو لَا تَنْهُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكُو اللهُ اللهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَهُو كُفّارَةً لَلْهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَعُو قِبَ فِي اللّهُ نُهَا فَهُو كُفّارَةً لَلْهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَعُو قِبَ فِي اللّهُ نُهَا فَهُو كُفّارَةً لَلْهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَعُو قِبَ فِي اللّهُ نُهَا فَهُو كُفّارَةً لَلْهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَعُو اللّهُ مُعَالِقًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَعُلُوا أَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللل

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے [اوروہ بدرش حاخر ہوئے اورلیلہ العقبہ کے سرداروں ہیں ہے۔ ایک جھے ان شرطوں پر سے ایک جھے ] ایک مرتبہ ہی بھالھ کا گئے فر ما یا اور آپ کے اردگرد صحابہ کی ایک جماعت بہنی تنی کہ جھے ان شرطوں پر بیعت کروخدا کے ساتھ کسی کوشر یک نہیا ہی طرف سے کھلی بیعت کروخدا کے ساتھ کسی کوشر ایک نہیا اور جوشش ہوئی تجہت نہ رکھو گے اور نیک کا مہیں نافر مائی نہ کرو گے ۔ جوشش ان با توں کو پورا کرے گا اس کا اجرخدا پر ہے اور جوشش ان با توں کو پورا کرے گا اس کا اجرخدا پر ہے اور جوشش ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجرخدا پر ہے اور جوشش ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجرخدا پر ہے اور جوشش ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجرخدا پر ہے اور جوشش کے لئے گئا رہ بی جانے گی اور کسی گئی دورہ افعال کا ارتکاب کیا اور خدا نے اس کے دار کو تی کی کہ کو اور دیا گئی ہے بیعت کی ۔ (رادی کا بیان ہے ) ہم نے اس پر صفور میں گئی کے بیعت کی ۔

#### باب\_\_حدثناابواليمانالخ

يهلاباب مع وبالترجم اللي معد بطيب كريج الواب شركي اجزات ايمان كابيان تعايمال محي م

باب بلاترجمه كي وجوبات

میلی وجہ: ۱۰۰۰باب بلاترجہ پہلے باب کی قصل ہوتی ہے۔ پہلے باب سے دبط ہوتا ہے۔ یہاں ربط اس طرح ہے کہ مکلی حدیث میں حب الانصاد کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ اور یہاں کی دلیل بیان کی ہے۔

٠٠٠ يمل مديث شي حفرات افعالكاذ كرب ووسرى روايت شي افعارى وجرسميد بنائي

تیسری وجہ بعض اوقات تکثیر طرق کی طرف اشارہ مقسود جوتا ہے۔ دوسرے طرق سے لانے کے لئے باب بلاعنوان لے آتے ہیں۔ (درس شامزتی 91)

قائدہ: باب فی الباب میں (یعنی ایک باب جل را بھتا ہے اس کے اعدی دومرا باب بلاعنوان قائم کردیا جاتاہے۔)اصول ماسبق میں گذر چکاہے۔ایے باب کے تحت جو صدیث آیا کرتی ہے۔وہ بچھلے باب کے ترجمہ کی دلیل نہیں موتی للذا من وجہ چونکہ اقبل سے تعلق نہیں اس لئے ''باب'' لے آئے۔اور چونکہ من وجہ تعلق ہے جس کواو پر ذکر کیا ہے۔ اور دور بعل بتائے ہیں اس لئے باب وقائم کرایا کین اس کا ترجمہ قائم نہیں کیا ہے۔

تعارف حضرت عباده بن صامت اور حضرات نقباء

حفرت حبادہ بن الصامت : کل مرویات (۱۸۱) یل قسطین کے قائی اول ہیں۔ ۳۳ھیں وقات ہے۔ حبادہ بن الصامت محاربین اللہ عنہم میں ایک ہی ہیں۔ تاہم صرف عبادہ نام کے ۱۱۴ فخاص ہیں۔ کان شہد بدر آ بدری ہیں۔ بیان فضیلت کی فرض سے یافتال اسے کے معتاز من الصحاب العن ادقات و هو بدری اوفاجا تا ہے۔

#### احدالنقباء:

نفهاء كامفردنفيب إفتيباس كوكت بي جوكى أوم كالنتيش احوال كرادريان كر\_\_

ہماں اللہ اور وہ مغرات ہیں جو مدینہ طیب سے سر سندیادہ کی تعداد ش کہ کر مدآئے اور حقبہ کے مقام ہران کی ممائے گئی کی کہ سے مواد وہ مغرات ہیں جو مدینہ طیب سے سر سندیادہ کی تعداد ش کہ کرتے ہوئے ۱۲ حضرات نے آپ بھائے گئی مفاظت و نصرت کے سلسلہ ش بیعت کی تھی۔ سینا حضرت عباس نے ان کو توب ایکی طرح بتلادیا تھا کہ آپ بھائے گئی نے قبیلہ ش منہایت معزز ہیں۔ اور ان کا قبیلہ حفاظت کر تاریا کر تاریب کا البذا آپ اور ان کو توب انہوں نے حفاظت و نصرت کا عبددیا۔ تواس عبددیاتواں میں جوم کری لوگ شامل تھے وہ ۱۲ تھے۔ نہیں کو قباء کہا جا تا ہے۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے بنی اسرائیل کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے اشارے سے ہارہ نقیب مقرر فرمائے۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عندانہی میں سے تھے۔ (دین شامر بی 92)

سوال: ليلة لعقيم كيام ادي\_\_؟

جواب: جس رات آپ بھائی آئے نے منی میں ایک کھائی کے پاس مدینہ طیبہ سے آنے والے حضرات سے بیعت کا ر سے چھپ کر فرمانی تھی۔ پھر رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا ایک کی ان کو ما مور فرما یا تھا کہ وہ جا کراپٹی قوم کو ہلیج و بن کریں۔

سوال: بيت عقبه تني دفعه وني\_\_؟

جواب: اختلاف ہے۔دویا تین مرتب ہوئی۔ دائے ہے کہ تان مرتب ہوئی۔ کہا انہوی کو ج کے موسم میں جس میں سات یا آلھا فراد تھے۔ آئیس میں اسعد مین زرارہ بھی تھے۔ جوای وقت مسلمان ہوئے تھے۔

دوسری مرتبر ۱۱ نبوی کوبارہ بازنورہ آدی آئے۔ان ٹی حضرت عبادہ بن الصامت جمی تھے۔ تیسری مرتبر ۱۱ نبوی کو ستر کے قریب آدی آئے جنبوں نے اسلام تعول کیا اور مدید بطیبہ تشریف لانے کی آپ بالٹا فلیکا دعوت بھی دی \_\_\_اوس وخزرج کے یہ قبائل میرد کے شراور سود توری سے تنگ آن کھیے تھے۔ میرد سے پہنے کیلئے ان حضرات نے یہ سوچا کہ کیوں ، ہم اللہ کے نبی میں فلکے اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے شرسے تک سکیں۔ کیونکہ ان کی حکومتِ آو قائم ہونی ہے۔

حوله عصابه ے مراد وہ حضرات بل جو حضرت مععب الن عمیر کی کوٹٹش ہے مسلمان ہو بھے تھے وہ بھی 70 حضرات میں شامل تھے۔ جومر حد محامیت پر فائز تھے۔ نیز پر بیعت طریقت تھی، جن منکرات کے بارے میں عمدایا جارہ ہو وہ بعدایا جوہ بھی ارد ہاہے دہ بعد مشارع منتقبل کے بارے میں ہے۔ یہ جنٹرات مشرک تھے۔ (جیسے کہ جرآدی سارت یا زائی نہیں ہوتا لیکن عدم سرقہ وزنا پر بیعت کی جاتی ہے۔)

عصابة: الكاطلاق الم باليس تك كى عاصت بر مونا ب كبي زائد برجى جيد فروة بدرش آب بالكليكي في عصابة: الكاطلاق المده المعصابة فرما إحمار المن كالعداد ١٣١٣ تقى \_

جبك افظار هط كاطلاق تين سون تك موتاب

## مقصودى آشريح

بايعونىعلىانلاتشركوابالعشيئا:

بیت کردینی محصے محمداطاعت کرد۔ اس کلافذ سیخ "ب بس کا معنی بیچنایا بک جانا ہے ۔۔ بینکہ بیت کرنے والا اپنی خواہشات اور جذبات کو مقتدی کے خوالہ کردیتا ہے۔ اس لئے اس کوبیت کہتے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جب خرید وفروندت قائم موجاتی ہے توبائع و شعری اِ تھی ہاتھاں تے ہیں یہ بیت معاملہ ہے۔ سی مناسبت مرحکہ ہے۔

اتسام بيعت:

(١) بيعت اسلام: جوكفرو شرك الكل كردائرة اسلام شي داخل بون كيليت كى جائے۔

(٢) بيت جهاد: جوامير الكراي الل الكرس ليجياك آب الفائل في بيت ورضوان مديبيك موقع بالقي

(٣) بيت خلافت: جواميرملكت كإجمها كوامير المونيان ياخليفة الميم كن بال جاتى ب-

(۳) بیسته طریقت: ترکسده هامی اورزیک عمل پر پایندی کیلئے کسی صالح اجازت یافته انسان کے باتھے پیعت کی جائے \_\_\_\_ ما

سوال: مديث الباب ش كوري بيت مراديب؟ دوراتين <u>بين \_\_\_\_</u>

(۱) کیلی رائے ہے کہ بعت اسلام ہے کیونکہ پافتا ہو احدالنقباء لیلڈائعقبہ ہے کو یالیلۃ العقبہ کے موقع پران مرات نے آپ بالگافتا کی اللہ العقبہ کے موقع پران مرات نے آپ بالگافتا کی اللہ الفقاعلی ان لاتشر کو ابعشینا مجی اس کامؤیدہ۔

ووسرى رائيب كهيميت طريقت بيبيت اسلام بين بيك كونكه يواقع في كهي بعدكاب ليلة العقبة يحض تعارفي جمل كالمنافظ ابن البير هو احلالنقباط بلة لعقبة يحض تعارفي جمل بيك كما قال حافظ ابن حجر عليه الموال المول المول ...

#### انلاتشركو اباللهشيئاً

كر چت انكى ب\_ مرتسم كثرك ساحتر از ضرورى ب \_ (شرك في الدات في العبادات في العبادات في التثريع بمنوعين)

لا تا تو ابسهتان تفتر و نه بين ايديكم و ار جلكم

# اس كي تفسير مين مختلف اقوال بين

بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کون کر خاطب دنگ رہ جائے۔ بین اید یک ہو اد جلکہ اس کے لئے صفت کا ہفد ہے۔ تفصیل ہے کہ کوئی بھی خبر کسی نہ کسی واقعہ سے ماخوذ ہوتی ہے۔ مثلاً ذید قائمہ اس کے تیام کے واقعہ کودیکھ کریس پنجر دے رہا ہوں \_\_\_\_ اور ایک خبر لے واقعہ ہے سی کا وجو ذہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے تورکھڑی جاتی ہے۔ اس کو بہتا ان کہتے ہیں۔ اس کی ممانعت ہے کہ یہ بہتا ان تراثی ہے۔

۱۰۰۰ بین ایدیکم وارجلکم کا علق الا تا تو اکسا تھ ہے۔ کہ المنے بہتان مت اگاؤ یعنی ایک ہیں ہشت بھی اگا تا ہے اور ایک ساتھ ہے۔ کہ است بہتان مت اگاؤ یعنی ایک ہیں ہشت بھی الکا تا ہے۔ اور ایک ساتھ ہے اور ایک ہیں کہ ساتھ ہوگا۔
۱۳۰۰ شرمگاہ کا بعنی برکاری کا عیب نہ لگاؤ۔ اس لئے کہ یہ بین ایدیکم واد جلکم ہے اور زیادہ ہے عزتی کا باعث موتا ہے۔ گویا تہمت زدہ مراد ہوگا۔

الم مرادول بي يم بين ايد يكم واد جلكم بـ اس ليّ اس كذر يعد اختراع دكرو.

۰۰۰۰ بین اید یکم و از جلکم کے پالفاظ قر آن کرنیم میں عورتوں کی بیعت کے واقعہ کے ساتھ مذکور ہیں۔ تواس تناظر میں پالفاظ اولا اس کئے استعمال کرنا پڑے کہ بچدا گر بدکاری سے ہے اور خاو تد سے بیخی ہے تواب اس کو خاو تد کی طرف منسوب کرکے بہتان کا ارتکاب نہ کرے سے وہ برجا لمبیت میں بیموتا تھا کہ خلط کا ری یا کسی بھی طرح سے امید ہوگئی اب اس کو خاو تد کی طرف منسوب کردیا۔ یا پہتے لی جانے پراصل زائی کے بجائے کسی اور پر بہتان لگا دیا۔ اس کی ممانعت ہے۔ اس کو بین اید یکم وار جلکم مردول سے بیعت میں لیے جانے لگے۔

#### ولاتعصونيفيمعروف

معروف کی قیداللہ اوراس کے رسول بھالگھائے کے لحاظ سے واقعی ہے۔ یعنی اللہ اوراس کے رسول کے لحاظ سے اس قید کی ضرورت نبھی وہ تو واقعتا معروف ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اورول کے لحاظ سے احترازی ہے۔ لاطاعظ منحلو قرفی معصیدہ لنحالق پیش اِنظر ہے۔ حدیث الباب بنل الفاظ بنل منهیات کا توذ کریخ رائض وواجبات کاذ کریخ جمیل بیعت ناکمل ہے. . . فی معروف بیل حمام فرائض وواجبات آگئے۔ (کشف اباری ۲۶ س۳۲)

#### فاجرهعلىالله:

علی لزدم کیلئے آتا ہے۔ اس معتزلہ کہتے ہیں کہ اجمالات واجب ہے۔ السنت والجماعت کنزدیک زدم کانور آفضلی ہے ۔۔۔۔۔۔ پر کوئی چیزواجب مود ہو مکلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے بری وبالا ہے۔ جزادید آفضل ہے۔ سزادید آوعین عدل ہے۔ سوال: جبعمل کیا توجزا ہوئی جا ہیے۔۔ج: توثیق عمل اورامضائے عمل بھی فضل کی توہے۔ ج: قبل ازعمل ہی اتنا کچھ وصول کرچکا ہے اس کا حساب ہی نہیں دے سکتا۔

#### فهوكفارةله

## حدود كفارات بيل يأمن زواجر؟

جهورائمه كبتے بي حدود كفارات بي ان كنز ديك اصلاً يكفاره بي اور ضمناً يزجر وتو بي اي -جبكة عندالاحناف يذواجر محصنه بين توب كئي بغير كناه كا زالة بين موكا\_

فائدہ: ائمہ احناف کے نزدیک کہائری معافی کے دوطریقے ہیں۔ ا: توبہ ۲: فضل الی \_\_اورصغیرہ کے تین طریقے ہیں: توبہ، فضل الی، تیسرے توفیق حسنات \_ البتہ حقوق العباد کی تنصیص ہے کہ صرف توبہ سے نہیں ہلکہ تلافی (معافی یاادائیگی) کے ساتھ مشروط ہیں \_\_جہور گبیرہ کی معافی کا ایک سبب اجرائے حدیجی قر اردیتے ہیں۔ ای لئے جمہور کے نزدیک گبیرہ کی معافی کے جمہور کے۔

دلائل احناف: عندالاحناف اصول بیہ کہ پہلے ہیں قرآئی کی طرف متوجہ وتے ہیں۔ روایت خلاف ہوتواس کی تاویل کرتے ہیں چنا مجدد الحق اللہ کہ جہاں تھی مدود کاذکر ہے وہاں آخرش توبہ کاذکر تھی کیا ہے تاویل کرتے ہیں چنا مجدد آل کرئے کی کیا ہے اس لئے موقف احناف بڑی صراحة اور وضاحت سے ثابت ہے۔ جیسے ڈاکہ کی سرا (انماجز اءائذ بین الح ) ذکر کرنے بعد فعن آخرین فرمایا ذلک فیم خزی فی الدنیا و لیم فی الآخو قعداب عظیم الاالذین تابوا الح ، اور حدیم قد کے بعد فعن تاب من بعد ظلمه و اصلح الح ، نیز حد قذف کے بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا: الاالذین تابو امن بعد ذلک و اصلحوا۔ یا استثناء و او لئک مرافسقون سے ہے۔

ایک روایت می صرت ابومریر " سے منقول ہے کہ آپ بال الله الله الدرى الحلود كفارات ام لا\_ معلوم بوا

کروردوکا کفاره موناتنتین میں ہے۔ حضرت ابھیرے متاخرافاسلام بیں۔ اس لئے ان کا تول مقدم ہے کماقال العینی عطائیہ نیز مقلوق شریف ش پروابت ہے: ایک چور پر حدجاری کرنے کے بعد آپ بھائی آئے نے فرمایا: تب المی الله و استعفر ہ۔ اجرائے حدکے بعد توبدواستغفاری تلفین ہے معلوم موتا ہے رفع ایم جس مواحدود زواجر ہیں۔ کفارہ دسوائر میس ہیں۔ تو آیات قر آئی واحادیث وونوں اس پروال ہیں۔

افتكال: مافظ الن عرفرماتے بل صفرت عباده كن العمامت كاروانت كرده بيدا تحديثي كمه كيددكا بدال النامان عن من المعامة كاروانت كرده بيدا تحديث المدين المان والتي كرمنرت الديم كان من المعامة على المان الموان المان والتي كرمنرت الديم كان من المعام المان والتي كان والتي المان المان

احناف کیے بی م اس کوسیم میں کرتے کہ پر صفرت مبادہ من الصامت کابیان کردہ واقعہ رقح کم کے موقع کا ہے۔ قر آن اس کاسا تھ بیس دینے۔ اگر یہ واقعہ رقع کا محت کو گئی کا اس کاسا تھ بیس دینے۔ اگر یہ واقعہ رقع کی محت کا موتا توجع کی ابتدائے اسلام میں جو مدینہ سے آکواک بیس موتا اللہ میں موتا اللہ میں کو بیس موتا کی تعقیق کے مطابق جو نکر اللہ اللہ میں کا موتا تھی کہ موتا کی موتا تھی ہیں۔ محد شین کرائم کے اصول کے مطابق جو موٹر اللہ اللہ موتا اس کا قول مقدم موتا کے الم امرائی کا اورجم دورکی والی مدین الب ہے۔ الم مام شافی اورجم دورکی ولیل مدین الب ہے۔

جواب: مذكوره بالادلائل كى وجد صحفرات احتاف مديث الباب كى درج ذيل توجيهات كرتے بيل۔

توجیدا: گناه کی معافی کاایک مبید قریب مهادرایک مبیدیدید به تورسید قریب مهادر مدمبیدادید به مدر که در کاندی میساد از کاندی میسید از در که در کورگاندی میسید از کاندی میسید کر میلی بنایا جاز ایسید و در در در کار کردید میسید تریب به اگر چرد میسید با از با ایا جاز ایسید میسید میسید میسید میسید کردید کرد

توجيه ٢: حديث الباب: فعوقب في الدنيا مراد صدود فيل يل ما تبسادين الباب معاتب عواتب عديث الباب المعاتب عواتب عو آتے بل ده كناه كاكفاره كن جاتے بل \_\_\_

سوال: معيبت اكركفاره بوسكتى بيتوحد كيول كفارة بين بوسكتى \_\_\_؟

ے: دوفرق بیں۔ ا:مصائب بیں اسباب متعین جمیں ہوتے کہ یہ گناہ کونساہے جس کی سزایہ ہے جبکہ حدود میں جرم دسز اکا تعین ہوتاہے \_\_\_

ا ا مصائب بین کسپ عبد کودخل جیس جبکه حدیث کسپ عبد کودخل ہے \_\_\_ گویا وہ خود اسپنے آپ کوسزا دیتا ہے لہذامصائب کومدود پر قیاس کرنا میں جیسے مصائب کفارہ بیل آواس پر مدود کوقیاس کرتے ہوئے کفارہ خہیں بنایا جائے کا۔ ( کیونکة مین جرم اورکسپ میکافر ق ہے۔)

مديث إدا سمرجيك ترديدا لطرح بوتى بكركمل بدودة اجرب اوربدكي برسواك دهيد بتولاتعفر مع الايمان معصية كانظريفاط ابت موجيك ترديد المرتكب كبيره كوفارج ايمان قر اردية تخدان شاء عفاعند يمتزلك ترديد بمرتكب كبيره كافريو كافريو كي ترديد بسبره كافريو كي آومو كافريو كي المعلقة بيم جيك ترديد بسبب اوران شاء عاقبه بيم جيك ترديد بسبب كرفت كانديش معميت كامفريونا البت بوتاب -

فائدہ اکسی بھی گناہ بیں بین تن تلفیاں بیں۔ انالدتھ الی کی تن تلفی ۱: پیلک کی تن تلفی ضوصاً وہ گناہ جو مدود یا حقوق العباد کے تبیل سے بیں ، ۱: پیلک کی تن بھی بھی بھی ہوتی ہے اور جو پیلک کا تقصان کیا ہے یہ تقبیل سے بیں ، ۱: پیلک کا تقصان کیا ہے یہ تو بسے ختم نہیں ہوتے جب تک تو مد کے ملاوہ تو بھی ضروری ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صرف "مد" ہے گناہ معاف ہوگیا۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "تن ضروری ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صرف" میں اللہ معاف ہوگیا۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "تن اللہ" معاف نہیں ہوتا۔ تو بہ ضروری ہے۔ (صلب علم الدام ہے ہو ہو ہو کیا۔

# 11 بَابِ مِنْ الدِّينِ الْفِرَ ارْمِنْ الْفِتَنِ فَنُولِ سِيمِا كَنَا الْمِانِ مِنْ وَالْفِتَنِ

حَدَّثَنَاعَبْدُالِهَ بَنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالْوَ حُمَنِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّ حُمَنِ بَنِ أَبِي صَغْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوهِدُك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمْ يَنْتَعْ بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ وَمَوَ الْعَالْقَطْرِ يَهْرُ بِدِينِهِمِنْ الْفِتَنِ.

ترجمہ: اُبوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور بھائی آئے نے فرمایا دہ زمانہ قریب ہے جب آدمی اپنی بکریاں پہاڑ کی چوٹیوں پراور ہارش کے مقامات پر لئے پھرے گا۔ تا کہ اپنے دین کوفتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔

تشریکی حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کا تام معدین مالک اوربعض نے عبدالله بن اتعلب بتایا ہے۔ اوربعض نے سنان بن مالک بتایا ہے۔ کا بیس میں مالک بن مالک بن مالک بنا ہے۔ کا بیس میں میں ان سندیا وہ افقد اور اعلم کوئی نہیں۔
د بطو وغرض ترجمہ: باب سابق سے دبطیہ ہے کہ ماقبل باب میں محابہ سے بیعت لینا ، فرار بالدین من الفتن میں واخل ہے ۔ اس طرح دونوں میں باہمی مناسبت ہوئی۔ (دلیل التاری س اے)

پچھلے باب میں حضرات انصار کو پذر بعد بیعت بکھ امور کے ترک کاارشاد فرما یا اب به فرمارہے ہیں انہی امور پراکتفانہیں بلکہ یوقت ضرورت وطن کوچھوڑ ناہجی دین میں داخل اورعبادت ہے۔ (کشف اباری ۲۰۰۶ء)

حدیث الباب سے مرجید کا واضح رداس طور پر ہے اگر معاصی دین کے لیے نقصان دہ نے ہوتے تو پھرفتن سے فرار کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ بہان کا کا مصد کیسے قرار دیتے؟ (دلیل انتاری سے ۱۷

\_\_\_ جیسے اعمالِ صالحہ اجزائے دین ش سے ہیں۔ ایسے ہی معاصی کا چھوڑنا یہ جمی اجزائے دین میں سے ہے ۔ سے نیزماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے ایمان کیلئے امور ترقی کا بیان تھا اب ایمان کیلئے امور مضرت کا بیان ہے۔ گویا پہلے ایمان بہلوکا بیان تھا اب ملی پہلوکا بیان ہے۔

## تشريح حديث

شعف المجبال: شغف شغفه کی جم جیسی شعب شعب کی جم بے ۔۔۔ اس کے متنی پہا کی چوٹی کے ہیں۔
مو اقع القطر: وہ مقامات جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے جیسے وادیاں ، جنگلات اور پہا ٹروسموا۔
فیتن فتند کی جم ہے۔ یافظ فِئن الله عب علی العاریعنی سونے کوآگ پر پکانا تا کہ اس کا کھوٹ ظاہر ہوجائے ہے ماخوذ
ہے ۔۔ پھراس کا استعمال ایسے واقعات ہی شروع ہوگیا جوانسان کے لئے استحان کا باعث بنتے ہیں۔ عرف ہیں اس سے مرادیہ
ہے دینی امور کی مخالفت مام ہوجائے۔ اور حفاظ متودین شکل ہوجائے۔ اسباب و ذرائع مفتود ہوجائیں تواس کوفتند کی حالت کہتے

بیں السی صورت شری مروروں کواجا زرت ہے کہ وہ دین کی حفاظت کیلئے بھا گر کلیں۔ ففو و االی اللہ ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ غنم: مختصرمال مراد ہے۔ بکریوں شن انحصار نہیں ہے۔

یفوبدینه: باءسبیت کیلئے ہے۔ معنی بیسے دین کی خاطرفتنوں سے بھاگے پابامعیت کیلئے ہے معنی بیہوگادین کو ساتھ لے کرفتنوں سے بھاگے۔

سوال: حدیث الببش عرات اورر به بانیت کی تعلیم نظر آتی ہے جبکہ دوسری جگہ حدیث بیل لار هبانیة فی الا مسلام ہے۔
حداد ندی تجداری نے بلاضر ورت شدیدہ محض تو اب مجھ کر طن اور تعلقات قر ابت اور حقوق العباد کوترک کرناذ ریعہ قرب ورضا مخداد ندی تجھ لیا ، جبکہ یہ مطلوب خداد ندی تجھ لیا ہے بدعت تھی جس کور بہانیت کہتے ہیں . . . اور حدیث الباب ہی فتنوں میں مصورہ و نے اور حفاظ ت دین وایمان کی کوئی صورت دحیلہ نہو نے کوقت فرار للدین کی استثنائی حالات ہیں اجازت ہے جوبذات خور مقصورہ و نے اور حفاظت دین وایمان کی کوئی صورت دحیلہ نہو نے کوقت فرار للدین کی استثنائی حالات ہیں اجازت ہے جوبذات خور مقصورہ بین محضورہ و نے دور مقصورہ بین محضورہ و نے دور مقصورہ بین کی استثنائی حالات ہیں اجازت ہے جوبذات خور مقصورہ بین محضورہ بین محضورہ بین میں ایا ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہونے کو مقصورہ بین محضورہ بین میں اور نہیں جو بدات خور مقصورہ بین محسورہ بین میں میں ہونے کی مصورہ بین میں ہونے کی مصورہ بین ہونے کے دونے کور مقصورہ بین میں ہونے کی مصورہ بین کی استثنائی حالات ہیں اجازت ہونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کر میں ہونے کی دونے کی دونے

حدیث بندا کی روشنی مین مجلوت افضل ہے یا خلوۃ "

یافراد کے لحاظ سے مختلف ہے۔ مقتدی فتم کے لوگ اہل ملم یااہل نظران کوتوکسی صورت خلوۃ جائز مہیں \_\_\_البتہ اپنے معمولات ، اوراد ووظائف پورا کرنے کیلئے اہل علم کوبھی مجھود قت خلوت کا لکالنا چاہیے اس کا تعلق اپنی ذات ہے۔ عام آدمی سے نہیں اور فتنہ ہے بھی نہیں۔ اور جولوگ گناہ کے ماحول ہیں ڈھل جاتے ہوں وہ بلا ضرورت شدیدہ اپنے کو اختلاط سے بہائیں \_\_\_ جابل ہرصورت جلوۃ اختیار کرے۔

فائدہ ا: خلوۃِ طریقت جوشخ محق کی گرانی ٹیں ہوتی ہے اس کامندرجہ بالاخلوۃ سے کوئی تعلق نہیں ۔ وہ ایک خاص فرد کا ماض مدحالہ معتالہ معتالہ

قائدہ ۲: فنن سے اعمل بیں تو فرق آتا ہے گرائتقادات بین نہیں۔ تو فرار کا عکم اس لیے دیا تا کہ اعمال اداموسکیں اور یہ اعمال اجزائے ایمان بیل آفتن سے اعمال بین کی بیشی ہوتی ہے۔ سے ایمان بیل کی بیشی ہوتی ہے اس سے ایمان کی کی بیشی ابت ہوگئ ۔ قالمه الا مام ربانی جنجو ھی سے اللہ۔ مطر پر چلاجائے۔ امام بخاری کی مقصود بھی بہی ہے اس سے ایمان کی کی بیشی ابت ہوگئ ۔ قالمه الا مام ربانی جنجو ھی سے اللہ۔



## 12بابقول النبي الماسكة انااعلمكم بالدالخ

بَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْيِمَا كَسَبَتْ قُلُونِكُمْ}

حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَاعَبُدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ هُمْ أَمَرَ هُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِهِمَا يُطِيقُونَ قَالُو اإِنَّالَسْنَاكَ هَيْقَتِكَ بَارَسُولَ اللّهِ إِنَّا اللّهَ قَدُ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَب فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ اَتُقَاكُنُوا عَلَمَكُنِهِ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

سرور کا سنات بالنفای الله تول کرمین تم میں سب سے زیادہ الله کوجائے والا ہوں ادرمعرفت دل کا نفت کا جو تبهارے ادرمعرفت دل کا فعل ہے کیونکہ الله تعالی نے فرمایا (سورۃ البقرۃ میں )لیکن ان قسموں پرتم کو پکڑے کا جو تبهارے

دلول نے (جان بوجھ کر) کھائیں۔

صفرت ما تشدرش الله عنها فرماتی بین صفور بیالی فلیب لوگوں کو مکم دینے تو صرف اتنا جننا ان کی طاقت میں ہو۔ لوگ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ کی طرح تو ہیں تہیں: آپ ہیالی فلیکے کتو خدا تعالی نے اسکے پیچھے سب گناہ معاف فرمادیے بیں ۔ صفور ہی فلیکی پر خصے ہوتے یہاں تک کہ خصے کا اثر آپ کے چیرے پر ظاہر ہونے لگتا۔ پھر فرماتے میں تم سے زیادہ خداسے ڈرنے والا ہوں اور تم سے بڑھ کرخدا کو جانے والا ہوں۔

غرض ترجمه: امام بخارى كامتصوواس بابسالايمان يزيد وينقص ثابت كرناب

سوال: انااعلم کی بیشی آبول کا ترجم کتاب اُعلم سفریاده مناسبت دکھتا ہے اس کوکتاب الایمان میں لانے کیافائدہ \_\_\_؟ جواب ا: یہاں قیام النظیر علی النظیو ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جیسے ملم کی بیشی قبول کرتاہے اس طرح ایمان مجم کی بیشی قبول کرتاہے۔

ج۲: علم کدودرہ جابل۔ایک اختیاری اورایک غیراختیاری خیراختیاری درجہ عرفت ہے۔اوراختیاری درجہ تصدیق قلب ہے۔ یہال علم سے اختیاری مراد ہے۔جودرجہ تصدیق ہے۔ اور درجہ ایمان کے مرادف ہے۔الہذا کتاب الایمان سے مناسبت ہوگئی \_\_\_

جسن: حدیث بین انا اعلمکم بالله سے اشارہ ہے کہ بین ذات باری تعالی واوصافہ کاتم سب سے زیادہ عالم ہوں تو تفاوت فی العلم الله سے اشارہ ہے کہ بین ذات باری تعالی واوصافہ کا تتیجہ ہوتا ہے اور تفاوت فی العمل سے تفاوت فی العمل ازخود ثابت ہوئی تومر جنگارد ہوگیا۔ (درس شامز فی 89)
تفاوت فی العمر و ثابت ہوتا ہے البذائمل کی ضرورت ثابت ہوئی تومر جنگارد ہوگیا۔ (درس شامز فی 89)

سوال: ان المعرفة فعل القلب ال يرسوال م كول فعل كالمرف فعل كالسبت كى م كيار يوسي م ي

ے: امام بخاری فرماتے بال بدما کسبت قلوب کم کی روشی شریب سی میں ہے۔ کیونکہ معرفت وعلم اختیاری ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالی پرایمان جمیس لایا جاسکتا۔ اس لئے کہ طم کامقابلہ جب معرفت سے موتوظم بمعنی بھین واختیاری کے بوتا ہے اور جب مقابلہ ندہ موقوغیر اختیاری بوتا ہے۔ معلوم ہواکہ ایمان باللہ کیلئے صرف قول کانی جمیں بلکہ فعل کلسب کی بھی ضرورت ہے۔

شخ الأسلام صَرت مولانا مَعَى مِح اللَّى صَاحب مرظله اللَّى التعبير اللَّى يول فرماتے بين:اعلم حمراه معرفت ہے، دونوں بین فرق بیہ کی گذرائے کانام ہے اور اللہ تعالی کی کندو تقیقت تک رسائی کی بھی بشر کے لئے معرفت ہے، دونوں بین فرق بیہ کی گذرائے بین اللہ کی گذرائے بین محال ہے اور معرفت معرفت معرفت محال ہے اور معرفت معرفت مرفت مرادلی ہے۔ اکبر المدآبادی مرحوم کہتے ہیں:

خدا کے باب شل فرور کیا ہے: خدا کیا ہے؟ خدا ہے اور کیا ہے؟ (ادام الباری سام)

فائدہ:مندرجہ بالادونوں توجیبات کی روشنی میں فرق بے کہ مکل توجیت محرفت کولم کے تالع کیا ، اوردوسری توجیت ملم کومعرفت کے متالع کیا ، اوردوسری توجیت ملم کومعرفت کتالع کیا ہے۔واللہ الم

نیزامام بخاری نے انا اعلم کم باتھ سے ایمان کی کی بیٹی ثابت فرمائی اور ان المعوفة فعل القلب سے کرامیہ کی تروید فرمائی جو ایمان کامدار صرف تولیا لسائی " اقرار" پر کھتے ہیں \_\_\_

### تشريح عديث

حدثنام حمد بن سلام النح سلام كبار عثل اكرچ بعض عفرات بالتخديد كيت إلى كن رائح بالتخفيف م -لَسْنا كَهِيتَةِ كَ كَبِمَعَى عَلِي مِ-

آپ کے مصوم ومغفورہونے کی وجہ سے جمیل زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ای لئے کہ جم مغفور جمیل ہیں \_\_لیکن آپ جماعت کی خور جمیل ہیں \_\_لیکن آپ جماعت کی خور جمیل ہیں جہاں گئے کے در فرما یا جب اسباب عبادت دعلم دہنوئ میرے اندر زیادہ ہیں توجھے ہی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔مقصود ارشاد ہے دنیوی ناجا ہو تھوں کو بلکہ پورے مالم ہے دنیوی ناجا ہوت کو تھوں کو بلکہ پورے مالم کے انسانوں کوچھوڑ کر میراا تباع "کرناہے \_\_

سوال: فيفضب: آپ علائمًا إراض كيول جوئ : لسنا كهيئتك بظام ورست وب

جواب: اس لئے كمانبول نے طلاف فطرة سليم وال كيا فطرة سليم سيجولينا پاہيے كمكال وترقى اتباع سنت ميں ميں سنت ميں م ب سنت سے وزير جيس ب صحابہ کا عبادت میں حدسے تجاوز کرنا آپ بھالھ کا گئی عبادت کو کم سمجھنا نیز مغفرت ذنب کو تقلیل عبادت کا سبب سمجھنا حالانکہ پیکٹیرعبادت کو تقفی ہے بوجہ افلاا کو ن عبدالشکورا۔

پس منظر صدیت: مضرت علی رضی الله عند ، عضرت عثمان بن مظعون اور صغرت عبدالله بن عمر و بن عاص (نصر الباری ص 254) از واج مطیرات کے در وازے پرآئے اور آپ علاقے کی عبادت کے بارے میں سوال کیا اور افطار وروزہ ، قیام ونوم ، نیز لکا می زندگی کے بارے میں یو چھنے کے بعد ان کا تاثر پر تھا انسی انسی ہتھا آو ھا 'مچر انا لسنا کھیدند کہ سے ای کی ویر منظور کی تعلیم میں انا لسنا کھیدند کہ سے ای کی ویر تغییر فرمانی ۔ کہ معمولات بنوی بھا تھا تھا تھا ہی کہ تعلیم ویر تعلیم ویر تفور کی تعلیم کی تعلیم و معمولات بنوی بیش کوئی کے لحاظ سے اس کی بھی ضرورت نہیں ۔ آپ بھا تھا تھا تھا تھا ہو انتقادہ میں میں انسان کے باوجود میں خوردونوش سونا جا گنا اور لکاح وشادی کرتا ہوں جبکہ کم لوگ اس کمالِ علم ورج کمال جھے حاصل ہے اس کے باوجود میں خوردونوش سونا جا گنا اور لکاح وشادی کرتا ہوں جبکہ کم لوگ اس کمالِ علم وقتوی سے خالی ہو ۔ بس ا تباع بی اصل ہے ۔

قائدها: آپ بَالْلَقَائِلُكَارشاد كرامى: انااعلمكم بالله وانفكم اظهار حقائق بندك فروجب اس لتے بوقت و ضرورت بقدر ضرورت اظهار علم فن كى اجازت بربت بہتر باس بل تحديث بحدث كى نيت كرلى جائے - كماقال بَالْنَا عَلَى الله الله و لا فنحو -

فالده ٢: كمال عبادت كمال معرفت سعاصل موتى بيد يد مشقت زياده المحانے سے۔

فائدہ سا: ان الله قد غفر لک الی تمام اصوص سے مراد وعد وَمعفرت ہے جس کا مقتصی عمل واحتیاط ہے۔ دکترک عمل وعدم احتیاط۔ ای لئے آپ بال فائل نے ارشاد فرمایا وعد وَ معفرت کے باوجود: افلاا کون عبدا شکودا۔ من عبادة ومغفرت اظہار تشکر ہے۔ دکترک عمل \_\_

فائدہ: اسلام کی کمی تعلیم کے لئے جو چیزی شان نبوت کی منافی نہیں تھیں تکوینی حکمت کے خت وہ آپ علیہ السلام پر لائی گئیں جیسے واقعہ کیلہ التحریس یاغز وہ احزاب کے موقع پرنمازوں کی قضا، سوتے جاگئے دونوں مواقع ، اورام المومنین حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ عنہا سے جا جیت کی سم قدیم رسم شنع کہ حمین کی بیوی سے تکاح نہیں ہوسکتا ، یہ حال آپ پر لاکر حکم واضح کیا گیا کہ تکاح ہوسکتا ہے اور جو چیزی شان نبوت کے منافی تھیں ، وہ عضرات صحابہ کرام رضی اللہ منہم پر لائی گئیں جیسے محم واضح کیا گیا کہ تکاح ہوسکتا ہے اور جو چیزی شان نبوت کے منافی تھیں ، وہ عضرات صحابہ کرام رضی اللہ منہم پر لائی گئیں جیسے مرقد وزیا ، چنا مجے عدود کے نفاذ کی محمل تعلیم کاظہوں ہوا \_\_\_\_

### ماتقدممنذنبك وماتاخر

سوال: مغفرت کا تعلق ماتفلم سے مجھ بیں آتا ہے لیکن ماتا خو سے نہیں معصیت سرز دہونے کے بعد مغفرت ہوتی ہے نہ کتبل ازصد در۔

جواب: مغفرت بمعنیٰ عدم مواحدُه ب مرادیب که آئنه بشری اقتاض سباله کان کوئی بات مونی تومواخذه ن و کا \_\_\_\_

جواب ٢: مفغر" عدم مدور كناه الماسي كنايد التده كناه كاصدور فيهوكا

جواب ٣: احلان بالمغرَّت بيجهم الى كمطابق بالدلتعالى كم من ماضى مال مستقبل سبرابريل البذا يغفر لك علاال الحاسي يمول ب-

> جواب ابمغفرت احکام آخرة کے لحاظ سے اس کے سب کھ مالقلم ان آجائے گا۔ سوال: انبیاء توسب ی معصوم و مغفور ان آپ الفاقی اس ان کیا تصویرت ہے۔۔

جواب: آپ بگان کا مفارت کا اعلان تصویرت ہے تاکہ شفاعت بالاذن کرسکیں۔ ورید عقیدہ کی بنا پرسب ہی مفود ہیں۔ قائدہ: جامع ترمذی شی ام الموشین سیدہ حاکث رضی اللہ عنہاسے دوانیت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں ہیں اختیار کے وقت 'احدق'' اپنے لئے اور' اعف" امت کے لئے بہتد فر ماتے۔

علامکشمیری فرمات فیل شفقت علی الله اور قل علی الفس خاصة نبوت بے جیسے تبجد اور و مدلکل صلوق کے مسائل میں اثق اور اسمل کافرق ہے۔ (در ردا در اور قامر ق 99)

## مستلعصمت انبياء يهم السلام:

انافة قدخفر لكماتق ممن ذنبك وماتا خر

آيت ورة الفتح ابظام معلوم ودتاب عفرات انبيام عمدور كناه ووباتاب

عصمت انبيامك بارے يس اصولى طور يتن مذابب ين:

() انبیا تبل از نبوت دبعد از نبوت کفر دارگرک معصوم موتے بیں۔اور بعد از نبوت محماوسو اکبائر مے مخوظ موتے بیں۔ بیں \_ تاہم قبل از نبوت کہائر دمیغائر سیوانیش آسکتے ہیں۔

(۲) انبیا قبل از نبوت وبعد از نبوت کفر دشرک اور کیائز ہے معصوم ہوتے بی البته مغائر قبل وبعد دونوں ہیں ہوسکتے بیں پڑواہ عمراً ہول یاس ہواً۔ پہذہب اشاعرہ کلہے۔

(۳) حضرات انبیاء کہا ٹرومغائر سے لی ازنیوت اور بعد ازنیوت مجی پاک ہوتے ہیں۔البتہ عند ابعض فیل ازنیوت سہواً مغائرہ وسکتے ہیں۔ بی مذہب دارج ہے لیکن حضرت علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں:

مغائر کے تئن درجے ہیں۔(۱) معصیت جس کا ترجہ نافر مائی ہے۔(۲) نطابس کو 'نادرست' کہتے ہیں۔(۳) ذنب جس کوخلاف شان کہتے ہیں۔ توصغیرہ مجیرہ معصیت کی تنمیں ہیں۔اس سے اور نطاسے بھی پاک ہیں۔البتہ خلاف شان بھی کوئی عمل مرزہ وجائے توہوسکتا ہے۔

## ولأتل عصمت انبياء كيهم السلام

(۱) الله تبارك وتعالى فرماتے بي انهائي كم بارے شن دو انهم عند خالمن المصطفين الا خيار جب وہ الله كا چناؤ بيل تو ان بيل غلطى كا امكان نميس تو ناپستديده عمل كيسے موكل ورنداللہ كے چناؤ ثيل غلطى كا امكان لازم آئے گا۔ جو حال ہے۔

(٢) ارشاد فداوتدى ب: الاينال عهدى الطلمين عمدة نبوت ظالول كوكييل سكتاب جبكرم كنافلم بـ

(٣) الله تبارك وتعالى كارشاوي: وماار مسلنا من رصول الاليطاع باذن عفر ظامري في كامرقدم وتول قابل الماعت بين كامرقدم وتول قابل الماعت بين على المرقدم وتول قابل

(۱) مرتکب مصیت قابل عمّاب بوناہے اگر نبی سے صدورِ مصیت بوجائے تو امت کی طرف سے معتوب بوجا نالازم آئے گا۔ جومقام نبوت کے خلاف ہے۔

(۵) جواد مان نبوت کے لئے لازم جیل بیل جیسے احسن صور قراہ جعم یا اجو دیونا دفیر و۔ الله تبارک د تعالی ان اوسان شریعی نبی کی کیے ہوگی؟ است شرسب اوست بی تشریعی ہے اس شرکی کیے ہوگی؟ است شرسب سے نیاد والی نبی بی ہوتا ہے۔ سے نیاد والی نبی بی ہوتا ہے۔

" قائدہ: حضرات انبیاء گیہم السلام کے مصوم ہونے کا پر مطلب ہر گزنہیں ہے کہ فرشتوں کی طرح ان بیل محصیت کا مادہ وصلاحیت ہی جمیں ہے۔ بلکہ ان بیل محصیت کا مادہ تحیثیت بشرموجود ہوناہ کیکن ان بیل طبعاً محصیت کی افرت اتنی ڈال دی جاتی ہے جیسا کہ کیم افعارت آدی کو گور پاخان کھانے سافرت ہوتی ہے مالانکہ گورو خیر وکھانے ، چہانے کی صلاحیت موجود ہے۔

## خلاف عصمت روايات كى تاويلات

(۱) جن روایات بی صفرات انبیائی طرف بظاہر ذنب کی است ہان سے مراوامت کے ذنب بی ۔ ذنبک ای دنبک ای دنبک ای دنبک ای دنبک ای دنب است میں مضرات بی اب دینے ایل میں ایکن صفرات مضمری فی لحاظ سے اس کواہیت جی اس دینے اور تائید کی خواف ہے، بلاوجہ مجازی طرف رجوع کرنا ہے ۔ جبکہ قرآن کریم میں واسع ففر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات ہے۔

(٢) خلاف شان كومي ذنب كيته بل معميت كوذن جيس كيت

(٣) ذنب دوسم پر ہے۔ ذنب هنتی۔ ذنب مزعوی۔ نی جس کواپنے زم میں ذنب قر اردیتا ہو جیسے آپ بھا اللہ کے استخفار کا منشا ہیم ترقی درجات کا ہونا تھا۔ تو آپ بھا اللہ درجات کو دیکھ کر کہ یہ شان خداد ندی کے لحاظ سے بہت کم ہیں استخفار فر الے تھے۔ اور اس کو ذنب تصور فر مالے تھے۔ تو ذنب و آئی تھیں مزعوی مراد ہے۔ اور اس کو ذنب تصور فر مالے تھے۔ تو ذنب و آئی تھیں مزعوی مراد ہے۔ (۴) ایک جواب یمی ہے ذنب کی است انہ آکی المرف کی سیل الفرض و التسلیم ہے۔

(٧) ذنب كي حقيقت بين تين اجزاء إلى:

(۱) من جانب الله نبی آج کی ہو۔ (۲) ارتکاب کے دقت نبی یاد ہو۔ (۳) فعل کے صدور کی نواہش انسانی ہو۔ ایک جز بھی مفقو دہوتو ذنب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے آپ یک نظرت کی مفقو دہوتو ذنب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے آپ یک نظرت کو الانصل علی احد (نبی) سے قبل جنازہ پڑھایا حالاتکہ حضرت کر ہے۔ تقے \_\_\_\_ اگرچہ یہ بھی ' خلاف اولی'' تھاای طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں صدور گناہ کے دقت نسیان طاری ہوگیا۔ لہٰذا ہے بھی ذنب نہیں۔ (بانون زائبام البری)

(2) حضرات انبیاعلیم السلام ہمدوقت در بارِخداوندی شل موجود جلال وجمال کے مشاہدہ ش ہوتے ہیں صلاحیت کے بارصلاحیت باوجود ارتکابِ معصیت نہیں کرسکتے۔(از عنرے عیم السلام قاری محیطیب ماحب قائق)

جواب ۸: حضرت شخ الاسلام مدتی فرماتے بیل غفران کے معن ستر کے بیل خفار کے معنی ستار کے ہوتے بیل تولید خفر لک اللہ کے معنی ہول کے اللہ تعالی ساتر یعنی مانع بین الذنب و بین النبی بھی تک کی تک کوئی تک کانچنے نہیں ویں گے۔ اس کئے ،،غفر، پمنی نود کے ہیں ،و فوجی کے سرکے لئے ساتر ہے سراور گولی کے درمیان ۔ (کشف اردی ۲ ص ۱۰۰)

جواب ا : لیغفو لک الله بین خطاب تشریف و تکریم بے قیامت بیل جب تمام ام آخر کار آپ کے پاس شفاعت کبری کے سلسلہ بیل آئیں تو آپ الکاریہ فرمائیں . . . دیگر انہیاء کرام کے طرز پر عذریہ کریں . . . آپ کے لیے ما تقدم وما تاخر کی مغفرت کی دستاویز پہلے ہی دنیا بیس دیری تھی . (کشف اباری ۲۰۰۱)

## 13 ہَاب مَنْ كَرِهَأَنْ يَعُو دَفِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنْ الْإِيمَانِ جَوْخُص كَفْرِيْس والْس لوٹ جائے كواس طرح نالپندكرے

# جس طرح آگ میں ڈالے جانے کوناپیند کرتاہے یا بمان میں ہے ہے

حَذَثَنَا سَلَهُمَانُ بَنْ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِرَ ضِيَ اللَّهَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلَاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَ قَالْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّاسِوَ اهْمَا وَ مَنْ أَحَبَ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلْهُو مَنْ يَكُرُوهُ أَنْ يَعْوِ دَفِي الْكُفُورِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهَ كَمَا يَكُونُ فَأَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ.

ترجمه: حضرت إس بن ما لك يحدوايت بآب النظام في فرمايا تين باتين جس سي يائي جائيس كاس كو

ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی: و پی خص کہ اس کوخد ااور رسول تمام ماسواسے زیادہ مجبوب ہوں اور جس کسی سے دو تی ہو کھن اللہ کے لئے اور کفر کی طرف اور جو بانا ایسے براگے جیسے آگ بیس کرنا۔

ربط: ماقیل میں صحابہ کرام میں کا زیادتی عبادت کی اجازت طلب کرنے کا منشاء حلاوت ایمانی کا حاصل ہوجاتا ہے . . . حدیث الباب میں اسباب حلاوۃ اور حلاوت ایمان کا ذکر ہے۔ (نصرالباری ہوس ۲۵۵)

متعلقات و دیث تمام گذر چکے ہیں تاہم سندیں فرق ہے اس لئے تکرار بھی نہیں۔سند کا فرق بیہ سوائے حضرت انس اللہ علی م کے تمام رواۃ دوسرے حضرات ہیں (۲) اور دوسرا فرق بیہ صدیث الباب میں ننینوں امور کے شروع میں من کالفظ ہے اور حدیث سابق میں ان تینوں امور میں لفظ ان ہے۔

(۳) مدیث سابق میں بعد اذانقذه الله کالفظ میں ہے (۳) مدیث الباب میں یکنی کالفظ ہے اور مدیث سابق میں یعد ف کالفظ ہے۔ ( کشف الباری ۲۶ س۱۰۷)

## 14 بَابِ تَفَاصُٰلِ أَهُلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكاليك دوسرے برافضل ہونا اعمال كى وجہسے

حَدَّثَتَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِّكَ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ يَحْيَى الْمَاذِلِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدَّدِيِّ رَضِيَ اللَّاعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةُ وَأَهْلُ الثَّادِ النَّارَثُمَّ يَقُولُ اللَّاقَعَالَى

ٱخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِه مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْ دَلِ مِنْ إِيمَانٍ فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْاسُوَ دُوا فَيَلْقُونَ فِي لَهَرِ الْحَيَاأَوْ الْحَيَاةِ شَكَمَالِكَ فَيَنْبُثُونَ كَمَاتَنْبُثُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ ٱلْمَثَرَ ٱنَّهَا تَحْرُجُ صَفْرَ اعْمُلْتُو يَهُ قَالَ وُهَيْبُ حَذَّلَنَاعَمْرُوالْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلِ مِنْ حَيْدٍ.

حَدَّلَنَامُحَمَّدُنِنُ عُبَيْدِاهِ قَالَ حَدَّلَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُسَعْدِ عَنْصَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةُ بَنِ سَهْلِ ٱنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِالْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الْقِصَلَّى الْقَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْنَا أَنَانَائِمْ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْضَ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِك وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرْ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيضَ يَجُزُ هُقَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَارَ مُولَ اللَّهِ قَالَ الْدِينَ.

ترجمہ: ابوسعید خدری کی جیتے ہیں صنور کا گھائے نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوز ٹی دوز خ میں داخل ہوجا ئیں گے۔ اس کے بعد خدا تعالی فرمائے گاجس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہواس کو دوز خ سے تکال دو۔ یہ لوگ جب دور خ سے تکال میں سے دہ اس طرح اکس کالے جائیں گے اس دقت ان کے بدن سیاہ ہول گے۔ بعد از ال ان کونیم حیات میں ڈ الاجائے گاجس سے دہ اس طرح اکس کے جس طرح سیلان کے کنا رے دانیا گل ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھاسیلا ہے کا دانے زر داور بیجی در پیچی کپٹیا ہواا گتا ہے۔ ترجمہ: الاسعید خدری کی روایت ہے صفور بڑا گھٹا کے فرمایا: ای اثناء ش کہ ش سور ہاتھا ش نے دیکھا لوگ میرے سامنے پش کئے جارے بیاں جو کرتے ہیں ہے کہ کے سینے تک اور بعض کے اس سے بھی کم ۔
سامنے پیش کئے جارہ بیاں جو کرتے ہیں ہوئے بیاں ان ش سے بعض کے کرتے سینے تک اور بعض کے اس سے بھی کم ۔
جب عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا تو ان کا کرنہ ا تنالم ہاتھا کہ وہ اس کو کینے جوئے چے محابہ نے عرض کیا آپ بڑا تھا کہ نے اس کی کیا تعیبر دی ؟ فرمایا: دینداری۔

عوم براب و الله المان برا به فضيات فس ايمان بن جين موكى بلك اعمال بن موكى معلوم مواامام معلوم مواامام معاري كاسك محكي به المباري كاسك محكي به المباري كاسك محكي به المباري كاسك محكي به المباري المبا

جواب ٢: يهال اهل الايمان مص وفين كاذكر بادرا كصفت كاذكر يـ

## تشريحمديث

خودل: رائی کادان

سوال: حبتمن عردل: يووزنى اوركلى چيز بجبك ايمان وايمانهيل

جواب: تشبيه المعقول بالمحسوس ب\_

نھوالحیا: ا: حیایہال شرمندگ کے متنی ٹین جیس بلکے زندگی کے متنی ٹیں ہے۔ مرادوہ نہرہے جس ٹیں خوط دینے سے زندگی آجائے گی۔

٢: يا پر حيا معنى بارش بود مى نشن كى ديات كلباعث ب-

او الحیاة : او بمعنی فک ہے \_\_\_ دوسری روایت ش آو کی فیر الحیاق ہے معلوم ہوا کیا مام الک کوک ہوا \_\_\_ کما تنبت الحیة: حیدان فورزدوائے کو کہتے بیل جوسح الل اگل ہے۔ اس کی میات "جمع ہے۔

قائده: بعض صرات كميت بن الحدي الف المعدخاري ميد مراداس عدد انه جوتالاب اورجوبرون

كانارك كالماع عرفى شراس كويقلة الحمقاء ينجالي ش ال كويدييره كت يس

صفر اعملعویه: پدانجب اکلے توشروع شندردی عدتا باورلیا عواجی عدتاب

#### قالوهيب

تعلق كابيان م روايت ما لك اور تعلق وجيب ش تعدد فرق الله: ا: مالك عن ما وروجيب حدثنا معدوايت كرتے الل ٢: حضرت الك كاروايت ين شك باوروبيب كاروايت ين افظ الحياة من شكفهيس ب

": کیملی روایت میں خو دل من الایمان ہے اور دوسری روایت میں خو دل من خیو ہے۔ بتلا تابیج ہے ہیں کہ کی روایت میں ہوکہ وایت ہیں کہ کی است میں ہوکہ روایت میں جو ایمان کالفظ ہے اس سے مراد کھی خیر ہی ہے \_\_اور خیر سے مراد کی کہ دوایت الباب ہتر جمۃ الباب میں مطابق نہیں۔

حدثنامحمدبن عبيداللفقال حدثناابر اهيمالخ

وعليهم قمص:

قیص جیسے انسان کومر دی، گری اور حیوب ظاہری سے بچاتی ہے اس طرح دین ، دنیوی واخر وی مشکلات سے بچاتا ہے۔ الذاب ی: یہ فادی کی محمع ہے۔ اللہ بین مرادع ل ہے یعنی دین کے ممل کے لوظ سے کم وہیش ہوں گے۔ سوال: اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے حضرت عمر متمام صحابہ سے افضل بیل کیونکہ بیص جواعمال پر وال ہے ان کی سب سے لمبی ہے۔ حالا فکہ حضرت ابو بکر ہالا جماع افضل بیل۔

جواب: اشاعتدين كالحاظ فطيت جزني بـ

بیرمدیث، مدیث شفاعت کاحصہ ہے۔ اس ٹی اولین لوگ وہ مول کے جوابیٹ اعمالی ظاہری کے حوالہ سے بہت زیادہ شاخت ہول کے \_\_\_ چلد جنت ٹیں کہنچ جائیں گے۔

دوسرے اعمال باطنی کے لحاظ سے آوگ ہوں گے جن کو صرف آپ بَیالِنَفَانَظِیجا نیں گے یہ آپ بیالِنَفَانِی سفارش سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اورتیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان اس درجہ پر مودکا کہ ان کو صرف اور صرف اللہ تعالی جائے ہوں گے بھر انہیں اللہ تعالی جائے ہوں گے بھر انہیں اللہ تعالی جنم سے تکالیں گے۔ اس سے یہات دلال تفاضل اہل الا یہ مان دونوں طرف سے ثابت ہوا۔ لکلنے والوں کی طرف سے بھی۔ والوں کی طرف سے بھی۔

## 15 بَابِ الْحَيَاءُمِنُ الْإِيمَانِ \_\_ حياء ايمان كاجزء ب

حَدَّثَنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنْ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِكَ بْنْ أَنْسِعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجْلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: سالم بن عبداللدرض اللدعت آپ والدے روایت کرتے ہیں رسول الله بالنظام اللہ بالنظام اللہ بالنظام کے ایک آدی پر گزرے اور وہ اپنے بھائی کو جھوڑ دے کیونکہ حیاء ایمان سے ہے۔ اور وہ اپنے بھائی کو جھوڑ دے کیونکہ حیاء ایمان سے ہے۔ غرض: من الایمان سے ترکیب ایمان اور تردید مرجیہ ہوگی \_\_\_ من تبعیضیہ جزئیت ایمان پر دال ہے اور ذو

اجزاء چیزمر کب ہوتی ہے۔

ربط: پہلے باب ٹی تفاضل ایمان فی الاعمال کابیان تھا، باب ہذاش اس چیز کابیان ہے جس سے ایمان کے اندرزیادتی پیدا موتی ہے اوروہ دیا مہے۔ (وی دامر فی 104)

و هو بعظا خاه: اس جمله كاير مطلب في ب كراس كا بحائى حيان بى كرت تحدادروه اس كوحيا كرنے كالتين كرر ب تخد - بلكه وه اپنے بحائى كو ضرورت سنزياده حيا كرنے پر اظم ارتارا شكى كرد ب تحدادر زياده حياست فنح كرد ب تخد - آپ بالكائي في فراياس كوچوار دو - كونكه حيا ايمان سے ب

قائده: حياكى عامع تعريف: مولاك لايراك حيث ينهاك (قالمملاعلى المقارى وحمعة) قائده: حياكى خالفت كاحكم: حياشرى كامخالف قائل حياعقلى كامخالف جنون اور حياعرفى كامخالف ابلسب

فائدہ: کشرة حیاکی وجہ سے حقوق دنیوی مناقع موجاتے ہیں۔ تو آپ بالطفاً لے فرمایا: \_\_\_اس کواپنے مال پر مجھوڑ دو۔ا کرچہدنیوی حقوق مناقع موجا نیس کے کرآ مخرت تو بن جائے گی \_\_\_

# 16 بَابِ { فَإِنْ تَابُو اوَ أَقَامُو الصَّلَاةَ وَ آتَوْ اللَّرِّ كَاةَ فَحَلُّو اسَبِيلَهُمْ } يباب هما السَّلَّةُ مِن كَهِم الروة وبركرين بيباب هما الريمازية هيس اورزكوة دين توان كاراست جهور دو

حَدَّكَا عَهِدُ اللَّهِ بَنْ مُحَمَّدِ الْمُسْتَدِيُّ قَالَ حَدَّكَا أَبُو رَوْحِ الْحَرَمِيُّ بَنْ هُمَارَةً قَالَ حَدُّكَا هُغَهُ هُنَ وَاقِدِ بِنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ هُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الْقَصَلَّى الْقَصَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الْقَوَيُقِيمُو الضَّلَاةُ وَيُؤْثُو اللَّ كَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك حَصَمُو امِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ الْهَمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَائِهُمْ حَلَى الشِ

ترجمہ بحضرت این عمر معدد الله موانیت ہے آپ بھال اللہ نے فرما یا جھے حکم دیا گیاہے کہ ش اوگوں سے مقاتلہ کروں تا کہ دہ اس امر کے قاتل ہوجائیں کہ دوائے خدا کے اور کوئی الآق عیادت جی اور محمد اللہ کے دول ہیں شما تھیک ہے جس مزکو قادا کریں۔ اگر دہ ایسا کرلیں آو مجھے سوائے تن اسلام کے اپنی جانوں اور مالوں کو منوظ کرلیں گے۔ اور پھر ان کا حساب خدا تعالی پہنے۔

تشریحدیث۔۔۔۔ترحمہ الباب کی غرض کے بارے میں ۲ تقاریر ہیں

۱۰۰ مرجیادر کرامیکاردہے۔ بڑکل کوٹیر ضروری قراردیے ہیں۔ طرز استدلال: یہے کہ توبیول کرنے کے بعد صلوۃ درز کوۃ کاذ کرہے۔ توجموه ایمان ہے۔ ۲۰۰۱ مام بخاری کی غرض ترکیب ایمان کو ثابت کرناہے۔طرزِ استدلال بیہے کہ مرتکب کفر کو ماراجائے وہ معصوم الدم قر ارتہیں دیاجا تالیکن معصوم الدم ہونے کی تین شرائط ہیں: ۱: اقر ارشہاد تین ۲: اقامة صلوۃ۔ ۱: ایتائے زکوۃ معلوم ہواایمان ان تینوں چیزوں سے مرکب ہے۔احناف کہتے ہیں: کمالی عصمت دم کیلئے کمالی ایمان ضروری ہے۔

تاركب صلوة كاحكم

تين مذابب بين ﴿ ١) المام افتي والمها لك كنز ديك مدافق كياجات\_

(۲) امام ابوهنیف کزریک تیرکیاجائے حتی بعوت او بتوب

(۳) امام احدٌ کے نز دیک تارک صلو ۃ مرتد موجا تاہے \_\_\_لہٰ ذارتدا دافش کیا جائے \_\_\_ الحاصل تارک صلوۃ کوایک امام کا فرقر اردیتے بین تین قرارتہیں دیتے \_\_

امامشافی اورامام ما لک مدر الس کے قائل ہیں اورامام احدردة ۔اورامام اعظم می تعزیراً قبل کے قائل ہیں۔

تعزيراورصي يفرق بكتعزيرمعاف موسكتى بي مرحدمعاف بيس موسكتى -

لطیف امام احد امام شافتی رحمه الله کشا گردیس انبون نے امام احد بن حنبل سے پوچھا تارک صلوق کا کیا حکم ہے؟ عرض کیا مرتد ہے۔ امام شافعی نے فرمایا: تو ہی کیا صورت ہے؟ کہا: عماز پڑھ لے۔ امام شافعی نے فرمایا: کافری عماز کا اعتبار نہیں \_\_\_ کہا: کلمہ پڑھ لے۔ امام شافعی نے فرمایا: کلم تووہ پہلے ہی پڑھتا ہے فسکت احمد (انجرائساری 252/1)

ویقیمو الصلوٰ قی بدروایت جمهورائم کی دلیل ہے۔ کہ شہادتین ، اقامة صلوٰ ۃ وایتائے زکوۃ اس جموصیے معصوم الدم ہوتاہے ورند حداً قبل کیا جاتاہے۔ اس سے معلوم ہوتاہے جیسے شہادتین کے چھوڑنے والے کوقتل کیا جاتا ہے۔ بی تارک صلوۃ کھی آل کیا جائےگا۔

جواب اول: احناف کہتے ہیں کہ یہاں فعال کالفظ ہے۔ قبل کا ہمیں ہے۔ قبال مطلق الزائی کو کہتے ہیں قبل کو ہمیں کہتے۔ قبال کالفظ ماذ ہمین بدی المصلی کے بارے شریعی آیا ہے۔ لفظی اشتر اک کے باوجود اس پراہماع ہے کہ اس کا قبل جائز ہمیں ہے۔ امام محمد حمد الله ہے منقول ہے جو بستی تارک اذان موجائے توامام اس سے قبال کا لفظ المنع بشد ہ قریح تندہ وجائے اس ہے محمد تقال کیا جائے گا۔

جواب ٹانی: حدیث الباب میں جیسے تارک صلوۃ کیلئے قبال کا عکم ہے۔ ای طرح تارک ایتائے زکوۃ کیلئے بھی قبال کا حکم ہے۔ ای طرح تارک ایتائے زکوۃ کیلئے بھی قبال کا حکم ہے ۔۔۔۔۔۔ مگر کسی امام سے اس بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے۔

جواب m: ابتدائے اسلام میں اقامة صلو ة اورايتائے زکوة کو بھی ایک علامت کے درجیٹی قر اردیاجا تاتھا \_\_\_

سوال: حضرت ابو بكرصد الله في أغين زكوة سفال فرمايا جبك ابتداء بمضرت عمر فمال سددك به منظم الرمانعين زكوة مرتد مخفة وعضرت عمر كيول روك مرج مخفي الدما كرمرته بين مخفة وعضرت الوبكرصد الله في في قال كاحكم كيول ديا \_\_\_ ؟

جواب: حفرت ابوبكر ارتدادكي وجهة بلكه خلافت على منهاج النبوة قائم كرنے كيلئے قال كررہے ہے كيونكده مانعين زكوة تغير منكرين زكوة نه تھے في خليفة رسول بَالنَّفَا المصدية تعاجيب آپ بَالنَفَا الله كا موال ظاہره كى زكوة بيت المال ميں جمع كرائى جاتى تقى اب جى اى طرح كياجائے تاكدين ميں نقص لازم ندآئے \_\_\_ورندانديشة تھا كداس جھولے سے داستہ كھل جائيں۔

فائدہ: دورصد لقی کے آغازی میں ایک گروہ مرتد ہوگیا۔ دوسرا گردہ منگرین زکوۃ کا تھا۔ پھران کے دوطیقے تھے ایک کلیۃ منگر تھا اور ایک موول ۔ آیت مبارکہ خذمن امو اٹھم صد قدّے استدلال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوزکوۃ لینے کا حامل قراردیتا تھادوسر کے سی توہیں۔

سيدنا صديق اكبررض الله عندان دونول كروبول كساحة قتال كااراده فرمايا مصرت عمرض الله عند كومرتدين المراح بارے بيل تواتفاق تحال الله عندكوم تدين الباب الموت ان اقاتل المناس الح كياش نظر تردو على الله عند الله الله عند في الباب الموت ان اقاتل المناس الح كياش نظر تردو تخطر الساس برسيدنا صديق اكبررض الله عند فرمايا: و الله لا قاتلن من فترق بين المصلوة و المؤكوة له في حضرت عمرض الله عند كري الله عند كري الله عند ورنبوك سلى الله عليه وسلى الله عليه والله عن جوطري كارصلوة و ذركوة كوة كنظام كاتها السترت بين بوى كو دورصد التي بين تبديل نهين كياجا سكي الدور الله عن الله عند ودرصد التي بين تبديل نهين كياجا سكي المواد الله عن الله عند والمدين و الماحيين -

سوال: کفار کے ساتھ معاملات میں تین درجات ہیں۔ ا: قبولِ اسلام، ۲: جزیہ ۱۳: پھر قبال۔اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے دور ہے ہیں۔ یااسلام یا پھر قبال۔جزیکاذ کرنہیں ہے۔

جوابا: ان افاتل المناس: الناس بي الف لام عبد خارى بي - صرف مشركين عرب مراويل - اس لئے كه جزيرة العرب اسلام كاب يدكور وارفر بية ويهال جزيرة العرب اسلام كاب يدكور وارفر بية ويهال جزيرة المي قبول جيس - "يامشرك ياسلم" هيائي تقسيم بيد -

جواب ۲: حنی بشهدوا کامصدان عام ہے یا توکلہ اسلام پڑھ لے یا کلہ کی عاکمیت سیلیم کرکے جزید بینا شروع کردے۔ جواب ۳: بیرحدیث مخصوص عندالبعض ہے۔ دوسرے دلائل کی بنا پر اپنے عموم پر باقی نہیں۔ دوسرے دلائل سے جزید بینا ثابت ہے۔ اس میں جزیکی تھی ہیں ہے۔

الابحق الاسلام

حَيِ اسلام مِن تَيْن آديول كِنْسَ كَاجُواز ہے۔ ا: مرتدء ٢:جوقاتل عدا كسى كوناحق قبل كردے۔ ٣: زانى محصن \_

وحسابهم على الله:

ظامر كلمكى بناپرايشخص كواسلام ملك يس برابر كے حقوق حاصل جوجائيں گے \_باطن كامعاملہ اللہ تعالى كے سپر دہے \_

#### 17باب من قال ان الايمان هو العمل الخ

بَابِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِ أَعْمُوهَا بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وَقَالَ عِنْهُمُ الْجَمَعِينَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ عَنْ تَعْمَلُونَ ﴾ وَقُولِ لَا إِلَهَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ عَمْلُوا لَهُ إِلَّهُ إِلّٰ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّا إِلّٰ إِلَهُ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلَهُ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلّٰ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّٰ إِلْهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَهُ إِلَٰ أَلِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلّٰ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَا أَلِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْ

يرباب الشخف كقول كربار عيل جوكهتا بهاك ايكمل ب

اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے اور بیجنت وہ ہے جس کتم وارث بنائے گئے موان کاموں کی وجہ سے جو کم کرتے تھے۔ اور متعدد اہل علم نے کہا: اللہ تعالی کے اس قول کے بارے ٹیل 'تیرے رب کی شم! ہم ضروران سب سے سوال کریں گے اس چیز کے متعلق جووہ کرتے تھے 'بیعنی لاالہ افاللہ کہنے کے متعلق۔ اور اللہ نے فرما بال جیسی چیز کی وجہ سے می عمل کریں عمل کرنے والے۔

- 26 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنْ يُونُسَ وَمُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَذَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنْ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابَنْ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَضَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَاقَالَ الْحِهَا دُفِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَاقَالَ حَجُّ مَهْرُورَ.

ترجمهُ: حضرت ابوہریرہ اسے دوایت ہے ایک مرتبدر ول اکرم بال الکھائے دریافت کیا گیا کہ کونساعمل سب ہے ہمتر ہے؟ فرما یا خدا اوراس کے دسول پرایمان لانا عرض کیا گیااس کے بعد کونساعمل انصل ہے؟ فرمایارا وخدایش جہاد کرنا، پھر کونسا؟ تج مبرور

### تشريح عديث \_\_\_

سوال: إرث توآبا واجداد على معجنت ارث كيسين؟

لفظ وراثت کی تشبیہ سے بیات واضح کی گئی ہے جس طرح وراثت کسی سے واپس نہیں لی جاسکتی ہے اور وارث تصرف میں مکمل طور پر مختار ہوتا ہے۔ ان کہ اسل مولی۔ (ضن الباری) 393/1)

دوسراجواب بیہ کہ بہال المورث هناالكافو" \_\_\_ كيونك چنت وجہتم بيل دولھكانے بيل جنت والے كافر كے الحكافر كافر كادكا وارث مؤس موقال العنا

تيسراجواب المعورث هو الله تعالى وراثت كومجاز كطور برعطا كمعنى مي الياجائ اليضاً

قاضی بیضاویؓ فرماتے ہیں۔ یہالعمل کی جزا کومیراٹ سے تشبید دی ہے۔ وجہ تشبید بیہ ہے جس طرح میراث مورث کے بعدرہ جاتی ہے ایساً

ایک لطافت یکھی ہے کہ صغرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے۔ شاید لفظ میراث اس لئے استعال فرمایا۔ اقسام تملیک میں پسب سے زیادہ اتم اور احکم شم ہے جس میں شیخ وابطال اورا قالہ کا بھی احتال نہیں ہے۔ (ضنل اباری 394/1) نیزورا اثت غیراختیاری تملیک موتی ہے کسب عبد کواس میں دخل جیس موتا کو یاجنت محض تفقل ہے کسب عبد کی وجہ سے حمیس واللہ اعلم

غراض ترجمه وعند البعض مرجئة كرامي كارب وتوسل كاجيت فيميل ديت

ربط: امام بخاری نے بہال افظ مل اختیار کیا ہفسود ہے کہ ایمان ایک اختیاری فعل اللب کانام ہے \_\_\_\_اورو اقصد التی ہے۔ جہید کا فدوب بیت کے گفت معرفت ہی کانام ایمان ہے۔ اور اس میں کسب اللب کا دخل ہونا خروری نہیں۔ (بیعنی غیر اختیاری طور پراگرمعرفت حاصل ہوجائے تو بیمی ایمان ہے۔) ان کامدہے۔

اس لئے اسی معرفت جسین کسب اورا فتیار کودخل نے وحق فیرا فتیاری (منطقی تصدیق) اس کوایمان جیل کیل گئے۔
آیات قرائی جنی حضرت امام بخاری نے تھی فرمائی جیل ان جیل جہال عمل کا افتظا آیا یا ختلاف سیخ و بال مجی مراد جمل " سے "ایمان" ہے تھا زم جا نیان سے ہے۔ طریقی استدلال ہے ہے کہ جہال دخول جنت کا مدار شکا تعملون کو خم برایا جار ہا ہے تواس کے اندر باطنی طور پر تو مدون واخل ہے۔ ور بی تعملون خوا کتی ہی بڑی مقدار ش ہودخول جنت اس میں ہوسکے کا مدار میں معلوم ہوا کہ بما کندم تعملون تی ہوا اس سے معلوم ہوا کہ بما کندم تعملون تی بما کندم تو منون لازی طور پر داخل ہے گویا الاحمال الا بمان ہی ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بما کندم تعملون تی بیا ہوئی کی بتا فیر ممل کی طرف مشر ہے۔

قائدہ: لمعنل هذا فلیعمل المعاملون: فراسے اشارہ فوز عظیم کی طرف ہے اور فوز عظیم صرف عمل مجرد عن الایمان سے حاصل جمیں ہوتی بلکہ عمل معنون \_\_\_احتاف کے ہاں مجی بھی تول حاصل جمیں ہوتی بلکہ عمل مع الایمان سے لئی ہے البذامعنی ہوگا: فلیؤ من المعومنون \_\_\_احتاف کے ہاں اطلاق الفرع ملی ہے ۔ لیکن فرق مرف انتا ہے کہ یہاں امام بخاری کے ہاں اطلاق الجزم علی الکل ہے اور احتاف کے ہاں اطلاق الفرع ملی اللہ ہے۔ (دری شامز آن 115)

س: مدیث یل دنول جنت کے لئے نفی عمل کی صراحت ہے بلکہ آپ بالگانی نے اپ عمل کو فیر معتبر قرر دینے موے رحمت خداد تدکی کام بارالیا۔

ج مبرور: اس كى كى تفاسير منقول يان:

(۱) وہ ججس میں ریا کاری اور طلب شہرت ندہو مغیوم مدیث: ایک وقت آئے گاامراء سیر کیلئے۔غرباء مانگنے کیلئے، متوسط طبقا کاروبار کیلئے اور طابوصلی اوٹہرت کیلئے مفرج کریں گے۔

(٢) ج لاالم فيدرج ميرورم \_ (تنيزان)

(۳) ج مبرور جوزندگی بین تندیلی لائے۔آدمی بعد ازرج شریعت کاپابند موجائے۔ خلاصہ پیسے کہ ان تین تفسیروں میں تین حالتوں کی طرف اشارہ ہے:

ا: چلتے وقت نیت صحیح ہو۔ ۲: درمیان بیل گناه ندمو۔ ۳: والیس آ کرٹرک احکام ندمو۔

## 18 بَابِإِذَالَمْ يَكُنُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ

وَكَانَعَلَى الاستِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَالَتُ الْأَغْرَابَ آمَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُو اأَسْلَمْنَا } فَإِذَا كَانَعَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُو عَلَى قَوْلِهِ جَلَّذِكْرَهُ { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَا الْمَا الْإِسْلَامُ }

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِزِ بْنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ وَضِي اللهَّعَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْ طَاوَ سَعْدُ جَالِسْ فَتَرَكُرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَك عَنْ فَلَانٍ فَوَ اللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْهِ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِلَى مُسْلِمًا ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَالَ يَا سَعْدُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا لِحُوالِكُ عَنْ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ الْعَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَمَعْمَرُ وَ النَّهُ مِنْ اللهُ فَلَى اللهُ وَمَعْمَرُ وَ النَّكُ عَنْ اللهُ هُو يُعَمِّى الزَّهُ وَيَ وَالْوَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ترجمہ نکب اسلام حقیقی معنی پرنہ بولاجائے اور ظاہری تابعداری پر بولاجائے لائے یاجان کے ڈرسے (تو وہ بجائے کے طور پر موکا) اللہ تعالی کے قول کی وجسے کہ گنوارلوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس بیٹے بڑی ہوگا کہ اللہ کے نزویہ ایمان ہیں لائے تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے لیکن جب اسلام اپنے حقیقی معنی ہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالی کے اس قول پر ہوگا کہ اللہ کے نزویک سچادین اسلام ہے۔ حضرت معدین ابی وقاعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہم ایک گئے گئے جند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد شینے ہوئے تھے (یعنی ہیں بیٹھا مواتھا) کہیں آئے ہانے گئے نے ایک شخص (جعیل بن سراقی کی کوچھوڑ دیا (یعنی اس کون دیا) اور وہ سب اوگوں ہیں جھے پندیدہ تھا۔

شی نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ کوفلاک سے کیا ہے؟ اللہ کا شم میں تواس کومؤمن مجھتا ہوں۔ آپ باللہ کا فرایا مسلم؟ بھر تھوڑی دیرین خاموش رہا۔ پھر خالب آئی جھے پروہ بات جوش اس سے جانتا تھا۔ پس میں اپنی بات کی طرف لوٹا اور میں نے کہا: آپ کوفلال سے کیا ہے؟۔ اللہ کی شم میں اس کومؤمن خیال کرتا ہوں۔ آپ باللہ کا نام کہ اللہ کا دہ حال جو میں جانتا تھا۔ پس میں نے تیسری بارو بی عرض کیا۔ اور صفور باللہ کا اور صفور باللہ کا دہ حال جو میں جانتا تھا۔ پس میں نے تیسری بارو بی عرض کیا۔ اور صفور باللہ کا دہ خوف و بی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا: اے سعد ایس ایک آدمی کو دیتا ہوں اور اس کا غیر جھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس بات سے خوف کرتے ہوئے کہیں اللہ اس کواوندھا جہنم میں نے اللہ دے۔

#### حديث كالبس منظر

حضرت سعد بن ابی وقاص فقر حالت مرض ش اندیشه سموت سے این مال کے سلسلہ ش مشورہ چاہا آپ بھالی کے سلسلہ ش مشورہ چاہا آپ بھا تھا ہے۔ آپ کی زندگی سے مسلمانوں کوفائدہ اور کفار کوثقصان ہوگا چنا حجہ جنگ قادسیہ ش ہوگا جنا ہے۔ آپ کی زندگی سے مسلمانوں کوفائدہ اور کفار کوثقصان ہوگا چنا حجہ جنگ قادسیہ ش جوانہوں نے فوج کی ترتیب دی اسے آج بھی پورپ یاد کرتا ہے اس سے فارس ش اسلام کی اشاعت ہوئی۔ (درس خاری 224)

ربط: ماقبل میں ایمان واسلام کے بارے میں امام بخاریؓ نے اتحاد کا دعویٰ فرمایا \_\_\_\_لیکن قل کم تو ُمنوا کی آیت سے اشکال موتا تھا\_\_\_\_اس کے جواب کے لئے پیاب قاعم فرمایا۔

#### تعارف رواة

اس حدیث بیل پانچوین راوی حضرت سعدین انی وقاص فنیل بیل بیشره مبشره بیل مستجاب الدعوات بیل کل مرویات ۴ کار بیل م مرویات ۲۷ میل م : ۵۵ ه مرویات کار سیل کی مقام عقیق جو مدینه طبیب سے دس میل کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں وصال موا بعد از وفات اوگ ان کواپنے کندھوں پر اٹھا کرمدینه لائے مروان بن حکم والی مدینه نے نما زجنا زہ پڑھائی۔اور بقیج میں مدفون ہوئے عشر ہمبشرہ میں سے آخر میں فوت ہوئے ۔

مصداق ترجمه:

الاستسلام: ال يمعنى ملح كرنايا انقيادظامرى كياب

ا ذالم یکن: اس کی جزامخدوف ہے۔ بمعنی لاینفع فی الا عوق یا بول جزامہے: فانه لیس مواد فاللایمان \_\_\_ غرض ترجمة الباب: یا تورفع تعارض ہے۔ یا پھر اسلام کی تفسیر اور اس کی اقسام کا بیان ہے۔ تقریر اول: رفع تعارض کی صورت میں دواحمال ہیں:

(۱) یاتوامام بخاری کے اپندوکوئی بی جوتعارض ہے اس کورفع کرنامقصود ہے۔ان کادوکی یہ کھا کہ اسلام ایمان ، دین ، وغیرہ بی ترادف ہے۔ اس کے سورۃ انجرات بی قالت الاعواب امنا، قل لم تو منواول کن قولوا اسلمنا۔
لم تو منواولکن قولوا اسلمنا۔

فائده: قالت الاعراب كمصداق: بنواسك كوك تقي (ورن ثامرني 117)

(۲) دومرااحثال بیسپے کہ آیات قرآدیکا ہا جمی تعارض دور کرنامنفصود ہے۔اور تعارض سورۃ المجرات اور سورۃ الذاریات میں ہے کہ تجرات میں ایمان اوراسلام کوالگ حقیقت کے طور پرارشاد فرمایا۔ جبکہ ذاریات میں ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے۔ امام بخاری نے رفع تعارض اس طور پر فرمایا: اسلام قیقی ایمان کے مرادف ہے۔غیر حقیق نہیں۔ چنا بچہ سورۃ المجرات میں انقیادِظاہری یعنی اسلام کوبغرض فلد فیر سلیم کیا گیاہے۔جوفیر تیقی وفیر شرگ ہے۔البتد داریات میں ایمان ،اسلام مرادف بیل اس کے کہ اسلام شرگ وفقیق مرادہے جوکسی غرض سے وابستہ جیسے قبل وفیر و کا خوف \_\_\_\_ تقریر شانی :

غرض البابين تقرير انى يب كامام كارى اسلام كى اقسام بيان فرمار بين:

ا:اسلام معتبر، ۲:اسلام خیرمعتبر ـ یاسلام نجی اورخیر نجی ـ بی آخرت کے لحاظ سے بے \_\_\_ اس لئے کدونیائی جراسلام معتبر سم اسلام معتبر سم اسلام عند معتبر سم اسلام عند معتبر سم اسلام کا حقیقی یا خیر دنیوی فوائد اس پر مرتب موجا کیل کے مال غنیمت ، صدقات وخیرہ سب لے سکے کا \_\_\_ تواسلام کی کویا اتسام بیان کرنا ترجمہ سے مقدود تھا۔

لاً راه مو منا: معروف وجمول دونول الرح پارها كيا ہے۔ اگر معروف ہوتو يين كے حتى ش ہوكا مجول ہوتو طن كے حتى ش موكا۔ عندالحافظ مجول مائے ہے نيرموا تتخارى نے نيادة ماى كاختيار كيا ہے۔ (دوم ١٩٤٦)

فقال مومنا، اومسلماً: "او "وادّ كسكون كسافته ويعرمنى به كافتك كسافة كيوم ف اكيام ون جزى العرب دركود ياحرف او بل احدو ابيد كمنى ش ب بين يحيل كلام ساعراض اوراكل بات كا اثبات ب \_\_\_ تقريره بارت يول بهوكى: مومنا بل مسلماً\_\_\_

#### وسعدجالس

بعض ادقات ایما ہوتاہ کہ کہنے دالے نے تو بی کہا تھاانا جالس لیکن راوی اس کوتبریل کردیتاہے و سعد جالس ،اس کواصطلاح بیں تجرید کہتے ہیں۔ (انعام الباری 4411)

صفرت سعد الني تحكم ايمان لكاياتو آپ الفائل في او مسلمافر ما كرنسين ايمان منع فرمايا- پر صفرت سعد الني دوسرى اورتيسرى مرتباي پرجرات كيول فرماني \_\_\_؟

حضرت معدد این خیال کے استبلاء کی وجہ سے ایک طرح معذور تھے۔ ارشادنیوی کی طرف پوری توجہ نہ کرسکے۔ مگر آپ بی الکی بیمنا زعت وصوری نا گوار معلوم ہوئی اور فرمایا۔

"اقتالاً باسعد"سورسفارش كرتيمو يالزتيمو؟ (سليم يد ينزل البرى ١٥٥٥)

يفله و المستحدة المستحدة و المستقديد و المستقديد و المستقديد و المستقديد و المستقديد و المستقديد و المستقد و المستق

علام تقى عثانى مظلسكى رائ

صفرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محرقتی میگانی مدظله فرماتے بیں: میری ذاتی رائے (واللہ اللم) یہ ہے کہ عفرت معد کا کہ بیٹا گائے کی ایمان سے پزیال گذرا کہ شاید کسی نے صفرت جعیل ش کے بارے میں فاط اطلاعات دی ہیں۔ اور آپ مال کا کھیک دل میں ان کے بارے میں کرانی ہے۔ اور نبی کے دل میں کرانی کا پیدا موجانا اس کیلئے باعث بلاکت ہے۔ اس لئے مغرب معتقب کے اس کرانی کودور کرنا خروری نوبال کیا۔ (اندام برای 446ج)

اومسلماً بعطف تلفینی ہے \_ عطف تلفینی ش معلوف علید کا دیکم کوئی اور جوتا ہے ورمعلوف کا منظم کوئی دوسرا جوتا ہے اور معلوف کا منظم کوئی دوسرا جوتا ہے اور چاہتا ہے کہ معلوف علیہ کے حکم ش معلوف کو بھی شامل کرلیا جائے جیسے اللہ تعالی کا قول: انبی جاعلک للداس اماما تو حضرت ابراجیم نے کہا: و من فریعی - حضرت معد نے انبی لاراهمو منا کہا تو آپ بھائی کے گئی نے کہا: و من فریعی - حضرت معد نے انبی لاراهمو منا کہا تو آپ بھائی کے گئی نے کہا: و من فریعی - حضرت معد نے انبی لاراهمو منا کہا تو آپ بھائی کے تابین کرتے ہوئے فرایا: او مسلماً (درب مناری حرصد ق 231)

بفتح الواو بجى بي بير بهزه استغبام بوكاجوآپ ملى الله عليه وسلم كى طرف سے كويا استغبام بوكا: أوّ لم تقل انك تطنه مسلماً اكثر صفرات كي إلى وادّ كسكون كسا تنب (443/1) دونول كامطلب أيك ي ب-

بعض روایات ش اقبالاً باسعد! بالصورت بیاتوباب افعال کامصدید اورمفتول مطلق باقد برعبارت ب:
اقبل علی اقبالاً \_\_\_\_ یعنی اے سعد! میری طرف اچی طرح متوجہ بوجاؤ \_\_\_\_ اوربعض ش ب آقبالاً یا سعد آیا ب
یعنی بحره استفہام باور قبالاً باب مفاعلہ کا مصدر بمطلب بیاب کہ اتفا بلنی قبالاً بھذہ المعارضة نی کیاس مقابلہ ہے میرامعارضه کرنا چاہتے ہو۔ (ورت تامونی مورد)

#### روايت الباب سانطباق ترحمة الباب:

شخص كون تنفي

یہ بحث ہے کہاں کاموئن ہونامعلم ہوناہے یامنافق ہونا\_\_\_؟ ا.. جند ابعض اس کانام مجتمل اور پیض منافق تھا\_\_\_یعنی اسلام فیر تقیقی رکھتا تھا۔ ۱۰. جمهوشرات ویشن الدات کوپنزیس کے نامون کا جعیل بن سراقه ضموی تھا لیکن کھی مقبل محلی ہیں۔
اس کی دور لیس بی \_ (ا) مشہور مدیث ہے کہ لیک صاحب آپ الفاقی کی است سے گذر رور یافت کر نے پر بتلایا گیا کہ بیام مہاجر کن کی طرح ایک فقیر آدی ہے۔ یعفرت معمل شخص میں گفت کی دیر بعد لیک شخص اور گذر سے بوچھنے پر صفرات محلی نے عرض کیا: سید من السادات آپ الفاقی نے فرمایا ایسے دنیوی اوگوں سے اگر آسمان فدین بھر جائیں بہلا تھر اللہ کے بان بادہ جب کہ اس برد اللت کرتا ہے: انبی الاعظی الموجل و غیر واحب المی مدد الح ،

(۲) دوسری دلیل: حدیث الباب کا آخری جملہ اس پرد اللت کرتا ہے: انبی الاعظی الموجل و غیر واحب المی مدد الح ،

و غیر و) کامصداق حضرت جعیل شیل ۔

## 19بَابِ إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ

وَقَالَ عَمَارَ لَلَاثَ مَنْ جَمَعَهُنَ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكُ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ رَجُلَّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطُّعَامُ وَتَقْرَ أَالشَلَامَ عَلَي مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

ترجمہ: سلام کا پھیلانااسلام میں واخل ہے صرت عار نے کہا جس نے تین باتیں اکٹی کرلیں اس نے ایمان کوجوڑ لیا اپناانصاف اپنے جی میں کرنا معالم یعنی سب کوسلام کرنا بھگی کی حالت میں خرج کرنا۔

۔ عبداللہ بن عمر و عصر وایت ہے ایک آدمی نے آپ بھی ایک کیا: کونسا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا: تو کھا نا کھلاتے اور سلام کے ہراس کونس کونو جا شاہے اورجس کونو ہمیں جا ناگ

## تشريح مديث \_\_\_\_غرض ترجمه:

اسباب کامقصدم جیداور کرامیکارد ہے جواعمال کوغیر ضروری قراردیے ٹیں۔
ابواب ابقیش فرائض وواجبات کا اجزاء ایمان ہونا ثابت کیاوراس بابش مندوبات کا بھی اجزاء ایمان ہونا ثابت کرنا ہا ہے ٹیں۔
قال عماد: بظاہر بیعدیث موقوف ہے لیکن مدیث موقوع کے حکم ٹی ہے۔ اس لیخز جمیش ذکر کردہائی۔
الانصاف میں نفسک: اپنی ذات سے انصاف کرنا جوانسان اپنی ذات سے انصاف کرے گاتو وہ جو تقوق اس کے اور اللہ کے درمیان ٹیں ٹیں اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انصاف کسی خوف، دباؤ، سفارش یا تعلق وجب کی وجہ سے دہو بلکہ دضائے نسس سے انصاف کرے ۔ (دلیل)

## اس جملى مختلف تفسيرين بيں۔

ا: كَالْ تَصْيِر جُوظَا مِر أَومْتَبادراً مَهِو آتى ہے وہ يہ كہ اپنے نفس كے حقوق اداكر ہے۔ كما قال رَائِيَّ ان لنفسك عليك حقاد ٢: من نفسك بين من "ابترائيه و معنى يهوكاكرايدانساف كروجوتم بارے نفس سے ناشى مو ـ كرم نے اپنى طرف سے دسروں كسا تھا نساف كرنے كافيصلہ كيا مواہے ـ

۳: مِن بمعنی فی ہویعنی اپنی ڈات کے بارے بیل بات پیش آئے اس بیل انصاف کرو۔ خواہ اپنی ڈات کے ہارے بیل گواہی دیٹی پڑے \_\_\_\_اپٹی غلطیوں کی تاویلات مذکرو تسلیم کرکے تلافی کرو۔ و لو علیٰ انفسکم۔

انصاف حکومت کے خوف اور بے انصاف مشہور ہونے کے ڈیراور ریاد سمعہ سے بالاتر ہوکر کرے۔ معموماً ناانصافی دو ہی وجہ سے ہوئی ہے: خایت حب، یاشد قر بغض ۔ انصاف میں پر کاوٹ نیمونی جائیں۔ (فنل 15.408)

وبذل السلام للعالم: برایک کوسلام کرنا\_\_\_ کیولوگ سلام سے ستفی بیں جن میں وہ لوگ شامل بیں جولجی بشری حاجات میں ہوں\_\_\_ای طرح غیر سلم کوجلب منفعت کی وجہ سے ہیں صرف وقع مضرت کیلئے سلام کرنے کی تنجائش ہے۔ س: بذل السلام للعالَم میں غیر مسلم یہود وغیرہ بھی آگئے۔

ج: ان كي تحصيص لاتبدؤ اليهو دو لا النصارى بالسلام ير اينان 1 ص 408)

الانفاق من الاقتار: من الاقتار: مِن سبیہ ہے۔مطلب بیہ دوسروں کی تنگدی کی وجہ سے مال خرچ کرنا۔ یا پھر من تبعیضیہ ہو۔اب مطلب بیہ ہوگا خود تنگدی ہے ہا وجود خرچ کرنا۔

افضل الصدقة جهد المقل (مكاوة 332) يشرطيك اعتماد في الله يخترو (الل)

#### حضرت عمار کلمات کی جامعیت:

ایمان کے تمام خصال کا احاط ہے۔خصال ایمان مالی موں کے بلیدنی ہے بہر بدنی کی دوموریس ہیں، ایک کا تحلق خالق سے اور افشاء السلامیں خالق سے ہواددومری کا مخلوق سے ہے۔ انفاق من الاقتادین اوامروا حکام خداد تدکی کی تعظیم ہے۔ اور افشاء السلامیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ مکارم اخلاق سے تی آنے کا ارشاد ہے۔ (خنل 411,410 ہے)

حضرت بیخ الحدیث فرماتے ہیں نباد جود نظر کے خرج کرناس آدی کے لئے باصب نضیلت ہے جوذات باری تعالی پر کمل احتا ور کھتا ہوا گرخرچ کرناس آدی کے لئے باصب نضیلت ہے جوذات باری تعالی پر کمل احتا ور کھتا ہوا گرخرچ کرنے کی دور سوال کے لئے مجبور موناہے تواس کوخرچ نہیں کرنا جاہیے۔ چنا حجر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیلت اکبر رضی اللہ عندے تو کھر کا ساز امال قبول کرلیا گئی ایک آدی سونے کی ایک ڈلی لا یا اور اس کے تین مرتبہ پیش کرنے کے باوجود آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تولی میں فرمایا۔ (ویں ہار ن 121)

طلد جنی فرماتے ہیں اس کی دوسری تعییر سے ٹیمر کی صورتوں کا جمومہ ثابت کیاہے کہ انصاف من انفسک ہیں حقوق اللہ اور بذل السلام ہیں حقوق العباد کا بیان اور اس طرح احکام یابدنی ہوتے ہیں یا مالی تو پہلے دونوں جملوں ہیں احکام بدویہ کا بیان ہے اور تیسرے جملہ شن حمادت مالیکا بیان ہے۔ (دین شامرتی 122)

فائدہ: ۔ امام بخاری کی بڑی خصوصیت ہے کہ احادیث سے زمانہ کی معاشرت کا پندلگاتے ہیں۔ مفید نائج کال کر جر انتجار کا گستہ کو اسلام کی بڑی خصوصیت ہے کہ احادیث بریرہ سے ایک تنجہ افاد کیا جوصد قد لے سکتا ہودہ الیے خص کو بطور پر رہے گئے اس کے لئے صدقہ لینا حرام ہے۔ اور ایک جگہ اس سے بینجہ افذ فرمایا: جولوگ صدقہ میں لے سکتے ان کے ماقحت غلام، بائدی کوصد قد دے سکتے ہیں۔

امام بخاری ادبی دیشیت مجی ایک احتیاز رکھتے ہیں ان کی طرز اوا بشسست الفاظ اور سلاست بیان بس قدر پندیدہ اور اللی ہے اس کی نظیر دوسری تالیفات میں جمیں ملے گی۔ امام بخاری نے اس زبان کو پیش نظر رکھا جوعبد نبوی بالیفا کیا اس سے قریب ترز مانے میں مستعل تھی یعنی معانی مدیث کے ساتھ الفاظ مدیث کا خیال رکھا۔ (فنل اباری 411/1)



## 20 بَابِ كُفُرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُوْنَ كُفْرٍ

فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الثَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

29 حَدَّلَنَاعَبُدُاهِ َبِنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا آَكْتَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكُفُرُنَ قِيلَ أَيَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُرُنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتِ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّرَاً شُعِنَّكَ شَيْنًا قَالَتْ مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ.

خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے اور ایک کفر دوسرے کفرے کم ہوتا ہے۔

اس بارے میں ابوسعید نے آنحضرت بالنظیم ایت کی ہے۔

## تشريح ترجمه

کفرِ دون کفرِ: اس کومِرورجی پڑھا گیا۔اورمرفوع کفز دون کفرِ بھی پڑھا گیا۔۔ مِرورمونے کی صورت میں اس کاعطف کفران العشیو پرہے جوہاب کامضاف الیہ ہے۔۔۔۔اورمرفوع ہونے کی صورت میں بھی اس کاعطف کفران العشیو پری ہے۔البتاع اب حکاتی مراوہے۔

اعراب حکائی اس کو کہتے ہیں کہ جب سی تخص کا مقولہ آل کیاجا تاہے تواس نے جولفظ جس اعراب سے استعمال کیا تھا اس لفظ کوای اعراب کے ساتھ آل کیاجائے \_\_\_\_ اورجس کلام ہیں اسے آل کیاجار ہاہے اس کلام ہیں اس کامحل اعراب کیاہے؟ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ حافظ ابن مجر قرماتے ہیں: کفو دون کفو پی صفرت عطائی بیار گامقولہ ہے \_\_\_ لیکن علامہ انورشاہ شمیری فرماتے ہیں متدرک حاکم ہیں بیجملہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مجی مروی ہے۔ سیدتاعبداللدین عباس ان مقامات پر جہال معصیت کے حوالہ سے آپ بھالگائی نے کفر کالفظ اختیار فرمایا وہاں کفو دون کفو کی اصطلاح استعال فرماتے ہیں ہتلانا میچاہتے ہیں اس سے مرادوہ کفر تقیقی نہیں ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے بیا کہ بیتلانا مقصود ہے کہ بیکا م فعل کفر جیسا ہے ۔۔۔

کفردون کفرکی شریح حافظ این مجر علامه خطائی اور علامه این تیمید حضرات فرماتے بیل که یہاں دون ''اقوب اور اقل کے معنیٰ میں سے مطلب یہ ہے ایسا کفر جود وسرے کفر کے مقابلہ میں کم در ہے کا سے جس کا حاصل یہ ہے کہ کفرایک ایسی حقیقت واحدہ اور نوع واحدہ ہے جس کے افراد باہم متفاوت بیں۔ اعلی ، اوسط اوراد ٹی وغیرہ۔ هلم جو آلا ورنوع کے افراد ایک دوسر سے غیر میں ہوتے۔ ای لی اظ سے کفودون کفوکا مصداتی مجھاجائے۔

امام بخاری کامقصود: یہ جب بفر کے درجات بیل جوایمان کی ضدہے۔ تو تقابل سے مجما جاسکتا ہے ایمان کے بھی درجات و مراتب بیل ۔ نفر کااملی مرتبہ وہ ہے جواسلام سے خارج کرتا ہے۔ بعض وہ بیل جوخارج نہیں کرتے ای طرح ایمان کے بھی مراتب بیل ۔ ایک ادنی مرتبہ یہ جس کی تقی ہوجائے توانسان ایمان سے خارج ہوجا تاہے۔ اور اس سے اعلی درجہ کے مراتب بیل وہ بھی ایمان کا حصہ بیل کیکن اگران کی تقی ہوجائے توانسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

## كفر دُون كفو مين علامه شميري رحمه الله كي تقيق:

فرماتے ایل دون" اقل مے عنی بین جیل خیب بلک غیر "کے معنی بیل ہے۔ بعض مضرات نے اس کی وجو وزرجے بھی کھی ہیں۔ ۱۰۰۰ مام طور پر قرآن کریم ہیں دون کالفظ غیر کے معنی ہیں استعمال جو تاہید۔ جیسے من دون الله وغیرہ ۲۰۰۰ مام بخاری بھی اکثر ابواب ہیں دون کے لفظ کا استعمال غیر کے معنیٰ ہیں کرتے ہیں۔

٣٠٠ . محاورات بين بحي دون كالفظ غير كميك استعمال موتام \_\_\_

\_\_اس صورت بیل معنی بی ول گے فرایک تقیقت واحدہ آئیں ہے جس کے تھناف مراتب ہول \_\_ بلک فرایک جنس کی شاف انواع بیل ۔ ایک اور کو ہے جوایمان سے فاری نہیں کرتی ہے اور ایک انور کا بیل کرتی ہیں کرتی ہے اور ایک انور کا بیل کرتی ہیں کرتی ہے اور دوسری صورت بیل کفر ایک جنس ہے جس کے تحت بختاف مراتب تھے \_\_\_ اور دوسری صورت بیل فر ایک جنس ہے جس کے تحت بختاف انواع بیل ۔ چنا مجیایک فری وہ اُوع ہوگی جو ایمان سے فاری نہیں کرے گی۔ اس لئے کہ انواع ایک دوسرے کی غیر ہوتی بیل \_\_ توصفرت شمیری نے اس دوسرے معنی کورجی کا کہ نورجی کورجی کی کہ کورجی کردی کورجی کورجی

ہے۔اسلنے کہ اگر کفر کو تقیقت واحدہ اور ایک نوع مجھ لیا جائے جس کے قتلف مراتب ہیں ۔ تواس صورت ہیں کوئی شخص کسی بھی مرتبہ کا مرتکب ہوتواں پر کا فر کا اطلاق ہوتا چاہیے \_\_\_\_ کیونکہ تقیقت واحدہ توایک ہی ہے \_\_\_ حالا نکہ امام بخاری انگلے باب میں خود فر ماتے ہیں: و لا یک فور صاحبها الا ہالی شرک اس سے معلوم ہوا ہے امام بخاری دون کواقل کے معنیٰ ہیں تہمیں لے مرتبہ بیل کے خیل ہیں اس سے بلک غیرے معنیٰ ہیں لے دیے ہیں۔

خلاصہ: بیکہ فیوم کے احتبارے دونوں تقریروں ٹیل زیادہ فرق نہیں ہے <u>اسل</u>ے کہ بہر حال کفر کا ایک ہی درجہ ہے جواسلام وایمان سے خارج کرتا ہے چاہے کفر کو تقیقت واحدہ اور نوع واحد تسلیم کریں چاہیے بنس واحد سلیم کریں۔

## تشريح عديث

#### حدثناعبداللهبن مسلمهالخ

قال النبي المسلطة الديت النار بس اس معلوم موا آب بَالْفَلَظِ الله تعالى في ناروجنت كامشابده كرايا تها -تاكه آب بَالْفَلِي وجه البصيرت تبليغ كافريف سرانجام دس كيونكه عالم اورعارف كى تبليغ ميس فرق موتاب -

#### فاذااكثراهلهاالنسآء:

اس میں دوتول ہیں۔ انیا توقیامت تک کے زمانے کی تورتیں دکھلائی گئیں۔ ۲: یاصرف ای زمانہ کی ہے اس وقت تک معاملہ تھا جب تک عورتوں میں اسلام ودین کی تعلیم عام نہیں تھی۔ سمجھ آنے کے بعد انہوں نے ناشکری چھوڑ دی۔ (حضرت شنخ الحدیث مولانا تذیر احمرصاحب فرماتے تھے \_\_\_ ناشکری زنانہ مرض ہے۔ جو اس حدیث سے منہوماً لکاتا ہے، مرورز مانے اس کا تعلین ہیں۔)

سوال: حدیث الباب معلوم ہوتا ہے دونرخ میں عورتوں کی تعداوزیادہ ہوگی۔اور مردوں کی کم؟ نیز تقابل سے معلوم ہوتا ہے جنت میں عورتیں کم مول گی۔اور مردزیادہ۔جبکہ متداحمہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جنت میں ان لکل رجل من اھل المجنة امر اُتان۔ کم از کم ایک مرد کیلئے دو عورتیں ہول گی۔ پھر تعداد عورتوں کی زیادہ ہونی چاہیے۔جبکہ روایت سے جہنم میں تعدادزیادہ معلوم ہوتی ہے۔

جواب: جنت کی عورتوں کی دو(۲) اقسام ہیں۔ ایک دنیوی اور ایک وہ جوجنت میں پیدا ہوں گی۔ مسند احمد والی روایت میں وہ عورتیں مرادیں جوجنت بی کی مخلوق ہیں۔ جن کے بارے میں قرآن کریم میں لم بطمعنهن انس قبلهم و لا جان آیا ہے خلاصہ یہ کہ تقابل کل عورتوں کے لواظ سے نہیں۔ بلکہ دنیا کی عورتوں کے لواظ سے ہے۔ عورتیں فی نفسہ زیادہ ہیں۔ لہذا جنت وجہنم دونوں میں زیادہ ہوں گی۔ (درین شامز فی 126)

ایکفرن با الدقال یکفرن العشیر: ال سے دوقسول کی طرف اشارہ موگیا یعنی کفر دون کفر

فائدہ:معلوم ہوا کہ مؤمن ہیں کفر کی بعض علامات اور کافر ہیں ایمان کی بعض علامات ہوسکتی ہیں \_\_\_لیکن ایسے کافر کو مؤمن اورا لیسے مؤمن کوکافرنہیں کہیں گے۔(ایل)

## 21بَابِ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّكَ امْرُوْ فِيكَ جَاهِلِيَةُ وَقَوْلِ اللَّهَ تَعَالَى { إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكِ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَنْ يَشَاءُ } { وَإِنْ طَائِفَتَا نِ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ اقْتَتَلُو افَأَصْلِحُو ابْنِنَهُمَا } فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِدِينَ

حَدَّثَنَاعَبُدُالزَّ حُمَنِ لِمَا لَمُبَارَكِ حَدَّلَنَا حَمَّا ذُبْنَزَيْدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُوئُسْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْمَفِ بَنِ فَيسٍ قَالَ ذَهَبْثُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعُ بَنِ فَيسٍ قَالَ ذَهَبْثُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعُ فَيسٍ قَالَ ذَهَبْثُ لِأَنْ أَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ ارْجِعُ فَإِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَا نِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ وَلَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَا نِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهُ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا لَا الْمَقْتُولُ فَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيطِ اعْلَى قَتْلِ صَاحِيهِ.

ترجمه:\_\_\_باب الكناه جابليت كام بي

ا حا دیث کی توضیح و شریح ہمارے دیاہ شرمشہور دمتداول مکتبہ قلہ تی کراچی کے شائع کردہ نسنے کے مطابق کی گئی ہے۔

معرور سانبوں نے کہا: ہیں نے ریڈہ میں ابوذر سے ملاقات کی۔وہ ایک جوڑ ایپنے ہوئے تھے اوران کا فلام بھی ویساہی جوڑ ا پہنے ہوئے تھا۔ ہیں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی آو حضرت ابوذر خفاری نے فرمایا: میری ایک شخص سے گالم گلوچ ہوئی، میں نے اس کوماں کی گالی دی۔ اس پر آپ ہی فائیل نے فرمایا: اے ابوذر کیا تو نے اس کوماں کی گالی دی ہے۔ تو وہ آدمی ہے جس میں جاہیت کی ہوہے۔ تمہارے خدمت گارتمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کوتمہارے قبضت کر دیا ہے لہذا جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہواس کوچا ہے کہ جو پکھ تو دکھاتے وہ اس کوسی کھلاتے جو تو در پہنے دہ اس کوسی بہنا ہے اور السے کام کی تکلیف ان کومت و جوان کے بس میں نے واگر ایسا کام کو تو اس میں ان کی مدد کرو۔

## تشریح حدیث۔۔۔

ربط:باب سابق میں کفرے درجات کا بیان تھا اوران میں سے صرف کفران عشیر کاذکر تھا۔۔۔اس باب میں اس کا بیان ہے کہ چیچ معاصی اجزائے کفریس۔(پیل 213)

غرض ترجمہ: اس باب سے معتزلہ ، مرجبہ کرامیداور خارجیدان سب کا ردمتصود ہے \_\_\_\_اس کئے کہ معاصی من امو المجاهلية کہدکرم جيداور کراميد پردد کرديا کدامر جاہايت کا ارتکاب محصيت ہے توعمل محصيت کا ايمان کيلئے نقصان دہ ہونا خابت ہوگيا۔ اور دومرے جز لا يکفو صاحبها سے معتزلداور خارجيد کارد ہوگيا۔ کيونکدار تکاب محصيت کے باوجودان پرمونين کا اطلاق فرما يا جار باہے۔

قال محسیت ہے۔۔۔امام بخاری کامقصوداس آیت کر یہ۔ سے جاروں فرقون کارد کرناہے۔المو منون کے لفظ سے معتزلہ وخواری کارد کر ایک اورا قتتلوا سے کرامیہ اورم جیکارد ہے۔۔ اورا قتتلوا سے کرامیہ اورم جیکارد ہے۔۔ کہ یمل محسیت ایمان کو قصال پہنچار ہے۔۔

#### ريل: انكامرؤفيك جاهلية

جاہلیت کا مصداق: ایک یہ کہ حضرت بیسی کے بعد آپ ہمانی کا کہ جاہلیت کا دور کہانا تاہے۔ دوسر اعتمالی ہے کہ ہم شخص کی جاہلیت اور بعد از اسلام جاہلیت نہ ہوگی۔

ہم منظر حدیث: حضرت ابوذر خفاری نے ضرت بلال کو یہ کہ کر مارولائی تھی یا ابن السوداء! اس پر آپ ہمانی کے ارشاد فر بایا: انک امرؤ فیک جا ہلیہ بعض روایات میں ہے ضرت ماری یاس کو یا ابن المجاریة کہا تھا۔

یا ابن السوداء کا ترجہ چمفۃ القاری میں ہندوستانی ذوق کے مطابق کیا گیاہے: ''اوکالی کے!'' (حمفۃ 247 ہے)

ترجمۃ الباب کے دواجزاء ہیں۔ ایک المعاصی من امو المجاہلیة کی گیاہت فربایا ہے: انک اموؤ فیک جا ہلیة سے اور دوسر اجز ہے و لا یکفوصا حبھا بار تکا بھا الا بالشوک اس کو ٹابت فربایا آیات ان اللہ لا یغفور الح و ان مانونی نے ارتبیں دیا گیا۔

طانفتان ۔ الح ہے \_\_\_ کے ارتکاب گیرہ کے باوجودوائزہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا گیا۔

عنداً بعض: دونوں اجزا کو ایک ہی قول یعنی انک امرؤ فیک جاهلیة سے ثابت فرمایا۔ پہلااس طور پر کہ معاصی امو جاهلیة میں سے ٹیں۔اور دوسر اجز اس طور پر کہ حضرت الوڈ رشیں امر جا بلیت کے ثبوت کے باوجود ایمان سے خارج قر ارٹیس دیاجار ہاکہ تجدیدایمان کیلئے کہا گیاہو۔۔۔

سوال: بعض اوك اس آيت كى رونى شركة الله شرك كي تخشش مين البته كفرى معانى ب كونكده ما دون فلك الله الما كالما الم

جواب ا: اس آیت کریمنی شرک کابیان ہے اگرچہ کفرکابیان جیسے تاہم کفری وجہ سے مدم مغفرت دیگر آیات وا مادیث سے تابت ہے مزوری جیس ایک آیت سے سب مجھٹا بت کیا جائے۔

جواب ۲: بعض مضرات فرماتے ہیں اگرچ شرک اپنی تقیقت کے احتبار سے خاص اور کفرعام ہے۔ دونوں کے معنیٰ ہیں مجی فرق ہے \_\_\_ لیکن اطلاقات میں کفر کوشرک کے ہم معنیٰ قرار دیکرایک دوسرے کے معنیٰ میں استعمال کر لیتے ہیں۔اس لئے آیت کر بمدش بیمال شرک سے مراد کفر ہے تواویسیپ شرک ہویا کسی اورسیب سے۔

جواب ۱۳: کفر شرک کیلئے بطور کا زم کے بے۔جب شرک اُز دم کاذکرا گیا تولازم کاذکری خود خودا گیا \_\_\_\_ عرم ٹی اختلاف ہے کہ اس پر گرفت ہے آجیس میر سنز دیک میکی آت ہے کہ عرم پر گرفت و مخاخذہ جیس جب تک اے کرے خمیس میری جھٹس آتا ہے کہ ترص کا مرتبہ عرم سے بڑھ کہ سے ترص کا مطلب بیہے کوشش اورا سیاب پیدا کرے۔ (منزل 428ج 1)

## ترجمة الباب يراماديث كترتيب كالاسافكال

قیس کی دوایت المسئل می کی کیرالدی کی کیاں کی بھی تھی۔ جبادریہ ویڑتیب کے مطابق زیادہ واضح ہے۔ جواب ۲: ہمارے موجودہ انسویر کے مطابق ہوں جواب دیاجا سکتا ہے جب دو چیزیں کیے بعد دیگرے ذکر کی جائیں تو پھر مجمعی تو دلائل ترتیب سے بیان ہوتے بی اور بھی ہوں ہوتا ہے جو چیز اخترش ذکر کی ہے اس کی دلیل ساتھ ہی ذکر کردی۔ پہل چیز جو پہلے ذکری ہے وہ دور تو ہوی چکافی ، اس کی دلیل بعدش ذکر کردی۔ اس نسخ ش ایسای ہے۔

## تشريح عديث

ربذه: مرينطيب كمفاصله ب، كافرات ب-

یفوی چهادَنی عنی اورکی مزار کهوڑے بہال بر تھے۔مدین طبیب شنن مرحلہ دورہے۔(فسل 429ج1) و علیه حلة: ایک ان پر اورایک ان کے قلام پر جوڑ اتھا۔ یعنی ان میں اورخادم میں یکسانیت تھی جیسے اپ جسم پر تھا ویسے پی ظلام پر بھی تھا۔ عام معمول میں مولی اور خلام کا جوفر تی ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔

ایران کی کہ خرت ایو در آوران کے خوار کے خوار کے جوڑے سے بلک دہاں ہات تھی کہ خرت ایو در آوران کے فلام نے بورے سے پورے جسم کولین ایوا تھا۔ تو سائل نے کہا کہ اپنا جوڑ ااس طرح تقتیم کیا ہوا ہے آدھا اس کواور آدھا خود پہنا ہوا ہے ایسا
کرلیں کہ ایک ہی جوڑ آ آپ اور ایک ہی وہ کوئیں۔ اور والا ایچا کہڑا ، نیچو والا گھٹیا۔ تو دونوں ایک طرح کر لیجے۔ یہ معاشر تی تردیب کے فلاف کیوں ہے؟ تواس پر سائل نے ہو چھا کہ کیا ہے۔ ؟

ال پر فرمایا:سابیت رجالاً

یاابن السوداء بہتان بہیں ہے۔ حقیقت واقعد ہے لیکن بطور حار ذکر کیا تو آپ بھی کھی ارشاد فرمایا:انک امر و فیک جاهلات مسلمان کی دل آزاری آپ بھی کھی تھوں ہے کی پیند نہیں تھی۔ جموٹ بول کرحیب لگانا تو برا ہے میں کی در ایک میں ایک میں کہ کرویب لگانا بھی اچھا گیا۔

می لیکن واقعاتی بات کومند کر کہ کرویب لگانا بھی اچھا تھیں تھا گیا۔

وعليه خلَّة بني توكن العظيم كيلت بـ (دن عاري الماك)

قائده: انكامرؤفيك جاهلية:

ا تنابزا مین دیا کہ چیس فرمایا کہ مے گناہ ہوا بلکہ فرمایا جمہات ایم تک باتی ہے گویا اسلام کی ابھی تک انتابزا مین دیا کہ جمیس فرمایا کہ میں کہ میں تعدید میاد شاہدان و کفر کی تقیقت ان کے مراتب کیا ہیں؟ جزوا یمان ہے یا نہیں؟ زیادہ انتقال ہے۔ ہے یا نہیں؟ زیادہ انتقال ہے۔ ہیں؟ زیادہ انتقال ہے۔ اس کر انتاب کی انتقال کی انتقال ہے۔ موازت ہیں ہے گئی آپ کا فاقل کی انتقال کی انتقال کی انتقال ہے۔ موازت ہیں ہے کہ آپ بھو گئی گئی گئی گئی کہ اس فرمان کے بعد صفرت ابوذ رخفاری تاویل وقوجیہ یا پی فاطی کا مذربیان کرتے ، بس فور آبلاتا خیرز شان پرلیٹ گئے۔ اس طرح کہا ہے خوشار فیشان سے اور کہا اس وقت تک جیس انتقال کا جب تک بلال آکر انہوں نے یاؤں دیکھا تب وہاں سے الحقے۔ (اندام ابدای 462/1)

حدیث ابی ذرغفاری میں نسب آباء پر فخر ور وہ اور خاندانی علوم تبت کی نیخ کئی کردی گئی اور نسب کے جر تو مدے انسانیت کی فشیم پر کراہت کا بر طاا ظہار کیا گیاہے \_\_ تاہم انتظامی فشیم کے حوالہ سے مولی اور غلام کے فرق کو کمح ظار کھتے ہوئے انسانی جمدردی کا سبق دیا گیا \_\_ نیز مولی وا تا کو اندیدہ کا تخرت کے پیش نظر جذبہ اخوت غالب رکھنے کا حکم ہے سے سیال حکم میں غلام کی لیا ہی کے صورت میں آقا کو شریک عمل ہونے کی تلقین ہے \_\_ بھورت دیگر امر جاہایت کو سلمانوں میں زندہ کرتا ہے جو آپ بھول تا کہ جو النا جا کہ میں زندہ کرتا ہے جو آپ بھول تا کہ جو میں میں جو النا جا کہ شرف وعین کے مقام باندگی تمنا ایک موجوم امید ہے اور مقاصد کی تھیل کے لحاظ سے دنیا کے اخلاق کے بہیہ کو الٹا چلا کر شرف وعین کے مقام باندگی تمنا ایک موجوم امید ہے (ماہ)

اس تعلیم سے قلام کی فلائی ہی جہیں رہی ، بلکہ بھائی چارہ بن گیا۔ اس واسطے تاریخ اسلام میں دنیوی رفعت ، جاہ دخصب اور علم کے اعتبارے بڑے بڑے بڑے بڑے نوگ فلاموں میں سے بیں جی کہ امام بخاری فلاموں کے خاندان ہی سے بیں جبکہ ''احرار''اس مقام تک نہیج سکے ۔ (انعام 4641)

فائده: خول: خدام كوكيت بي يام جمع بي بعض اوقات اس كااطلاق مفرد يرجى موتاب \_ (انعام البرى 1 ص 463) اخو الكم خولكم: فالم كوادنى جائنا يجابلى آصور ب \_ .

اخوانکم بندااور خولک تجریح تهارے بھائی تهارے فادم بیں۔ یون جیس فرمایا تہارے فادم تہارے بھائی بیں۔ بس اللہ تعالی نے تہاری فدمت بیں آنہیں لگادیا۔ گویا بتلایا گیاہے اصل اخوت ہے۔ ' خول' مونامار شی ہے۔ فلیطعمه ممایا کل و فیلبسه ممایلیسه

جوکھارہے ہواس بیں سے کھلاؤ اور جو پین رہے ہواس بیں سے پہناؤ۔ بیبت آسان ہے من تبعیضیہ ہوندم مساوات کا مظہر ہے ۔ کامظہر ہے \_\_\_\_\_ نہیں فرمایا: فلیطعمه ما یا کل یعنی جو کھانا وہ پہند کرے وہ اس کو کھلاؤ۔ ایسی چیز کامکلف بناناجس کو انسان ندکر سکے کیافائدہ \_\_\_ ؟

محويافلامي كو اختوت ميں بدل ديا۔

سوال: حضرت ابوذرغفاری مساوات للعبد کے آئل بین که آقاور خلام بین مساوات ضروری ہے جوجم ہور کے خلاف ہے۔ جواب: حدیث الباب میں مواخات (یعنی رحمہ لی ) کا حکم تھا۔ حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ نے اس کو مساوات برحمول کرایا جوجیح نہیں۔

جمہور کی دلیل ا: اس روایت کے آخریل بیہ اگران کی طاقت سے کام باہر ہوتو ان کی مدد کرو۔ اگر مساوات مراد ہوتو مل کرکام کرنے کا ارشاد فرماتے اور مما یغلبھم کی قیدنہ لگاتے۔

دلیل ۲: حدیث بین آتاہے اگر کوئی خلام کچھ پکا کرلائے تواس کو بھی اس بین شریک کرلیا کرو۔ اگر شریک نہ کرسکتو چند لقے ہی ان کے ہاتھ پررکھ دیا کرو\_\_\_اس معلوم ہوامساوات ضروری نہیں \_\_\_البتدان کو محروم ندرکھا جائے۔ تا کہ جس نے گری چکھی ہے تو کھانے کی ٹھنڈک بھی حاصل کرے۔ فائدہ: اسلامی مساوات سے مراد مساوات فی الحقوق اور صلاحیت واستعداد کے نظستکار کردگی کامعاوضد بناہے نہ کہ ساری قوم کو قوم کو ایک اللّٰ کے ساوات ہے۔ اور ان کی صلاحیتوں کلبالکل کی لحاظت کیا جائے سیدہ مساوات ہے جواسلام کے بالمقابل ہے۔ اسلام کا اس سعدور کا بھی واسط نہیں۔ ایک اس کانام اشتر اکیت ہے اور انگریزی میں اسے بموزم کہتے ہیں۔

## مسئلة سب وشتم صحابد رضى الله عنهم

ساببت رجلا \_\_اس كى اولاً دوسميس بالى\_

ا بست صحابی تصحابی محصابی معرض الله تعرض الله محصابی محصابی محصابی محصابی کوست کرنا۔ ۲ بسب کویا اکثر صحابہ کو برا مجل کہنا۔ یک بست کرنا فیست کرنا فیست کے اور صحابی کا اکثر صحابہ کو برامجلا کہنا۔ یہ بیسری شم جوآخری ہے یہ کفر ہے۔ نمبر ۲ غیر صحابی کا کسی ایک کوست کرنا فیست ہے۔ اس کا منشا کوئی تکلیف ہوئی ہے اس کا منشا تو ہی نہیں ہوتی نریادہ سے نہیں ہوتی ۔ زیادہ اس کوغیر مناسب سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ معاصر بن آئیس میں جو بچھ کہ سکتے ہیں ان کے چھوٹے جمیں کہ سکتے۔

#### تعارف بدواة

حمادین زید: بیبهت مضبوط سندہے۔ جمادین زید بڑے اوٹے محدثین میں سے بیں۔ دوجما دمشہور ہیں۔ جمادین زیداور جماد بن سلمہ دونوں کانام ایک، وطن کوف ایک، اساتذہ وہ تلامذہ تھی ایک جیسے۔ اس کے مطلق جماد سے جین میں اشتباہ ہوجاتا ہے۔

افضلیت: روابیت حدیث شی حماد بن زید کا مقام بہت اونچاہے جبکہ حماد بن سلم عبادت وتقویٰ شی بہت بلند ہیں \_\_\_\_ بعض صفرات نے ان کوابدال شی شمار کیاہے۔شام میں ابدال زیادہ ہوتے تھے۔ابدال کی ایک علامت یہے کہ اس کی اولادہ ہیں ہوتی \_\_\_ انہوں نے ستر تکاح کے مگر اولادہ ہیں ہوتی \_

حماد بن زید بن درجم اورجماد بن سلمه بن دینار ہے۔فضیلت کا ورجہ بھی حسب ورجم ورینا ررکھتے ہیں۔ فضل حماد بن سلمه علی فضل حماد بن زید کفضل الدینار علی الدر هم۔ (تہذیب الکمال) ان کے استاذ ایوب بختیائی اور یؤس بیل۔ دونوں امام زجری کے شاگر دہیں۔ ان کی امامت وجلالت پراتفاق ہے۔ضرب حسن بصری ہے روایت کرتے ہیں صفرت مس بھری کی والدہ کا نام خیرہ تھا۔ وہ حضرت امسلم کا کی کنیز و بائدی تھیں۔ ان کی وہ آزاد کردہ تھیں۔ پر معادت اکو حاصل ہے ان کی والدہ خیرہ کہیں چلی جائیں تو حضرت امسلم ان کو ان کی حدم موجودگی میں دورہ پلادیتیں۔ اسطر ت یہ حضرت امسلم میں مائی جائیں ہی والدہ خیرہ کہیں چلی واللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دورہ پلادیتیں۔ اسلم میں دورہ کیا ہے ان کی ذبات وفطانت میں رضاعت کا اثر ہے۔ اور یفضیلت کسی اور تاہی کو ماصل ہے۔

لانصرهذاالرجل\_\_

يدِنك جمل كاموقع بم حضرت على الورصفرت حائش المقاتل موت

الوجل سے مراد صفرت علی ہیں۔ صفرت علی سے پانچ سوچھیالیس احادیث مروی ہیں۔ متفق علیہ بیس ہیں نواحادیث ہیں امام بخاری اور پندرہ احادیث ہیں امام سلم متفرد ہیں۔ (کشف 154/4)

## قاتل ومقتول جہنی کیسے ہوئے؟

#### القاتلوالمقتول في النار:

حضرت ابوبکرہ کا استدلال حضرت احنف بن قیس کورو کئے کی مدتک تو جائز ہے۔ کیونکہ روکنے کے لئے عمومی عنوانات اختیار کر لئے جاتے ہیں \_\_\_\_ جمہور محدثین کے نز دیک بیر حدیث اپنے عموم پڑنہیں ہے۔ بلکہ 'قاتل ومقنول'' وہ مراد ہیں جو کسی دنیوی غرض یا حفافس کیلئے لڑتے ہیں \_\_\_اس لئے جمہورائل السنة والجماعت کے ہاں جنگ جمل اور صفین میں جان دینے والے صحابہ کرام میں شہداء کا مل ہیں۔

قاتل دمقنول جب تلوارليكرآ منے سامنے موجائيں اور صورت عال يه موجائے كون كس كے واركى زدين آجائے تو ايسامقنول مح جہنی ہے۔ اس لئے كہ يحض ارادة تمل جہيں ہے بلك واركا توك جانا ہے اور نوبت اقدام تك ہے ۔ اور قبلى حرص كا ظہور ہے ۔ جس كو آپ بالگا تا بان حويصاً على قتل صاحبہ نے تعبير فرمايا ہے ۔ تاہم جہنم ميں جانا ايك كلى مفلك ہے سر ائيں سب كى فلف موں گى۔ ' وخول' ميں اگر چہ شركت ہے۔ تو قاتل كا درجة عذاب اس سے برا موكا جو اپنى كو فشش قبل ميں اگر جہشركت ہے۔ تو قاتل كا درجة عذاب اس سے برا موكا جو اپنى كو فشش قبل ميں كام ياب ناموسكا۔

فائده:قصدك بافخ مراتب المارات ا: إنس ٢: خاطر - ١٠: مديث أنفس - ١٠: مم - ٥: عزم

(۱) اجس: دل بی چیز آئی اور چل گئی۔ (۲) خاطر نید و مر اور جسب چیز دل بی آئی بھیری کیکن دل نے کوئی فیصل نہیں کیا۔ آیافعل کیاجائے یانہ کیاجائے۔ (۳) حدیث اُنفس: یقیسر اور جہ ہے قصد کا کدول میں بات ٹھیری اور دل میں فعل یا ترک فعل میں تردور ہا۔ کسی طرف جمع کاؤنہیں ہوا۔ (۳) ہم: یہ چوتھ اور جہ ہے جس میں فعل یا ترک فعل کی طرف جمع کاؤ تو ہوجا تا ہے کیکن اس میں پھنگی نہیں ہوتی۔ (۵) عزم یہ آخری ورجہ ہے اس میں بھر پورچنگی ہوتی ہے اس پر مواخذہ ہوگا۔ (درس شرف 129)

فائدہ 1: حضرت احتف بن قیس کی پیضوصیت بے آپ بال فائل فیل ازایمان ان کی بخشش کی دما کی تھی۔ حضرت احتف بن قیس کی مطواف میں مشخول تھا۔ بنولیٹ کا ایک شخص آ کر کہنے لگا۔ کہیں ملی طواف میں مشخول تھا۔ بنولیٹ کا ایک شخص آ کر کہنے لگا۔ کہیں ملی بات سنی جا ہیں۔ اس بجہ کا نے آ کر آپ بال فائل کے عرض کیا ، صرف ایک بچر نے اتن بات کی کہ بات تو تھیک کہتا ہے اس کی بات سنی جا ہیں۔ اس بچر کا

احنف بن فيس نام بي آب بالكلكية في ومافر الى اللهماغفر للاحنف بن فيس.

فائدہ 2: حضرت احتف بن قیس اس وقت تووایس چلے کے قطیکن ابعد یں جب آمیس صفرت ملی کے برق ہونے پرشر حمدر موکیا توجنگ صفین ٹیل صفرت علی کے ساتھ شریک ہوئے۔

قائده ۳: احنف بن قیس القب بے، ان کانام خواک اور کنیت ابو بحر بن قیس بے وقیل اسم مزر تابعی ہیں۔ آپ بھا الله کا زمان پایا مگر زیارت نصیب ند ہوئی۔ عبداللہ بن زیر کے عبد خلافت شراع کے در ش کونہ میں کونہ میں وصال ہوا، (نصر الباری 280ج 1) تاہم انعام الباری ش آپ کو حائی ثمار کیا گیا ہے۔ (اندام 467/1)

مسئله مشاجرات بصحابيض اللثنهم

عظمت محابر رضی الله عنج کی بیش نظر این ایمان کے تعظ کیلئے احتیاط کا تقاضا بی ہے اس مسئلہ یں گفتگو دی جائے۔
خدا شواستادئی ہے احتیاطی کا نتیج بہت نے خطرات کو لئے ہوتے ہے۔ بسی بیل مراسر ہمارا تقصان ہے ۔ جبکہ حضرات محابہ کرام خلافتیں ہیں۔ تاہم کس مسئلہ کو کیٹیت ہسئلہ بھنے کیلئے بیڈی بیل دہ ہا والایل اسفت والجم احت کے موقف کوسا مضد کھئے ۔
اللی علم میں سیدنا علی کے مسلک کی تصویب اور حضرت ذیر اور حضرت مائٹہ جنگ ہیل میں نطاع اجتہادی پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ جنگ ہیل میں نطاع اجتہادی پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ جنگ سفین میں خطائے اجتہادی پر ہیں۔ اگر چہاجوروہ می ہیں کیونکہ خطاء اجتہادی پر بیل اور مسلک ہے۔
معاویہ جنگ صفین میں خطائے اجتہادی پر ہیں۔ اگر چہاجوروہ می ہیں کیونکہ خطاء اجتہادی پر بی اختہادی کی اس مسلک ہے۔
ہوتا۔ اور کسی حالی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا ہے اور پی جدورہ کا محاب اللہ کی تدریس تعلیم کے دوران اس پر مسئلہ کی تدریس تعلیم کے دوران اس پر علی حیثیت سے ضرور نظر آئی جا ہے۔ چنا جہاں کے چندا صول ہیں:

(۱) جس جاعت کوتر آن ومدیث شده دارد یا گیا بواور نطاکی معافی کااطلان ، ان کی تقدیس ،ترهیکااطلان کیا گیا بورد ا کیا گیا بوراورامت نے الصحابة کلهم عدول پر اجماع کرلیا بورسے ازاں بعد کسی انسان کے تاریخی حوالہ کی حیثیت مہیں۔اسے مردود قرامد یا جائے گا۔

(۷) حضرات صحابہ کرام ٹیں باہی طور پر اہتہادی خطا کی وجہ سے بالفرض کھے واقعات ظہور پذیر ہوئے بیل تو ان بیل سے ہر فریش اجور ہے۔ مخاری کی مدیث کے مطالق اگران کا اجتہاد سواب ہتے دو ہر الجرور ناکے اجرتو لااڑی ہے تو اعطام اجرائیل رضا ہے۔ (۳) مشاجرات ہاجی دلیل تصلب دینی ہے۔ سابقہ تعلقات کو امری کے سامنے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بیل اگر جنگ کی فورت بھی آگئی ہے تو اس سے گریز جین کیا \_\_\_\_

(٧) قرآن ومديث يل بحيثيت طبقة تقديس وتوصيف مرف حضرات محابه كرام أكيب

(۵) "محمدر صول الله" آیت قرآنی دعویی رسالت ہے اور و الله ین معدال کے دلیل رسالت ہے فرانخواستہ دلیل جو است کا موال ہیدا ہوجا تاہے۔

(۲) قرآن کریم کی اول آیت نذاک الکتاب "جی پیتلاری کرضرات صحابه کرائم جمیشیت طبقی ان اوجیت کھے بیل دور نبوی برگافی آیک وجود کیاب بین المدفتین میں تھا۔ جس پراطلاق کتاب بوسکے۔ متفرق اشیاء پرمتفرق طور پرمتفرق حضرات کے پاس آیات وسور موجود تھیں۔ مگر اطلاق کتاب کی کوئی متعین صورت نہیں ۔ اس کی متعین صورت نہیں المدفتین "بین دورصد لقی میں وجود پذیر ہوئی جس سے باسانی سمجھاجا سکتا ہے کلام اللہ کی موجودگی کے باوجود کتاب اللہ کی شکل وہیئت کا تعلق دورصحا ابر سے ہے۔ اگر صحابہ کرام کو محم جست نہائی تو وجود کتاب اللہ کا ابرائی موجود کتاب اللہ کا اللہ کی موجود کتاب اللہ کی اوجود کتاب اللہ کی شکل وہیئت کے کتاب اللہ کی مجیت نہائی تو وجود کتاب اللہ کا ابرائی معمل اللہ کی مجیت کے خلاف اللہ کی مجیت ہے۔ فرد آگئی شخص وفرد سے لخزش ہوجائے تو طبقہ صحابہ پر \_\_\_\_ فرد آگئی شخص وفرد سے لخزش ہوجائے تو طبقہ صحابہ پر \_\_\_\_ فرد آگئی شخص وفرد سے لخزش ہوجائے تو طبقہ صحابہ پر کے کتاب اللہ کی تصریح ہے: ان اللہ بن انقو ااذا مسم طانف من المشیطن نذکر و افاذا هم مبصر و ن۔

المرقوم فى المسجد النبوى الشريف على صاحبها الف الف صلاة قوسلام شب المصال ما السلام المسال المسال المسلمة عند باب الما يكو الصديق وضى الله عنه

#### فائده:

الصحابه کلهم عدول بیمعیار نظریہ سے تاہم جو بھی اس کے خلاف قلم اٹھا تاہے۔ وہ امت مسلمہ بیں تفریق فی اسے کہ اس کے مطلب بیان کرتے ہوئے خودرائی کی ہے کہ اس کامطلب بیہ کہ وہ النے کی کوشش کرتا ہے اس کے مودودی نے اس کامطلب بیان کرتے ہوئے خودرائی کی ہے کہ اس کامطلب بیہ کہ وہ بھی عدول کی بطور راویان عدیث عادل بیں معتمد ہیں۔ تاہم ان کی جمی زندگی کے بارے میں ضائت نہیں دی جاسکتی کہ وہ بھی عدول کی شان رکھتی ہو لیکن یہ الکل غلط ہے۔

اس لئے علامہ ابن تجر رحمہ اللہ شرح بخبۃ الفکریٹ عدالت کی آخر یف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔عدالت وہ ملکہ کراسخہ ہو مروت وتقویٰ پرامجمار تاہے۔اس لئے وہ حقوق اللہ وحقوق العباد کی بھیل بیں آئیڈیل ہیں۔

## فتنش طرزمل كيااختيار كياجائ؟

اگرمسلمانوں میں باہمی قبال کاسب عصبیت تو می فیسی ولسانی یا حظِفس یادنیا پرتی ہوتو اس صورت میں دونوں کروہ سے
کنارہ کش رہے کیونکہ دونوں باطل پر ہیں۔ دوسری صورت یہے کہ دونوں فریق بظا جرد بن کادعول کررہے ہیں پھر دلائل کی روشی
میں ایک فریق کاحتی پر ہونا جاہت ہوجائے بھر اس کا ساتھ دینا امرشری ہے \_\_\_\_بصورت دیگر بموجب حدیث کو نوا
احلاس بینکم پرعمل بیرا ہو۔ اپنے گھر کے فرش سے چیکے ہوئے ٹاٹ کی طرح ہوجائے جیسا کہ صفرت عبداللہ بن عمر شکاجرات محالیہ بین عمرات عبداللہ بن عمر شکاجرات محالیہ بین عمل تھا \_\_\_(انوام الباری 4725)

## 22بَاب ظُلُمْ دُونَ ظُلُم \_ ایک گناه دوس کناه سے کم موتلہ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِقَالَ حَدَّثَنَاهُ عَبَةً حَقَالَ وحَدَّثِي بِشُرُقَالَ حَدَّثَنَاهُ حَمَّدُ عَنْ هُ عَبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الْقَرِقَالَ لَمَّا لَزَلَتْ { الَّلِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّنَا لَمْ يَظُلِمُ فَأَنْزَلَ اللَّهَ { إِنَّ الشِّرَك لَكُلْمْ عَظِيمٍ }

ترجمه: حضرت عبداللدرض الله عندسدروانت م كرجب آنت المذيد أمدو او لمهالم بسو الهمانهم بطلم" نازل مونى توصحاب في عرض كيا: بهم شرب كون م قطام بين المرك يقينا بواللم ب مونى توصحاب في عبد الله على المرك يقينا بواللم ب قائده: عبدالله مطلق بولا جائة ومراد مفرت عبدالله كن مسعود موسق بين -

قائده: عن سلیمان عن ابو اهیم عن علقمه عن عبد الله \_\_\_لیمن عثر است نے استدکوا صبح الا سانیلتر ار ویا ہے۔کیونکہ اس کے تمام واست مسلسل بالفقهاء ایس۔

صفرت ابرائيم عن او في درب كفتين بل امام الدونية في فقد كريشتر مسائل الى كافقد ما فوذيل اورصفرت معتمرة المراب المر

ربط: ماقبل میں درجات ایمان کا بیان تھا بہال سے ایمان کی ضدظلم کے درجات بیان کرکے ایمان کے درجات ثابت رسے ہیں۔

تشریکی ترجمہ: منظم دون ظلم "بالغاظ مدیث الله بامام کاری کی مادت مبارک بیجومدیث ان کی شرا تط کے موافق بند خرض باب کے موافق ہواس کورجہ الباب میں لے آتے ہیں \_\_\_

## تشريح عديث

سوال: حضرات محابدهی الله عنیم نے اللین امنوا ولم یلبسوا ایسانهم بطلم الح سے کونساظلم مرادلیا ہے۔ اورآپ بھائی کے کونسا مرادلیا ہے۔۔۔؟

جواب: اس ش صرات محدثين كرام كي دورائي ال

(۱) علامہ نطائی فرماتے ہیں :عرف ہیں ظلم کا اطلاق معامی پر موتاہے اس لئے محابہ کرام نے معامی پر ممول کیا ہے۔
کیاہے \_ آپ بھافی کے فرمایا فعیک ہے ظلم سے معامی اور شرک مراد ہوسکتے ہیں کیکن بہاں مراد مرف شرک ہے۔
(۲) مافظ این مجر فرماتے ہیں :محابہ کرام رضی اللہ تنہم جائے تھے کہ ظلم کا مصداق معامی اور شرک بھی ہے اور بہال کھرہ حت العی واقع ہے \_ اس کئے مغرات محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چھوٹے گناہ سے کیکر شرک تک سب مراد لئے \_ \_\_\_
تہا تھا تھے کے ارشاد مبارک کا ماصل ہے کہ بہال مصداق خاص یعنی شرک مراد ہے۔ عوم مہیں ہے۔

سوال: باب بداش مدیث معلوم بوتا به الذین امنو او لمهابسو االنخ آیت کریم پہلے اور آیت لقن ن: ان الشرک لظلم عظیم بعدیث نازل بوئی جبکہ بخاری شریف بین آگ آنے والی روایت صفحہ ۸۸۵ پ بسب ایرازه بوتا ہے آیت اللہ معلیم اللہ بازل بوجکی می روایت بہت:

عن عبدالله كَنْظُ قال لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بطلم هن ذلك على المسلمين \_\_فقالوايارسول الله إاينالم يظلم نفسه \_\_فقال ليس ذلك انماهو الشرك المسمعواماقال لقفن لابنه وهو يعظم فينى لاتشرك بالهان الشرك لظلم عظيم

ممکن ہے اشکال کنندہ حضرات کی توجہ آبت القمان کی طرف دیموئی ہو، جیسے کہ حضرت عرفظ کی تو جہوصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دقت و مامحمدالارسول کی طرف دیموئی۔

سوال:الم تسمعو اما قال نقمن معلوم ہوا محابہ کرام کے سوال سے پہلے نازل ہو چکی تھی \_\_\_؟ جواب ا: جس مجلس میں صفرات محابہ کرام کے افریکال فرمایا ای مجلس میں بھی دوبارہ اس کا نزول ہوا۔ پہلے بھی نازل ہو چکی تی ہم ان الشرک نظلم عظیم کررالنزول کے بیل سے ہے۔

جواب ۲: طلم سيد لي نفر ما ياجب كوئي آيت المينشان بزول من علق نا زل جوتى ب يمراس ما تاجاتا كوئي واقعد يعد شري بيش أجلت توبول تعبير كردى جاتى به نزلت في هكذا بيم ادخرورى تبيس كه آيت كا نزول دوبار جواله التحديث بيش آجلت كاشان بزول طيقة أيك بي جوتا بهم اس جيسوا قعات كيات في الله كاشان بزول مي جوسكة بيس طلم دون ظلم: بيم مي عطابي الي براح كي كلام كايك جزم ب (فنل 1343)

اقسام ظلم: تين تسم بين - ايك بنده اور الله ك ورميان جيها كه افتراء اور كذب على الله ياشرك وكفريافق كي نسبت الله

تعالی کی طرف\_\_\_\_ دوسرا: بندول کا آپس میں ظلم بتیسرا خود اپنے نفس اور اپنے ظلم\_\_\_ یعنی کوئی ایسا کام کرناجس کے نتیجہ میں اس کا خود کوفقصان ہو جیسے نم جزوری\_\_\_

ہموں ہے۔ اس التعظیم کیا تھیں کیا تھیں بلکہ تعظیم کیا ہے۔ محابہ نے اس کھیم کیا ہے اس کتے اشکال ہوا۔ اب مطلب میں کہ ایک کار کر میں کیا۔ یہوا کہ جوابمان لائے اور کسی تشم کا شرکے جیس کیا۔

یو میر ایستان کی بین التی کی کے اصول کے منافی جیس فرما یا اللم تو حام ہی ہے البتداسے شرک مراد ہے اور شرک ہوا دے اور شرک چاہے جس طرح بھی ہواں پر قرید کی ہم بلمسوا "کے الفاظ بیں۔ یہ آبس از ضرب ہے اس کامعدر آبس ہے فتح اللام اور آبس از سمع کا معنیٰ پہنتا ہے اس کامعدر بعثم اللام آبس ہے۔ آبس بمعنیٰ خلط کیلتے وحدۃ محل ضروری ہے جیسے شربت پائی اور جینی الگ ہو دی تربت بیل ہے۔ اور جینی الگ ہو دی تربت بیل ہے۔ اور جینی الگ ہو دی ہے۔ اس کے ساتھ ہوگا۔

خلط تب ہوگا جب محل ایک ہو۔ ایمان کا محل جب قلب ہے تظلم بھی ایما ہونا ہا ہے جس کا محل قلب بن سکوہ شرک ہے د کد معاصی ۔ کیونکہ معاصی کا تعلق جوارح سے ہونا ہے اس سے محابہ اور آپ بھا گھنگی کے ہوئے مغیوم میں موافقت ومطابقت ہو سکتی ہے۔ (ایل الناری 224)

قائدہ: رَلْ جانا اور چیز ہے ل جانا اور چیز ہے۔ جیسے ایک برتن میں جنے اور گندم ہوتو یہ رَل کے طر ملے ہیں ، البتر چینی اور یانی شربت کی شکل میں ال کئے \_\_\_ بہال لیس بمعنی خلط ال جانا ہے مَل جانا جمیں۔

تمام كوع شرك ى كى بيان شى بىيدا فى قرين بى كالم معراد الشرك بى رفىنل البارى 17.436) الذين أمنو او لمهله سو االخ انہوں نے ایمان کوارتکاب محرمات کے التحدہ جین ملایا۔ اگرطاعت ایمان میں داخل ہوتی توظلم ایمان سے علیحدہ چیز ہوتی ۔ کیونک کے ایمان سے المحرمات کا عطف ہوتی ۔ کیونکہ کسی شی می جز مرکی ضدرات ٹی مسے ملحدہ ہوتی ہے ورنداج کی ضدران الام آنے گائی اجتماع ہوتی ہے ورنداج کی ضدران الام آنے گائی اجتماع ہوتی ہے ورنداج کی صدر اللہ کا کی مساحدہ کا میں المحرمات کا عطف ایمان پر لیفائدہ تکران وگا۔

23 بَابِ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ ... مِنَافَقَ كِينَ الْيُعِل كابيان

حَدَّاتَاسَلَيْمَانَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلْ بَنْ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْاَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ آيَةُ الْمُتَافِقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَأَخْلَفَ وَإِذَا اوْنُونَ حَانَ.

حَدَّاتَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةً قَالَ حَنَّامَهُ غَيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْقِبْنِ مُزَّةً فَعَنْ عَسْرُ و فِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الصَّعَلَيْدِوَ مَلَّمَ قَالَ

أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيدِكَانَ مَنَافِقًا عَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيدِ عَصْلَةْمِنْهُنَّ كَانَتْ فِيدِ عَصْلَةُ مِنَ التِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا إِذَا الْرُنُونَ عَانَ وَإِذَا حَلَّاتُ كَذَبُ وَإِذَا عَامَهُ مَا فَجَرَقًا بَعَا شَعْبَتُ عَنْ الْأَصْمَشِ.

ترجمہ: صفرت ابوہری ہے ۔ روایت ہے آپ کا اُلگا کی فرمایا: منافق کی تین طاعتیں ہیں: جب وہ وہدہ کرے تو خلاف کرے، بات کرے توجھوٹ ہولے، اس کے ہاس امانت رکھی تو خیانت کرے۔

ترجمہ بحضرت مبداللہ بن عمر و سعدوایت ہے کہ نی کریم بھانگانی نے ارشاد فرمایا چار با تیل جس بیں ہول گی دہ پکامنافق ہوگا اورجس بیں ان چارش سے کوئی ایک بات ہوگی اس بیل نغاتی کی ایک بھسلت ہوگی جب تک اس کوچھوڑے دے : جب امانت رکھی جائے تو نمیانت کرے ، جب بات کرئے توجھوٹ ہوئے ، وہ دہ کرئے ود فاکرے اور چھکڑا کرئے تو ناحق کی طرف چلا جائے۔ شعبہ نے ان کی اعش سے متابعت کی ہے۔ غرض الباب کی موماد وقتار یہ کی جاتی ہیں :

ا . ابخر پر اول نیب تلانا مقصود ہے ایمان کومعاصی تقصان پر نواج نیں۔ جیسے طامات ایمان کوبڑھائی ہیں۔ ۲ . . . پر تقصود ہے جیسے کفر وظلم کی انواع ہیں السے ہی نفاق کی می انواع ہیں۔ اگر چینفاق دون نفاق کے الفاظ نہیں ہولے۔ (۱) عندانووی تقصور ترجمہ ہے ہمعاص سایمان میں کی آئی ہے جیسے طامات سامنانی ہوتا ہے۔ (۲) کفرونلم کی طرح نفاق کے مراتب می فائل بعض ساور اندے ہیں۔ (سند 270/2)

تشريح حديث

روایت الباب سے ترجمۃ الباب والحم ہے۔ آیة المنافق: آیة مفرد مبتراء اور ثلاث نیم ہے سی کی آخد ہے مطابقت جمیں ۔ جواب یہ ہے آیت سے مراد بنس ہے۔

نيرابر والنف علامات المنافق كروايت هلكي برايروالنف 273 32)

فائدہ: دین کاانحصارتین چیزوں پرہے قول فعل اور نیت فساد قول پر کذب فسافیعل پر خیانت اور فسادِنیت پر خلاف وعد سے متنبہ کر دیا۔ (کشنہ 275/2)

فائده ٢: تين تونفسِ نفاق كي علامت بين اور چون ككر خلوص نفاق كي علامت بن جاتي بين \_ ( كشف 275/2)

منافق: یه نافق ساخوز به نافق گوه کاس سوراخ کو کیتے بیل جس کوده فخی رکھتی ہے۔ اس کی بل کے دوسوراخ موت بیل جس کوده فخی رکھتی ہے۔ اس کی بل کے دوسوراخ موت بیل جب کوئی سوراخ کانام نافقاء ہے۔ باہر آنے جانے والے سوراخ کانام فاقعاء ہے۔ مافق چونکہ اپناعقیدہ چھپا کررکھتا ہے اس کے اس کومنافق کیتے بیل یہ اس کے مافذ کی تحقیق ہوراخ کا نام قاصعاء ہے۔ مافول معنی دمخالفة الباطن للظاهر ہے۔ مام ہوہ کالفت قبیج ہویا حسن البتد اصطلاح بیل یہ کالفت قبیج کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ وہ اظهار الاسلام مع اعتقاد الکفر کانام ہے۔

نفاق: اسکے دوماً خذبیں۔(۱) نفق بمعنی سرنگ سے ماخوذ ہے جیسے آدی سرنگ بیں چھپ کردوسری طرف سے لکل جا تاہے اسی طرح منافق بھی ظاہر میں اپنے آپ کومومن دکھلا تاہے اور اندر کفر چھپا تاہے اندر کے راستے سے ایمان سے لکل جا تاہے۔(کشنہ 269/2)

. فائدہ: مکی زندگی میں نفاق نہیں تھامسلمانوں سے کوئی خطرہ نے تھا۔مدنی زندگی میں اسلام کی شان وہوکت،رعب وو بدبہ بڑھتا گیاجس کودیکھ کرمنافقین نے پیطر یقداختیار کیا۔(درہ ہناری 246)

## اقسام نفاق اوران كاحكم

ا: نفاق اعتقادى: اعتقادى كفرر كهتے موت اظم اراسلام كيا جائے۔

٢: نفاق على: ايمان كاعتقادر كهته موئة السع معاصى كاارتكاب كرے جومنافق كاخاصة بل-

٣: نفاق مالى: ظاهر وباطن كالاست مالتول كابدل جانا

(١) حكم نفاق مالى: كال ايمان كمنا في نبير عيد نافق حنظله وغيره

(حضرت حسن بصريٌ فرماتے ہيں ﴿ فالمِ ﴾ تنيس بدري محالبُ كوملا مول جوابيّے كومنافق كردانتے تھے۔ يافاق مالى ہے۔ ﴾

(٢) نفاقِ کمی کمال کے منافی ہے۔ اگرچا یمان کے منافی ہیں ہے۔

(٣) نفاق اعتقادی ایمان کے منافی ہے۔

فائدہ: نفاق کی ایک تسم 'نفاق حسن'' بھی ہے جس کا تعلق از دیا دِعِبت اور حسن ونا زہے ہے۔ جیسے براء ہ کے نزول کے بعد حضرت ام رومان '' نے سیدہ عائشہ '' سے فرمایا: رسول الله میں نفائیکا شکریہ اوا کرو\_\_\_باوجودا زویا دِعِبت کے فرمایا: میں صرف اپنے اللہ کا شکر اوا کروں گی \_\_\_ حالانکہ ان کے علم میں تھا۔ نزولِ براءت آپ بیان نفائیکی برکت سے تھا\_\_

## تشريح عديث

آية المنافق: آيت بمعنى نشانى م جس كونى ييزيج إنى جائد

#### (١)اذاحدثكذب:

خلاف واقعة خردين كوكذب كتب بل كذب من حرام ب تاجم كن معسوم كى جان بها كميك كذب من جائز بلكه بعض اوقات واجد به وجاتا بلك كذب من كالم بالكري المكن اوقات واجب وجاتا به بعض اوقات واجب وجاتا به بالمراب كالم بالمراب كالمراب كالم بالمراب كالمراب كالم

كماقال ابو بكر المنظر هورجل بهديني السبيل

كماقال شاه عبد العزيز عظفية جب الكريز في الثريار قبعند كرليا توان كوجبور كيا كيا كرما كمرى تاريخ كالواور كرماكي تعريف كرد انبول في وريكية

الي خاند اگريز كرما كر كرما

(كماقال شيخنذ يرالمرحوم)

ایک نواب کانام محکالے تھا۔ تواس نے معرامے کہامیرے نام کی محتبندی کرو مختلف معرام نہ کرسکے۔ حضرت شاہ اساعیل کی خدمت میں حاضر ہواتو مدگی عرض کیا۔ حضرت نے ٹی البدیہ فرمایا: ہردم نام محمکالے (۲) ذاو عدا خلف: علامت بالی۔

الفرق بين الو عدو المعاهدة: وهده ايك طرف عدت الهدودون طرف عدت المحالمة والموادونون طرف عدت المحالمة والمحالمة و خلاف ورزى كوفدر اور وعده كى خلاف ورزى كووعده خلافى كيت إلى حمام جائز وعدے اور معالم والى الرواك المرورى سبب كماقال تعالى: او فوا بالعهد وخيره لاحد لمن لاحهد لد

خُلف وحدكي صورتين

اور نا جائز دودے جوخلاف شریعت ہول وہ توڑ نا ضروری ہیں۔ استومدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت بھی۔ یہ مکر وہ تحریک ہے۔ کا میں مروہ تحریک ہے۔ کا سام دوہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت بھی سورت مکر وہ تحریک ہے۔ کا میں مورت ہے۔ کا میں کہ تاہم ہم تریب ہے گل از وقت اطلاع کردے کہ وہ دہ پور آئیس کرسکتا۔

(٣)واذاائتمنخان:

جب اسامانت دی جائے توخیانت کرے۔خیانت کی دوسمیں ہیں۔ ا:خیانت مالی ۲:خیانت تولی۔ بلااجازت کسی کامال استعال کرنایا دقف کے مال میں کونای کرنا \_\_

(۲) کسی کے راز میں خیانت کرنا۔ یا فلط مشورہ دینا۔ جاسوی کرنا۔ دوسرے کومغالط دینا کہ سور ہا ہوں آپ بات کرلیں۔وغیر **ذلک** 

بعض حضرات نے کہا: یہاں پر مراد امتنا دعادی موناہے ہمیشہ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی کرے۔ اذ ااستمر ار د دوام پر ولالت كرتاب \_ (درس بغاري 247)

#### حديث الباب يرجند سوالات

سوال: اس روایت بین منافق کی تین علامتیں ہیں اور دوسری بیں چار بتائی ہیں۔اوراس بیں ایک نئی بھی بتائی ہے\_بظامِرتعارض ہے۔

جوابا: قلیل کثیر کمنانی ہیں ہے۔

جواب٢: بيان عطبين كالاسب

جواب ۳: ازدیابِطم تے بیال سے کیونکہ دب زدنی علماکی وجے مطم میں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ جواب ۲: بیریانِ انواع ہے \_\_\_وہ اس طور پر کہ پہلی مدیث میں منافق کی علامات کی تین انواع کاذ کرہے۔ اور اگلی مديث شاس كالكجز في بيان كي ب-

نوعا: قولی کناه، اذاحدث کذب میں ای نوع کی طرف اشارہ ہے۔

٢: نيتي كناه: اذاوعدا حلف يس كناه كاتي توع كاذ كري-

۳: تنسرى نوع ملى كناهب\_و اذاائدمن خان كا تدراى كاذ كرب\_اورآنے والى مديث بي واذا خاصم فجو قولی نوع کے بیل سے اس کی جزئی ہے۔

فائده: فدر في العهداور خيانة في الأمانة ايك ي چيز بلغذاهلامات تين بي \_ (ورس شامزني 133)

سوال: ان علامات بن سے بہت مسلمانوں بن پائی جاتی بیں تو کیاان کو بھی منافق شار کیاجائے گا\_\_\_؟

جوابا: نفاق على مرادي\_

جواب ٢: تشبيه يرحمول بي كرمنافقين كيمشايهو كيا\_

جواب ان باهادیث مبارکهآپ النائل کی دور کے ساتھ خاص ہیں۔اس دور مبارک میں جن میں یہ آیات پائی جاتی تھیں وہ منافق اعتقادی بھی ہوتا تھا۔

جواب ١٠: علامات كيائے جانے سے ذو العلامة كايا جانا كوئى ضرورى جيسے بادل بارش كى علامت بلكن بارش كاياياجانا ضروري مبيس ب\_يعلامت بعلة وشرط مبيس\_

جواب ٥: كسى مسلمان مين حمام صلتين مجتمعاً نهين يائي جاتين \_\_ اگرايك آدهي يائي جائة تويه كرسكته بين هذه

خصلة من النفاق ليكن هذا مدافق فيس كرسكتم مشتق كااطلاق كرفے كے لئے تيام مبدا كافى فيس دوام مبدآ اور كثرت ضرورى ب بيك ويك آدروم تلد معلوم موجائة اس كومالم فيس كرسكتے ينام وطالب علم كى پہوان بھى بى كثرت ضرورى ب بيك وجها و قلبالخريك ورس موتار ب تب ووطالب علم مجماعات كا۔

جواب : اس سے مراد ابو تعلب أن حاطب بي جس في الله طليدوسلم سے كثرة مال كے لئے دعا كرتى الله عليدوسلم سے كثرة مال كے لئے دعا كرتى الله على الله عليه منظر مور (وزن شامرتی 134)

لیکن ان کے وجود سنفاق کے وجود پر استدال درست جہیں ہے ای وجہ سے بہاں مدیث کے الفاظی حصی مدعها فرما یا گیا یعنی صرف ان تر ابیوں کوچھوڑ ویٹا کافی ہے اگران ملامات کے ارتکاب سے وہ منافق ہوگیا ہوتا تو حصی ہو من ہا حصی محددا یماند ارشاد فرما یا جاتا۔ (فعل البری 444/1)

# 24 بَابِقِيَامُ لَيُلَةِ الْقُدُرِ مِنْ الْإِيمَانِ لِيمَانِ لِيمَانِيمِينَ لِيمَانِ لِيمِيمِينَا لِيمَانِ لِيمَانِيمُ لِيمَانِ لِيمَانِ لِيمَانِيمُ لِيمَانِهِ لِيمَانِيمُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِهُ لِيمَانِهِ لِيمِيمُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِهُ لِيمَانِيمُ لِيمَانِيمُ ل

ترجمہ، صفرت ابوہ ربرہ فرماتے ہیں رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اور تواب کرا ہو کیا شب قدر ہیں ایمان اور تواب کی نیت کے ساجة واس کی ساجة واس کے ساج

#### ربط

سوال: البالمالل كراربطي؟

جواب ا: اصل ش امام بخاري ايمان كالأو اجز اجونابيان فرمار بصف تودر ميان ش و بصدها تعبين الاشياء " كلحاظ كفروغيره كابواب ذكر فرماديخ \_\_\_\_اب مجرد جوع الى الاصل ب-

جواب ۲: ماللی شرایک مدیث ش الایمان بضع و صعون او صبعون شعبة کابیان گذرا\_\_\_اب ایمان کے مختلف شعبول کابیان محمد مختلف شعبول کابیان محمد مختلف شعبول کابیان محمد باب محمد تا ایمان کے مختلف شعبول کابیان محمد باب محمد تا ایمان کے ا

جواب ٣: پہلے باب افشاء السلام من الا يمان گذرا ہے اب باب قيام ليلة القدر من الا يمان ہے اس اعتبار سے مناسبت ہے كليله القدر شن ملا كرف سے مؤتنين كيلتے افشاء سلام سے مسلام سی حتى مطلع الفجو

جواب ٧: پہلے منافقین کاؤ کرہے جو قیام الی الصلو ة بیں کائل بین جو علامت نفاق ہے۔اب علامت ایمان یعنی قیام لیلہ القدر کا بیان ہے اورمومنین کی رغبت فی الصلوة کاؤ کرہے۔ (کشدے 29212)

## تشريح عديث

#### ايمانأواحتساباً:

سوال: حدیث سے معلوم ہوا ''ایمانا'' پایاجائے تو اعمال کا ٹواب ہے للبذا کافر کوٹواب ہیں ملے گا۔ بہ قرین انسان نہیں ہے۔ کھل کرے اور بدلہ ندیاجائے۔

جواب ا: آخرت مین تخفیف عداب موگ

جواب ۲: بعض اوقات اعمال تُعیک ہوتے بیل گرکوئی آئینی وقانونی جرم اتنابز اہوتا ہے اس کی سز ابڑھ جاتی ہے جیسے کفر جواب ۳: ثواب اس عمل کاملتا ہے جوافہ فسی اللہ ہوا گرا خلاص نہ ہوتو مسلمان کو بھی اجر نہیں بلکہ سز اہلتی ہے۔ کافر نے للد کی نیت بی نہیں کی ہوئی تو خداسے اجر کا سوال ہی خلط ہے۔

#### من يقم ليلة القدر:

قیام کی دوتفسیرین بیں۔ ا: قیا جی الصلوٰ قد۲: قیام بمقابلہ نوم تقصود احیائے لیل ہوخواہ بصورت تلاوت، وذکر الله دغیرہ۔ توقیام للطاعة مرادیے۔ من یقم لیلة القدر

يهل مضارع كاصيفه بهاه آكمى قام دمضان ، من صام دمضان الشي كاصيف آئك وجدفرق بيب كهيله القدركاياتاتين نهيس اس كمناسب مضارع بهاوقيام وسيام مضان ياتاتين بهدان ليمان كمانت كامين و (ايل الار 230)

# ليلهالقدرك كيامرادمي؟

بدات دمضان شریف کے آخری عشره کی طاق دانوں شن الاش کی جائے۔ اس کا ترجمہ "قدر کی دات" ہے۔

ا: بمعنیٰ تقدیر، حیات و موت، رزق کی کی بیشی اور سال بھر کے امور مفوضہ منتظمین فرشتوں کو مونپ دیے جاتے ہیں۔ ۲: بسبب نزول قرآن کریم شب عظمت ہے للذااس بٹس کی گئی حبادت کی بہت عظمت ہے یا عابدین کی بہت عظمت ہے۔ ۱۲: دیگر داتوں کے مقابلہ ٹس حبادت شب قدر کی زیاد فضیلت ہے۔ (نمراباری 2921)

حضرت شاہ ولی اللہ فریاتے بیں بشب قدر دولیں۔ ایک وہ رات جس بیں احکام خداوندی نا زل ہوتے بیں اسی رات قر اکن شریف اور محفوظ سے اترا۔ بیرات رمضان کے سام محضوص فیمیں۔ تمام سال بیں دائر ہے۔ لیکن جس سال قر اکن نا زل ہوا اس سال بیا یہ القدر رمضان مبارک بیل تھی۔ دوسری شب قدر دہ ہے جس بیں روحانیت کا ایک خاص اختشار ہوتا ہے ملا تک یکش سے اور آخری عشرہ بیں ہوتی ہے اور آخری عشرہ بیا

لیلّه القدریش باری تعالیٰ کی پوری توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے ای طرح اور تمام عالم ارواح انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے بیں۔(دیر پیغاری 290)

<u>غفو لمعاتقده من ذنبه:</u> ذنب كااطلاق چونكه مغيره يرجى بوناپ يهال صغيره يى كى معافى مرادب \_\_ كناه صغيره كمعانى كتين طريقة بين \_ا: يكي توبه ٢: اعمال صالحه ٣: مشيت وفضل ايز دى \_

الأكال: پهاسال اليه مواقع بوت بي تن سعم خاتر معاف عوت بين شاكين الصاؤتين بياين المجمعة بن اى فارح نگرسنات كاريد جب افات كان المناف كاريا مطلب؟ طرح نگرسنات كاريد جب افات كان استان المخطف خارت في معاف به واده بي معاف به واب الكرد مي معاف به واب الكرد مي كار سيال به معاف به واب كار مي معاف به واب كار مي كان في خمعه خنب " يعنى باي جراكر كاري به واب به بي الكرد واركي واب بي الكرد واركي واب بي الكرد واب بي واب الكرد واب بي وا

صغيره وكبيره كآخريف

جس پردعیدهداورتعزیر بوده گبیره مبدر بیشنیره بشرطیکه اصرار به و تاجم عفرت شیخ الهند فرمات بیل: مقاصد کناه گبیره بیل ذرائع گناه صغیره بیل ۱ گرده مقاصدتک بیخ گیا توگییره اس کے ذریجو کیا گبیره کی معافی کی دجہ ذرائع بھی معاف بوجائیں گے \_\_\_\_ اگرمقصدتک نہاینچا توصغیره اعمال صالح بسے معاف بوجائیں گے \_(بیل 231) تاہم مراحم خسروانہ اور شاہی احکامات کی اور بات ہے کہ وہ قیام لیلہ القدر کی برکت سے کبائر بھی معاف کردی تو پوچھنے والا کون ہے؟ (کشنہ 298/2)

فاكده: ايماناو احتسابا كى قيد برم جكه بى شريح وقفيراور تقرير لمحوظ رب-

اس میں بیکت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آدمی عبادت کا آغاز بیٹنا صابتے ایمان کرتا ہے دفتہ رفتہ باعث اصلی (طلب ٹواب) سے غفلت ہوجاتی ہے اس لئے احتساب کے استحضار سے عبادت کی نورانیت اور آثار وبر کات میں اصافہ ہوگا \_\_اگرچہ فریضہ اس کے بغیر بھی ادا ہوجائے گا۔ (انعام الباری 487)

حضرت عرص فرماتے ہیں: ایماناُواحتساباُعبادت کرنےوالے کودواجر ملتے ہیں۔ (نسرالباری 291/19) فائدہ ۲: سوال: جوائمہ اِعمال کی جزئیت ایمان کے قائل ہیں ان میں پیکٹ ہے آیانوافل بھی ایمان کا جز ہیں یانہیں \_\_\_؟

جواب: امام بخارى في المسلمة القدر من الايمان كاباب قائم كرك فيصله ديانوافل بحى جزوايمان فيل

## 25بَاب الْجِهَادُونَ الْإِيمَانِ ـــ جِهَادا يمان يس داخل ب

حَدَّثَنَاحَرَمِيُّ بْنُحَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَاعَبْدُالْوَاحِدِقَالَ حَدَّلْنَاعُمَارَةُقَالَ حَدَّلْنَا ٱبوزُرْعَةَ بْنُعَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱبَاهْرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

انْتَذَبَ اللهَ لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُ بِي وَتَصْدِيقُ بِوَسَلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالُ مِنْ أَجْرٍ ٱوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ وَلَوْ لَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ حَلْفَ سَوِيَةٍ وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَالُمَ أَقْتَلُ لُمَّ أَحْيَالُمَ أَقْتَلُ.

ترجمہ:حضرت ابوہریرہ کے لئے لکے اللہ اللہ بھائے کے فرمایا: جوشض اللہ کی راہ میں (جہاد) کے لئے لکے اللہ اس کا ضامن ہوگیا۔اللہ فرمایا: جوشض اللہ فرماتے ہیں جہاد) کے لئے لکے اللہ اس کا ضامن ہوگیا۔اللہ فرماتے ہیں جہیں کالااس کوگرمیری ذات پر بھین اور میرے بین فبروں کی تصدیق نے (میں اس ہات کا صامن ہوں کہ ) یا تواس کو داپس کر دول ٹواب اور خنیمت کے ساتھ یاشہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کردوں۔

رسول اللدنے فرمایا) اور اگریش اپنی است پر (اس کام کو) دشواریہ مجیتا تولشکر کاسا تھے نہ چھوڑ تامیری نواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔

### غرض ترجمة الباب:

ا... سوال: بابقيام ليلة القدر من الايمان اور باب تطوع قيام دمضان من الايمان كورميان ياب الجهاد بظام البيد بطنظر آتا ي

جواب: قيام ليل بلام إله مجين موتا اورى إله مبذات خودايمان كاحسب اس كندرميان يس باب الجهاد لائيس

ممکن ہے امام بخاری نے قیام کیا۔ القدرصوم رمضان اور قیام رمضان کے ابواب کے درمیان 'جہاد' کا باب قائم کرکے جہادرمضان کے نیادہ موجب اجر ہونے کو ہتلانا چاہتے ہوں۔ (کشنے 201/2) غرض ۲: الجہاد من الایمان سے ترکیب ایمان ثابت ہوگئ۔ اور فرق باطلہ کارد ہوگیا۔

جهادى دوسيس بي - جهادمع النفس - جهادم الكفار

ومرے بیل مقت زیادہ ہے اس کئے اس کلیل القدر پر مقدم کرنا جا ہے تھا؟

جواب: جبادم انفس كادرجر باندب وه بهروقت بجبكر جبادم الكفارة في جبادم انفس بي لذت بيس جهادم انفس مرقوف عليب تاكيوس المراق المرادي المرادي 293/1 عليب تاكيوسا في انفساني انفيرت واوند كالصول نيت كوفراب وكراب وكراب التي جهادم انفس كومقدم كيار (امراديري 293/1)

### تشريح عديث

ا نتدب الله عزو جل: اس کا اسل معنی بیر ب جب کوئی کسی کوپکارے اور اس پکار کا جوجواب ہے اس پر انعدب کالفظ بولا جا بولاجا تاہے \_\_\_ حاصل بیک جوشن فی مسبیل الله جہاد کا ارادہ کرتاہے کو یا زبان حال سے اللہ کو مدواور تو اب کیلتے پکارتاہے۔ انعدب: بمعنی تکفل بخاری کا دوسر اطریق ہے نیز مسلم شریف میں تقسمن کالفظ ہے۔ نیز انعدب میں مطاوعہ کی خاصیت بہتوانعدب اللہ کے معنی ہوں گے: اجاب الله الی غفر اند (کشد 205/2)

#### لايخرجه إلاايمان بى اوتصديق برسلى:

سوال: 'او 'احدالامرین کیلئے ہے۔ بظاہر معلوم ہوتاہے ان دوامرین میں سے ایک بھی اللہ تعالیٰ کی ضانت وائداب کیلئے کافی ہے۔ حالانکہ یہ باطل ہے۔۔

جواب ۲: فک رادی ہے۔ دونوں ٹیں ہے کسی کا ذکر ہے۔ جبکہ بیدونوں مثلاز ثان ہیں۔ ایک کے عدم ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔

جواب ١٣: او تويكيل م جيرا كه جالس الحسن او ابن سيرين

جواب ٧: اومانعة النحلو كيلت ب\_

اشكال بصورت مانعة المجمعية أو" كَوْمُلكك كيلتينا ياجات واشكال ب\_ وريبس

#### من اجراوغنيمة:

سوال: بظاہر معلوم ہوتا ہے دونوں ٹہیں لیں گے۔ بلکہ ایک چیز ملے گی کیونکہ اور دیدیائے ہیں۔ جواب ا: او بمعنیٰ وادَ جمع ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے بعض تسخوں میں افظ 'و''بی ہے۔ نیز سلم شریف میں اجر دفنیمت بھی ہے۔ (کشنہ 2/308) جواب : يهال كلام محذوف ب\_من اجر او اجرو غنيمة للذادونول جمع موكة

جواب ٢: او مانعة المحلو كيلت بايمانهين كهذا جريفنمت ايك يادونول السكت بين ـ

جواب ١٠ حضرات علماء كرام في جابد كي جاراقسام بنائي بير-

مجابدكي اقسام

ميا بدابتداءً دوحال سے خالي مبيں مخلص موكا ياغير خلص بهرانتهاءً دوحال سے خالي ميں فاتح موكا ياغير فاتح۔ ا . . . جۇخلص اور فاتح موكا \_اس كواجر اورغنيمت دونول ليس كے \_

٢ . المجلص غير فاتح كومرف اجر ملے كا

١٠٠٠ غيرخلص فامح كفنيمت مليكي اجرنبيس مليكا\_

٧٠٠ . غير خلص غير فالح كوية اجريغنيمت حديث الباب مين دواقسام كابيان ميه

ا: فاحى غير مخلص، ١٠ بخلص غير فاحى توبيك كفنيت ملكى ادر دوسرے كوسرف اجر ملى كا-

او ادخله الجنة \_\_\_\_يليمطلب بالاصاب جنت يل داخل كري مح \_\_يليم تي ي جنت يل داخل كري محر

#### لولااناشقعلى امتى:

سوال: آپ بال خَالِمُ اَلِمُ الرَّمِر مسویه مین آشریف لے جاتے توامت پر کیا مشقت تھی \_\_\_؟ جواب: امت سے مراد امراء وخلفاء ہیں۔ اگر جرجہادیس ان کا جانا ضروری ہوتا تونظم کے حوالہ سے ان کیلئے مشقت ہوتی \_\_

### مشقت كاسبب

اگرآپ بالفائیا ہے جہاد کے معاملہ میں 'ممواظہ ہمن غیر ترک'' ٹابت ہوتو وہ وجوب پر دال ہوگی۔اس کے پیشِ نظر جہاد ہرشخص پر فرض ہوگا ظاہر ہے اس میں مشقت ہے۔ (انعام الباری 489/1)

ب جُواب ۱ : امت سے مرادمجا ہدین ہیں اس کئے کہ آپ بی الفَائِلِکتے تو پھر سارے صحابہ کلتے توسواری اور اسباب منہ ملتے ۔ تومشقت ہوتی۔

جوب است مراد من الركبة التي الركبة التي المركبة ال

لوددت ين المجواب والمحمود وف كالعنى والله لوددت

سوال: آپ بالی الم ارتمناكي باوجود قدرت كامله كالله تعالى في پورى مبين فرمائي

جواب: دد چیزی بی جوآب مالافتانی شمنا پوری مونے سے مانع تھیں۔

جواب ٣: آپ بالنظام بر منانواسول کی شیادت سے بالواسط طور پر پوری ہوئی۔ اس لئے کہ صفرت حسن رضی اللہ عند کا آدھاجسم آپ ملی اللہ علیہ سے اور صفرت حسین رضی اللہ عند کا آدھاجسم آپ ملی اللہ علیہ سلم کے مثابہ تھا۔

جواب <sup>س</sup>ا: تیسرا جواب یہ ہے آپ بگانگانگیر کے زمر کے اثر سے واصل بحق ہوئے۔ پھر آپ بگانگانگیر ہوئے۔ جواب۵: بیشنائے شبادت بھی شبادت ہے۔ چتاح پیا بودا ذریش ہے بہت سالوگ بستر پر جان دینے ہیں کرعنداللہ رموٹے ہیں۔

جواب: ٢: جميع ترجواب يب كدامت كوجهاد برا بعارنا مقعود بكرآب ملى الله طيروسلم باوجود بوت كشهادة كاتمنا كرتے الد توريز ك نشيلت كى چيز ب (دين دام في 140)

سوال: نبی کامقام آوشہیدے الی بوتاہے تو مقام نبوت پر فائز ہونے کے باوجود فیبادت کی تمنا کی کیا فرورت تھی۔ جواب: یفنول سوال ہے۔ مقام نبوت پر فائز ہونے کا پیمطلب ہر گزئیس کہ نبوت سے کمتر فضائل کی دخمنا کرے مذربہ عمل لائے۔ قیام لیل وغیرہ مجی مذکرے۔

جہادی ندکرے۔اس کئے کہ بیصالین کامقام ہے۔جو جہیدے بھی کمتر مرداہے۔افلاا کو ن عبدا شکوراے بیکا تاہے ہی تاکہ کا م بیکا تاہے بی تمام ترفضا کل کے ہائے موسے ہیں۔ نہیک مقام نبوت کی وجہے تارک موم اکس نیر بعض دفعہاد ٹی چیروں شل کھالی لذت موتی ہے جوالی وافضل شرمیس موتی۔(ئیل 234)

اگر شہادت بی کا مرتبہ ماصل کرنامقصود موتو ایک مرتبہ شہید موجانا کافی تھا، جمنائے شہادت کے کرارے صول لذت و شہادت کا کرارہے۔ (کشدے 313)

س: حمنائے شہادت بوی بھا الکھائی اشکال ہے بار بارز تدگی کی تمنانہ پوری ہونے والی تمناہے۔
جواب ہے ہا المرب نیا شرف جہاد کیلئے ہے ۔ مقصد ہے کہ دار بان کی ال جا کی آو قربان کردیں گے۔ (منل 4521)
ولو ددت سے شہادت کے باب بی این جوز بکا اظہار ہے جس سے جہاد کی فضیلت بتانا ہے وریز پیٹم بری زندگی دوسروں
کی شہادت سے در جہا کہتر ہے۔ (در بوناری 251)

# 26بَاب تَطَوُّ عُقِيَامٍ دَمَضَانَ مِنُ الْإِيمَانِ رمضان شيراتول كُفْل ثِمَا زَيْرُ هِنَا ايمان شي داخل ہے۔

حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّلَنِي مَالِّكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حُمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَ ةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَرَ مَضَانَ إِيمَانًا وَاحْدِسَالُاغُفِرَ لَهْمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ترجمه: حضرت ابوجریره رضی الله عند سدوایت ہے دسول الله نے فرمایا: جو تخص کھڑا ہو گیار مضان بیں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھاس کے سابقہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔

## تشريح مديث \_\_\_غرض ترجمة الباب:

ترجمہ میں دوباتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ا: لیلہ القدر کا قیام واجب جہیں بنقل ہے۔ ۲: قیام لیلہ القدر جونقل ہے یہ جمی ایمان کے اجزاء میں سے ہے \_\_\_\_

مذکورہ بالااعمال کے خاصہ کے اعتبار سے سابقہ تمام گناموں کی مغفرت کے متقاضی ہیں بشر طبیکہ مانع مغفرت کوئی نہ مو۔اگر گناہ نہوں پھرر فع درجات ہوں گے \_\_\_\_اعمال کے خواص کو یوں سمجھئے:

ایک مرض کے از الد کیلئے متعدد مفردات جمع کئے جاتے ہیں۔ تو ان کا اپنا مزاج نہیں رہتا بلکہ جز واعظم کے تا لیع موجا تاہے\_\_\_ای طرح انسان کے اعمال کوئی جزا کی طرف اور کوئی سزا کی طرف لے جانے والے ہیں پوری زندگی بیمر کب تیار ہوتار ہتا ہے موت کے وقت آخری مزاج قائم موجا تاہے۔ معاصی غالب موے توجہنم کا مزاج عبادات وطاعات غالب موتے توجہنت کا مزاج بنتاہے \_\_\_\_اعمالِ زندگی کا نتیجہاں کے جز وغالب کے تابع موگا۔ (فضل اباری 454/1)

قیام سے مراد بہال تراوی بیل ۔ اوردوتفسیری قیام کی بہلے بھی گذر چکی بیل۔

ا:قيام الى الصلوة ، يا پيم قيام من النوم يتني مطلق طاعت ، يحدث يحد كر ...

فائدہ: شبہائے قیام بیں عبادات مخصوصہ مسنونہ کواپنا یا جائے۔ سب سے اُنفٹل کمی نماز ہے۔ جاسہ و بیانات ؛ بیکھن در جۂ علم کی چیز ہیں بیں۔ کسی درجہ بیس ضروری ہوتو ہیت ہی اختصار کے ساتھ ہو\_\_\_ورنہ چیکے چیکے اپنے گنا ہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالی کے سامند و نے دھوئے \_\_\_\_

معتزله کی ایک جماعت نوافل ومندوبات کوداخل ایمان جیس مانتی امام بخارگ تردید فر ماریب بیس: طاعات مفروضه ومندوبرسب داخل ایمان بیس - (کشف، ۲س 315)

# 27بَاب صَوْمُ دَمَضَانَ احْتِسَابُامِنُ الْإِيمَانِ رمضان کے دوزے دکھنا تواب کی نیتسے ایمان میں داخل ہے

حَدَّلَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُعَمَيْلٍ قَالَ حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ قَالَ وَالْحِسَابُاغُورَ لَمْعَاتَقَدَّمُونُ ذَنْبِهِ. هُرَيْرَ قَقَالَ قَالَ وَاخْدِسَابُاغُورَ لَمْعَاتَقَدَّمُونُ ذَنْبِهِ.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندارشاد فرمائے بیں :سرور کا تنات بھا اللہ غرمایا جو کوئی رمعنان کا روزہ رکھے ایمان اور تواب کی وجہسے تواس کے لگے گنام معاف کردیے جائیں گے۔

تشرت صديث: اى هذاباب، هذا مبتدا مخدوف، باب خبر، صوم د مصان مركب إضافى مبتدا ب- اور احدسابا معنى مستسامفول له ياتييز ب- اور من الايمان خبر-اس باب بل آپ بكاف أي أن ضيام وقيام كوذريد مغفرت فرمايا- اور حضرت امام بخاري في ان كوداخل ايمان قرارديا- جوزكيب ايمان كلباعث بنا-

گذشته ایواب قیام لیله القدر اور تطوع قیام رمضان مین "احتساباً" کی قید جین بے جیبا کے صوم رمضان کے سامختر جمت ا الباب میں "احتساباً" کی قید ہے۔ حالا تک تینوں احادیث میں "احتساباً" کی قید ہے۔

جواب: قیام لیلہ القدراور تطوع قیام دمضان کی بیئت خود مذّر ہے جب آدی ثما زے لئے کھڑا ہوتا ہے تو باد آجا تاہے کہ تواب کے لئے کھڑا ہوا ہوں جبکہ موم ٹی تومفطر ات ٹلاشکا ترک ہے جو مذّر ٹھیں کیونکہ ترک مفطر ات بھی اور وجوہ کی بنا پر ہوسکتا ہے جیسے ہوی سے نارانگی کے سبب شکھا ناونیرو (در رشام ن 142)

افتكال: صوم رمعنان فرض ہے اور قیام بینی تراوی سنت ہے توصوم رمعنان كوقیام رمعنان پر مقدم كرنا چاہيے تعمايها ال لعكس ہے۔

ن: درود برك بعداول عمل تراور بهاس كتيام ومضان كاباب بهلاك - حدد المرمضان كاباب بهلاك - حدد المرمضان كانتها من المرادر بهيدا المنتصود معدم عوتى ب-

قائدہ: امام بخاری اشارہ فرماتے بی کہ فریعنہ بیل سنت کے راستہ سے واخلہ مقبولیت کا راستہ ہے۔ (تصرالباری297ج) نیرصیام تروک بیل سے ہورقیام افسال بیل سے ہوتیام کومیام پرمقدم کیانیزقیام لیل بیل سے اور میام دن بیل ہے تولیل کونہار پرنقدم ہے وعبادت بیل کی تقدم موگا۔ (محدد میں ہے والیل کوئی تقدم میں ہے والیل کوئی تقدم موگا۔ (محدد میں ہے والیل کوئی تقدم میں ہے والیل کوئی تقدم ہے والیل کوئی تعدم ہے والیل کی تعدم ہے والیل کوئی تعدم ہے والیل کوئی تعدم ہے والیل کوئی تعدم ہے والیل کوئی تعدم ہے والیل کی تعدم ہے والیل کے والیل کی تعدم ہے والیل کوئی تعدم ہے والیل کی تعدم ہے والیل ک



### 28 بَابِالدِّينُيسْز

وَقُوْلُ النَّبِيَ صَلَّى القَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى القَالْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ حَدَّثَنَاعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَاعُمَرْ بْنُ عَلِيَ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْفِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبْرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى القَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ بُسْرُ وَلَنْ يُشَادُ الدِّينَ أَحَدْ إِلَّا غَلَبَافَسَدِّدُو ارَقَارِ بُو اوَ أَبْشِرُ واوَ اسْتَعِينُو ابِالْغَدُو يُوَ الرَّ وْحَتَّوْ شَيْءِمِنَ الدُّلْجَةِ.

ترجمہ:۔اس بات کابیان دین آسان ہے

نی کریم بگانگائے فرمایا: اللہ کوسب سے پیندیدہ دین وہ ہے جوسیدها آسان ہو۔ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے آپ بگانگائے فرمایا: دین یقینا آسان ہے جوشض دین پرتشدداختیار کرتاہے دین اس پرخالب آجاتاہے لہذاتم ورمیانی چال چلو اوراس کے قریب قریب رہو۔ بشارت حاصل کرواور جشام اور کھورات کی تاریکی شن (احانت خدا) طلب کرو۔ تعلیق تعلیق

احب الدین الی الله السمحة البیضاء اس مدیث و علیقالات بن یادر بے کہ تعلیقات بخاری دوسم پر بن ۔
(۱) مدیث کوایک جگر تعلیقالاتے بی لیکن ای کتاب بن دوسر مقام پر موصولاً بھی لاتے ہیں۔ (۲) دوسر ایہ کساس مدیث کو بخاری بین تعلیقاً لاتے بیں پھر بخاری بین جمین کسی اور کتاب بین موصول ذکر کرتے بیں یہ مدیث دوسری قسم سے مدیث کو بخاری نے الادب المفر داورا مام احمد نے مستدین موصولاً ذکر فر ما یاہے۔ (دین شامز نی دوسری الفر کے بین پر مبالفہ سے دیائی طرح ۔ ۲: ایسر بمعنی ذویسر ہے۔

### ربطوغر خن ترجمه:

سوال: دین کا آسان ہونا فرتو جزوایمان ہے فرمکسلات ایمان میں سے لینداس باب کو کتاب الایمان کے آخریں ذکر کرنام ہوتاہے۔

جواب: الباب كوكتاب الايمان معدد طريق مدبطب

(۱) جب ایمان کے درجات ذکر کیے تھے اور اس کی کی بیشی کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں بھی ای کے دو درجے بتلائے ٹیں۔ ایک درجہ پسر،۲: یک درجیسر۔(۲) قرآن کریم میں صیام رمضان کے ذکر میں یوید اللہ بھی الیسو کا ارشاد مبارک بھی ہے۔ توامام بخاری نے باب صوم رمضان کے ساتھ پسر کاباب قائم فرمادیا۔

ربط سا: معتزله وخوارج کارد ہے۔وہ ہریات پر کفر کافتو کی لگاتے ہیں۔ توان کارد کردیادین میں اتن تنگی نہیں کہ تارک عمل کو کافر قر اردیاجائے بلکہ پسر ہے۔ ربط ۷۲: پہلے ابواب قیام لید القدر، جہاد اور صیام رمضان شن جاہدہ کاذ کر صل اس باب صدور مجاہدہ بتلائی میں کہ وہ این بساط وجہت کے مطابق موزیادہ نہ کرے۔ وین شن آسانی کے پہلو کو بھی کھوڈ رکھیں۔

## تشريح عديث

المحنیفیة: حنیف وه دین جوتمام باطل دینوں ہے ہے کرتن کی طرف مأتل ہو۔ ۲: یا تمام ماسوی اللہ ہے ہے کر مائل بخدا ہو۔ پر صفرت ابراہیم کالقب ہے۔

حنیف کالفظ صافی کے مقابلہ میں ہے۔ حنیف معترف نبوت اور صافی مکر نبوت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراجیم کی بعثت صامبین کی طرف تھی۔ وہ اعمال کے ذریعہ سیخر نجوم کا مقیدہ رکھتے تھے۔انکو معبود مائنے تھے توصفت و تنفیت میں حضرت ابراجیم اصل ہوئے۔ (نسرائباری 15299)

السمحة: بعنى آمانى شريعت مودى يُل فى زيادة فى اگرچال كانشائى امرائىل كامزان تعلستا جم ريعت جيسوى يى آمانى زيادة فى جبكان دؤول مدود كوميان احتمال بهى فريعت برايسى بداسى تعيير السمحة سى كى س

#### الدينيسر:

جواب: آسانی کامعنی قوت بشریه سے خارج نه مونایا اس عمل ش حرج شدید نه مونا ہے \_\_\_\_ جہال حرج شدید موا؟ شریعت نے سہات پیدا فرمادی۔ مثلاً قیام فرض تھا۔ عدم قدرت شی جاسے کی اجا زت فرمادی۔ حالت اکراہ ش کلمہ کفر کی اجا زت یامید کھانے کی اجا زت دھیرہ۔

نیزیسراضانی چیزہے۔ایک کام دوسرے کام کی نسبت آسان ہوتاہے کیکن دوسرے کے کاظ سے مفکل ہوتاہے۔ جیسے ممازآسان ہے، چ ممازآسان ہے، چی مفکل ہے تاہم بسرے معنیٰ کاتعین مجی شریعت کرتی ہے۔ یکسی کوئی حاصل بھیں وہ اپنی دماخی اختراع سے جس کو یسر سجھے قابل عمل بنالے۔ جیسے بعض لحدین جرتم ام کوھلال کرنے کے دریے بیں۔ کیدین آسان ہے، ای تناظر بیں یکی سمجھ لیاجائے بعض اوقات ماحول برواج اور رسوم عمل کوشکل بینا دیتی ہیں۔ جبکہ فی تفسیدہ عمل بہت آسان ہوتاہے۔

عُزیمت ورخصت کے مواقع جدا ہیں جس طرح ہر موقع پر رخصت کامثلاثی رہنا ہے دینی ہے ۔۔ ای طرح ہر موقع پر حمنائے عزیمت بھی تجاوز عن الحدیم ۔۔ صرف رخصت کی تلاش رہے تو لے عملی کے اس رتھان سے دین کی عظمت ہی مفقود موجائے گی اور دین خواہشات کا جموعہ بن جائے گا اور جر موقع پر صرف عزیمت کا رتھان پر دین کے ساتھ ایک السی زور آزمائی ہے جس ٹیل فکست اپنی ہی ہوگی ۔ (خنل الباری 48211) منجانب الله ایک سلسلهٔ حبادات ہے اور ایک سلسلهٔ انعامات ہے۔ حبادات بہت کم بیں۔ اور انعامات لامحدود بیں\_\_\_اس تناظرش بسر دین بالکل واضح ہے\_\_(نسل ابدی 10 459) ولن نیشا ذَاللہ بِنَ الا غلبہ:

داخنشاذازمفاطہ ہے۔جس کا معنیٰ باہم مقابلہ کرنے کے ہیں۔ جیسے گھٹی ہیں ہوتا ہے ہرایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرے گاتودین ہی اس پر فالب آئے گا \_\_\_وہ کو گرانے کی کوشش کرے گاتودین ہی اس پر فالب آئے گا \_\_\_وہ کم کی کوشش کرے گاتودین ہی اس پر فالب آئے گا \_\_\_وہ کم کامیاب جیس ہوسکیا۔

منرت شاه ولی الله فرماتے ہیں جریعت نے تعلیل عبادت کا حکم کھیر کیلئے دیاہے \_\_\_ بیتی جوالیل کرے پابندی سے کرے وہ بہت موجائے گا۔ ایک مہیت سے کیا مجر نہاہ نے ویکئے سے بالکل چھوٹر دےگا۔ نیزیسر بعن سہولت وآسائی او یان کے افاق سے بے رفنل البار 201،459)

حدیث کے دوئے مطلب بی : اللہ تعالی نے جومکہ می نا زل کیا ہے بیندوں کے احوال کالحاظ رکھاہے۔ ۲۔ بندے اقبی احکام کے مکلف بنائے کے بیل جن پروات عمل کرسکتے ہیں۔ (حمدیہ 260) احکام کے مکلف بنائے کے بیل جن پروہ اسپولت عمل کرسکتے ہیں۔ (حمدیہ 260) مرابعد بیٹ: اس سے مراد فلوفی الدین ہے۔ جس کوفر مایا گیا: الاتعلو افی دید کے۔

## غلوفي الدين كي مختلف صورتيس بيل-

() ایک صورت به میدات کی حبادت کی فضیلت من کردات بھرعبادات تفلی بین لگار سیداوردن کوامور ذمیدی کوتای کرے یا این کرے یا اسٹی ففس وزوجہ کا حق اوا نہ کرے \_\_\_اس کی اجازت جہیں پی فلوہے۔

(۲) میشدعزیمت پرهمل کرے مجی بھی دھست پرهمل بی د کرے۔ جبکہ لکا وخداوندی ش رفصت پرهمل بحی مطلوب ہے۔ کماقال ﷺ: ان الله بعب ان تُو تئ زخصہ کما بعب ان تو تئ عز العمر

مجرحال پہطری کارندصرف اللہ کے سامنے بہادری دکھا ٹاہے بلکہ حمیدیت وہندگی کے بھی خلاف ہے۔ تطبیق بول دے لے صحت دقوت نثل عزیمت اور حالمت دخریش رفصت پڑمل کرے۔

(۲) شریعت نے س چیز کامکلف ندبنایا واس کی تحقیق شل لگ جانایے کی خلو فی المدین ہے۔ مثلاً کسی مسلمان کے گھر دومت میں گوشت رکھا گیا اور پی تحقیق کہ کس جانور کا ہے۔ ذبح کس کا ہے۔ ذبح محموم اتھا یانهیں پونکہ پیش کرنے والاسلمان ہے تواسلامی ملک اور سلمان کی وجہ سے سن قان رکھ اجائے۔ اور کھا یاجائے۔ ہال گوشت میں چونکہ پیش کرے یاغیر سلم ملک ہو، اس بیل تحقیق کرنا ورست ہے۔ ای طرح جن چیزوں میں مسل پونکہ اس جرمت ہے، ان کی بھی بلاوجہ تحقیق نہ کرے۔ ہال اگر ولیل سے پنتی جل جائے اس بیل کوئی جس چیز ہے تو بلا شہر تحقیق کرے۔ جس ایک سفریل حضرت عمر وین العاص نے فرمایا:
جیسے ایک سفریل حضرت عمر وین العاص نا کھے تھے تو جوش پروضو کرنے گئے۔ حضرت عمر وین العاص نے فرمایا:
یا صاحب الحوض ہل تو دحوضت کی السباع۔

تاكه بإنى كى تحقيق موجائے \_\_\_ مگر حضرت عمرض الله عند نے فرمایا:

یاصاحب الحوض لا تخبر نا \_\_\_\_ مرادیتی آپ بالفکائل نیمین اس تحقی کامکلف بی نہیں فرمایا! ہم ظاہر حال پرعمل کرسکتے ہیں \_\_\_ ای طرح صفرت عرام کو کسی نے خبردی کہ یمنی چادروں کو چمک کیلئے پیشاب میں بھگوتے ہیں۔ آپ نے تحقیق کا ارادہ فرمایا \_\_\_ کپھر فرمایا: نھیناعن التعمق فی اللہ ہن۔

# تحقیق کے متعلق اصول:

(۱) جن چیزوں میں اصل حرمت ہے جیسے گوشت ،ان میں تحقیق داجب ہے۔جب تک حلت ثابت نے ہواس وقت تک استعمال جائز نہیں۔ تاہم اسلامی ملکت اورمسلمان ہونا بھی حلت واستعمال کیلئے کافی ہے۔ یہ باوثو ق ذریعہ ہے۔

(۲) جن اشیاه بین اصل اباحت ہے جیسے سری ، روٹی ، آٹا دخیرہ۔ ان بیل جب تک سی حرام عنصر کا شامل ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہوجائے اس کا کھانا جائز ہے۔ اور جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہوتو تحقیق بھی واجب نہیں۔ ورنہ ہے جاتحقیق بیں پڑتا ہاکنصوص جب شریعت نے حکم بھی ندویا ہوتو زندگی کی گاڑی چلانامشکل ہوجائے گا۔ یہی مشاد الدین ہے۔ کہ تقویٰ کی ہاریکیاں تلاش کرتے کرتے ہاجز و درماندہ ہوجاؤگے۔۔۔

فائدہ: واضح رہے جو چیزی منصوص طور پر فرض واجب بادین میں حرام ہیں۔ان کا اہتمام کرنا غلوفی الدین جہیں ہے جیسے آجکل روشن خیال کہتے اور کرتے ہیں \_\_

۵) وہ ہے کہ مجتد نید مسائل بیں اس مطح کی گیر کی بالکل مخبائش نہیں جوامور مجمع علیہ بیں ہوتی ہے۔ بالخصوص جبکہ وہ اپنے مسلک بن کے مطابق عمل کرر باہو \_\_\_ جیسے کوئی شافعی کیکڑا کھار باہو یا مالکی مجھوا کھار باہو\_\_وغیرہ۔

(۷) کس بات پر کس درجه کی گیر کرنا ؛ یا یک ذوتی علم ہے۔جوسات بنظر کی محبت بلویله اٹھائے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔
یدد اور دو چار کی طرح عقلی و منطق چیز نہیں۔ تاہم اتن بات واضح ہے کہ حرام صریح پر نگیر اور طرح ہے۔ اور مکروہ تحریک ، مکروہ
تنزیبی اور خلاف اولی ؛ ان سب پر درجہ بدرج نگیر کی اجا زت ہے۔ خلاف اولی پرنگیر حرام کی طرح کرنا یہ بھی غلوفی الدین ہے۔
چنا حج بنظر غائر دیکھا جائے توسب بدھات کی بنیادہی ہی ہے کہ مل مستحب کواس طرح فرض وواجب کادرجہ عقیدہ و ممل کے لحاظ
سے دیدینا اور تارک مستحب پرائی نگیر کرنا جیسی فرض وواجب پر ہوتی ہے۔ یعی غلوفی الدین کا شعبہ ہے۔ اور ای کی کو کھ سے بدھات

جنم لیتی بیں جیسے حی علی الصلوٰ قوحی علی الفلاح پر کھڑا ہونا فقیاء کرام کی رائے اس بارے یک مستحب سے زیادہ منہیں ہے۔ نہیں ہے لیکن جوتارک قیام کوبری ترجی فظروں سے دیکھتے ہوئے بدعقیدہ کی سمجھتے ہیں ہے کی فاوٹی الدین ہے۔ فائدہ: مستحب پرعمل ہیں دوام مطلوب ہے گرعقیدہ ستحب ہونے کائی رکھے۔اورعام لوگوں کے ترک کرنے پران کوملامت نہ کرے۔الا یہ کہ جولوگ زیر تربیت ہول۔

سوال: حيى على الصلوة يرقيام كالتجاب ابت موني يرممس كوهم اموناجا ميد

جواب: مستحب لزوم كے حوال ب جب متعارف موجائے تواس كا ترك لازم ہے كيونك وه بدعت ب\_

فائدہ: حکیم الامت عضرت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں ابتداء ہیں میری رائے بیٹی جن مستحبات ہیں ظلوکے ذریعہ بدھات کا ارتکاب ہور ہاہے اور ان میں رسومات داخل ہور ہی ہیں تو ان خارجی امور کی اصلاح کی جائے ، اصل عمل مستحب کو ترک ذکیاجائے \_\_\_ جیسے محفل میلاد وغیرہ۔

تا ہم جب حضرت گنگو ہی گے۔ ای سلسلہ بیں مکاتبت ہوئی ، پھرٹیں نے اپنی رائے سے رجوع کیا کہ اصل مستحب عمل کا ترک ضروری ہے۔ تا کہ صورةً بدعت کے دائج ہونے کی کوئی شکل ہی نہنے۔

# بقيةشريح حديث

#### فسددواوقاربوا:

ال جملسكى بهت كقسيريى يى:

(۱) سددوا اسددو اسددو اکیا ہے۔ سداد درست عمل کو کہتے ہیں۔ معنی یہ موگادرست عمل کرو\_\_\_ قاربوا کامعنی یہ موگا:اگربوری طرح درست عمل نہیں کرسکتے تو کم از کم درست کے قریب قریب تو کرلو۔

(۲) سددو اکامعنی ہے: درست کام کرو۔ اور قار ہو اکامعنی ہے: ایک دوسرے کتر یبرہو۔ (یعنی نیک عمل کے ساتھ ہاہم طور پر حسن سلوک بھی رکھو۔ نشک صوفی دبنو۔ المحالات افساسی د کعتین ینتظر الو حی کامنظر پیش نہ کرے۔)
(۳) سددو امیان دری اختیار کرو۔ و قار ہو ا: اور میان وی کتر یب قریب قریب عمل کرو۔

(٣) سددوا؛ پرسدادے آیا گیاہے جس کا معنیٰ 'طواٹ' کے بیں۔ حاصل پر کہ مضبوطی سے عمل کرو۔ برائی قریب نہ آتے۔ برائی کوڈاٹ لگ جائے۔ یعنی سکے پینمل کرو۔

ابشروا: عمل كوابين نوشى موس كرو

واستعينوابالغدوقوالروحةوشىءمنالدُلجة:

ترجمہ: مج وشام کے وقت کے اربعہ مدوطلب کرو۔ اور رات کے بچھا تدھیرے سے بھی۔

غددہ اکر بالضم پڑھیں آو صبح کے وقت کانام ہے اور بالفتحہ پڑھیں آو صبح کے وقت لُکلنے اور چلنے کانام ہے ۔۔۔ ای طرح روحہ شام کاوقت یا شام کے وقت لُکلنے اور چلنے کانام ہے۔ دونوں معنی اس میں ہیں ۔۔۔

شیء من الدلجة اور کھاندھیرے کوقت مرادالفاظ: ۱۰۰۰ ایک تفسیریہ ہے ان الفاظ ہے فرائض کی طرف اشارہ ہے۔ فدوہ سے مرادفہ برخی کم از اور دوجہ سے مرادفوافل بیں جو مابین المطھر و العصر پڑھی جائیں \_\_\_ اور دوجہ سے مرادفوافل بیں جو مابین المظھر و العصر پڑھی جائیں \_\_\_ اور دلجہ سے مرادفوافل بیں جو مابین المظھر و العصر پڑھی جائیں \_\_\_ اور دلجہ سے مرادفوافل بیں جو مابین المظھر و العصر پڑھی جائیں لے دلجہ سے مرادفوافل بیں جو مابین المطھر و العصر پڑھی جائیں ہے دلجہ سے مرادفوافل بیں جو مابین المطھر و العصر پڑھی جائیں ہے دلاجہ سے مرادفوافل بیں ہے جو مشاوی ہے۔ جو مشاوی سے جس سے اختیاری چیز معلوم ہوتی ہے۔ درجہ فرض کی چیز ہوتی تواس طرح نفر ماتے : ہی عشل تنوین تحقیر ہے۔ جو عشاوی ممان کی خصیص اس کے فرمائی ہے اوقات نشاط ہیں۔ چنا مجہ صفرت گنگو بی فرمائی ہے اوقات نشاط ہیں۔ چنا مجہ صفرت گنگو بی فرمائی ہے اوقات نیں دواما کچھ عبادت کا معمول بنالینا جاہے۔

لفتہ کی کیلئے مسافری مثال ہے۔ منزل کوسامنے رکھتے ہوئے راستہ کواعتدال سے طے کرے۔ موسم، گری سردی راستہ کی صورت حال ، سواری کا نیال رکھتے ہوئے وقت پھر زوال کے بعد چل لے خود بھی اور سواری دیگر شرکاء بھی منزل پر بسپولت ہوئے جا تیں گے، بصورت ویگر طویل سفر کو یکیارگی طے کرنے کے جذبہ ہے مسلسل چلتے رہنے ہے گر پڑے گا سواری بھی تحمل نہ کرسکے گی تو منزل تک رسائی نہ ہوسکے گی \_\_\_\_ بھی صورت حال فطرۃ انسانی کے لحاظ ہے روحانی سفر کی ہے۔ صحت وفر اُنھنی مصدید کی روایت فرور دکھے۔ بشاشت ومسرت منزل یا سکھا بھی مقصود حدیث ہے۔ (دلیل التاری 239)

## 29بَابِ الصَّلَاةُ مِنْ الْإِيمَانِ

وَقُوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِينِ عِلِيمَا نَكُمْ } يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَمَا قَلِهُ الْمَلِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَاهِ وَأَوْقَالَ أَخُو الِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرُ الَّوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرُ اوَ كَانَ يُعْجِئهُ أَنْ تَكُونَ قِيْلَتَهُ فِيلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَلَ صَلَاقٍ صَلَّا هَاصَلَاقًا

الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قُوْمُ فَخَرَ جَرَجُلُ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ وَاكِنُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدُ

صَلَيْتُ مَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ مَكْ فَلَا رُواكَمَا هُمْ قِيلَ الْبَيْتِ.

وَكَانَتُ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَا وَلَى وَجَهَدْ قِبْلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَا وَلَى وَجَهَدْ قِبْلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْ حَدِيدُ مِنْ الْبَرَاءِ فِي حَدِيدِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلُ أَنْ لَابَيْتِ إِنْكُوا اللهُ لَيْطِيعَ إِيمَانَكُمْ }. ثَحَوَّ لَرِجَالُ وَ قُتِلُو افْلَمْنَدُرِ مَانَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللهَتَعَالَى { وَمَا كَانَ اللهَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ }.

## ترجمه :باب جمازایمان میں داخل ہے

اوراللہ تعالیٰ نے (سورۃ البقرۃ بیں) فرمایا اوراللہ ایسانہیں ہے جو تہارے ایمان کو ضائع کردے بعنی بیت اللہ کے پاس
جوتم نے نماز پڑھی۔حضرت براء سے روایت ہے کہ نمی کریم بھلے تھا کہ بیلے مدینہ بیل تشریف لائے تو اپنے نفیال بیل
اترے جوانصاری لوگوں بیں سے بخے اور سولہ یاسترہ مہیئے تک بیت المقدی کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے رہے۔ اور آپ بھل تھا کہ لیند کرتے بنے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہوجائے اور پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصری نماز بھی اور آپ بھل تھا کہ ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں پرسے کزراوہ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ ان بیس سے ایک تخص جو آپ بھل تھا کہ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں پرسے کزراوہ رکوئی بیس سے رہیت المقدس کی طرف میں نے رسول اللہ کی ساتھ کی اس تھے کہ انہی کا طرف میں کے طرف منہ کرے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ نماز بیں بی کعبہ کی طرف مجرکے۔

جب آپ بیت المقدس کی طرف مند کرکے نماز پڑھا کرتے تھے تو بہودی اور دوسرے اہل کتاب نوش تھے۔جب آپ نے اپنامند کھیں کھیرلیا تو انہوں نے برامانا۔ صغرت براء کہنے ہیں بھوگے۔ قبلہ کے تبدیل ہونے سے پہلے وفات پا بھکے سے اور بھی شہید ہوگئے تھے۔ ہم نہیں جائے تھے کہان کے بارے ش کیا کہیں؟ (ان کونمازوں کا تواب ملا یا نہیں؟) تواللہ تعالی نے بیات نازل فرمانی کیاللہ ایسانہیں جو تبھاراا بمان منائع کردے ( یعنی تبھاری نمازیں)

ربطا: پہلے باب کاعنوان المدین پسر دعویٰ ہے باب لا اہل اس کی دلیٰ ہے۔ دین ہیں سب سندیادہ اہمیت جماز کی ہے کفرواسلام ہیں متبر فاصل نیز عماد المدین ہے۔ جب جماز اہمیت مذکورہ کے باوجود آسان ہے توریکر شعبوں ہیں بطریق اولی آسانیاں ہوں گی۔ (دلیل الار 242)

ربط ۲: نیز ترکیپ ایمان اور اعمال کا جزء ایمان مونا ثابت کرنا ہے۔کیونکہ باتفاق حضرات محدثین آیت شریفہ میں ایمانکم سے مراد صلو قب شان نزول بھی آی پردال ہے۔ نما زیرایمان کا اطلاق اطلاق الکا علی الجزیمے۔ (ایدنے 242)

### تعسارف يدواة

حدیث الباب کی سندیس چو تخصراوی حضرت براء بیل بیراء بعن حفیف المواء و بالمد برابن عازب ان کی کل مرویات 305 بیل \_\_\_ حضرت مصعب بن زمیر حس دوریس حاکم کوفی تنصران کاوبال وصال موا\_\_\_

## عٺرضِ ترجمہ

اصل مقصود مرجید کی تردید ہے کہ ایمان کے ختلف شعبوں میں سے نماز ایسا اہم ترین شعبہ اور جز ہے اللہ تعالی نے آبت مبارکہ میں صلاق کو ایمان "سے تعبیر فرمایا۔ چنا محید فرمایا: و ماکان اللہ لیضیع ایمان کم

### وقول الله تعالى: وماكان الله ليضيع ايمانكم يعنى صلاتكم عند البيت:

آیت بشریف کذکرے مقصودیا توتر بھت الباب کا جزینانا ہے۔ یا ترجہ الباب کی دلیل کے طور پراس کاذکر تقصود ہے۔

الباب سے ہوگا \_\_\_ وہ اس طرح کہ آیت مبارکہ بالکل آخرش صدیث کے بعد لائے ہیں۔ گویاس سے معلوم ہوا آیت میں

"ایمان" سے مراذمانہ ہے ۔ توالصلؤ قمن الایمان ٹابت ہوگیا۔ نیزدوس ایے کیمان آئی اہم چیز ہے اس کوایمان سے تعبیر کردیا تو الصلؤ قمن الایمان جو ایس کا بھان ہوں کے اس کوایمان سے تعبیر کردیا تو الصلؤ قمن الایمان جی ٹابت ہوگیا۔

دومرى مورت يېتر ترى دالب تومرف الصلافي من الايمان بهاور آيت څريند دليل ترجه به يکونکه ايمان کميت مراد صلا تکمې ب

افکال: امام کاری نے ترجمۃ الباب ش و ماکان فل لیضیع ایمانکم کی تفیرش صلونکم عند البیت ہے جو تفیر فرانی اس کاری نے ترجمۃ الباب ش و ماکان فل لیضیع المان کار اللہ الکال ہے: جست محمد کیلئے اس آیت کا شان دول مجت المردری ہے۔ چنا حج شان دول بیسے:

بیجرت کے بعد آپ بھا گھا گیا نے تقریباً کا ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ٹما ڈیو ٹی جو بہود کا بھی قبلہ تھا۔ گویاان سے موافقت بھی تھی۔ آپ بھا گھا گھا تو ایش تھی بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اس لئے کہ وہ آپ بھا گھا مولد بھی ہے۔ حضرت ابراہی کا قبلہ بھی تھا۔ اور مکہ مکرمیش جمع بین المسلو تین تھی جو مرید طبیب شن بھی۔ نیز بچود لمعن کرتے تھے قریعت بی ہمارے مخالف بی جو مرید طبیب شن بھی ہوں میں ہوایات بیل جہاں تک ہے کہ آپ بھا گھا گئے نے مضرت جبریاں سے کہ آپ بھا گھا گئے نے حضرت جبریاں سے کہ آپ بھا گھا گئے نے حضرت جبریاں سے فرما یا: اللہ تعالی سے سفارش کردیں ہمارا قبلہ تبریل فرما کردی سے دونوں ہوں میں محترت جبریاں سے فرما یا: اللہ تعالی سمفارش کردیں ہمارا قبلہ تبریل فرما کردی میں۔ (معنول ہوں میں مواب

اس كر ارى كى وجدت آپ بالفظاري الحماكرة مان كى طرف ديكيت تفي كرم آمات دورتويل قبله موجائد

سوال: يعلم كبنازل عوا؟

جواب: آپ بال المار کے میں منے کے ایس کے میں کہ نے اور صفرت براء کی والدہ کی مزاج پری کیلئے تشریف لے کئے تھے۔ ظہری نماز پڑھارے کے ہے۔ ظہری نماز پڑھارے کے ہے۔ ظہری نماز پڑھارے میں جو کہ المار کے میں جو کر چھے آکر بیت اللہ کی طرف منہ کرلیا۔ صفرات محابہ کرام نے بھی اتباع بیں منہ پھیرلیا۔ مسجد بی سلہ خو قبلدین کہ لمائی اور سجد قبایل فی کی نماز بی نماز کی نماز بی نماز کی نماز

اس پریهآیت شریفه نازل بمونی و ما کان الله لیضیع ایمانکم الله تبارک و تعالی تنهارے ایمان یعنی سابقه نمازوں کوضائع نہیں فرمائیں گے \_\_\_\_ کیونکہ وہ کھی تحت الحکم تھیں۔

عندابعض تحويل قبلسك دوسرى مسجدوالول كواطلاع كرفيوالي العبادين يشير فيظى تقدعند ابعض عبادين نهيك ( الشد 391/2)

# سابقهاعمال كواب كبارسين بعدانسخ قبوليت وعدم قبوليت كسوال كانشاء

حضرت شیخ الہندؒ فرماتے ہیں پورے ذخیرۂ حدیث میں دومقام پراعمال منسوند کے تُواب دعمّاب کا سوال حضرات صحابہ کرام ﷺ سے منقول ہے : ایک دونما زیں جوہیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں ، دوسرے حرمت خمر کے بارے میں کہاس دور میں جولوگ شراب نوشی کرتے رہے جس میں اس کی تباحت کا بالتکردیج نز دل ہور ہاتھا۔

گویاا یے قرائن سے کہ قبلہ بیت المقدس منسوخ ہوجائے گایا حرمت شراب کا فوری حکم نا زل ہوجائے گاتو تابہتدیدگی سامنے آری تھی تو اول پر ٹواب ، دوم پرعتاب ہوگایا نہیں \_\_\_ گویا منشاء یے تھا۔ تو جواب میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا چوتکہ حرمت صربحہ نا زل نہیں ہوئی تھی لہٰذائما زیر پوراٹواب اورشرب خریرعتاب نہوگا\_\_\_

### عودالى الاصل\_\_\_اشكال:

صرت امام بخاري في ايمانكم كقفير صلوتكم عند البيت فرماني بال يافكال بـ

جواب ا: بعض صرات کہتے ہیں رُواۃ نے عندالبیت کالفظ بڑھایا۔ گویاتھ جیف رواۃ ہے \_\_لیکن می جہیں۔ تمام نسخ بخاری عندالبیت کلفظ کے ذکر پر متفق ہیں۔

جواب ۲: عند بمعنی 'الی ''اورالبیت سے مرادبیت الله شریف نہیں بلک بیت المقدس ہے لہذا اشکال صحیح ہے اور جواب دیدیا گیا کہ وہمازی صالع نہیں ہیں۔

سوال: البيت مرادبيت المقدس ليناعرف كفلاف -

جواب: جب قریندسامنے آجائے تو پھر کسی لفظ کوخلاف عرف محمول کرسکتے ہیں۔ یہاں اشکال پیدا ہونے کی وجہ سے قرینہ تنعین ہے۔ توالمبیت سے بیت المقدی مراد لے سکتے ہیں۔ انہی ٹمازوں کے درمیان آپ ہجائے تھی کی قبلہ کے منتظر تھے۔ جواب سا: البیت سے مراد بیت الله شریف ہی ہے۔ آپ پھٹا تھٹا کمرمہ ش اس طور پر نمازادا فرماتے کہ دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوجائے \_\_\_ جب بہاں بیت اللہ کے قرب کے باوجو دبیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی گئی نمازیں قبول بیں جبکہ بیت اللہ کے قرب کا تقاضا ہے اس کی طرف منہ کیا جائے۔ جب بیرقرب نہ ہو پھر تو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازیں بطریتی اولی قابل قبول ہوں گی۔ جیسے کہ وہ نمازیں جومدینہ منورہ ٹیں پڑھی گئیں۔

(۱) بیت المقدس یا مصدر میری بے یاظرف مکان مفعل کے وزن پربیت المقدِس ہے۔ (۲) باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغ بہت المقدّس ہے۔ (۳) احتمال کے طور پرتفعیل سے فاعل کے وزن پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت المقدّس۔ (درس شرز 149)

## باب سيمتعلقد چند محتيل

ا\_\_\_البحث الاول ببيت المقدس كوكتف اهتك قبله بنايا كيااور كيم تحويل كاحكم آيا- جواب: مشهور وايات تين بيل\_ا: ١٢ ماه-٢: ١١ ماه- ١٠ الاه-

مسلم دنسانی میں ۱۲ ماہ کی روایت بغیر شک کے ہے۔مستد ہزارادرطبرانی میں ساماہ کی روایت بلافک کے ہے۔اور بخاری شریف میں ۱۷ یا سے امام الفک ہے۔

تطبیق: آپ جالفاً کی ۱۱ رسی الاول کو مدیندیل تشریف لے گئے اور اسکے سال نصف رجب بیل تحویل ہوئی۔جنہوں نے حذف کسر کیاانہوں نے ۱۷ ماہ کہا۔جنہوں نے کسر کو ملایا انہوں نے ۱۵ ماہ کہا۔۔۔جبکہ ۱۲ ماہ کی روایت کے بارے بیل حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں۔بالکل فلط ہے۔خلاف واقعہ ہے۔کس طرح بھی جی نہیں۔)

٢ ... البحث الثاني:

# آپ مِهِ النَّفَالِيَّا قبل از ججرت قبله كونسا تضا\_\_؟

یے خقی اس پر بن ہے کہ آپ ہال خان کے اپنا قبلہ وی سے متعین کیا یا عرف سے؟ \_\_\_اول تحقیق یہ ہے وی سے متعین کیا یا کیا۔ جب مکہ کرمہ میں مضح و دی کی وجہ سے حکم تھا کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرو۔ جب مدینہ طیبہ چلے گئے تو وی سے حکم مواہبت المقدس کی طرف رخ کرو۔ ۱۷ یا کا ماہ کے بعد پھر تحویل قبلہ کی وی آئی۔

اشكال: ال پراشكال يلازم آئے كاكريبال تو كھرنے موتين مواجس كے كھ صرات قائل جيس۔

جواب: مکمرمدش بھی بذریعہ وقی بیت المقدس ی قبلہ متعین تھا کیان آپ یکا فیظا زکی اوائیگی اس طور پر فرماتے تھے کہ مسجد حرام کی اس جہت میں کھڑے ہوئے جہاں دونوں قبلس امنے ہوجائے۔ تاہم مدینہ طیبہ گئے پھریہ صورت ممکن بھی اس لئے کہ بیت المقدس کی طرف بی کرسکتے تھے تو واضح ہوگیا کہ بیت المقدس کی اقبلہ ہے۔ تو مدینہ طیب کے کامام کے بعد تحویل ہوئی۔ بیت المقدس کی طرف برخ ہوجا تا تھا۔ لہذا اس خرتین نہ ہوا۔ اور آپ بالی فلکا ہے قراری بھی ختم ہوگئے۔ جو کہ مکرمہ ش بھی۔ کیونکہ دونوں قبلوں کی طرف برخ ہوجا تا تھا۔

۲۰۰۰ و مری تحقیق: آپ بگانگانی مکه مرمه ش عرفا قبله بیت الله شریف کو بنایاس کئے که بیقبلهٔ ابراجی تھا۔ اور
اہل مکہ ملت ابراجی پر بورنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تواس کی وہ بھی تعظیم کرتے تھے \_\_\_لیکن جب آپ بگانگانیکہ بینہ طیب
تشریف لے گئے تو بیت المقدس کوقبلہ بنانے کا حکم تھا۔ بیت المقدس صفرات انبیاءً اور اہل کتاب کا قبلہ تھا \_\_\_ جب که
آپ بالفگانیک اندر باطنی طور پر بیہ تڑپ تھی کہ بیت الله شریف کی طرف تحویل کا حکم آجائے۔ تو ۱۲ یا کا ماہ بعد حکم
آس سے اس صورت بیں نسخ مرق ہے۔

عندابعض: بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم مدین طبیب جاکر آیاہے \_\_

متذکرہ بالانتقاق کی روشی میں نسنخ مرتین ہے \_\_ اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں \_\_ کیونکہ اس سے بتلانا ہے مقصود ہے دانو میت المقدس کی عمارۃ کا مجھ تقدس بذاتہ ہے اور نہ ہی کعبۃ اللہ کا۔ان کی طرف رخ کا حکم محض نسبت ہنداوندی کی وجہ ہے ہے \_\_اس حکمت کے تحت 'دنسخ مرتین' ہی زیادہ مناسب ہے۔

سنخ مرتین کی وجہ ترجی ایک تو حدیث امامت جبریل ہے کہ ابتداء قبلہ تعبۃ اللدہ ہے \_\_\_ پھر بیت المقدس بنایا گیا\_\_ بھربیت اللیشریف کھامو

ورس برک آیت قر آنی و ماجعلنا القبلة التی کنت علیها الالنعلم الناس کانتبادر آسفہوم بیہ کہ آیت شریفیش القبله سے مرادبیت المقدس ہے جوہ مارضی طور پر قبلہ بنایا گیا تھا \_\_\_\_ اور تقصوداس سے امتحان تھا کہ کون اس کقبلہ سلیم کرتا ہے اور کون نہیں؟ توامتحان تب ہوسکتا ہے۔ جب بیت المقدس قبل بیت اللہ قبلہ واور اس افضل کوچور کر مفضول کی طرف رخ کرنے کا حکم دیدیا جائے \_\_\_ بیامتحان تھا \_\_\_ اور اگر پہلے سے بی بیت المقدس قبلہ چلا آر یا ہواور اس کو یکبارگی منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف حکم دیدیا جائے تو آیت کے مفہوم سے امتحان کی تعبیر واضح طور پر منطبق نہیں ہوتی۔ (انعام 10 5 10)



# تحویل قبلہ کے بعدسب سے کہا ترکنس ہے؟

#### ٣...البحث الثالث

ال يل دوخقيقات بل:

() ظہر وصرے درمیان مجدنیوی بالافکایل حکم نازل ہوا۔ آپ بالافکایل نے مجدنیوی بی جویل قبلہ کے بعد پہلی نماز عصر ادا
کی۔ ایک آدی بنو ماری بازی بازی مورش نصراوا کر ہے تھے اس نے بتلایا توان او کوں نے نمازی بی رخ تبریل کرایا۔
(۲) محقق ٹائی : آپ بالافکایلی قضیہ کے فیصلہ کے لئے اور حضرت براء بن مازب فل کی والدہ کی مزاج پری کہلئے
بنوسلم کے بان محلے ہوئے تھے اور ظہر کی نماز کے دوران جویلی قبلہ کا حکم نازل ہوا آپ بالافکایلی نے نمازی بہت اللہ شریف کا
رخ کرایا۔ دود ورکھت دونوں قبلوں کی طرف اداکیں۔

تاہم بغاری شریف کی روایت بیں پہلی تھیں کے مطابق ہے کہ سجد نبوی بھی نیائی صلو قالعصر پڑھی گئی ہے مگر مراد اس سے کامل نما زہے اس سے قبل جو تلم کی نما ز بنوسلہ بیں بڑھی گئی وہ آدھی جو تھویل کے بعد پڑھی گئی۔

آپ بالطفای او بن معرور کے مکان پران کے بیٹے عفرت بشر کے انتقال پرتشریف لے جو مدیند طیب سے تین میل پرواقع تھا۔ حافظ ابن جر فرماتے ہیں اس میں ایک مکت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت براء بن معرور "بیت عقبہ میں سب سے پہلے آپ بالک کا تاہم معلوم ہوتا ہے۔ حضرت براء بن معرور "بیت عقبہ میں سب سے پہلے آپ بالک کا تاہم کا ایک کا تاہم کا ایک کا تاہم کا تا

جرت نبوی بال فاقیا ایک ماه پہلے ان کا دمال ہوا۔ بعد از جرت آپ بال فاقی نے پر مراز پڑھی۔اکو کم بت اللہ کا دمال ہوا۔ بعد از جرت آپ بال فاقی نے پر مراز پڑھی۔اکو کم بت اللہ کا از بجرت بر کم بت اللہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھتے آپ بال فاقی کے حکم پر بیت المقدس کی طرف ممازادا کرنے گئے ۔ تا ہم دھیت فرمانی کہ میری تدفین بی چیرے کا رخ بیت اللہ کی طرف رکھا جائے۔ شاید ای بنا پر مسلم کا دو تو باللہ کی خرف بیت فرمانی کے ملہ بی تی سلم کی مربی آیا۔ (مندل ابری کے ملہ بی کے ملہ بی تی سلم کی معید بیس آیا۔ (مندل ابری ابری کے ملہ بی تی سلم کی معید بیس آیا۔ (مندل ابری ابری کے ملہ بیس کے ملہ بیس کے ملہ بیس کی میار بیس ابری کے ملہ بیس کے میں بیس کے ملہ ہیس کے ملہ بیس

## تشريح عديث

نزل على اجداده اوقال اخواله:

اجداد اور انوال کا مصداق ایک می ہے بیتی عبیال ۔ گر بظاہر اشکال بے ہے کہ اہل مدینہ آپ بھا گھنا کے عبیال کیسے ہوئے \_\_\_ حالانکہ مضرت آمنہ تو بنوز ہروش سے تعیس جوقریش کا تعمیل ہے۔ اس کا جواب بے ہے آپ بھا گھنا کے اجداد میں سے ہاشم نے مدینہ کی ایک عورت مسلمی "سے تکاح فرمایا تھا۔ (درس ٹاموئی 148) اس بیدی سے مبدالطلب پیدا ہوئے اس لئے اہل مدینہ مبدالطلب کی اولاد کو اپنی بین کی اولاد کہا کرتے تھے۔ جب عبدالمطلب کا وہ عبیال ہوا تو اس خائدانی شاخرش آپ بیک آٹیا گیا بھی دو معاو معاز اعبیال ہوا۔ (ای حوالہ سے جب صرت عباس میں مبدالمطلب غزوہ بدر کے موقع پر گرفیارہوئے ؛ اہل مدینہ بنوج ارفی کرعم کیا تھا؛ پارسول اللہ اہم الشاہم این عبائی کی اور دیں ؟ آپ بھیل اس کی اجازت دیں \_\_\_ کیونکہ وہ مبدالمطلب اور آگے مبدالمطلب کی ساری اولاد کو اپنا بھا مجا مجھتے تھے۔)

### فمرعلى اهل مسجد فدارو اكماهم قبل البيت:

الي مسجد عمراد بنومارية بن -

دوراًن ثما زخویل قبلہ کے حکم آنے کے بعد صورت یہ وئی کہ جہاں پھیلی صف کے لوگ تھے وہاں امام صاحب آ گئے۔اور پھیلی صف کے لوگ بھویل قبلہ سے پہلے جوسٹ اول بھی وہاں کھڑے ہوسکتے \_\_\_\_

سوال: اس پرسوال يے كريومل كئير بے نماز باتى كيے دي \_ ؟

جواب ا: عمل کثیر ده مفسد صلوق موتاہے جواصلاح نما زکیلئے ندہ د۔ ادر اگر اصلاح صلوق منصود ہوتو دہ عمل کثیر مفسد صلوق میں ہوتا۔ جیسے کہ بنا کامستلہ۔

دوسراجواب یہ کہ چمل کثیر کے حرام ہونے سے پہلے کاوا قعدے جیسے کا زیش پہلے کھٹکو حرام بھی تیسراجواب یہ ہے کہ پہاں بیجی احتال ہے کہ صلحت مذکورہ کی وجہے مل کثیر معاف کردیا گیا ہو۔ (منزلن ۲۹م 478)

چۇتھاجواب:مىشى توالى قلىمىن كىساتى دۆومىنىدەلۇن ئىدادر آپ مىلى اللەھلىدوسلى نے توقف كىساتى مىشى قرماتى مىساتى مىساتى مىساتى مىساتى قىلى قىلىدى ئىلى درىن ئامرى ئىلىدى ئىل

### فقالاشهدباللهلقدصليتمعرسولاللهْ ﷺ قبلمكه:

سوال: تلقن من المنعارج في قرق الرائد من المنعارج في المحل الموقى المنازي باطل المونى بالمي المنازي باطل المونى بالمي المنازي بالمنازي بالمنازي بالمنازي المنازي المنا

سوال: بیت المقدر کا قبل و نامی قبلی کی بنیادی تھا خبر واصب اے کیے منسون مجو کراس کے فلاف عمل شروع کردیا۔ جواب ا: مافظ اتن مجر قرماتے ہیں: اگر جمر واحد محصف بالقو ائن ہو ووجہ بین کافائدہ دیتی ہے۔ یہاں تحویل قبلہ کے قر این نضا کے لحاظ ہے سب کے سامنے تھے۔ اور سب کی فتظر تھے۔ اس لئے پنجر واحد محصف بالقو ائن ہونے کی وجہ

سے لیمین کافائدہ دے رہی ہے۔

نيزآيت قدنرى تقلب وجهك في السماء تحويل قبل كاقر آني قرية تها\_ (ورن شامراني 152)

یر سات کو است کی طرف سے تلقی بالقبول ہوجائے دہ خبر مشہور کے مکم میں ہوجاتی ہے۔ادراس محافظ میں ہوجاتی ہے۔ادراس سے حکقطعی منسوخ ہوسکتا ہے۔

واهلالكتاب:

اس كاعطف اليهوديرب-اس مرادفسارى يل-

یاعطف الخاص علی العام کہ بیود سے عام بیودی مراد ہوں تواہل کتاب سے علماء بیود مراد ہوں۔(درس شرق 153) سوال: اھل الکتاب سے مراد نصاریٰ ٹیل۔ان کا قبلہ بیت اللح مجائے پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ان کے بارے میں قلاع جبھ مکیسے فرمایا؟

جوابا: دونوں کی جہت ایک ہی تھی۔ بیت المجھی ای جہت میں ہے۔

جواب۲: دونوں اہل کتاب تھے۔ باہم خوش ہونا مراد ہے۔ کے مسلمان بھی ہمارے قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ نصار کی کی خوشی دووجہ سے بہیت اللحم کی طرف تبعارخ ہوجا تاہے۔مسلمانوں کا دجہ سکون کعبۃ اللہ تو قبلہ ندر ہا۔ ( ایل 248)

وماكان الله ليضيع ايمانكم

سوال: آیت شریفه ش ایمانکه کالفظ آیا ہے۔ جس کامفہوم یہ ہے تنہاری نما زیں ضائع دہوں گی \_\_ صحابہ کرام کاسوال ان صفرات کے بارے بیل تھا جو بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نما زیں پڑھتے رہے اور دنیا ہے چلے گئے۔ ان کی نما زوں کا کیا ہے گا\_ جبکہ آیت بیں ایمانکہ فرمایا جو کہ ذیدوں کو خطاب ہے کہ تنہاری نما زیں ضائع نہیں ہوگی ؟ جواب: زندہ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بی نما زیں پڑھی تھیں۔ جب ان زندوں کی تھے ہوگئی جبکہ وہ لوٹا بھی سکتے ہیں توان کی جوفوت ہو گئے ان کی طرف سے تضاء ممکن نہیں پر جہ اولی تھے ہوگئیں۔ جیسا کہ جنگل بیں پڑھی گئی وہ نما زیں جو بعد از نما زخیر دی کہ فلط جہت پر نما زیں پڑھی گئیں \_\_ اب ان کا اعادہ نہیں ہوگا \_\_ جب وہ تھے ہوگئیں۔ جب وہ تی کی موان دہ بطریق اولی تھے ہوجوا نیں گی۔

فائده: انسان كائدردوچيزين ايك جسم ايك دوح

روح کوالٹد کی طرف متوجہ ہونے کے لئے کسی جبت کی ضرورت جیس کیان جسم کیلئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کیلئے کسی نہ کسی نہ کسی جبت کی ضرورت جیس کی خیست کو تعین نہ کیا جائے اور جرخص کو اسطے کسی جبت کی خیست کو تعین نہ کیا جائے اور جرخص کو اجازت ہو جدھر اس کا دل چاہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرے۔ اس صورت میں باہمی اختلاف وانتشار رونما ہوگا ۔۔۔ اتنفاق خاص طور پر دینی مسائل میں عمرہ چیز ہے۔ تو اتفاق اس صورت میں ہوگا جیسے انسان یہ صورت میں ہوگا گھوڑے، گدھ کی صورت میں موگا۔

الغرض ظامر کوباطن سے علق ہے۔ اس لئے ظامری اتفاق باطنی اتفاق کا ذریعہ موگا۔ اگر عبادت جسمانی کوختم کردیاجائے تو عبادت روحانی کا ہمونانہ ہونا بر ابر ہموجائے گا۔ جیسے ترحم وسخاوت وشجاعت جودل کی صفات ہیں اگران کے آثار ظاہر نہوں تو ان کا ہمونانہ ہونا بر ابر ہے۔ (دری ہنادی 270)

قال زهير حداندا ابو اسحاق\_\_\_اندهات على القبلة الن الدوقول بن انياق مي ١٠٠٠ وافظ الن جر قرمات بن التعلق مي ١٥٠٠ وافظ الن جر قرمات بن التعلق نهير من المراد الأمران المراد المراد

سوال: كياتنوبل قبلي ميليمي كوئي جهاده واتضاجو قتلو اكالفظ ارشاد فرمايا كيا معرف من من من من المراكب المراكب المراكب المراكب من المراكب المراكب المراكب المراكب

جواب ا: حافظ ابن جر قرماتے ہیں بھل کاذ کرصرف نہ جیر کی روایت ٹی ہے اور کسی جگہ نہیں ، جوان کا تفرد ہے۔ جواب ۲: قمل کیلئے جہاد ہونا ضروری نہیں ۔ طلماً بھی تمل ہوسکتا ہے۔

جواب ٣: ويمكن ان يرادبه القتل بمكة لا المدينة كماذكر ه الحافظ عظيم

ج ۱:۲:حافظ ابن جرتفر ماتے ہیں تحویل سے قبل دس آدمیوں کا انتقال ہوا۔ تین مکہ ٹیں پانچ حبشہ ٹیں اور دو مدینہ طبیبہ ٹیں وفات پانچکے تھے۔ یہ دس شفق علیہ ہیں۔ ( درس شامز ئی )

\* `` ۲: حافظ ابن جرقر ماتے ہیں کہ جھے کلم نہیں کہ تحویل سے بل کونساموکن شہید ہواہے \_\_\_\_ ممکن ہے بیداوی کی فلطی ہو۔ ۳: هلامہ چینی فرماتے ہیں ' فتعلو ا'' کالفظ محفوظ نہیں۔ ( رس شامز نی 154 )

# 30بَاب حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ ـــ انسان كاسلام كى الجِعالَى كابيان

قَالَ مَالِكَ أَخْبَرَ نِي زَيْدُبُنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَادٍ أَخْبَرَ هُأَنَّ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَ هُأَنَّهُ مَعِدَ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَ هُأَنَّهُ مَا اللّهَ عَنْهُ كُلَّ سَيِّنَةٍ كَانَ زَلُّهَا وَكَانَ بَعُدَ ذَلِك صَلَّى اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّنَةٍ كَانَ زَلُّهَا وَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ يَتَثَبِمِ فُلِهَا إِلّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ عِيدُا لّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الل

حَدَّنَتَا إِسْحَاقُ بُنَ مَنْصُور قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَزَّ اَقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُ كُمْ إِسَلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةَ يَعْمَلُهَا تُكْتَبَ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِا تَةِ ضِعْفِ وَ كُلُّ سَيِّنَا فِيَعْمَلُهَا تُكْتَبَ لَهُ بِعِثْلِهَا.

ترجمہ: فرت ابوسعید خدری سے موارت ہے رسول اللہ می اللہ می اللہ میں ہوجائے اور اچھی طرح مسلمان ہوجائے اور اچھی طرح مسلمان ہوجائے اللہ است میں کے جو میں اللہ میں کے جو وہ اسلام سے پہلے کرچکا اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا ایک نیکی کے بدلے دن نیک اللہ میں اللہ است میں ایک اور اللہ میں ایک برائی (ککھی جائے گی) مگرجب اللہ اس کوم عاف کردے۔
ترجمہ: حضرت ابوجریرہ سے موایت ہے تی کریم میں اللہ اللہ کا اسلامان اللہ میں سے کوئی اچھی طرح مسلمان سے میں سے کوئی اچھی طرح مسلمان

### مقواس کے بعد جونگی وہ کرے کاوہ وس گذاہ سات و گنا تک کھی جائے گی۔ اور جربرانی کے بدلے ایک برانی کھی جائے گی۔

#### ربط

حافظ این جرافر ماتے بی نمائیل بین حسن اسلام کابیان تعماس کے صول کے لئے ظافی الاعمال کا ایریشہ تھا جس کا نتیج برک عمل کی صورت بیل ہوتا ہے تو بتلا یا کہ حسن اسلام حسب جست احمال پر دوام سے آتا ہے \_\_\_\_ علامہ جیٹی فرماتے ہیں جسن فی الاسلام احمال سے آتا ہے بشر مکیکہ احمال پر دوام ہو۔ (دین شامر فی 159)

#### زبط

## غرض ترجمه

اس سے محل تصود درجات اسلام کوابت کرناہے۔ انسن، ۲: خیر کسن تود دور ہے تابت ہو گئے۔ فحسن اسلامه: ظاہر دباطن شل اسلام و ان معاص کورک کردے تن کیل از اسلام کرتا تھا۔

الىسىعةمائةوضعف: الى صدربات الامعلم وي

قال مالک اخبرنی: یہ تعلق ہے اور ان تعلیقات ش سے ہے جن کوامام بخاری نے دوسری جگہ موسولاً ذکر جمیں کیا سے ایس مالک المحبر اللہ اللہ موسولاً ذکر جمیں کیا ۔ جمیعے بہاں قال مالک کیا جہام لائے بی توریخ ہوں گی۔ جمیعے بہاں قال مالک کے ساتھ بالجزم لائے بی توریخ ہوگ۔ اگر جس بالجزم شائل تواس کا سمج ہونا ضروری نہیں۔ (در منامز آن 155)

# حالت كفركي نيكيول كاحكم

#### الاانيتجاوزاللهعنها:

یبال سے معتزل و نوارج کی تردید ہوگئی اور اہل السنت والجماعت کا فدھپ ابت ہوا\_\_\_ سوال: امام بخاریؒ نے حضرت ابوسعید خدریؒ کی ایک روایت ایس حدیث پاک کے انٹر کا کھڑا جس کے الفاظ بیہ ہیں: کتب اللہ کل حسنہ کان از لفَها ، کا فرجپ اچھی طرح مسلمان ہوجائے تو حالت کفرو شرک کی نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔اس کو حذف کیوں کردیا \_\_\_ جبکہ یالفاظ لحادی اور نسائی ہیں موجود ہیں۔ قائدہ: ذِلفها: کوقاضی عیاض اور حافظ فی خفیف کے ساتھ درست کیاہے جبکہ امام نووی فی نے تشدید کے ساتھ ذِلَفهاورست بنایا اور این سیدنے اذِلف بمعنیٰ فَوَب کہاہے۔ (درس شامز لَی 157)

لِعَصْ مِينِ الى الفي الف وولا كه كاذ كرا ياي (ورّن شامزنَ 158)

یارسول اللدایس اپنی سابقد تفری زندگی میں رشته دارول کے ساخوصلدر تی اور فلاموں کو آزاد کرتار ہا۔ کیا جھے اسلام لانے کے بعداس کا کوئی اجروٹو اب ملے ایسے ؟ آپ مجافظ کیائے ارشاد فرمایا:

أسْلَمْتَ عَلَىمَاأَسْلَفْتَمِنُ خَيْرٍ

بدواضح دلیل ہے بعد از اسلام حالت کفر کی نیکیاں باعث اجر موں گی اور حدیث پاک کا وہ جملہ جونسانی اور طحاوی میں موجود ہے بیجی دلیل ہے تو پھر بہاں حذف کیوں کیا ہے؟

نیزاگراس کوتوفیق اسلام نیمونب می اس کوتحفیف عذاب کے لحاظ سے نافع ہوں گی \_\_\_ اس لئے کدورجات وجنت کی طرح درکات وجہنم بھی ہیں \_\_\_ چنا حجہ اس اسلہ بیں آپ بھالگھ کے مروی ہے سب سے بلکا عذاب میرے چھا ابوطالب کو موگا۔ آگ کے جوتے ہم نامے جا تیں گے نسے معلوم ہوتا ہے ابولہب کو موگا۔ آگ کے جوتے ہم نامے جا تیں گے نسے معلوم ہوتا ہے ابولہب کو کھو لگا \_\_\_ اس طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ابولہب کو کسی نے خواب میں دیکھا تواس نے کہاجس روزم مر (جَالُ اُلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ ال

خلاصديب امام بخاري في مديث كليكر السلة حذف فيس كياكديامورسلمد كفلاف ب-

جواب ۱: حضرت علامه انورشاه کشمیر گفر ماتے ہیں: مستدلین اورشراح مجیدین دونوں کو مخالط انکا ہے \_\_\_ کیونکہ حسات کفارد دطرح پر ہیں۔ ایک از قبیل عبادت ،اس کا کفر اختیار کرنے والے کو کوئی ٹو ابنہیں ملتا \_\_ کیونکہ بغیرایمان اس کی منت ہی تھے نہیں۔ اورد دسری از قبیل صلاحی یاصد قد یااعتاق وغیرہ ہے اس کا ٹواب ملتا ہے۔ علامہ انورشاہ کشمیر گفر ماتے ہیں: منت ہی تھے نہیں۔ اورد دسری از قبیل صلاحی یاصد قد مایا کہ اس جملہ کوروایات کے دیگر طرق ہیں فر کنہیں کیا گیا۔ صرف حضرت ابس مخاری شرفین کے بیمال حذف فر مایا کہ اس جملہ کوروایات کے دیگر طرق ہیں فر کنہیں کیا گیا۔ صرف حضرت ابوسعید خدری شرفین کے بعض طرق ہیں ہے۔ دونکہ پیشر وابخاری پڑئین نصار اس لئے اس کو کرنہیں فر مایا۔

جواب ٣: نيزيم جواب مي جواب مي كدامام بخاري في التصارة وذف فرمايا مواسك غرض الباب حسن اسلام بثلاثا مقدود مي توجس فقر سي مقدود ماصل مور إحماس كوى ذكركيا-

سوال: قال مالك\_\_\_قال كيول كها عبر ناوحدثنا كيول ميا؟

جواب: تعلیق ہے۔ امام بخاریؓ نے اپنے امتاذ کا پیمال ذکر خبیل فرمایا۔ یہ مدیث امام مالک کی ہے اور دار تعلیٰ نے اپنی کتاب غرائب مالک شن 9 طربی سے یہ دیث تھی فرمائی ہے۔

# مالت كفرك كنا محض اسلام لاف سعمعاف بوجاتيس كي يأبيس؟

سوال: مالت كفرى نيكيال اسلام تبول كرف سكام آمد جوجاتى بيل آيا مالت كفرك كنا و محض اسلام لاف سے معاف جوجا تيل كي ياان يرمواخذه كا ايريش ب

جواب: عندالجمبوراسلام لاتے ی معاف موجاتے ہیں۔البترام احمدی منبل ،ام بیتی اورام طبی اسبات کے

قائل بي بعدازاسلام توبيضروري ب-

دلائل() آیت کریمہ\_\_الا من تاب وامن و عمل عملاً صالحاً۔آیت بھر یفہے معلوم ہوا کفر کے بعد مجرو ایمان سے قوبے والنجیں بلکے مل صالح کی قید بھی لگائی گئے۔

(۲) دومرا استدلال مدیث الباب سے ہے۔ اذا اصلم العبد فحسن اسلامه کفرتو اذا اسلم العبد سے ختم موکیا\_\_ تاہم فحسن اسلامت بوگاجب توب کسا تھاس کا استقامت بھی بواور عمل صافح بھی ہو۔

جمہور کی دلیل: وہ حدیث ہے جس ٹی صفرت عمر دین ماص فی کوآپ بھا اُفکار نے ارشاد قرمایا تھا جبکہ انہوں نے مین بیعت کے دوران اپنا با تھ تھی لیا تھا پہلے یہ الممینان کرلوں کہ حالت کفر کے گناموں پر مواخذہ میں موکا۔ وریش بیعت نہیں کرتا۔ آپ بڑا اُفکار نے ارشاد قرمایا:

اماعلمت ياعمرو!انالاسلاميهدمماكان قبله

بيبلورةا عده كليب

# ديگرائمه كرجم بورك طرف يجواب:

() آیت کریمی الا من قاب بیاستنانقطے ہے۔ اور 'الا الکن کے معنیٰ یں ہے ۔۔۔ والیل اس کی ہے اس آیت کریمین الا من قاب بیاستنانقطے ہے۔ اور تبدل مسیات بالحسنات اس وقت بولا جاتا ہے جب آیت میں فاو لنک بیدل مفات الله مسیات آر ہے ۔۔۔ اور تبدل مسیات بالحسنات اس وقت بولا جاتا ہے جب ایمان کے بعد اعمالِ صالح بھی کے بول ۔۔ اگر اسلام لایا مگر اس کے بعد عمل صالح بھیں کے تو تبدل سیات نہوگا۔ کویا تبدل کیلئے عمل صالح شرط ہے۔ ذکھ خومعاص کیلئے۔ (۲) صدیت الباب سے استدانال کا جواب ہے کہ دسن اسلام کی

قیدعفومعاصی کیلئے بطورشر طرفیس ہے بلکہ پیمزیدیت کے بیان کرنے کیلئے ہے۔ گویا قیدا تفاقی ہے۔ احترا زی نہیں۔ (۳) اعمال خیر جو کفر کے دور کے بول ایمان لانے کے بعدان کے واب طنے پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اہل کتاب کو ایمان لانے پر دوہر اثواب ملتا ہے حالانکہ نسورخ دین کا تواہم جیس ملتاج ہے۔ یفضلا ہے۔ ( ہیل 251)

> 31 بَابِ أَحَبُ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَ مُهُ دين كاوه كام اللُّر تعالى كوزياده بِسِندسم جَوْم يشه كياجات

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْهِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَ أَقْقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فَلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَ الْقَوَلَايْمَثُلُ اللَّهَ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُ اللِّينِ إِلَيْهِ عَاذَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبْه.

ترجمہ بعضرت مائشہ ہے روایت ہے صنور بھا اُلگانی کے ہاں تشریف لائے اور ان کے ہاں ایک مورت تمی صنور بھا لُلگانی کے ہاں تشریف لائے اور ان کے ہاں ایک مورت تمی صنور بھا لُلگانی نے بعضرت مائشہ نے کہافلائی ہے (حولاء بنت تویت) اور ان کی نماز کا مال بیان کرنے کی ۔صنور بھائی کی نے فرما یا رک جا۔ لازم ہے تم پر وہ کام جس کی تم کو طاقت ہوکیونکہ اللہ کی شم انجیں اکتا تا اللہ تعالی تواب دیتے سے بہال تک کتم ہی اکتا جا دین کادہ کام اللہ تعالی کوزیادہ بیت ہے۔ کو آدی ہمیشہ کرے۔

#### ربط:

ماتیل بیں اسلام کے حسن کا ذکر تھا۔ اب بہال مدیندی ہے کہ حسن کولھو ظار کے کرخلواور تھاوز گن الحدود نے کرے جس کے تتیجہ بیں بھریالکل بی بے عمل ہوجائے۔ (کشد 2/430)

### غرض ترجمها:

دین سے مرادیبال معمل " ہے \_\_\_ امام بخاری کامقصدیبال ایمان کی کی بیشی ثابت کرناہے۔ کیونکہ جب ایک درجہ احب ہوگا تواس سے درج غیر احب ہونا ثابت ہوگا۔ جوانعمان ایمان پردال ہوگا۔

غرض ترجه ۲: دین سے مرادعمل ہے۔ اس سے تابت کیا کرافتا وین اعمال پر بولا جا تا ہے البندااعمال وین کا جزئیں۔ جیسے ایک اور حدیث شر ہے خیر الاعمال الی الله ما دیم علید

غرض فبر ۳ بھل پر مداومت عمل کا وصف ہے جس طرح اعمال ایمان کا نیوبیں اعمال کے اوصاف ایمان کے اجزاء بیں۔ (محنوالتاری 270/1)

# تشريح عديث

#### وعندهاامرأة:

مديقه مائش كيال بيضنوالي مورية بس كى كثرت عبادت كى شهرت تنى (كشف 44112) بيرورت بنواسد كى تقى سيده خد يجرض الله عنها كے فائدان سے تقى نام حوال بنت آورت بن حبيب بن اسد بن عبد العزى تفار (در بنام لا 1590) سارى دات كھڑ ئے ماڑ پاھن تقى۔

#### فقالمه

یا مفعل ہے بعثی اکفف مافظ فرماتے ہیں ہا آھا۔۔۔ اس زجر کی دومورش ہیں۔ (۱) عطاب عفرت مائٹ رخی اللہ عنها کو جو ۔۔۔ لیکن اس صورت ہیں صدیث کا اسل مطلب ماصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مدیث ہیں فلو فی الاجمال ہے منع مقصد ہے جو صفرت ام الموثین رخی اللہ عنها شرح ہورت کوا بیے شاق اعمال مت کرو۔ اس پرا افکال ہے مقصد ہے جو صفرت ام الموثین رخی اللہ عنها شرح ہوتا ہے کہ صفرت مائٹ رخی اللہ عنها نے ہے حوال او چی گئی ہیں تو بھی عطاب می دیوا۔ اس لئے اسلوب مدیث سے برمتر رفح ہوتا ہے کہ صفرت مائٹ رخی اللہ عنها نے اس کی حیادت کا تذکر آجوب کے انداز ہی تی ہی مان سے کیا تو انہی کو تطاب ہے میر ظلو فی الاجمال قائل عظمت چیز جیس ، بلکہ دائماً عمل بقدر صت قابل تغیم ہے۔ واللہ الم (نیز تکا و نبوت ہیں تاہیت بدو امر ظاہر ہونے کے بعد پوری است کو امر حق کی تلقین ورا ہنمائی ضروری تھی۔ اس لئے بواسط ام الموثین سیدہ مائٹ رخی اللہ عنہارا واحتدال تا قیامت بتلادی۔)

فو الله : بالاستخلاف طند المعانا بأكرب خصوصاً جبكه امورد كن ش سيمسى امركى فحامت شان ترغيب ياكسى محذورس تنغركرنا يش أظر بود (كشد 4441)

## لايملُ الله حتى تملُّوا:

ملال كالمعنى رجيده خاطر موناب \_\_\_ ملال ال الشكان كوكت بي جوبعدا أرشقت لاتن موتى ب\_ سوال: الله تعالى توانفعالات ونفسيات سے پاك بيل تو ملال اور رجيدة خاطر مونا پيفسيات كے تبيل سے بـ الله تعالى براس كا اطلاق صحيح نبيس ـ جواب: کسی مقام پر بھی اللہ تعالی کی طرف انفعال ونفیات کی نسبت کی جائے اس سے مراد غایات ہوتی ہیں۔ یہاں ملال سے مراد ثواب منقطع کرناہے \_ تا ہم تعبیر کا بیانداز مشاکلہ ہوتا ہے جو غیر شیخ بھی نہیں ہے۔ جیسے ان نسخو و امنا فانانسخو منکم کمانسخو و ن نیز قائل اور فاعل کے بدلنے سے فعل کی تقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسے نسبت رحمت بندے کی طرف رقت قلب کے لحاظ سے بے اور اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوتو جود واحسان کے معنیٰ ہیں ہے۔

صافظ این جرائے ملال کے چند اور معنیٰ ذکر کئے ہیں۔ ا: اللہ تعالی کے ہاں تواب کی کی نہیں حقیٰ تتر کو االعمل۔ ۲: حق معنیٰ اذابعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی نہیں تھکتے جب تم جھک جاتے ہو۔ (دریں شامر فَ 161)

علامہ ما زریؒ فرماتے ہیں جی بہاں واؤ کے معنیٰ ہیں ہے۔ لا یعل الله و تعلون الله تعالی سے ملال کی ٹفی اور لوگوں کیلئے اثبات ہے۔ (۲) عند البعض جی ''حین'' کے معنیٰ ہیں ہے۔ لا یعل الله حین تعلون (کشد 446/2) بعدا زخر وع بترک عمل وصال کے بعدا عراض ہے۔جوقابلِ مذمت ہے۔ (این 447)

#### ماداومعليهصاحبه:

مخصور اعمل بالدوام الله تعالى كوزياده پينده - بنسبت اس زياده عمل كيس بين دوام يهو-

دوام عمل کی وجو واصبیت:

ا: قلیل عمل دوام کے ساتھ کشیر ہوجا تاہے بنسبت اس کشیر کے جس پردوام نہو۔

توثواب خاك مَلْحُكارِ ....

۳: دوام عمل کی مثال یومید ملاقات کی طرح ہے اور کشرۃ عمل کی مثال ایسے ہے ایک مرتبددن رات بیٹھے رہے اور پھر ایک دوسرے سے بیزار ہوگئے۔

۵: دائمی عمل بوری زندگی کی خدمت کی طرح ب اگرچه کم بی مو

 ۲: عزم عمل دوام عمل مع وتا ہے۔ جوایک دن بہت ذیادہ کرلیتا ہے وہ اس کل دن کاعزم ہیں رکھتا۔ خلاصہ یک دوام عمل سے از دیا چیت ہوتا ہے۔



## 32بَابِزِيَادَةِالْإِيمَانِوَ نُقُصَانِهِ

وَقَوْلِ الْهَ تَعَالَى {وَزِدْنَاهُمْ هُدِّى } ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَالًا ﴾ وَقَالَ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَكُمْ ﴾ وَيَنْكُمْ ﴾ فَإِذَاتَرَ كُمْ يَنَامِنْ الْكُمَالِ فَهُوَنَاقِصْ

حَدَّتَامُسُلِمُهُنُ إِبْرَاهِيمَقَالَ حَدَّثَتَاهِشَامُقَالَ حَدَّثَنَاقَعَادَهُ عَنْ أَنْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَّعَلَيه وَ سَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُونُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَّوَفِي قَلْبِه وَزْنْ هَعِيرَ قِمِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُونُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَفِي قَلْبِه وَزْنُ بُرَّ قِونْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُونُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَفِي قَلْبِه وَزُنْ ذَرَّ قِونْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدا اللهَ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَعَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنْ إِمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ.

حَدَّلَنَا الْحَسَنُ بَنَ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بَنَ عَوْنٍ حَدَّفَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بِنَ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بَنِ هِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ لَا إِنْ فِهَا لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آيَةً فَي كِتَابِكُمْ لَقُرُ ءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا تَكُمُ الْإِن لَا الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيْ آيَةٍ قَالَ { الْيَوْمَ آكُمُلُتُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ مَنْ فَدَعَرَ فَنَا ذَلِك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ وَيَعْمَلُوا الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ وَيَعْمَلُوا الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ وَلَا الْيَوْمَ جُمْعَةً .

# ترجمہ:ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کابیان

اوراللدتعالی نے (سورۃ کہنے ش فرمایا)ہم نے ان کواورزیادہ ہدایت دی اور (سورۃ مدٹرش ہے) ایما تداروں کا ایمان اور بڑھے اور (سورۃ مائدہ ش ہے) آج ش نے تہارے لیے تہارادین پورا کیا اور (قامدہ ہے) جب پورےش سے کوئی کھے تو ڈ دے تو دہ ادھورارہ جا تئے۔

حضرت اُس منور اکرم بالی آیات می کرتے بی آپ بالی آیاتی فرمایا: جس نے اللہ الداللہ ' کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی بھلائی (ایمان) ہوتو وہ (ایک ندایک دن خرور) دوئرٹ سے تکے کا اورجس نے ' لوالہ الواللہ' کہا اور اس کے دل میں گیجوں برابر بھلائی ہوتو وہ ایک ندایک دن خرور دوئرٹ سے تکلے کا اورجس نے ' لوالہ الواللہ' کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی ہودہ ایک ندان خرور دوئرٹ سے تکلے کا

امام بخاری کی جین کی حدیث دومری سندے بھی ہے اور اس شامن خیو کی جگہ من ایدمان ہے۔ خرت طارتی بن شباب سعد دارت ہے حضرت عمر بن خطاب کو ایک بیع دی نے کہا:اے امیر المؤمنین جمہاری کتاب شل ایک آیت ہے جوتم پڑھتے رہتے ہوا گردہ آیت ہم بیع دلوگوں پر اثرتی توہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دہ کوئی آیت ہے؟ بیودی نے کہا ہے آیت ہے " آئ بیل نے جمہارے لئے جمہاراد بن پورا کردیا اور اپناا حسان تم پر تمام کردیا اور ہیں نے دین اسلام کو تمہارے لئے بیت کیا''۔ حضرت عُرِ نے کہا ہم اس دن کوجائے ہیں اور اس جگہ کو بھی جس میں یہ آیت آخصرت مجالط کیے اتری ۔ یہ آیت آپ مجالط کی جمعہ کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے ہے ۔

## غرض ترجمه:

غرض بابترجمه سيجعى واضح ہے۔

يهي مضمون ماقبل مين خلف عنوانات سے گذر چكاہے۔ ازدياد سے نقصان عمل وايمان بھي ثابت كيا كيا ہے۔ ليكن بنى الاسلام على خصص كى روايت ميں بالتصريح ايمان كى كى بيشى كا تذكره تھا۔ اب بطور خاص بالتصريح ايمان كى كى بيشى كا تذكره تھا۔ اب بطور خاص بالتصريح ايمان كى كى بيشى كا قد كرہے۔ ان بيں سے ايك آيت كا اضاف ہے وہ يہے:

اليوم أكملت لكم دينكم\_\_\_\_ عمويادين بين اكمال ثابت كركة رهمة الباب كوثابت فرمايا ب كه اكمال زيادتي اليمان كي طرف شعرب توثقصان ايمان ثابت موكيا\_\_

#### فاذاتركشيئا:

سوال: امام بخاری فیجوآیات پاتش فرمائیس ان سندیادتی ایمان ثابت بهوتی میم گرنقصان کی کوئی دلیل جہیں ذکری۔ جواب: فاذا ترک شیئا جواب ارشاد فرمایا۔ جو کمال دین کوچھوڑے گا توثقصان ایمان ازخود ثابت بهوم اسے گا۔

# تشريح عديث

#### قولهمن ايمان مكان خير

امام بخاری کاس باب ش ایمان کی کی بیش بیان کرنامقصود تھا۔ تومتن میں وہ روایت لائے جونیر کے ساتھ ہے۔ اور ابعد می تعلق کے ساتھ ہے۔ اور ابعد میں تعلق کے ساتھ بیان کرنامقصود تھا۔ تومتن میں اور کی کہ اس روایت میں فیرے مراد 'ایمان' ہے۔ سابقہ مقام پر جہاں باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال لائے تھے اور زیر بحث 'اعمال' کا تفاضل تھا۔ وہاں وہ روایت لائے جس کے متن میں لفظ 'ایمان' ہے۔ اور تعلیق کے ساتھ نٹیر' کی تعیین کی کہ یہاں ایمان بول کرنیریعنی اعمال مرادیں۔

خير ك خلف درجات بشعيره، برة اورذ رة تعبير ك محييل ( الشف 461/2)

ذرة \_ ا: رأس النملة \_ ٢: اخف الموزونات \_ ٣: سورج كى شعاعول ميں جوثى بنظر آتى ہے وہ ذرہ ہے \_ ٣: إحمد يركى ملى ج جھاڑنے سے جوريز ہے جھڑ جاتے ہيں وہ ذرات ہيں \_ (درّن شامز كَ 161)

ظاہر نظریس بہاں برعکس بہتر معلوم ہوتاہے کہ حدیث انس باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال میں ذکر کی جاتی اور حدیث الاسعید خدر کی اللہ علی اللہ مان و نقصانه میں آفک کیا جاتا ریادہ بہتر ہے۔

حضرت امام بخاری کا یفن ہےجس سے شحید اذبال بھی مقصود ہے۔ نیزیہ بات بھی واضح موتی ہے کہ خیر بول کرایمان یا

ایمان بول کرخیر مرادلیا جائے۔دونوں کی منجائش ہے۔

امام بخاری نے پیطرز ترجمہ اس لئے بھی اپنایا کہ سابقہ باب میں جو صفرت ایوسعید خدری شکی روایت ہے تو بھی روایت بالتفصیل مسلم شریف میں بھی آتی ہے۔ اس میں قیامت میں مسلمان سفارش کرتے ہوئے کہیں گے بھارے بھائی بھارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لہذاان کوچہنم سے خلاصی دی جائے۔ اس تفصیلی روایت کے اعتبارے امام بخاری کا فرمانا بیہ ہے کہ ایمان سے 'خیر'' یعنی اعمال مراد ہیں۔ جس سے تعلیق کی طرف اشارہ فرمایا۔

خلاصہ: یک ایمان کی کی دواعتبارے موگ ایک نفس ایمان کے اعتبارے جس کاذکراس باب بیں ہے۔ اور ایک اعمال کے لیا ناز کر اس باب الک الک الک بیل کے لیا ناز کر دیاب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال بیل ہے ۔۔۔ جس سے واضح موگیا کہ یدونوں باب الک الگ بیل۔ من قال لا الحدالا الله

سوال: اس سے بظام معلوم ہوتاہے کہ صرف کلمہ تنوحید بنی ہے۔ کلمہ رسالت کی ضرورت مہیں۔

جواب ا: یہاں پرساری ام کی جات کاذ کرمقصود ہے۔ اور تمام ام کیلئے مشترک کلمہ توحید ی ہے نیز جز ومشترک کے بیان سے بیان میں اتنا کہ جزور سالت کی ضرورت جہیں۔

### انرجلاًمناليهود:

كها كيلب الدجلاكامصداق كعب احبار تضيواجي مسلمان بين موت تق

### لاتخذناذلك اليومعيداً:

سوال: یبود کہتے تھے اگریے آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی ہم اس دن کوعید بنالیتے۔ وال یہ بے صفرت عمر شنے اس کو تیسلیم کیا یانہیں \_\_\_؟

جواب المعيد بناناسليم كيا سمادر فرمايا م كر فرادر جمع بها سعيدي في يعني آيت كنزول كالتخاب عيد كدوري م

جواب۲: دوسراجواب یہ میربنانے توسلیم ی جین کیا۔ مقصودیہ ہے تعادی کیا دیثیت ہے کہ ہم ازخود عمد بنائیں۔ آپ بالفکیل روز کو مید فرمائیں گے تو حمد ہے۔

وكلاهمابحمدالةلناعيد:

ية النَّفَيْلِي مغرت عمرٌ كامقوله هيد (كشف 47712)

اور حضرت الن حباس فرماتے الل: آنت كانزول ايك كى بجائے دو حيدول شى بوا جعدا ورعرف

ا شکال: مدیث ابان کواصالة تجیش لائے بلکہ تبعاً لائے۔ حالا نکہ حدیث ابان میں تحدیث کی بھی تصریح ہے اور افظ ایمان موجود ہے۔ ج: ہشام اور ابان میں ہشام تقسیب لیندااس کواصالة لائے اور ابان کونبعاً لائے۔ (دوں شامر لَ 165)

قائدہ: بعض شراح نے لکھاہے: اس دن پانٹی وجوہ سے عیرتنی، ابیم انجعہ العرفی ، العرفی ، ۳: بیود کی بھی عید تنی۔ ۲: اتفاق سے اس دن فصاری کی عیرتنی۔ ۵: جو بیول کا نیروز ای دن تنا۔ (دیر داس آن 186)

# 33 بَابِ الزَّكَاةُ مِنْ الْإِسْلَامِ

وَقُوْلُهُ { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الصَّمُخُلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ حَنَفَاءَوَ يُقِيمُوا الصَّلَاقَوَيُؤُمُو االزَّكَاقَوَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }

ۘڂۮۜڷۘڎٳٳۺؗڡٙٵڝ۪ڸ۠ۊۜٵڷڂۮٙڷؾۑڡٵؖڶؚڬڹڹٵۘۜۮڛڠۯۼڽؚ؋ۘٳۑۺۿؽڸؠٛڹۣڡٵڵؚڮؚڠڹٵٞؠۑ؋ٲڵڡڛۘۼڟڶۘڂڎڹؽ ڠؠٙؽۮؚٵۿٙؿڡٞ۠ۅڷڿٵٵڒڿڷٳڵؠۯۺۅڷؚٵۿؚٙڝڶۘؠٵۿڎڟؘؽڣۅؘڝڶۧؠٙڡؚڹٲۿڸؚٮؘڿۮؚڷٵؿڒٵڷڗٞٲڛؽۺڡۼۮۅؚؠؙؖڞۏؾؚ؋ ٷڵٵڣ۠ڨٞڶڡٵؿڡ۠ۅڷڂؿۜؠۮٮۜٵڣٳۮٵۿۊؽۺٲڷۼڹٵڵٳۺڵام

فَقَالَ رَسُولُ الفَّوصَلَّى الشَّعَلَيه وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَ طَيْرَهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ الْقَصَلَّى الشَّعَلَيه وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَ طَيْرَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الْقَصَلَى الشَّعَلَيه وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَ خَيْرَهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوّعَ

قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَالْحَوَلَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ الْقَصَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَإِنْ صَدَقَ.

ترجمه في فركوه دين اسلام كاليك شعبب -

اوراللد تعالی کا قول مالا مکدان کوجیس حکم دیا گیا تھا گرید کہ اللد تعالیٰ کی بیٹمگی کریں اطاعت کواس کے لئے خالص کرتے مونے اور مما زقائم کریں ، زکو 16 اور کی اور بھی ایکاویان ہے۔

طلحہ بن صبیداللد کہتے تھے ایک شخص آخصنرت بھا انگارے پاس آیا اہل جدیں ہے اس کے بال بھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بعنجہ نام ف سنتے تھے اور اس کی بات مجھے ٹھیں تھے تی کہ وہ قریب ہوا۔ پس امپا تک وہ سوال کرر ہاتھا اسلام کے متعلق ۔ پس رسول اللہ بھا گھانے فر مایا: ون رات میں پانچ تمازی پڑھناہے۔ اس نے کہا کیاس کے ملاوہ بھی مجھے رقماز ہے ؟ فرمایانہیں مگریہ کہ تونفل پڑھے۔آپ ہمانی فائی نے فرمایا: اور رمضان کے دوزے رکھتا، اس نے کہااس علادہ بھی مجھ پر روزہ ہے ؟ فرمایانہیں مگریہ تونفل رکھے۔طلحہ کہتے ہیں آپ ہمانی فائی نے اس کے سامنے زلوۃ کا تذکرہ کیااس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علادہ بھی ہے؟ فرمایانہیں مگریہ کہ تونفل صدقہ دے۔راوی نے کہا دہ تحف واپس ہوا یہ ہمتا ہوا کہ اللہ کا تشمیل اس پر مذریا دتی کروں گانہ کی۔ آپ ہمانی فائی نے فرمایا اگریہ بھا ہے تو کامیاب ہوا۔

### تعارف بدواة

حدیث کی سندیل پانچ نمبرراوی حضرت طلحہ بن عبیداللہ بیل۔ان کی کل مرویات ۲۸ (اڑتیس) ہیں۔جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ بصرہ میں مدفون ہیں۔ واقعہ جمل میں دس جمادی الاولی 36ھ میں آپ شہید ہوئے آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ دو حدیثیں منفق علید دو میں امام بخاری اور تین میں امام سلم منفر دہیں۔ اکشدی 20 482) تدفین کے تیس سال بعد بیٹی کو خواب میں زمین کی رطوبت کی شکایت فرمائی قبر کشائی کے بعد دوسری جگہ ڈن کیا گیا۔سرکے بالوں کا وہ حصہ جس کے ساحف زمین کی رطوبت تھی تھوڑ اسامتا شرکھا پورے سی پر کوئی تغیر یہ تھا۔ (جقبر میں دلیل حیات ہے۔) [کشد 483/2]

غرض ترجمه ا: زكوة جزواسلام ہے۔حضرت امام ثابت فرمارہے ہیں جینے دیگر اركان اسلام كاجز وہیں۔ای طرح زكوة بھی اسلام كاجزہے۔حضرات احناف اس كوكمال اسلام وايمان پرحمول كرتے ہیں۔

غرض ترجمہ ۲: امام بخاری ایمان کے شعبہ بیان فرمارہے تھے توایک شعبہ ذرکوۃ بھی ہے۔ اس کابیان فرمارہے ہیں۔ جوایمان کے اہم ترین شعبول بیں سے بے نیز مقصود مرجیہ کی تردید بھی ہے۔

# تشريح عديث

و ذلک دین القیمه: یکن استدال بے کیونکہ ذلک کا اشارہ اعمال یعنی زکوۃ کی طرف ہے۔ اس معلوم مواکر کوۃ دین ہے اور قرآن کریم شان اللہ ین عند الله الاسلام ہے۔ اس معلوم ہواز کوۃ اسلام ش سے۔ جاءر جل رجل سے مراد صفرت شام بن تعلیہ ٹیل یعند البحض اس روایت ٹیل نجد سے آنے والے صفرات ٹیل سے مضرت شام بن تعلیہ ٹیل یعند آئے والے صفرات ٹیل سے صفرت شام بن تعلیہ کی ہیں۔ صفرت شام بن تعلیہ کی ہیں۔ صفرت شام بن تعلیہ کی ہیں۔ من نجد:

نجداد بخی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ بٹی تہا ہے ہیں۔ جگہ کوتہا ہہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جج انکا علاقہ ہے۔ دوئی صوفہ: اس کی آواز کی جمنعی ناہٹ۔ شہد کی تھیوں کی طرح جو آواز ہوتی ہے اسکودوی کہتے ہیں۔ سوال: یا آواز کس چیز کی تھی ہے؟ جواب ا: سرعامیور جل کی تھی۔ جواب ۲: مسافر کی تنہائی میں کچھ گنگنا ہے۔ یہ مسافر بھی گنگنا رہے تھے۔ جواب ١٠٠ جوات پوهنقى اس كوم ارسے تھے۔

لاتوالواس:

بكفرے بال والا\_\_\_اسمعلوم و السيطالب ملم كورد مارو مارو ناچائي جي كاس كورقت ي شطر

سوال: آپ بالفائل في جواب بي شياد تين كا تو ذكر فرمايا تهين \_\_\_؟

جوابا: شهادتين كاجواب والتماليكن عفرت طلق فيان سيستأنهيل تعار

جواب ۲: فبرت کی وجدے قل و بیان کی شرورت محسول سکی \_\_ کیونکدو مسلمان تھے۔

سوال ٢: سوال اسلام كيار عن ب جوابات شل فرائع اسلام كاذ كركيا ي

جواب: سول مح شرائع المام كبار سنس ب كيمك بعض مُعايات شكى الى فقرز به جيها كداسا على بن جعفر كل من وحفر كل من وحفر كل من وحفر كل من المامان المامان المامان المامان المامان المامان المامان المان تعلق على مناسبة المنطق على مناسبة المناسبة المنطق على مناسبة المناسبة المناسبة

# (١) نوافل بالشروع لازم موتے يانهيں؟

عندالاحناف لازم موباتے ہیں جمہورے بال لازم میں موباتے ہیں۔ دلائل احتاف:

() ولا تبعلوا اعمالكم احمال كوبالمل كرنے كے تعلق ثى دارە د فى ساده نابط بى كەرانىدى عن الشىء امر بىنولاند دەرانى ابط بىپ تالامر للوجوب دان دۇول كەلل نے سے پتى بىلاسلى دوائروغ كرنے كاندام الى كاتمام كادبوب ب

(۲) یاایهاالذین امنوااو فوابانعقو دعقد و میدایک ولی موتا ہاورایک فعلی قولی جیسے کوئی منت مان لے: هلی دکھون ، یا علی صوح داور فعلی جیسے کسی کام کی نیت کر کے شروع کردے جس طرح قولی نزرکا پورا کرنا شروری ہے ای طرح فعلی نزرکا پورا کرنا می دری ہے۔ (۳) دوزے اور جی بی جیور بھی اس بات کے قائل بی کہ پیشروع کرنے سے واجب موجاتے بی لیڈا باتی اعمال کا بھی وجوب ہوتا جا ہے۔

کیل جمہور: الاان نطوع ش استی منتظم مان کردلیل بناتے ہیں۔ کو یاتطوع (میتی نوافل) فرائن وواجبات میں فاضمہ میں تا

راخل جیں تولز دم محی جیں ہوسکتا<u>۔</u>

جواب من الاحناف: انتشیٰ میں اصل منصل ہوتا ہے اور منصل مائے کی صورت میں بیا حناف کی دلیل بن جاتی ہے۔ کہ نوافل جنس صلوٰ ہیں داخل ہے۔ تونفل بھی ماقبل کی جنس صلوٰ ہے ہوئے۔منٹیٰ بیہوگا: مگر یہ کہ آپ نفل شروع کردو۔وہ بھی شروع کرنے سے واجب ولازم ہوجائیں گے۔ جیسے فرمن نمازیں لازم ہیں۔

### مسئله ثانيه وجوب وتر

عندالاحناف وترواجب ہیں۔ مگرجمہور کے ہاں واجب جیں۔البتہ منن میں سے مؤکدترین منت وتر ہیں۔اوراس درجہ پر ہیں کہاس کی قضابھی کی جاتی ہے۔

وليل جمبور: يى الاان تطوع جبك أستى تقطع ماناجائے گويافر أهن وواجبات كي جنس ميں ميں ہے جنس سنن تيں سے ہے۔

جواب ا: یه وجوب وترہے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس لئے یہاں صرف فرائض کا بیان ہے اور اس کے بعد نوافل ہیں۔ وتر زیر بحث ی نہیں۔

جواب ۲: احناف وتركوران المكتوبات قرار بين ريخ اسفرض قراردين في سام المساعة (ان بوسكتاب الشد) جواب ۳: من نسى الو تواو نام عنه فليصلها ذاذكي عكم تضاواجبات يسب سنن يرجيس (نسراباري 317/1)

جواب ، تطوع سے مرادعام ہے کہ فرض نے ہو گو یااصطلاحی تطوع مرادیمیں جوفرض واجب است کے بعداور

مقابل ہوتا ہے۔ یہاں صرف مرادیہ ہے کہ فرض نے ہو ۔ یعنی فرض کے بعد عام ہے کہ واجب ہویاسنت ہویانفل ہو۔

جواب۵: یہاں(الاان نطوع)ہے وتری نفی ہی نہیں ہوتی۔اس کئے کہ عشاء کی نمازے تالع ہوکر پہلے آنچے ہیں۔ کیونکہ عشامے پہلے ادائی نہیں کے جاتے۔

جواب ۱: انو کھاجواب بہت کہ اس مدیث کے تحت بی بحث چھیرٹنای مناسب نہیں ہے کیونکہ نوسلم کواحکام بالتدریج بتائے جاتے ہیں۔

جواب ک: یہ الاان نطوع کالفظ زکوۃ کے بارے ٹیں بھی آیاہے گرصد قد فطر کا بالا جماع ویگر دلائل سے وجوب ثابت موتاہے ۔ تو وتر بھی دیگر دلائل سے داجب بیں ۔ کم از کم''قضا'' کے''وجوب'' کے سب بی قائل ہیں۔

سوال: الاان تطوع کواحناف استی شعال الیم کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض بے نفل توشروع کرنے کے بعد لازم
وواجب ہوتے ہیں اور سنتی منکی جنس فر انفن ہیں آؤنفل شروع کرنے کے بعد جب واجب ہیں آواس کی جنس ہیں سے وہ وہ ؟
جواب: انحاج نس باعتبار عمل کے ہے کیونکہ ممالو جوب وفرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگرچ عقیدة فرق ہے۔ فرض کا منککا فر
ہے۔ اور واجب کا منکککا فرجیں \_\_\_\_\_ تونفل کا لوجوب بالشروع فرض اعتقادی نہیں ہے کیان فرض کی ہے توستائی منہ منہ واضل ہے۔
سوال: جب استی منقطع بن سکتا ہے مب بناتے ہیں تواحناف می اس تحادث شامل ہوجائیں \_\_\_\_\_ توقعصب ہے۔
جواب: جب اور دلائل سے وجوب نقل بالشروع ثابت ہے توقعصب پرجیس بلکہ تائید پرجمول کرنا جا ہے۔
حفرت جو یہ بیت حادث میں کوئی شروع کرنے کے بعد افسال کا مکم فرما یا۔ ودؤول دوایات شی افطال کا کرسے قضا کا نہیں۔
حضرت جو یہ بیت حادث میں کوئی حکم وی فرق شروع کرنے کے بعد افسال کا مکم فرما یا۔ ودؤول دوایات شی افطال کا کرسے قضا کا نہیں۔

علام عنی نتیجب فرمایا حافظ آن روایات کو کیے محول کے جن بی قضا کا حکم ہے۔ حضرت حضد خضرت حاکث کا روزہ کھا بری کا گوشت بدید آیا وونوں نے اس بیل سے پھر کھالیا آپ میک کھنے فرمایا: صوحایو مامکانه (مسنداحد) وارتطنی بیل روایت ہے حضرت امسلہ نے نفلی روزہ توڑ افرمایا: ان تقضی یو مآمکانه \_\_\_\_ان روایات سے لزوم تضامعلوم ہوتا ہے اور الاان تطوع بیں مستنی مصل ہے \_\_\_

حدیث ام بانی رضی الله عنهاالصاله المعتطوع امیر نفسهان شاء صامو ان شاءا فطر - اس کامطلب بیہ ہے کہ ضرورت کی بناء پر روزہ توڑنا جائز ہے \_\_\_لین اس بیل تشا کرنے ندکرنے کا کوئی ذکر تبیل توعدم ذکر تضاسے قضا کی فئی منہیں ہوتی - (ورس مرنی 171)

#### هلعلىغيره:

ا دیکال: \_\_علی ّسے مراد وہ اعمال بیں جواللہ کی طرف سے بندہ پر لازم بھی ہوں \_نوافل بندہ کی طرف سے خود پر لازم ہوتے بیں؟

جواب: آفازبندے کی طرف سے بعدازشروع اتمام شارع کی طرف سے لازم کیا گیاہے۔ (ایدا)

### ذكرلهرسولالله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْ

يداوى كى احتياط ب-الفاظ كاسبوم وكياتوية مله ارشاد فرمايا-

#### والله لا ازيدعلى هذاو لا انقص:

سوال: زیادتی کی نفی جہیں مجھ آتی۔ اس لئے کہ حکم مزید آسکتاہے یادیگر نوافل ، صدقات وغیرہ زیادہ بالکل ہی نہ کریں۔ اس لئے کی کافی مجھ جھنے ہیں آتی۔

جواب ا: من حيث الفرض كي بيش نهيل كرول كار

جواب ٢: يضم مُلَغ قوم جها مطلب يب تبليغ احكام بن الى طرف ع كونى كى بيش نهيل كرول كا-

جواب سا: قائل کی مراد لغوی معنی جمین ہے۔ بلکے عہداطاً عت سے کنایہ ہے۔ جیسے خریداری کے موقع پر کہا جا تاہے: یں بورا بورالوں گا۔ کی بیشی نہیں کروں گا۔

جواب ۲۲: ضام بن تعلبه کی شم سے مرادیہ ہے کاروباری آدی ہول زیادہ عبادت مجھ سے نہ ہوگ۔ (دیل 263)

جواب ۵: یایہ ہے کہ کیفیت میں کی بیشی نہ کروں گا\_\_\_ یعنی فرض کوغیر فرض اورغیر فرض کوفرض سمجھوں گا۔

جواب ۲: تلبی حالت منکشف ہونے کی وجہ سے سنائی . . (جبکہ عند اُبعض عموی شریعت سے استثناء کی بنیاد پر انہیں فرائض پر ہی بشارت جنت ہے استثناء کی بنیاد پر انہیں فرائض پر ہی بشارت جنت ہے گویاانہی کی خصوصیت ہے مام دستور نہیں جیسے ایک فردگ گوا ہی دو کے قائم مقام یا کفار روزہ کے طور پرفدیہ صیام روزے توڑنے والانود کھالے۔

جواب، : بعض دفعة تقيقت قسم مراديس موتى تزين كيليك كلام بن قسم لي تي جي جيس فالب كاشعرب:

كيمرميرا تيريم كسم الخيس سكتا

أتنامول ثين تيري تنيغ كاشرمندة احسان

(يال (263)

جواب ٨: مفتى محرقتى عثمانى صاحب مدظله فرماتے ہيں: مير يزديك الازيد على هذاو الا انقص كامطلب بيہ كه فرض كوفرض اورنقل كونقل يق مجمول كالسب يعنى فرض كون كور كالبيس اورنقل كونقل يق مجمول كالبيس مجمول كالبيس كوذكر كرك طرف واحد كى تاكيد بيد انعام 539/1)

#### افلحانصدق:

سوال: بعض روايات يس ان صدى شرطيبي ب-بظام رتعارض موا

جواب: فلاح کی دوسمیں بیں:

فلاح کامل مفلاح مطلق۔ پیشر طفلاح کامل کے اعتبارے ہے۔

جواب ۲: دومالتين موتى ين:

١: حالت موجوده ٢- : حالت مستقبل حالت موجوده كلحاظ سي بالشرط م اورحالت مستقبل كلحاظ سي بالشرط م -

سوال: اسروایت ش ج کاذ کرمیس کیا گیا۔

جواب: اس وقت تك فرضيت جنبيس موني تقى \_

جواب ۲: رادی کا اختصار ہے۔اس کے بعض طرق میں ذکر ہے۔

سوال: ایک روایت شن افلح و ابیه کافظ ش جبک دوسری روایت ش معن حلف بغیر الله فقد کفر

واشرك (ترندى) نيزقربايا: لاتحلفو اباباتكم ( بخارى٢) \_\_\_يتعارض بوا

جواب ا: حلف لغير اللكي منوعيت اللكاوا قعيب

جواب ٢: يبال مضاف مخذوف ب- تقدير عبارت اس طرح ب: افلح ربابيه - قائل ك

بدلنے سے کلام کی توجیہ بدل جاتی ہے۔

جواب سا: يمين لغورجمول ہے۔ عرف كے لحاظ سے بول دياجا تاہے۔

# 34بَابِ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

## جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے

حَذَانَا أَحْمَدُ بْنَ عَبْدِ الْقِبْنِ عَلِي الْمَنْجُوفِيُ قَالَ حَذَانَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ الْحَسَنِ وَمْحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُوَ يُوَ قَالَ حَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْتَبَعَ جَنَازَةً مُسْلِمٍ إِيمَا ثَاوَا خِيسَا بُاوَكَانَ مَعَهُ عَنْ أَبِي هُوَ يُوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْتَبَعَ جَنَازَةً مُسْلِمٍ إِيمَا ثَاوَا خِيسَا بُاوَكَانَ مَعَهُ حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا عَنْ مُعَمْدُومَ لَى عَلَيْهَا لَمُ وَيَعَ قَبْلَ أَنْ ثُولُ عِلْهُ وَمِنْ الْمُؤَودُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي هُو يُورَا لَمُ وَاللّهُ وَسَلَّى عَلَيْهَا فَا لَا مُؤْلِقُونَ فَا لَا مُؤْلِقُونَ فَا مَنْ مُحَمَّدُ عَلَيْهُا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَالَ مَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّه

ترجمہ: ﷺ حضرت ابوہریرہ شمیر دوایت ہے کہ آپ بھائھ کے فرمایا جو شخص ایمان کے سامھ ٹواب کی امید ہے کسی مسلمان کے جنازہ کی اتباع کرے اور نمازود فن سے فارغ ہوئے تک اس کے سامھ رہے تو وہ دوقیر اطاثواب لے کرلوئے گا، ہر قیراط احدیہاڑکے برابرہ وگا اور جو شخص نماز پڑھ کر ڈن سے قبل آجائے توایک قیراط لے کرواپس آئے گا۔

## تشریح عدیث۔۔۔۔

ربط: النبل مین زکوہ کاذ کرتھاز کوہ کامصرف غرباء دمساکین ہیں جواعانت غیر کے محتاج ہیں \_\_\_ اس طرح میت اپنی منزل تک وقتی میں اور میاں بعد از حیات کی منزل تک وقتی نیس منزل تک وقتی منزل تک وقتی نیس منزل تک وقتی منزل تک وقتی منزل تک وقتی کی اعانت کے محتاج میں اور میں مناب کا اجر عید معمولی طور پر برا ھادیا گیا ہے۔ (فنل الباری 5081)

جنا رُه كا اطلاق چار پائى اورميت دونول پر آتا ہے۔ جنا رُه بفتح الجيم لاش اور بكسر الجيم و تخت جس پر لاش ركھى جائے اطلاق دونول طرح ہے۔ (دليل 264)

غرض ترجمه: اتباع جنائر بحى شعبد ايمان بـ ايماناً واحدساباً كي تفسيل كذر چكى بـ ـ

اشکال: حدیث ابان کواصالة تہیں لائے بلکہ تبعاً لائے۔ حالا نکہ حدیث ابان میں تحدیث کی بھی تصریح ہے اور لفظ ایمان موجود ہے۔ج: ہشام اور ابان میں ہشام تقسیم ۔ لہذااس کواصالة لائے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شامز کی 165)

تابعہ عشمان المؤ ذنٰ الی نحوہ۔ امام ٰ بخاریؓ فرق بتانا چاہتے ہیں میری روایت باللفظ ہے اورعثان مؤ ذن کی روایت بالمعنی ہے بجائے مثل کے محوہ لے جبیر کیا۔ (فنل الباری)509/1)

# مسلد اختلافید: جنازه ا کے چلنا چاہیے یا پیھے؟

احناف كنزويك يحيي چانا بايد اس شل معلى ميت بدوس كاليل كروريث سي: الجنازة معبوعة عند عند الشوافع: آك چانا بايد جنازه يحيي و

وليل ا: حضرات فينين أم علية خف

جواب: پہنے وہ دونوں خلفاء وامراہ تھے۔ اگروہ ہیچے چلتے تولوگ بہت پیچے ہوتے۔ وہ انتظاماً آگے چلتے تھے۔ میت کو پیچے کرنا مقصد نہیں ہونا تھا۔

لیل ا: جنان کے کالا معامل کو ایت میں کہا کہ ایسا اور میں کہا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا است کا کہ کہا کہ کا کہ کا کہ کا انظریدورست جمیل ایسا اور الومیت کو نفید لے جایا جاتا نہ کہ اسل اسفید کہا ہے ، ٹوشیو کے دریا تعظیم کی جاتی ۔ وغیرہ کے ذریع تعظیم کی جاتی ۔

جنا زہ موحد کو بطور نذرانہ وہدیے شل وٹوشو محمہ کیڑوں کے بعد مسلمانوں کے کندھوں پر بارگاءِ خداو تدی ہیں پیش کیا جا تاہے بیامور تزیینی ہیں ،سفارش کے درجہ ہیں مفلوک الحال ہونا اور قائل ترحم حالت چاہیے۔ نیز جن روایات سے جنازہ سے آگے چانامعلوم ہور باہے وہ فعلی ہیں ان کے مقابلہ ہیں حنوبی کروایت تولی ہے۔ (در بناری 283)

فائدہ: یقیرالمین کامٹنیہ بنصف دائق کو کہتے ہیں اور عمرۃ التاری ہیں(ا) دیٹا رکا ہیں وال مصد (۲) چوہیں وال مصد لکھا ہے \_\_\_ لیکن بہال قیراط سے کل قیراط مثل احد کا معنیٰ ہے اور کل والی روایت ہیں قیراط کا اسلی معنیٰ مراد ہے۔ کیونکہ تواب میں زیادہ سے ذیادہ مراد موتاہے اور عقاب وہ ذاب ہیں کم سے کم مراد ہوتاہے۔(دین شامر فی 174)



# 35 بَابِخُوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّهِمِيُّ مَا عَرَطْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا عَشِيثُ أَنْ أَكُونَ مُكَلِّبًا وَقَالَ ابْنَ أَبِي مُلَيكَةً

اَ ذُرَ كُتُ لَكِ إِن مِنْ أَضِحَابِ التَّبِيِّ صَلَّى الشَّعَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ التَّفَاقَ عَلَى نَفْسِمِ مَا مِنْهُمْ أَحَدْ يَقُولُ

إِنَّهُ عَلَى إِيمَا نِ جِيْرِيلَ وَمِيكَالِيلَ وَيَذْكُرُ عَنْ الْحَسَنِ مَا خَافَة إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا أَمِنَة إِلَّا مُنَافِقُ وَمَا يُحْدَرُ مِنْ

الْإِضْرَارِ عَلَى التَقَاثُلِ وَالْمِعْمَ الْمِينَ خَيْرِ تُوْيَقِلِقُولِ الْقِنَعَالَى {وَلَمْهُ مِنْ وَاعْلَى مَا فَعَلُو اوَهُ مَهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَةً قَالَ حَدَّلَنَاهُ مُهَدُّعَنَ رُبَيْدٍ فَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَايُلٍ عَنَ الْمَرْجِثَةِ فَقَالَ حَدَّلِي عَبْدُاهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الثَّحَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُو فَى وَ لِكَالُهُ كُفْر.

حَدَّاتَا ثَتَيَهُ ثَنَ مَعِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنْ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيدِ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَخْبَرَ فِي خَبَادَ أَبْنَ الضّامِتِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ يَخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَلْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمَسْلِمِينَ فَقَالَ إِلَي غَرَجْتُ لِأَخْبِرَ كُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ لَلَاحَى فَلَانْ وَفَلَانْ فَرَفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتُمِسُوهَا فِي السَّيْعِ وَ الْتِسْعِ وَ الْنَحْمُسِ.

ترجمه: مؤن كود رناج المي كيس ال على مد جائي اوراس كونبرنهو

اورابراہیم التی نے کہاجب ش نے اپنے قول کو اپنے کروار کے ساتھ ملایا تو جھے ڈر ہوا گھیں ش ( طریعت کے )

مینلانے والوں ( کافروں ) ش سے دجول۔ اور این الی ملیک نے کہاش سرور کا نتات بڑا گھیا گئے کئیں سمحابہ سے ملاان ش سے ہرایک کو اپنے اور کیا تیاں جبرائیک کو اپنے اور کیا تیاں جیسا ہے۔

میں ایک کو اپنے اور کو ان اس سے دی ڈر تا ہے جوابرا تدار ہوتا ہے اور اس سے بے توف وی ہے جو منافق ہے۔ اس باب میں آئیس کی لڑائی اور گناہ پر پکار دہنے اور تو برنہ کرنے ہے جی ڈرایا گیاہے کیونکہ اللہ تعالی نے ( سورة ال عمران ) میں فرمایا میں اور وہ اپنے کو کہاں کو جھ کراڑ آئیں کرنے ۔

حضرت این معود کے دوایت ہے بین کا بی بین نظام نے فرمایا مسلمان کوکالی دینائس اوراس کوٹس کرنا کفر ہے۔ رسول اللہ بین فکالکے لیلہ القدر کی خبر دینے کے لئے پس مسلمانوں میں سے دوآدی جھکڑا کررہے تھے آپ بین فکل کھنے نے فرمایا میں جہس لیلہ القدر کی خبر دینے کے لئے لکا تھا اور فلال فلال جھکڑا کررہے تھے بس وہ المحالی کئی اور قریب ہے وہ بہتر ہو حمہارے لئے تم اس کوسات ، فواور پانچ کی دات میں تلاش کرو۔

#### एषु:

امام بخاری بہاں سے مضرات ایمان کوبیان فرمادہ بیں۔اس سے بہلے مکملات ایمان بیان فرماتے دہے۔ کوبیاس باب کا تعلق "کفردون کفو" اور" ظلم دون ظلم "کسا تعدی۔

### غرض ترجمه:

امام بخاری کی غرض اس سے مرجید کی درہے۔جواس بات کے قائل بیل کہ معیت ایمان کے ساتھ تھان دہ جیس ہے۔ جیسے کفر کے ساتھ نگی فائدہ مند جیس ترجمہ کا مقصدیہ ہے کہ مصیت ایمان کے ساتھ تھان دہ ہے۔

## خوف كفر

وهولايشعر: ال جملكاد تفسير ين الله

() اس طرف اشاره موكدانسان كوبسااوقات يديمي جمين موتا كر محص كناه مواب

(٢) كناهكا توهم موكريدية جيس كدايمان اس كناه سي باقى سيكايا جلام الشكا

وهو لا بشعر: اس منظرات علاء کرام خطم الکلام کاستا دستنبط کیاہے۔ کے بعددی بیل اگر کوئی کار ترکوب لا و کافر ہور کا بیات کافر ہوگا یا نہیں ۔ اگر بلا تصدیح تو کفر نہیں کافر ہوگا یا نہیں ۔ اگر بلا تصدیح تو کفر نہیں ہوجا تا ہے۔ خواہ تصدیک ساتھ کے یا بلا تصدیم اسلام ہوجا تا ہے۔ خواہ تصدیک ساتھ کے یا بلا تصدیم اسلام کو مرب اسلام ہوجا تا ہے۔ خواہ تصدیک ساتھ کے یا بلا تصدیم اسلام کو مرب اسلام کا کہ اسلام کا کہ کا تعدید کر مرب اصلام کا کہ کا تعدید کر مرب کا مرب کے اسلام کا کر اسلام کی طرف اشارہ فر با ہے۔

ومايحذرمن الاصرارعلى التقاتل والعصيان

اگر کوئی شخص بغیر توب کے گناہ کرتار ہتا ہے اور گناہ ول پر مُعرِّ ہے تواس کا درایا جائے گا\_\_\_اس کا صلف خوف المعومن ان بعد طبی ہے۔ اور بیدو مراتر جہ ہے۔ پہلے ترجہ کا حاصل بیہ ہم اُئین نے گرن وجا تیں۔ دی کی ٹیل مہتلیٰ ن ول اُورنا چاہیے کہ دہو احمال ن وجائے دو مراتر جم کا مقصد بیہ ہے طالحین ایجنی گناہ کا دول کا وجہ کی ترخیب ہے کہ گناہ ول پراصرار ندکری۔

خلاصددنون كاليك ب كمصيت ايمان كيلي تقصان دهادرمرجيكاردب-

قال ابر اهيم التيمى: يبال علم كارى دار الروع فرمار على ( كمصيت معرب )

ماعرضتُ قولى: تول برادهقيه يادعظ بـ

### الاخشيتان اكون مكذِّباً يامكذُّباً

اسم فاعل موتود وتقسیر یی بیل (۱) جھٹور ہے کہ میں وصط کرتا ہوں اور اس پر عمل جہیں کرتا تو بیل نفس کو جھٹا نے والاندین جاؤں۔ (۲) جب بیل کہتا ہوں کہ بیل موکن ہوں \_\_لیکن جب ایمانی تھا ہے کہ مطابق میر آعمل جیسی ہوتا تو جھٹور ہے بیل میں اسپے تعقیمہ ایمان کو جھٹا لمے نے والاندین جاؤں ۔ جب اس کو مکٹ بااس مفعول مائیں تو پھرمطلب ہے جھے خطرہ ہے بیل حجمطالی جملا باید جاؤں کہ وعظ ایمان کی مطابق عمل ہوتا ہے ہول کہ معلی ہوتا ہے ہول کہ میں ۔ \_\_ تاہم بیٹول مضرت ابراہیم تی کی تواجع پر ممول ہے ۔ (ابراہیم دوناں ۔ ابراہیم خی اور ابراہیم تی ک

#### قالابنابىمليكه\_\_

فرماتے بیں صفرات محابہ کرام میں سے تیس صفرات کو پایا جن کواپنے پر نفاق کا فر رتھا۔ یہ ان کے فایت ورع واتو کی کا اگر تھا۔ اس لئے وہ جمد وقت اخلاص کے درجہ کمال کی تلاش میں دہتے تھے۔اور نفاق کا فر رکھیرے دکھتا تھا۔

### خوف نفاق

سوال: کس نفاق کا موف تھا۔ نفاق واضح چیز ہے۔جب ان کا مقیدہ درست ہے تو پھر ڈرکیدا ۔۔۔ ؟
جواب: نفاق کی چارا تسام ہیں۔ ا: اعتقادی۔ یو میں تھا۔ ۲: عملی۔ اس کا بھی خوف میں تھا جو شق ہوتا ہے۔ ۳: نفاق مالی: یعنی تفایق علی اس کا بھی خوف میں تھا۔ جو نہ تھر مالت کی وجہ سے مالی: یعنی تغیر مالت کا خود تھا۔ چونہ کفر ہے فیس جیسا کہ حضرت حفالہ والا بکر کا قصہ بنا فق حدظلم تغیر مالت کی وجہ سے نفاق کا دیدہ وکیا۔ تو یہ قصد نفاق مالی کی مثال ہے۔ ۳: نفاق والا لی کے دل میں جب محمد شعبی ماردی ہوا وراوی سے اس کے خلاف فلا میں کو بھا تھا۔ اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ جیسے دلی کا رونا اور آنسو بہانا۔ لفظ اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ دوایت سیدہ ماکٹ بنا احدہ دالا احدہ ک

# دعوى ايمان يس تشبيه بالملائكه اورحضرت امام اعظم كااظهار يقيقت

مامنهم احديقول على ايمان جبريل وميكائيل:

حفرت امام كارى كاس جملى مصودكيا بـاس شي تين أول بي:

(۱) بعض صفرات فرماتے بیں امام بخاریؓ نے مرجیہ کا رد کیاہے۔ وہ کہتے بیں صدیقین اور غیر صدیقین کا ایمان ایک ہے\_\_ تاہم بیٹے نہیں۔اس لئے کہآگے بالصراحة نام کیکرمرجیہ کی تردید فرماتی ہے۔

(۲) بعض حضرات فرماتے ہیں بے حضرت امام اُعظم پر تحریبن ہے۔ ان کاارشاد ہے: ایمانی کایمان جبریل و میکانیل۔[تاہم یکی نہیں۔اس لئے کہ] شرار کااری بھی بیمائے کوتیار جبل کہ حضرت امام اعظم پرتعریف ہے۔ نیزا کر حضرت امام صاحب کی طرف قول کی اسبت سے موقود صاحت معلوم ہوگا کہ آپ پرتعریبی ہوسکتی۔

# حضرت امام اعظم سيتين فتم كى روايات منقول بين:

(۱) أو من كايمان جبريل تنظيم وميكائيل تنظيد لا معل ايمان جبريل تنظيم وميكائيل تنظيد ك كريدتشبيد والتعان ومن كايمان جبريل تنظيم وميكائيل المنظرة المعان والمعان والمعا

لیکن چونکہ پیکنہ علماء بی جانبے بیں موام جیس جانبے للذاان کے لئے کاف کا استعمال مکروہ ہے۔احتراز میں احتیاط دید دریا قرور ہے۔

ہے۔(دین ٹائرنی 178)

(٣)ايمانيكايمانجبريل كنتوميكانيل كنتنا:

چنا جہ کھو صفرات کا کہناہے کہ امام مادب کی طرف اس جملہ کی نسبت سرے سے بی فلط ہے۔ ملای شائی نے ای قول کوڑنجے دی ہے \_\_\_ اگراس جملہ کی نسبت کسی ورجیٹل بھی جو تو یہ جملہ خیرتام ہے۔ مطلب و مقصد کے لحاظ سے جو پہلے دوا قوال بیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اور کم ل بات کی طرف رجوع کیا جائے اوروہ او پروالی ہے۔

# ايمان التعلق

توهم در کنز دیک جمین کبرسکتا\_\_جبکه امام ماحب فرماتے بیل که بالجرم کبنا چاہئے \_\_\_ تو امام بخاری اس طرح رو فرمارے بیل کرتیس محابہ کرام اپنے کومون کہنے کی بجائے نفاق کا خدھ بھسوں کررہے ہیں چہ جائیکہ تی دعویٰ ایمان کریں۔

جواب ا: امام صاحب کا قول حالت ِموجودہ کے لحاظ سے بدور عشرات جمہور کا قول مستقبل کی حالت کے لحاظ سے ۔ ہے تعلیق کوستقبل پرجمول کیا ہائے۔

الغرض تعلیق نفس ایمان کے لحاظ سے جہیں ہے۔ احکمال ایمان اور مال ایمان کے لحاظ سے درست ہے البتہ عندالا وزاعی سب صور توں میں جائز ہے۔

قائدہ: حضرت امام ایومنیف فی آیک شخص سے ان شاء ملف انامو من کینی دلیل پیجی تواس نے کہا: حضرت ایرا جیم کی افتراء کرتا ہوں۔ و المذی اطمع ان یعفو لی خطیعتی یوم المدین توایام صاحب نے کہا: ان کوتول: "او لم تو من قال بلی "کا کیول جیس ا تباع کیا۔ (دری خاری 289)

ويذكرعن الحسن: ماخافه الامومن

### ضرورت توبه

### ومايحلُّواليآخرة:

گناموں پراصرار شہونا پہرے حضرت بیناالی کرصد ہی کا قول ہے: مااصر من استغفر و ان حادفی المدو مسبعین موقد توبست اصرار آئل موجوا تاہے۔ اصرار سے ایمان کر آئل ہوئے کا توقہ ہے نے نے الحج حضرت شاھ میدالمحزی قرماتے ہیں اس کی صورت ہے ہے: من تھاون بالنو افل تھاون بالسنن و من تھاون بالسنن تھاون بالفو انتش۔ و من تھاون بالفر انتش مندالمعر فقویقع فی الکفر \_\_\_(احاذنا العمده)

ال لئے تورمرف تین حروف کا نام جمیں ہے۔ بلک اس کے تین ارکان ہیں۔(۱) گذشتہ پر تدامت العوبة المندم۔ (۲) طلب معائی (۳) آئندہ ترک کا عزم \_\_\_(وان عاد فی الیوم سبعین مو فی الن ارکان کے فیرات ہزامہ ۔ قال سئلت اباو اٹل عن المر جشة

ابووائل بختی بن ملم کونی کبارتابعین بی سے بی حضرت حمداللدین مسعود سے روایت کرتے بی آپ بال الله کا کی بعث کے وقت دی سال کے منے ۔ آپ بال الله کا ایا ۔ زیارت در کر سکے ۔ اس کے معابد میں شار مہیں بی دی در میں وسال ہے ۔ (نمراباری 330/1)

### تسبي ارجاء

یہاں پہلاموقع ہے کہ صفرت ایام بخاری نے مرجۂ کالفظ صراحۃ استعال فربایا ۔ جس سے اس بات پر تنبیہ کرنا ہے جو فعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجۂ عقائمہ کے بانی مبانی حسن بن محمد کن حفیہ کا سیدنا ملی ہیں۔ گویا صفرت ملی کے بعد کی طرف است سب سے پہلے ایل اسنت وانجماعت کے مسلک سے مث کرارجا مکاعقیمہ انہوں نے اپنایا ۔ لیکن ٹیسب سبالکل فلط ہے ۔۔۔۔ وجداس کی یہ کے جس ارجاء کی است مضرت حسن بن جمدی طرف ہے اس کی معنی یہ بیل کہ مضرات شیخین المکر مین کے دورِ خلافت میں ہرطرف اس کی بیٹیں کہ مضرات کے زیارے میں فلنے ہوئے۔ باہم خلافت میں ہرطرف اس کی اور فلنوں نے سرنہیں اٹھا یا سے تاہم بعدوالے دونوں مضرات کے زیارے میں فلنے ہوئے۔ باہم جنگ وجد ال کی فویت بیش آئی۔ ان میں کون اُفضل و برحق ہے ۔ گویامعیارِ افضلیت کو مضرات شیخین سے ارجاء ہمعنی موخر کرنا میراد ہے ۔ یعنی مضرت عثمان و کی میں کون اُفضل ہے۔ معلوم نہیں۔ اس لئے کہ دونوں کے دور میں فتن توہیں ۔ جمہور مضرات سے ہمٹ کریڈ ان کا تفرق ' ہے۔ نہ کہ ارجاء کا وہ معنی جو ایک فرقہ کا ابطور مسلک ہے۔ کہ ایمان کے ہوتے ہوئے اعمال غیر صروری ہیں۔ ان کا فائدہ نہیں ۔ امام بخاری نے ای فرقہ کا صراحت میں دفر ما یا جبکہ قبل ان ہیں ' مرجمۂ' کانام کیکررڈ نہیں فرما یا تھا۔

### مقصو دِترجمه

سبابالمسلمفسوقوقتاله كفر\_\_

اسے شابت ہوااعمالِ صالحہ ضروری ٹیل۔اورعمل معصیت سے نقصانِ ایمان ہوتاہے۔اس سے بچنا ضروری ہے۔ دین کے دود انرے ٹیں:ایک ججوٹاوہ دینداری کا ہے۔اس سے نکلنے والافاس ہے۔دومر ابڑا دائرہ وہ دین کا دائرہ ہے اس سے نکلنے والا کا فریے۔(محنة التاری 284)

سوال: مرجئة كى ترديدتو موكى \_\_\_\_لكن خارجيدكا مسلك ثابت موكيا - كيونكه وه كهتے بل ارتكاب كبيره سے دخول فى الكفر خلاج بيرة بيك دخول فى الكفر خلاج بيرة بيك دخول فى الكفر خلاج بيرة بيك دخول فى الكفر جور إب \_ اس طرح فسوق بيجى دخول فى الكفر جوتا بيك وتكما للدتعالى في مؤمن كم تقاتل فات كوذكر فرما يا بي \_ افعن كان مو منا كمن كان فاسقاء الخ فى الكفر جوتا بيكونكما للدتعالى في مؤمن كم تقاتل فات كوذكر فرما يا بير \_ افعن كان مو منا كمن كان فاسقاء الخ جواب: مخلف توجيهات بين:

ا: تغلیطاً بولا گیا۔ ۲: چونکہ بیاعمال بد مفضی المی المحفوجوسکتے ہیں اس لئے یعنوان اختیار کیا گیاہے۔ ۳: تشہید پرممول ہے۔ ۳: تشہید پرممول ہے۔ ۳: شعبید پرممول ہے۔ ۳: شعبید پرممول ہے۔ ۳: شعبید کا مرح ہے۔ میں المحت المو من حلال مجتاجو۔ ۵: یہ جملہ بھی کفو دون کفو کی طرح ہے۔ حدیث الباب بیل فسق و کفر کا وہ درجہ مراد جمیل ہے جوخارج ملت ہوئے کا سبب ہوسکتا ہے نمبر ۲: اگر ارتکاب کبیرہ سے خروج عن المایمان لازم ہوتا توسیاب کو بھی فسوق کی بجائے کفر قر اردیاجاتا۔ (درس شامر کی 180)

یتمال کفر دون کفر کے تبیل سے ہے۔ جوانسان کولمت سے فارج نہیں کرتا۔ سباب سلم کونسوق اور تمال کو کفر قر اردینا مجھے ذوق سے یہ بات مجھ آتی ہے کہ آپ کا انتخاب نشاء یہ ہے کہ مسلمان سے مسلمان کیلئے سباب کا تو امکان ہے اس لئے فسوق سے تعبیر فرمایا \_\_\_ مگرمسلمان سے تمال آوناممکن ہے جیسے کفر ہے \_\_\_ اس لئے اس کا امکان نہیں۔ حاصل یہ کوفتوی دینا مقصود نہیں بلکٹمل کی شناعت کا بیان ہے۔ (انعام 5521)

سوال: فسوق وكفرسے يہاں وہ املى درجيفىق وكفر مرادنہيں تھا جوخارج ملت ہونے كاسبب ہوتاہے\_\_\_ توپھر سباب كيلئے فسوق اور قبال كيلئے كفر كالفظ الگ الگ كيوں استعمال كيا\_\_\_ ؟ جواب: سباب کاسلمان سے وقوع ہوسکتا ہے ۔ لیکن یہت بعید ہے سلمان سے سلمان مثال کرے۔ تو تنبیہ کے لئے لفظ ختیار کیا گیا۔

## تشريح عديث

تعیین شید قدراوراس کی تلاش\_

سوال: شب قدر دوحال سے خالی ہیں۔ اللہ تعالی کواس کی تعیین منظورتھی بیا ہیں۔ اگر منظورتھی تو ان دوجھگوا کرنے والوں کی دچہسے تمام مسلمانوں کو اتنی ہوئی تیمرسے کیوں محروم کیا گیا۔۔۔۔؟ ادرا گرتی تعالی شانہ کوشروع ہی سے ہاتھین بتلانا منصود ہیں تھا۔ پھرایک مرتب بھی اس کی تعیین کا بقاہر کوئی فائر دھیں ۔۔۔؟

جواب: هن ال کوافتیار کیاجاتاہے۔ یعنی تعالی شانہ کوشروع ہے کہ منظورتھا کہ لیا القدر تعین طور پر معلوم نہ مورے باتی رہی ہے۔ التی رہی ہوات ہے۔ التی رہی ہوات ہے۔ التی رہی ہوات ہے۔ البتا ہے۔

۳: جب طالبین شبر قدر کی دصولی کیلئے خوب محنت کریں گے قوماتھیں کیلئے بیداری اور فاسھین کیلئے ستاری ہے۔اگر سوناچا ہیں یاعبادت کم کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہالیتین آوشب قدر نہیں تھی۔

#### يُخبِربليلة القدر:

ليله القدر خاص بالو مضان بي ياسار عسال يس دائر ب

بعض مضرات کاندہ بیب پوٹ سال ہی گھوٹی ہے لیکن ان کے ال کی اکثران کاؤٹور عرمضان شریف ہیں ہوتا ہے۔

بعض مضرات کے نزدیک رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے۔ پھر آگے دوٹول ہیں۔ ایک تول بیب پورے ماہ ہیں ہوسکتی

ہے۔ البت عام طور پر آخری عشرہ ہیں ہوتی ہے۔ دوسر التمہور کا تول ہے آخری عشرہ میں میں ہوتی ہے۔ اور پھران ہیں ہے کی طاق را توں
میں ہوتی ہے اور زیادہ احتمال شب ۲۷ میں ہے۔ اگرچاں کی تعیین بالص نہیں ہے۔ بعض اہل اللہ کار تحان ہی ہے۔
میں ہوتی ہے اور زیادہ احتمال شب ۲۷ میں ہے۔ اگرچاں کی تعیین بالص نہیں ہے۔ بعض اہل اللہ کار تحان ہی ہے۔

#### فتلاحى رجلان

مراد صفرت کعب ہمین مالک اور صفرت عبداللہ بن ابی حدر د اسلمی تنے۔جو باہمی قرض کے ہارے ہیں تنا زع کررہے تنے۔آپ ہمالی کی صفرت کعب بن مالک سے فرمایا آدھالے اوا ور صفرت عبداللہ بن حدر د سے فرمایا آدھادیدو۔اس پر صفرت کعب نے عرض کیا: ہیں نے آدھا چھوڑ دیا۔

فو فعت: رنعت مراديكسررات كالشماياجانانيس ب- كماقال بعض الشيعة بلكتين المحاني كن ب-اسكاقريد التمسوها كاامرب-اس كى تلاش كاحكم دياجار إبدات بتوامر التماسب-

### التمسوهافي السبعو التسعو الخمس..

سوال: دوسرى روايت يسب النمسوها في العشر الاو اخر<u>ب توي</u>تعارض ب\_

جواب ا: تعارض میں عرف رجمول بے مقصد بیہ عشرة اخیر ویل الاش كرد

جواب ۲: ان سب اعداد کے سامند عشر بن کالفظ محذوف ہے۔ اس سے آخر عشرہ کی طاق را توں کی طرف اشارہ ہے۔

### ترجمة البابسانطباق:

دومری مدیث پہلے ترجمہ کے مطابق ہے۔ کہ سطرح لیلدالقدر کی تعیین ایک گناہ کی وجہ سے الحے گئی ای طرح ایمان بھی المح المحسکتاہے۔ اور پہلی مدیث مسباب المسلم فسوق و قتاله کفو کا تعلق دوسرے ترجمۃ الباب سے ہے اور وہ اس سے ثابت موتا ہے۔ موتا ہے جسے سیاب مسلم اور قبال مسلم کفر فسق کا باعث ہے۔ ای طرح اصرار علی المعصیدة بھی کفر کاباعث ہوسکتا ہے۔

دوسری مدیث سے دوسراتر جمد ثابت کریں یعنی و مایں حدر کا جوتر جمدہے۔ اس کولیلہ القدر والی مدیث سے ثابت کریں۔ وہ اس طرح کہ نلاحی بھی قبال کاسبب بن جاتا ہے۔ تو تنا زع سے دوکدیاتا کہ تقاتل کی نوبت نہ آئے تو و مایں حدر من الاصر ارعن العقاتل سے بھی انطباق ہوگیا۔

اور سباب المسلم فسوق الخ مے پہلاتر جمہ ثابت ہوگیا۔ کہ قبال کفر کاسبب بنتا ہے؛ در کفرے حبل اعمال ہوجا تا ہے خلاصہ یہ کہ دونوں حدیثوں سے دونوں ترجے ثابت ہوسکتے ہیں۔

# 36 بَابِ سُؤَ الِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَنْمَ قَالَ جَاءَ جِبْرِ بِلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يُعَلِّمُكُمْ فِيَعَلَ فَلِك كُلَّهُ فِيتَاوَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَ فَلِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَوْ لِمِنَعَالَى {وَمَنْ يَتَعْعِ ظَيْرَ الْإِسْلَامِدِينَا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ }

حَدَّثَنَاهُ سَدُّدُقَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ ثَاأَبُو حَيَّانَ الْقَيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُوعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ كَانَ الْقَيْمِ عُنْ أَبِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الرَّايَةِ مَّا لِللّنَاسِ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ فَقَالُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُعْبَدَا اللّهَ وَلاَ شُمْرِ كِيهِ وَتَقِيمَ بِالْفَيْوَ مَلَا يَكُن تُوا فَا لَهُ اللّهِ صَلّامً أَنْ تَعْبَدَا اللّهَ وَلا تُشْرِك بِهِ وَتَقِيمَ الشَّلَاةُ وَتُوَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُ و صَدَّو تَعْمومَ رَمَحَنَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبَدَ اللّهَ كَأَنُّك تُوا الْهَالِذُ اللّهُ كَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَصَدَّو تَعْمومَ رَمَحَنَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبَدُ اللّهُ كَأَنُّك تُوا الْهَالِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

# ترجمه: حضرت جبرئيل كاحضور بالتفكيك سوال

ایمان ، اسلام ، احسان اور قیامت کے ملم کے متعلق اور حضور بھا فیلیان باتوں کو ان سے بیان کرنا بھریہ فرمانا کہ یہ جبر تیل تھے جو تہیں جمہارادین سکھانے آئے تھے تو آپ بھل فیلی نے ان باتوں کو ایمان فرمایا۔ اور اس باب ش اس کا بھی بیان ہے جو آپ بھی فیلی نے دودِ عبد النیس کو ایمان کے معنی بتائے اور اللہ تعالی نے (سورۃ آل عمران میں) فرمایا "اور جو کوئی اسلام کے ملاوہ کوئی دوسرادین جاہے تو وہ اس کی طرف سے جرگز تبول نے وکا"۔

حضرت الوہر کرہ " نے فرمایا ایک دن صفور بھا الفاقی کی سامنے بیٹے ہوئے تھے استے میں جبرائیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ایمان کے کہتے ہیں؟۔آپ بھا الفاقی نے فرمایا: ایمان یہے کہتو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیٹم بروں کا بھین کرے اور مرکردوبارہ اٹھنے پرایمان دکھے۔اس نے کہا اسلام کیاہے؟۔

آپ بالطفی نرمایا: اسلام بیب کرتو الله کی حیادت کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے اور نماز قائم کرے اور فرض زکو 15 داکرے اور دمعنان کے دوزے دکھے۔ اس نے یو چھا حسان کیا ہے؟

آپ بالفائل فرمایا: احسان یے کر واللہ کی ایسے حیادت کرے گویا تواس کود بکھر ہاہے اگریدنہ وسکے تواثنا تو خیال کرکہ وہ وجھے کو دیکھر ہاہے۔ اس نے کہا تیامت کب آئے گی؟۔

آپ بال الله کردیا و الله کو جند اور جب کالے اور نے چرائے والے اللہ کی جمین جانا اور ش تھے کواس کی نشانیاں بتا تا ہوں:
جب لونڈی اپنے مالک کو جند اور جب کالے اور نے چرائے والے لی کمی جمارتیں بنا تیں۔ قیامت ان پانچ باتوں ش سے جن کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانئا۔ پھر آپ بالگائی نے فیار سورۃ القمان کی کہ آیت پڑھی ' بے فک الله بی جانئا ہے قیامت کب آئے گی (اخیرتک) '' پھر وہ ض پیٹے موڈ کر چلا۔ آپ بالگائی نے فر ما یاس کو پھر (میرے سامنے) لاؤ (لوگ کے) تو وہاں کسی کوئیس دیکھا توصفور بالگائی نے فر ما یا یہ جبر ائیل محملہ کول کوان کا دین کھانے آئے ہے۔ امام بخاری نے کہاصنور بالگائی نے ان سب باتوں کو ایمان ش شریک کردیا۔

#### ربط:

بابسابن شرمون كودبط اعمال مع وف ولايا كيا تعارات باب ش بيبيان هي كرمون آدى شريعت كي نظر ش كون موكار (عدد 582/2)

غرض ترجمه: اس كى دونفسير ين بين

(۱) امام بخاری کامتصدا سی باب سے بیت کردین ایمان اسلام شیء واحد ایل کیونکہ حدیث جبر ہال کے افخر میں "
پعلم کم دید کم "بے \_\_\_ حالانکہ سوال ایمان واسلام کے بارے میں تھا۔ ای طرح آیت میں بھی اسلام کودین کہا گیا 
ہے۔ گویا باہمی طور پر انمیں ترادف ہے۔ نیزاس سے بھی ترادف معلوم بدنا ہے کہ حدیث جبر ہال میں اسلام کے جواب میں جو 
کھا آپ بالی المقابل نے ارشاد فرما یا وی امور وفد حبد النیس کیلئے ایمان کی تصیل میں ارشاد فرمائی۔

ہے۔ادراسلام انقیابِظاہری مع انقیابِ اِلمنی کانام ہے ہے۔ جب ان ٹیں اتحاد ذاتی ہوا تو کمیں اکٹے بھی ہوسکتے ہیں۔اور کھیں تغایر احتباری ہود مقلبطی تک آسکتے ہیں۔علام کے ہاں اس کی تعبیر اس طرح ہے : (یقول حافظ این رجب عنبلی کامشہورہے)

اذااجتمعاافترقا واذاافعرقااجعمعا

جب دونوں جمع موں باہم تغایر کی نشائدی ہوتی ہے جب جداجدا ہوتے بیل آواس وقت تراوف معلوم ہوتا ہے۔

(۲) لو جدا لذانی: ایک مقام درس ہے اور ایک مقام وعظ ہے مقام درس ٹیل تغایر اور مقام وعظ میں اتحاد ہوتا ہے۔
صفرت جبر ہال آپ بنگ فلکے کے پاس آئے یہ مقام درس تھا اس لئے دونوں کوالگ الگ بیان کیا ۔۔۔
قران کریم میں ایک جگ بیل تو دو مقام وعظ ہے۔

(٣) لو جداللالث: الم مخاري في مراحة رفع تعارض مين فرماي كين ال كاماده بيش كرديا ده يه كدايمان واسلام كي هفي النالث الم مخاري في مراحة بريال من المرح تقيقت فرعيش مي اختلاف ب جيسا كدهد بيث جبريال من المام ورجة كمال شل محديث والمراح المراح المراح المراح المربع المراح المربع مال شاح المربع ا

ایمان اوراسلام متحد المعنی ہوتے تو جبر ہال دو بلحدہ بلحدہ سوال نہ کرتے آپ بھی تی نے باالایمان کے جواب میں تقیقت ایمان بی کوذ کر فرمایا۔ یہ آپ بھی تھی میں تھی کہ از ال بعد اسلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ (منسل ابدی 252ج1)

# سيدناجبر بلاكى طالب علمانه حاضرى اورمعلم امت صلى الله عليه وسلم كاطرزيمل

یکمناظط بے کرمدیث جریل میں صرت جریل طرت دیکلی کا تکل میں آئے۔ لابعو فلمنا احدای پردال ہے۔ (فنل المار 527/10)

فاتاه رجل: يهال پر رجل كره ب العض طرق ش رجل كما ته يكومفات كا بحى ذكر ب جيسالي ش احسن الناس و جها اطيب الناس ريحاً اور لايمس ثيابه دنس السفو اور مسلم ش شديد بياض الثوب شديد مو ادالشعو لايعرفه احدمنا بيرواة كاتصرف ب (دن شامرن 183)

سوال: جبريال نييوال كب كيا\_

جواب: رائے بہہ جود الودائ كے بعد وصال مبارك سے چند ماہ تبل كيا تھا۔ چونكہ جود الوداع بن اسلام كمل موجكاتھا۔ الله تعالى نے جبريال كوميان كرموا برام كالمام كافلام أحراد يا جائے۔

چارسوالات كئے۔ايمان،اسلام،احساناورساعة۔

#### بارزايوماللناس:

معنیٰ بہہے نمایاں ہوکر بیٹے۔اس معلوم ہوانمایاں ہوکر بیٹھنا ٹابت ہے ۔۔۔ شروع بی ایسے بیٹے سے کہ آنے والے کو پہندی مناتھا ۔۔۔ ازاں بعد عشرات محابہ کرام کی درخواست پرنمایاں ہوکر بیٹھنا شروع فرمایا۔ تا کہ سب کوزیارہ ہوا درآنے والوں کیلئے مہولت حاصل ہو۔

بعض روایات ش ہے جبریال نے آتے ی یا محد کہ کر پکا راجبکاس کی مانعت ہے نیز سلام بھی عرض نہ کیا۔ جواب: اختصار روایت ہے دوسری روایت شل سلام کی تصریح ہے۔ نیز روایات مختلف ہیں۔ بعض میں یارسول اللہ بھی ہے، اشکال ندیا۔

یا محمد کی روایات کے لحاظ سے جواب : مبالغہ فی الانفاء کیلتے بدووں کا طریق اختیار کیا۔ جواب ۲: یہبے : ممانعت کے مکلف انسان ہیں فرشے نہیں۔ ۳: معنی وسفی بمقابلہ فرح مراویں معنی عَلَمی مراؤیں۔ (اسراباری 338/1) بعض روایات یس ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام گردیش نہیں پھلانگ کرآئے۔ اور فاسندر کبتیه الی دکبتیه و وضع بدیه علی فخذیه فخذیه کی خمیریا جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہے تشہد کی طرح بین گئے۔ یام ادعلی فخذی النبی صلی الله علیه و سلم ہے تا کہ توجہ عاصل ہویا پھر تعمیہ مقصود تھا کوئی پیچان شسکے۔ نیر بعض روایات یس سلام کاذکر ہے بعض میں نہیں۔ تا کہ سلام کاعدم وجوب معلوم ہوجائے۔ یا پھر بہال تعمیہ مقصود تھا۔ دائے ہی ہے کہ سلام کیا ۔ پھریا محمد بعض میں بندی الله یا مطلق سلام کاذکر ہے بعض روایت میں دجل شاب بھی ہے۔ (درس شام را کھی)

# حقیقت ایمانیکیاہے؟

#### انتومن بالله:

سوال: سوال بین ایمان کی تعریف پوچھی گئی تو آپ بَالْتُفَائِلِ نے تعریف نہیں بتلائی اورا گرہم جواب بیں یہ کہیں کہ یہی تعریف ہےان تو من بالله وغیر ہ توبہ تعریف الشبیء بنفسعلازم آئی ہے۔

جواب ا: مخاطب سائل کے منشاء کو مجھ کرجواب دیتا ہے اور سائل کا منشاء تقیقت ایمان کا سوال جہیں ہے بلکہ مؤتن بر کی تفصیل ہے۔ اس لئے آپ ہال کھنائے نے اس کی تفصیل فر مادی۔

جواب ۲: منشاء ایمان کی تحریف ی ہے۔ سوال بیں ایمان اصطلاحی مراد ہے جواب کی جانب جوایمان ہے اس کا لغوی معنی مراد ہے بعنی تصدیق آپ اللہ کی تصدیق کرو۔

سوال: ايمان باللك كياتصدي؟

جواب: اس بات كاتصديق كاللدواجب الوجود بحمام مفات كماليكا جامع بلدو لم يولد بـ

### وملكته:

ملانک ملک کی حمی بمعنی فرشتہ ہے۔ ملک اصل بیں مَنلَک تفا۔ اس بی کلب مکانی ہوئی ہے۔ ہمزہ کولام کی جگہ اور لام کوہمزہ کی جگہ۔ توملفک ہوگیا۔ پھر ہو عاوالے قانون کے تحت ہمزہ ٹودمفتو حہ متحرک ہے اور اس کا مائیل ساکن مُظہر ہے توہمزہ کی حرکت تھل کر کے اقبل کودیدی گئی اور چمزہ کو حذف کردیا گیا توملگ بن گیا۔ اس کی تحت ملائک ہے۔

نیزایک لفظ ملک اس کی جمع ملوک آتی ہے جمعنی بادشاہ اور ایک مِلْک ہے اس کی جمع املاک ہے۔ اور لفظ ملک ہے اس کی جمع ممالک ہے۔

وال: ايمان بالملاتك كاكيامطلب مي؟

جواب: مطلب بیہ ہو جسم نوری یتشکل باشکال مختلفة لا یذکر ولا یونٹ اس پر ایمان لانا\_\_\_قرآن کریم میں ان کی صفت لا یعصون الله ماامر همویفعلون مایو مرون ہے۔ شخ الاسلام علامہ شبیر احد عثمانی فرماتے ہیں: فرشتوں پر ایمان لانے کامطلب بیہ کدوہ اللہ کی الی مخلوق ہے جواس کے حکم پرکام کرتے ہیں اور صفو اءالو حسن اور عباد مکو مون ٹیل تعد اواللہ ی کومعلوم ہے۔

#### بلقائه:

سوال: جب خاتم المفرمين آولفائ رب كبار عن يقين كي كها جاسكتا ي؟ كداس سعلاقات موكى - جواب: ملاقات موكر واب المرين الامرين العام بين العام

جُوابِ۲: انتقال من دار اللنياالي دار الآخره مرادب جيب مديث ثريف شرب : من لم يو من بلقائي و لم يقتع بعطائي و لم يومن بلقائي و لم يقتع بعطائي و لم يومن بلقائي و لم يقتع بعطائي و لم يومن بقضائي فليطلب و باصوائي ـ

الم اساعيل في المن سخرج بس االايمان كجواب ش و تؤمن القدر بحى كركيب (ايداً)

قدر یکاده فرقہ جوہندے کے حقار مطلق اور اپنے افعال کے خالق ہونے کسا خداللہ تعالی کے طم کے منکریاں وہ کافریاں جوعلم خداوندی کے منکر نویس وہ بہتدے ہیں۔ جبکہ ایل حق کا مذہب یہ جبکہ ید، ایمان کفر، طاعت محصیت سب خداکی تقدیر سے جوہ اس کا خالق ہے اور اس کی شیت وار ادم سے ۔ (کشنہ 610/2)

#### وتؤمن بالبعث:

لفظ نو من كركرارس اس بات كى طرف اشاره كرنائي كدايمان بلفائه اورايمان بالبعث مؤمن كماصتبار سعدوالك الك چيزي بي افظ لقام جن چيزول سے ايمان كاتعلق بتا تاہے وہ سب اس وقت موجود بي \_\_\_ مگر بعث اس وقت موجود مهيں بلكمستنتبل ش آنے والی چيزہے۔

نیز فرق بھی ہے کہ بعث سے مراقبروں سے اٹھنا ہے جس کا وقوع پہلے ہوگا۔ اور قنامے مراور ذیت ہاری تعالی ہے۔جو بعد شل واقع ہوگی \_\_اس لئے ایک ہی چیز کے ذکو کرمکا اٹھال وار ذہیں ہوسکتا۔ (خنل ایا ک 530/1)

### تۇمنبالبعث:

یعنی وقوع قیامت حساب، کتاب، بیزان، جنت اور جنم کا تصدیق کی جائے۔ اقبل میں بلقا نه کے ذکری شوت بعث ہے۔ بارد کرا لکا دِمشرکین کی وجہسے ایمان بالبعث لائے۔ (کشنہ 608/2)

### مسئلدويت بارى تعالى

رؤیت باری تعالی کمکن ہے ۔۔۔ لیکن اس دنیایش ممکن ہو کر مقتم الوقوع ہے۔ (حضرت موی کاسوال رب ادنی دلیل امکان ہے۔) اس لئے بہال تقامے مراور مویت باخروی "ہے۔

رؤيت بارى تعالى كےسلسله ي جرومكان كى شرط قياس الغائب على الشابه ب جوبنا و الغاسد على الفاسد ب ييز

سائنس كمشابده في شابت كرديا محصوص تفايل بحي شرط مين اور يكهد به وتوقر آن ، صديث اوراجماع سرويت بارى تعالى كائس من المرادي الم

آپ بالفَقِيمُ معراج بن رؤيت نعيب موني يامين \_ ؟

ال من اختلاف ہے۔ جم بور مختن کن دیک دورت آھیب ہوئی ہے ۔۔۔ لیکن اس کی کیفیت لیس کمعلد دی و ہے۔۔۔ لیکن اس کی کیفیت لیس کمعلد دی و ہے۔۔۔ کیونکہ دورت اور جم دوراور جم دوراور جم دورکان خروری ہے۔ جبکہ اللہ تعالی لامحدود ہیں۔ صدومکان سے پاک ہیں۔ صفرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: رویت باری تعالی رویت جاریات ہیں۔ آپ ہو گا تھا گھے جورویت ماصل ہوئی وہ مالم بالاہی ہوئی جو کی آٹرت ہے۔ ای طرح مونین کو جی ماصل ہوگی۔

محزلاس كالكارى يى\_

ريل: لاتدركمالابصار\_\_\_

ولاَئل جمہور:للّذین احسنو االحسنی و زیادہ قصنی سے مرادہ نت اورزیادہ سے مراددیدارہاری تعالی ہے۔ ولیل نمبر ۲: روایات بیں غصل طور پر آتا ہے : ہل نوی دہنا کے جواب بیں آپ بڑا ہے گئے فرمایا جس طرح تم لیلہ البدرش دیکتے ہوجا تدفظر آتا ہے اور بجوم دنیا مزاتم ہیں ہو سکتا ہی کیفیت ہوگی۔

دلیل نمبر ۳: کفار کائسران بتلاتے ہوئے فرمایا: کلاانھم عن دبھمیو مند لمحجوبون۔ اگرمؤشین کورؤیت ناہوتو کفارکٹری تجاب دکھنےکا کیافائدہ\_\_\_؟ فائدہ تب بی ہے جب مؤمن رؤیت سے فینیاب ہول اورکفارمحروم ہول۔

# معتزله کی دلیل کاجواب:

جوابا: الأبصار بالف الم مجدى ہے۔ اہما بدنيوى مراد ہے۔ اور ہم اثر وى اہمار كفائل ہيں۔ جواب ٢: آيت شريفش خاطب كدرك ہوئى ہے۔ اہت درك ہوئى ہے۔ اہت درك ہونے كائورويت شخق ہوكى۔ اس سے جواب ٣: ابھاركا مدرك نيهوناكس مائع كى وجہ ہے۔ جب وہ الع زائل ہوجائے كاتورويت شخق ہوكى۔ اس سے معلم ہوار ؤيت بارى تعالى دنيا كے اير ہى مكن الوقوع ہے اگر چہ مشخع ہے درنا نوا ہم تشخ کے دوال باركا و خداوى كائ ميں كرسكتے۔ جواب ٣: لاندر كما لا بصار \_\_ يعنى اس كاكوئى احاط ہيں كرسكتا مطلق رؤيت كی فق ميں۔

# فائده: \_\_رؤيت بارى تعالى كى درخواست

انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح سے اصل روح ہے جسم جیس، ایسے پی لذت بیں اصل رو مانی ہے۔ بالفاظ ویکر کہا جاسکتا ہے کہ اختیاء موتی ہے دہاں انتہاء ہوتی ہے دہاں سے رو مانی لذت کی انتہاء کلام الجی کاسننا اور وقیت باری تعالی ہے۔

سيدنا موی عليه السلام في الله كا كلام سنا توعش الى يل و وب كردر تواست كردى "دب ادنى" اے الله جلوه دکھاى دے عليم و عليم و ات في كمال حكمت بالغه سے اصولی جواب ديديا "لن تو انى" اور الجمينان كيلئے ايك بات بتادى "ولكن انظو الى الحبل" اس كنتي بل وقتى كيفيت الله الحت الله الى الحبل "اس كنتي بل وقتى كيفيت الله الحت الله و الاول الموامنين كرتا ہول اور جو سب حد كت تبت الله و انااول المؤمنين كرتا ہول اور جو كي جناب بل اس مشاقاندور تواست سے معذرت كرتا ہول اور جو كي اور اب محت الله و اناول المؤمنين كرتا ہول اور جو كي الله و اناول المؤمنين كرتا ہول اور جو كرتا ہول اور جو كي ارشاد فرمايا "لن تو انى "سب سے بہلے الى پر الله كرتا ہول \_\_\_\_\_

و لکن انظر الی المجبل الخ: ٹیں رؤیت ہاری تعالی کواستقر ارجبل کے ساختہ معلق کیا گیاہے وہ ممکنات ٹیں سے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جوچیرمکن پرمعلق ہوتی ہے وہ خودمکن ہوتی ہے تورؤیت بھی ممکن ہے۔ (کشد۔605/2)

حقيقت إسلام

ورسله: رسل رسول کی جعب رسول کا قریف بیب:

انسان بعثه كأنتعالى لتبليغ الاحكام مع كتاب وشريعة

تعدادرسل 313 یا 315 باتی ایک لا که چوبیس مزار انبیاء کیبیم السلام بیل، کسی مجمور وایت سے تعداد کا صحیح مونا ثابت نہیں ہے البنتیر ہے بری ایمان ضروری ہے۔ ( درس شامز ئی 187 )

رسول پرايمان لانے كامطلب يہ بوه خوداوران كى تبليغ برحق ہے۔

تقیمو الصلوة: په اقام انعو دا دافاق مع بے بعثی سیرها کرنا گویا نماز کوجی آواب وسنن کے ساتھ سیرها کرکے پڑھے۔ اس کو اقامة صلوق نے جبکہ دوام حرب پڑھے۔ اس کو اقامة صلوق نے جبکہ دوام حرب موتوا قامة صلوق دوام صلوق سے ہوگی۔ نہ کہ کا ہے پڑھنے۔

ا قامة صلوة تين شرائط كساخف بـ (۱) سنن وآداب كولموظار كهـ (۲) دائى برط سه (۳) با جماعت اداكر ـ ـ ـ سوال: في كاذكراس مديث شرنهيس آيا ـ

جواب: بعض کہتے ہیں۔فرضیت کی تھی ۔توذ کر بھی نہیں کیا لیکن سے نہیں کیونکہ یہ جہد الوداع کے بعد کا تصہب۔ یہ ہورادی یا اختصار روای ہے۔ جیسے بعض روایات ہیں صوم رمضان کاذ کر نہیں جبکہ وہ بہت پہلے فرض ہو چکے تھے۔ نیز بعض طرق میں ج کاذ کر بھی ہے۔ اس لئے اختصاری کورجے دی جائے تو بہتر ہے۔ واللہ اعلم

# حقيقت إحسان اوراس كحصول كاطريق

#### قالماالاحسان

پھرجبریل نے سوال کیا حسان کیا چیزہے؟ بالفاظ دیگرائیمان واسلام کوسین بنائےکاطریقہ کیاہے؟ قرآن کریم میں احسان کا ذکر متعدد مقامات پر ہے۔ ان اللہ یعجب المحسنین، و ان الله لمع المحسنین۔ و اللہ ین ہم حسنون وغیر ذلک۔ آپ بہال کھا گئے نے احسان کی تعریف فرمائی:

ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

قواعد هجی مطابق ورزش کرنے اور ہر ہرعفو کو گھڑت سے کرکت دیے شل ہرعفو کی طاقت ترتی کرتی جاتی ہے تا آنکہ
''پہلوان''بن جاتا ہے۔ قوائے جسمانیہ شاہدہ ہے ۔۔۔ بعینہ بھی حال قوائے روحانیہ کا ہے۔ ان بیل مشق سے جو
خصوصی استعداد حاصل ہوتی ہے ای کا نام احسان ہے ۔۔۔ حضرات انبیاء ، صحابہ اور اولیا وعظام بیل اسکے حسب مراتب
در جات متفاوت بیل ۔ پھر دنیا بیل قمرات باطنیہ طلے بیل انکوم حرفت وعرفان کہا جاتا ہے۔ پھراس راستہ کے سالک مجتی بیل
یامنیب ۔ مجتی کی سے جاذب الہیہ کے سبب زیادہ مشقت نہیں اور منیب ریاضت وعاہدة شاقہ سے سلوک کی راہ طے کرتا ہے۔
عضرات انبیاء مداری ومراتب متفاوت کے باوجود سب ہی مقام اجتباء پر ہیں۔ تاہم اجتباء وانابت کا اصل نقطہ نظر ان تعبد الله
کانک تر اہالی ہے۔ (ضل الباری 531/10)

مندرجه بالامرا فبرعبادت معروفه كساحة خاص نبيل بلك مدوقت كحردريل بعي مطلوب ب-

درجات احسان: احسان کے دودر ہے ہیں: (۱) اس کی تحصیل ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اور وہ اوامر کی تغییل اور اجتناب نوابی ہے۔ اس کانام براء ذعبدہ ہے۔ یعنی مکلف ہونے کی حیثیت سے فرائفن وار کان کو پورے طور پر اوا کرے، ارتکاب نوابی سے بچے۔ اس بٹی ذرابھی کی آئے گی تو گناہ ہوگا بیدرجہ واجب ہے۔ ای کانام احسان ظاہری بھی ہے۔

(۲) دوسرا درجید احسان مستحب ہے \_\_\_اس کا معمول آگرچہ برمسلمان کیلئے مطلوب ہے۔ مگر اللہ تعالی نے آسانی فرمادی اس کوفرض دواجب بہتری فرمایی \_\_\_ بلکه اس کوستحب قر اردیاجس کے معنی بیٹی آگردہ حاصل یہ ہوتو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے وفراب یہ ہوگا \_\_\_ لیکن ایک مسلمان پوری کوشش کرے اس درج بتک پہنچے ۔ لبندااحسان کی جوتفسیر یہاں فرمائی جاری ہے دو سرامقام پہلے مقام کا جاری ہے دو ہو امتان معنوی ہے۔ دوسرامقام پہلے مقام کا فرید ہے اس مراقبہ عبادت سے ترتی کرتے کرتے پہلے مقام مشاہدہ تک پہنچے جاتا ہے۔

حدیث جبریل میں ان تعبد سے مراد صرف نما زمین بلکہ مطلق عبادت ہے۔ چنا بچ ایک روایت میں تنخشی اور ایک روایت میں ان تعبد سے مراد صرف نما زمین بلکہ مطلق عبادت ہے۔ چنا مج ایک اسلام کا تعلق انسان کی پورگ زندگی سے ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء ای کی طرف مشعر ہے۔ ( تحد 290/1)

### درجات إحسال

#### فانلمتكن تراهفانه يراك:

اس كى تركيب ميں دواحمال بيں اور دونوں احمالات ميں واضح طور پرمفہوم ميں فرق موتاہے۔

(۱) حافظ ائن مجرُ فرماتے بیل پہلی 'ن ' تفصیلیہ ہے اور ان شرطیہ اور دوسری ف 'جزائیہ ہے۔۔۔ اس قول کے مطابق مفہوم یہ ہے احسان کے دومر ہے بیل ایک ایک اولی اور آیک ادنی ۔۔۔ الله تعالی کی عبادت کرتے ہے جب انسان اللہ تعالی کو دیکھ کرتے ہے جب انسان اللہ تعالی کو دیکھ کر مسبب کے دجود کا اتنا بھین کا مل ہو کہ اسباب کو دیکھ کر مسبب کے دجود کی لئے بھی کا تصور نے ہو ۔۔۔

(۲) اورادنی مرتبہ جومقام مراقبہ ہو وہ یہ بیٹ میققت تو اپنی جگہ بہر حال مسلم ہے کہ جب ذیرہ ذیرہ کا کنات کااس کے سامنے ہے تو آپ کیسے اس سے اوجھل اور مختی ہوسکتے ہو۔ بہر حال آپ اس کی لگاہ ٹیں ہو۔

دوسری تفسیرعلامہ نوویؓ اور صفرت علامہ سندھیؓ نے فرمانی ہے \_\_\_\_

وہ یک آب تعلیا ہے ہان مرطیزی بلک وصلے ہے۔ اور آخری آن والی آف جزائی ہے جوان وصلے کے حواب میں آتی ہے۔
توصلامہ سندھی فرماتے ہیں بہاں دورر ہے بیان کرنامقصور جہیں ہے بلکہ ایک درجۂ ہے وہ ہے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طور پر
کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہومراد اس سے ہے کہ اس کے سامنے موجود ہواور موجودی کا مطلب اس کے دربار میں ہوتا
ہے \_\_\_ورد حقیقتا دیکھنا گویڈر بعد عبادت ہی ہو؛ دنیایس بالکل منتفی ہے \_\_\_ تودربار میں موجود کی کامطلب ہوا کہ بہر حال
وہ تم ہس دیکھ اس سا جھل ہونا تنہاری قدرت سے فارج ہے \_\_\_

ان حضرات کے قول کا حاصل یہ کہاول ہے ہی ای درجیکا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالی مجھد یکھر ہاہے \_\_\_ نیزاصل یہی ہے کتم دیکھویان دیکھوتہار سد یکھنے کے کیافرق پڑتا ہے۔

بلاتشبیداس کی مثال بے ایک شخص بادشاہ کے دربارش حاضر ہواس کی ایک حالت بے بیں بادشاہ کودیکھر ہا ہوں اور ایک یک کہ بادشاہ مجھد یکھر ہا ہوں اور ایک یک بیناونا بینا قریب وبعید آواب وحقوق ہے اللہ معاصی میں اصل بادشاہ کا دیکھنا ہی موثر ہے۔ اس لئے بیناونا بینا قریب وبعید آواب وحقوق ہے اللہ عالی میں معاصی میں اصل بادشاہ کا دیکھنا ہی موثر ہے۔ اس لئے بیناونا بینا قریب وبعید آواب

اللهم اجعلنی اخشاک کانی ار اک اہداً حتیٰ القاکد امیدہے اس دعاء نبوی کے ورد کی برکت سے مقام مشاہرہ ومراقبہ سے پکھ نسبت اور شمرہ نصیب ہوجائے گا۔

> بعض صوفیاء کرام فان نم تکن تو اهی کان تائی قراردیتے ہوئے معنیٰ کرتے ہیں: اگرتم فنا ہوجاؤ کے واللہ جل شانہ کودیکھلو کے ۔ (کشف618/2)

#### الاحسان:

کا حاصل بیہ بقسوف دطریقت میں اسلام کے مقاصد یں داخل ہے اور قر آن دوریث سے اس کا شہوت ہے۔ حضرات صوفیاء کرام کے تعلیمات کا مقسود میں ہے کے اللہ جھے دیکھ دیا ہے اس لئے اس کوبدعت کونا بالکا صحیح نہیں ہے ۔۔۔

اس مرتبہ کے حصول کیلئے جو طریقے وض کے گئے ہیں جیسے پاس افغاس، سلطان افاذ کاریا ذکر بائجم اور ضرب اوراشغال وارد دیکن سے بائے افغال سلطان افاذ کاریا ذکر بائجم اور ضرب اوراشغال وارد دیکن سے بہت وارد دیکن سے بہت کے مقام کے افغال میں مقتبان کے بیار کے مطوری افغال کی جیسے ملاح جیسے ملاح جسے ملاح جسے مائی کہلئے کوئی سے بہت وارد کے معام اور کے معام کی جانب کے بیار میں اس کے حضرات مفتنین کرام نے جب یدد کھا آج کے دور میں ہے ترانی جیسی کروسائل اور در جد ملاح کی چیزوں اس کے حضرات مقتبان کرام نے جب یدد کھا آج کے دور میں ہے ترانی جیسی کے دوسائل اور در جد ملاح کی چیزوں

ال المراصلية الميليا كياب تواس كرك وكالمراسي جيرول كالعليمات كومووف كرديا. (العام)

احسان کے دودرجات:مقام مثابرہ اورمقام مراقیہ۔ پھلا ارفع والل ہے اس لئے کدوہ کمالی استفراق ،صفت نفس اور درجہ حال میں ہے جبکہ دوسر امقام صرف درجہ طلم کی چیز ہے۔ اگر چیکیفیت علم بی رسوخ کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال موجاتی ہے۔ (کشنہ 61412)

### مصداق سلعة

#### متى الساعة:

#### متىالساعة؟

قیامت کو 'ماعة''ے تعبیر کیول فرمایا جبکہ کالف سنة مماتعدون یا مقدارہ خمسین الف سنة فرمایا کیاہے \_\_\_؟ نیرلغیّ 'ساعة''غیرمعین فرمانداور بہت کی مخضروقت پراس کا طلاق ہے\_\_

جا: لاتاتيكم الابغعة كاش فظرب "اعتبار أباول وقتها" العدكها كيا

ج٢: مرعميد حساب وكتاب كے لحاظ سے "مساعة" فرمايا ال لئے كدونيا كے لحاظ سے حساب كتاب نصف دن ميں وجائے كا۔

جس: كالساعةعدد الأمرادي\_

آب بالفَلَيْ في ارشاد فرمايا:

ماالمسئول عنهاباعلم من السائل: يعنى ستول المعالم شل سأتل عن ياده والتميل ماالمسئول عنه والتميل

آپ بھا گائے ہی فراسکتے تھے جھے معلوم نہیں \_\_ بلکن چنکہ کوئی بھی مستول اس معاملہ قیامت ہیں سائل ہے الم مہیں بوسکتا اور اس کی تعین کا کسی کوئی طرح بھیں۔ اس لئے قاعدہ کلیے طور پر بیان فرادیا۔ نیز بھی سوال صفرت جبریاں نے صفرت ہیں ہوسکتا اور اس کی تعین کا کسی کوئی طرح بھی جواب فرایا تھا نعا المستول عندہ باعلہ من المسائل۔ آپ بھی تاکی موافقت فرماتے ہوئے ہی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس ہیں یہی ثابت ہوگیا کہ دین کے بارے ہی سوال ہوتو جواب ہی الا اور یہ با احدی کہنا باعث ہوئی سائل نے باعث جمین سے بلکہ باعث قدر و مزات ہوگا بشرطیکہ وہ سئلہ معلوم نہو۔ جیسے صفرت امام الک سے افریقی سائل نے باعث جمین سے اللہ باعث ہوئی سائل نے اور الیس (48) مسائل ہوئی سائل ہوئی سائل اور مدیوب نہ تھا۔

حفرت جبريل محاب كى طرف سے نائب ہوكر سوال كرد ہے تھے اس لئے ذاتى حيثيت سے صدقت فرما يا اوروقت و قيامت سے ناوا تف ہونے كے بارے يس سب برابر بيل اس كاهل حفرت جبريال كو يحى نهيں تفااس لئے انہوں نے صدقت مہيل فرما يا۔ (درب نادى 304)

ايمان اسلام اوراحسان كاس سعد بط كيلي؟

حضرت امام نانوتوی فرملتے بیں: جملہ عالم کوانسان کیلئے اور حضرت انسان کوحبادت کیلئے پیدا کیا گیا۔۔۔ آپ بھائی کا کی تشریف آوری سے جہ جہات عبادت علماً وعملاً مع کیغیت احسان پوری فرمادی گئی تو مقصدِ عالم پورا ہو گیا۔ کمبل مقصد کے بعداس کی بقائ کا کیا جوازے؟

نیز تکمیل مقصد دو طرح سے ب لیک کیفا جو آپ الفاقیا کے ذریعہ درجہ کمال کو گئے گئی ای تناظرین آپ بالفاقیا نے فرمایا: بعدت انا و الساعة کھاتین۔ وذہرے کٹا تحمیل ضرت سی کے خزول کے بعدہ دیگی ہے تھے آم المیاست ہوگا۔ (نسراد بارد 342/1) بعض روایات سے بیجی معلوم ہوتا ہے صفرت میں نے بی وال صفرت جبریال سے کیا صفرت جبریال نے اپنا پر مار ااور جواب دیاما المسئول عنہ اباعلم من المسائل۔ (اسراد باری 342/1) آپ بھا الفاق اس مطابقت سے جواب دلایا گیا کہ جبریال متنبہ ہوجا تیل آپ تودیکی یمی جواب دے چکے ہیں۔ (ضنل دباری 537/1، ویں بناری مزرت مدنی 304)

### علامات قيامت

### ماالمستولعنهاباعلممن السائل:

اس جملين ورم علم شانساوي ياملم ش تساوي مرادي

(۱) نفوی لحاظ سے کہا ماسکتاہے الفاظ اس بات کی طرف مضعر ہیں کہ میں انسادی ہے۔ کیونکددونوں کوملم ہے تیاست ہےادراس کی تعیین محی میں ہے۔

۔ (۲) مقسود عدم علم بیں تساوی ہے کھیوں کا علم نہ آپ کوہے نہ میں۔ چنا چے شراح محدثین کرام نے بھی ای پر ممول کیاہے۔اوراسلوپ عدیدے کا بھی بھی نقاضا ہے۔اس لئے کہ جربال نے عرض کیا:

اخبرنی عن آماراتها: آپ تا گاگا نے قربایا: ساخبوک عن اشواطها۔

آشراط ساد: ابتداوروسم يرفل ابديد مدا: قريب محران شل سعرليك دوسم يسيد اجير ٢ بشركل جادا قسام وكيل . ا: قريب فير: جيب بعث دوى بكالفلك ٢ : قريب مران شل سعرليك دوسم يسيد المدالا منوبعها .

ا:بعيده خير: جيد ذول سيق الله

تعیس سالہ شناخت وتعارف کے باد جود اس دفعہ جبر بل مختی رہے آپ بھائی المطاع یہ ہوسکا \_\_\_ گویا یے مہید ہے کہ آپ میں السامیہ جہیں تھا \_\_\_ (تسراباری 3381) استے علوم دخقائق دیتے جانے کے باد جودجس وقت جاہے آپ سے بھی محسوسات ومشاہدات کا ملم تک اٹھا ہے۔ الی مقائق ومعارف کا تو ہو چھنائی کیا ہے (منزل ادباری 528/1)

#### عناشراطها:

اشراط چهونی علامات اور آیات بڑی علامات کو کہتے ہیں۔ پہلے چھوٹی بعدش بڑی علامات پائی جاتی ہیں۔ (حند 291/1) اذاو لمدت الا مقربتها

اں جملے بہت شروح ایں :-(۱) لونڈیوں کی اتنی بہتات ہوجائے گی کہ می موقع پر لونڈی کا بیٹا بی اس کا خریدار بن جائے گا۔ شلاایک کنیز نے بچے جنااز ال بعد اس کے الک نے اس کوفروخت کردیا۔ مکتے بکاتے مارکیٹ سے اس کے بیٹے بی نے اس کوخریدلیا۔ گویا علامت قیامت بابی طور ہے کنیزول کی خرید وفروخت اسٹے وسی بیتانہ یہ وجائے گی کہ خریدار کوخرید نے کے بعد پندنہ ویس اپنی مال کوی لونڈی مجھ کرخرید کر لایا ہوں۔

(٢) كثرت فسادى كنايىب التفادهول ك كوك ورتول كويك كري المروع كردى كاورا فتلاط موجائكا

تواس كاردبارش كبعى ينوبت كى آجائے كى والمال كاخر يدار كن جائے كال

(۳)سب سے بہتر توجید تختین کے نزدیک بیسے کہ دالدین کی نافر مانی سے کنا بیسے بینی ہوئی اولاداس درجہ نالائق ہوگی مال کے ساتھ سلوک کئیز جیسا کرےگی \_\_\_ گویا نظام نورگی خلاف فیطرت ہوجائے گا۔اسعد الناس لکع بن لکع ہوگا۔ (۴) اگر بعدا کے لفظ کو اپنے معنی پر رکھا جائے تو بھی مستجد نہیں اس صورت بیل ترجمہ بیہ وگا: لونڈیاں اپنی مالکہ جننے گئیں گی \_\_\_ یعنی اور کیاں مال کا بہت زیادہ احترام کرتی ہیں وہ نافر مان ہوجا تیس گی لڑکیوں کا اپنی مال سے یہ سلوک ھلامات قیامت بیل سے ہے۔

(۵) علامہ عطائی فرماتے بیں: فتو مات اسلامیدی کثرت کی طرف اشارہ ہے جس کے بینج بیں اویڈ یول سے شرح اولاو بڑھ جانے کی اور وہ ام ولد بنیں کی توا ذاو لدت الا مقبر بھا صادتی آ جائے گا۔ کیونکہ لونڈی سے سے جوبچہ ہوگا وہ اس کے لئے آگا ہوگا۔ اس کوسی شرافت حاصل ہوگی نیز پر بچہ اپنی مال کی آزادی کاسب بنا للمذابیا پنی مال کاسید و نتم ہوگا۔

(٧) اشارہ ہے کہ لونڈ ہول کے بعلن سے بادشاہ بیدا ہول کے سلطنت عباسیہ کے دورش بادشا ہول کے دل ورماخ پر لونڈ ہوں کی حکومت ہوگی توان کے بچے حکومت میں اور مال رحیت میں شمار ہوئی توو لدت الا مقربھا صادق آگیا۔

#### قلب موضوع المب

واذاتطاول رعاة الابل البهم في البنيان:

البهم اگرم ور پرهین تو الایل کی صفت بے گا \_\_\_ معنی بی وکا سیاه اوٹوں کو چرانے والے بھی بھارتوں کو اوٹھا کہ یہ \_\_ گے\_\_\_ (سرخ اوف اللی درج کا مال مجماع اٹا ہے اور کا لے اوٹ کھے ہوتے ہیں۔ (مند 2021)

اور اگر وعافی صفت ہو پھر پیر فورع ہوگا اور معنی بیہ وکا سیام دنگ کے چروا ہے اوپھی ارتھی بلاگلیس بنا تیس کے \_\_ گویا قلب موضوع ہوگا \_\_ اور ان تلد الا مدیس مجی تلاب موضوع ہے مشرق و ملی کے معاشی القلاب کی طرف اشارہ ہے مالک نوکر اور ملازم مالک بن جائیں گے اشتر اکیت کے القلاب کے تناظرین مجی پھے ہوا۔ پیملامات قیامت ہیں ۔ یعنی معاشرتی لواظہ ایش کے کوگ اوپھی بلزگیس بنا کرفتر کریں گے۔ دولت مندیا ناابلیت کی کو کھے جتم لینے والے دکام بن کراظہا یشان و وک سے جتم لینے والے دکام بن کراظہا یشان و وک سے جتم لینے والے دکام بن کراظہا یشان و وک سے بینی کے دولت مندیا ناابلیت کی کو کہ سے جتم لینے والے دکام بن کراظہا یشان و وک سے بینی کے دولت مندیا ناابلیت کی کو کہ سے جتم لینے والے دکام بن کراظہا یشان و وک سے بینی کی معاشی ایک دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین بینی میں جی ایک دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین بینی ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین بین میں بینی ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین بین بین بین کی میں بین بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی میں میں میں بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی شیب بین ہے دولیت اسان العرب اور معنف این الی میں بین ہے دولیت کی ہے دولیت کی بین ہے دولیت کی ہے دولیت کی بین ہے دولیت کی 

### ماالمستولعنهاباعلممن السائل:

اس جملے سے ان صفرات کی تصدیق ہے جو آپ بھا گھنگیا کے علم جمیا ، جمیع ما کان و مایکون کے آٹی ہیں بیل بیرت سے الل بدعت اس بات کے قائل بیل کہ ٹی اکرم کا گھنگیا کم محیط ، جمیع ماکان وما یکون ماصل تھا \_\_\_البتدوہ یہ کہتے بیل میلم اللہ تعالی نے مطافر مایا ہے لیعن کلم ذاتی جمید کا تھا۔ بلکہ موجانب اللہ عطائی تھا۔ اس لیے شرکے نہیں۔

(پہتیم بھی انتہائی خطرہ کا المارم ہے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے بٹل یہ کہتے تھے۔ اگر ان کے پاس کھ اختیارات بٹل آو وہ مطبیۃ خداوتدی بٹل۔ ڈ اتی طور پراسل قادروی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قر آن دسنت کی نظر بٹل وہ مشرک ہی بٹل۔) \_\_\_\_\_مراداس سے یہ ہے کہ انباء الغیب کے بیل سے اللہ تعالی نے صفرات انبیاء کی ماسلام کو کم عطافر ما باہے \_ لیکن یہ بالکان جیس کہ اپنی مخصوص صفحت میں میں کھو صد مطافر ما یا ہو۔ اور ان پر عالم المغیب کا اطلاق ہو سکے سے کو عدلہ مفات المعاب لا بعلمها الا ہو۔ صفت کا فریک کنندہ کی مشرک ہے۔ ہی مضمون کم الخیب کے معلق افرای موسکے عدلہ مفات المعیب لا بعلمها الا ہو۔

تکوینیات کاهلم صفرات انبیا او کوجیس دیا کیا کیونکدان کامنصب علم تشریق ہے اور مفاقع المعیب کے افظ بیں اشارہ علم کلی اور علم کلی استارہ علم کلی استارہ علم کلی علی استارہ علم حید جمیس کیا جاسکتا کیونکدوہ علم جزئی ہے۔ تکویڈیات کا کلی علم اللہ تعالی کے ساجھ میں ہے انبی کلیات کومفاح النہ یہ سے تعیم فرمایا۔

مجلاقول: بعض کہتے ہیں: رقم مادر میں دیا گیاتھا\_\_\_ ایک ضعیف می مدیث ہے جو آپ ہو اگیا نے فرمایا ہیں رقم مادر میں تھا تو ہیں لورج محفوظ کی سر پر قلم سنا تھا \_\_\_ بدروایت خصرف ضعیف بلکہ بہت می امادیث میجد کے خلاف ہے \_\_\_ عقیدہ تو خبر واحد سے بھی ثابت جہیں ہوتا۔ اس کیلئے تو دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہ جا تیکہ اس مدیث سے عقیدہ ثابت کریں جور صرف انتہادر جہ کی ضعیف می جواور بہت می امادیث میجد کے خلاف بھی \_\_

دوسراتول بمعراج كيموتع كرجميع ماكان و مايكون كاهلم عطافر مايا كيا والعديمعراج جرت فيل پيش آيااور اس كے بعد بهت سے اليے واقعات بيش آئے كه آپ يَا الْفَلَيْكِ علم خيب كى بحى فى بوتى ہے جيے واقعة افك آپ يَا الْفَلَيْم دو ما حك پريشان رہے اور زول آيات كے بعدالم مينان موا

اس لئے لاچار ہو کر اہل برعت کے پیٹوامولانا احررضا خان نے بیموقف اختیار کیا آپ بالطفی ملم کابدورجہ مرض الوفات

نیزآپ تافظی وز قیامت فرمائیں گے: آنے والے میرے صحابی بیل۔ ان کوندد کا جائے ۔۔۔۔۔۔ مگر فرشتے کہیں گے: انک لالدری مااحد ثو ابعد کد تواس سے کی طم ہے۔ نیز فرمایا وہ کا مدجو قیامت بیں جھے البام کے جائیں گے جو اس وقت بیل نہیں جانا ۔ توقیامت کوان کا لمنادلیل ہے مرض الوقات بیل ان کاندینا ہے ہے۔ اس سے مجی علم العیب جمعیع ماکان و ما یکون کی فی جاہت ہوتی ہے۔

علم الغیب کی حقیقت ٹیش نظر ہوتو اہل برصت کا سار امحل استدانال منہدم ہوجا تاہے۔اس لئے کہ علم الغیب کی تعریف یہ ہے دہ کسی داسطہ کے بغیر حاصل ہو کی ہواوراس بی کوئی استثناء نہو ہے۔ جبکہ یہ خت صرف ادر صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ جوکسی کومی مطاقویں کی گئی \_\_\_\_

### انباءالغيب كي تقيقت

لوگ اس معاملہ بن تلیس سے کام لیتے بی جتنی روایات وآیات بی انباء الفیب کا اثبات ہے ان کوظم جمیع ما کان و ما یکون کامشدل بناتے بیں۔ جو محمل نہیں ہے۔ اور نہی وہ کل نزاع بیں۔ انباء الفیب کا اثبات اپنی جکمسلم ہے۔ یاد رہانہ اوالفیب آپ بی کا کھی تمام انبیاء سے زیادہ وی گئی ہیں۔

<u>فی خمس لایعلمهن الانکه نیم نیم ترائ وف کی تجر</u>ے اور و وحلها لساعة <u>فی خمس تجر</u>ے۔ سوال: کیاصرف پارچ امور پیل جن کواللہ تباک وقعالی جائے ہیں ؟ جبکہ قراک کریم میں دوسری جگہ و ما یعلم جنو در یک الاهو موجود ہے۔ جواب: سائل نے سوال پانچ چیزوں کا کیاتھا \_\_\_\_ تویے قیدا تفاقی ہے۔احترازی نہیں ہے۔ ورندان گنت چیزیں بیل جن کواللہ تعالی کے سوا کوئی اور نہیں جانیا۔

#### فيخمس:

انهی یا نج کاذ کربطورخاص فرمایا\_\_\_؟

یہاں بحث مغیبات اکوان سے ہے ۔ یغیر متنائی ہوکر پاٹھ انواع ہیں۔ اندکانی۔ ۲: زمانی ہے ترزمانی کی تین انواع ہیں: انماض سے۔ ۲: حال سے۔ ۱۲: ستقبل سے تعلق ہو۔

اگرچہ بہ چارانواع ہوئیں \_\_\_ وقت ساعت اگرچہان چاروں میں مندرج ہے کین حادی عظیم ہونے کی وجہ سے بطور اہمیت اس کوالگ ذکر فربایا۔ان' اشیاف شہر' میں بائ ارض تعو ت مغیبات مکانیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعلم مافی الار حام میں مغیبات زمانیہ حالیہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ آٹار حمل فی الحال نمایاں ہیں۔ ماذا تکسب خداً سے مغیبات زمانیہ ستقبلہ کی طرف اشارہ ہے۔

اُبایک بنزل الغیثره گیافالباس ین مغیبات زمانید مانید کی طرف اشاره بے یعنی بارش آئی موتی تومعلوم موتی لیکن میک گؤیدر معلوم کارش معلوم موتی لیکن میک گؤیدر معلوم کارش معلوم کارش در 633/2

سوال: این مبارکہ کے تناظر میں اشکال ہے کہ بارش کی پیش گوئی محکمۃ موسمیات کرتاہے یا رحم مادر میں بذریعہ الات ومشین مذکرومونٹ کا تعین کردیاجا تاہے یا مجھاشیاء کوشف کے ذریعہ تایاجا تاہے۔ جیسے بعض بزرگ بتادیتے ہیں لڑکا موگا یا لڑک ؛ جیسے حضرت صدیق اکبر نے ام المؤمنین سیدہ حاکشہ صدیقہ سے مرض وصال میں کہا کہ اپنی بہن کیلئے وراشت میں حصدر کھنا۔ چنا مجوان کا انداز وصح عابت ہوا کو یالا یعلم بھن الا اللہ کے خلاف ہوا؟

جواب ا: وسائل ودسائط کے ذریعہ نیز حسابات کے ذریعہ معلوم ہوجانا پیلم غیب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کوان وسائل کے بغیر ہی معلوم ہے۔

جواب ٢: ان وسائل كـذريعه حاصل شدهم ظنى اورامكاني موتاب\_

جواب ": آیت مبارکہ یں مافیالا رُحام ہے نہ کہ من فی الار حام کہ تینین مقصود ہوکہ رحم مادریں مذکر ہے یامونٹ \_\_\_ بلکہ موجو دفی الار حام کن صفات واخلاق اور شقی وسعید اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ان کاسب علم تطعی ہونامراد ہے \_\_ نیزکسی ایک مادہ سے ایک واقعہ کو وسائل سے جان لیٹا اللہ تعالی کے علم کلی کے منافی ہر گزنہیں۔ اس کے کہ اللہ یعلم مادہ وس کی تمام مادہ وس کی تمام مادہ وس کی تمام مادہ وس کی تمام مادہ وس کے مادریں کیا ہے۔ حق تعالی شانہ کو ان کے شخص کے ساتھ ان کے اوصاف اور انجام کا رکا قطعی کلی طور پر علم حاصل ہے \_\_ اور دیگر کسی مخلوق کیلئے اس کا تصور بھی انسانی عقل سے بعید ہے۔

# فخصيص سوالات

سوال: ایمان، اسلام، احسان اور قیامت؛ حضرت جبریال نے ان چار چیزول کی تصیم کیول کی ۔۔۔؟
جواب: ترقیب و آقی کا تفاضا میں تھا۔ اس لئے کہ سب سے اول ول ٹیل ایمان آتا ہے جب دل تائید کرتا ہے توبدن
پر اسلامی اعمال کا ظبور ہوتا ہے پھر اعمال کی روح بذریعہ احسان اُصیب ہوتی ہے ۔۔۔ پھر احسان کا درجہ حاصل ہونے کے
بدر اللہ تعالیٰ کود کم منے کا شوتی پیدا ہوتا ہے ۔۔۔ ور جہ احسان کے بعدر دی ہے مکی دنیا ہی ٹیل حاصل ہوجاتی ہے۔۔ اور ر دی حقیقی آخرت ٹیل آمیب ہوگی۔ نیز ایمان جو اسلام اس کی شاخیں جی ۔ ایمان کی تعمیل ور فق اسلام سے ہوتی ہے آخری مرتبہ
احسان بمنزلیا خمار کے ہے۔۔۔

# حضرت جبريل عليه السلام كى تلاش

فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم:

مدیث الباب میں ہے کہ یہ جملہ آپ تا الفاق آئی نے ای مجلس میں ارشاد فرمایا جبکہ سیدنا عمر کی ایک روایت میں یہ تصریح ہے کہ آپ تا الفاق نے یہ بات تین روز بعد ارشاد فرمائی۔

جواب: صفرت عرفر الى دوايت مرجور بهدار جي بي بي جدائ الله المجلس كاب البيتطبيق ايك مورت مين موسكن ب تاش كه بعد جولوك والهس آك اورجبر بال في طينوان كواى وقت معلوم موكيا كدية جربال منع مكرسيدنا عمر ان كواش كرف كيلت كلاتو بحرا كسى اوركام سرج ك تين روز بعد ملاقات ، وفي تو بحرية جلا

روايه شيام السنة

فائده: مديث جبريل بين ايمان ، اسلام احسان كي ترسيده ايات شل الكف مجودواة كالعرف ميد ( كشف 296/2)

طلبطم كآداب كديكرطرق كتثر أنظر ا:جوانی کے زمانٹ جب توت مدر کہ ہا قلہ پوری طرح محفوظ ہومکم حاصل کرے۔ ٢: طالب هم كفليف مونا جاسيلباس تصليبش قيمت ن وكرماف تفرامو ٣ إنسست اليي موكه بات الي الرس ن اور محم سك ( كشف 591/2)

37 إب (بلاترهم)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُسَعْدِ عَنْصَالِحِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ القَبْنِ عَبْدِ الْهَ أَنَّ عَهٰدَ اللَّهُ فِنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَ هُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو مُنْفَيَانَ أَنَّ هِرَ قُلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِك الْإِيمَانُ حَتَّى يَحِمَّوَ سَأَلْقَك هَلْ يَزِقَذَّأَ حَدْسَ خَطَةٌ لِدِيدِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَرَعَمْتَ أَنْ لَاوَكَذَلِك الْإِيمَانَ حِينَ تَخَالِطُ بَشَا شَعْدَا الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدْ.

ترجمہ: حضرت عبداللد کن حباس فے فرمایا: جھے ابع خیان کن حرب نے خبردی کہ مرقل نے ان سے کہائیں نے جھے سے يوجها كدان يغبرك تابعدار بردد بين ياكمت مسين ؟ توفى كهابرد مسين اورايمان كالي مال موتاب كي كدوه پورا وجائے۔ اورش نے جھے سے سوال کیا کہ کیا کوئی تخص اس کدین ش داخل و نے کے بعد اس کو برا تھے ہوئے مرتد ہو گیا ب؟ توفى كما أمين اورايمان كائبي مال بجب ال كن فرقى ول شرا ما جاتى بية و يعركوني ال كوير أمين مجتل

ربط بحضرت في المبتدر حماللد كنزديك الباب كامقصد معمون كوم وقت مهدا اعمال كانوف ربهنا بالميدي ال باب ين سل ب كريفاشت ايمانى كصول كيوردبد احمال جين ودنا كيونكه دبد ارتداد سعوتا بجويفاشت كيوروال ككن صراحة المهارمين قرما بالفلايعكل الناس\_(ور عدار في 193)

# باب "بلاترجمه" كي وجوه

(١) تفحيد اذبان كيلية ترجم جهور ديار تاكه نياعنوان قائم كيا جاسكه اور منوان مجي لازم ندآئي

(٢) برباب كى سابقه باب كے لئے بمنزلفسل كے ہے۔ اورا سك تعلقات بي سے ہے۔

(٣) بابسائق ين ايمان واسلام ين قرادف تابت كيا تعد اى طرح ال باب ين قول برقل: هل يو تداحد منخطة لديده\_\_\_اورآكاس في كهايو كذلك الايمان\_\_\_اس عدين وايمان كااتحاد وتراوف وابت موكيا

(۲) ابواب مابقش زيارة واقتصان كااثبات تعما\_\_\_\_اى طرح الى باب يس حين بنحالط بشاهدة القلوب س ای کاشبوت ملتاہے؛ کیونکہ سی کی بشاشت کم موتی ہے سی کی زیادہ۔

بلب: ترجمه حفرت نے اس لئے جیس رکھا کہ پرقل کی مراد کھٹتا ہو ہو تاہی اسلنے استمالا کیزور تھام ف بلب کہدیا۔ (تند 294/1)  سوال: مرقل کے قول سے استدالی النسوس ایمان دورین کے بارے ش کیسے گئی دابت ہوا جبکہ وہ کا فرتھا ۔ ؟
جواب ا: یہ جواب کتب سابقہ سے دیا گیا ہے۔ برقل محسن اس کا ناقل ہے۔
جواب ۲: جب حضرت ابع مغیان نے اس قصد کو صنور مثل کا ناقل کے سامنے بیش کیا ۔ اور اس پر آپ مثل کے اس قصد کو صنور مثل کا ناقل کے سامنے بیش کیا ۔ اور ہے جت ہے نیز مضرت عبداللہ بن عباس صفرت ابع مغیان سے داوی ہیں تو مراسیل محالیہ ہیں جوجت ہے۔

38بَاب فَضْلِ مَنْ اسْتَبُرَ أَلِدِينِهِ الشَّخْص كَفْسِيلت كربيان مِل جوابيد بن كوبيات

حَدَّكَا أَبُو نَعَهِم حَدَّكَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التَّعْمَانُ بَنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ كَرَاحٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوهِلُك أَنْ الْقَلَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبَرَ أَلِدِيدِهِ وَهِ رَضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ كَرَاحٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوهِلُك أَنْ الْمُعَمَّلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الشَّبَهَاتِ كَرَاحٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوهِلُك أَنْ يَوَالْمَدُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُطَعَقًا إِذَا صَلَحَتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِنْ الْجَسَدِ مُطَعَقًا إِذَا صَلَحَتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِنْ الْجَسَدِ مُطَعِقًا إِذَا صَلَحَالَ مَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَدُولُ وَعَيَالُهُ اللَّهُ وَالْمَدُولُ وَلَيْ الْعَلَيْدِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبِعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالُ وَالْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْعُلَالُ وَعِي الْفُعَالُولُ وَالْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِكُ اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْعُلِقُولُ اللْعُلُكُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُعُلِكُ اللْعُلِكُ اللَّهُ اللْعُلِكُ اللْعُلِكُ اللْعُلُكُ اللْعُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِكُ اللَّهُ اللْعُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِكُ الللْعُلِكُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُو

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہیں نے رسول اللہ بھافائیے ستا آپ بھافائی ماتے ہے حلال واضح ہادر حرام واضح ہادر ان دونوں کے درمیان تشابہات ہیں جن کوبت مار اوکٹ جیس جائے ہے جوشس شہکی چیروں سے درحرام واضح ہادر کو ان دونوں کے درمیان تشابہات ہیں جن کوبت مار اوگٹ جیس جائے ہے جوشای سے بچکا اس نے اور جن اور جن کو کی ان شبکی چیروں ہیں پڑگیا اس کی مثال اس چروا ہے ہوشای جوشای چراکاہ ہوئی ہے۔ چراکاہ میں جائے دی قریب ہے جواکاہ ہیں گئی سے جواکاہ ہی گئی سے جواکاہ ہی گئی سے جو اکاہ ہوئی ہے۔ خبر دار اللہ کی چراکاہ اس نہرام چیری ہیں جبر دار ابدان ہیں ایک گوشت کا کلز اسے جب وہ درست ہوگا تو سارابدان درست ہوگا اور سے بوراد اللہ کی جراکاہ اس نہرا کو جرائے کو کہ اس اور کی ایک گوشت کا کلز اسے جب وہ درست ہوگا تو سارابدان درست ہوگا اور سے ب

ربطا: حدیث جبریل میں جھیے ایمان، اسلام، احسان کے سوائات تنے مدیث الباب میں حصول احسان کا طریقہ ہے کہ شتبہات سے اجتناب کرے۔ (دور شامر آن 193)

نيزاحسان يل ترتى حسب ورجات استبراء موكى نيزاجتناب مشتبهات سے حيط اعمال ند موكار

ربط ٣: تفاوست ايمان كوتفاوست استبرام سيان فرمار بي الى كيونكدو القلف الاتاب توورع وتقوى كورجات كى

طرح ایمان کے درجات ثابت ہو گئے۔ متکلمین کے زدیک نفس ایمان کے نہیں کمال ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ ربط ۷: مدیث جبریل میں احسان کا بیان تھا۔ باب ہلا اٹیل طرقی احسان کی تعلیم ہے \_\_\_\_ جوشہات سے اجتناب میں ہے۔ (کشد۔6672)

### تعارف دواة

سور حدیث بیل چوشے راوی حضرت نعان بن بشیر ایل جہرت کے بعد انصار بین سب سے پہلے مولود ہیں۔ اکثر حضرات فرمات بیل حضرت نعان بن بشیر اور حضرت حبداللہ بن زمیر جہرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ بیرمهاجر بن بیل ''اول مولو د فی الا سلام'' بین حضرت این زمیر فرماتے بیل : یہ محدے عمر بیل بڑے ہیں ۔ ایک موجودہ (۱۱۲) احادیث ان سے مروی بیل صفار محالی میں ان کا شار ہے وصال ہی بیکی گھٹے کے وقت آ کھ برس عمرتمی۔ معارم حالیہ میں ان کا شار ہے وصال ہی بیکی گھٹے کے وقت آ کھ برس عمرتمی۔ معارم حالیہ محالی ہیں۔ معارم حالیہ محالی ہیں۔

### غرض ترجمه

اس کامتصدم جیدی تردید ب این آپ کوف به معسیت سے پانا چاہئے۔ چہ باتیکہ عقبی معسیت سے اور اس پر مستراوید کہ یکی کہا جائے کہ مصیت سے تفصال ایمان بھی جیس ہوتا۔ گویا ایمان کیلئے بیلی پہلو ہے جیسے ایمان کیلئے نیکی کرنا ایجا بی پہلو ضروری ہے۔ ای طرح برائی سے بچنا یعن سلی پہلومی ضروری ہے۔

# تشريح عديث

وبينهما مشتبهات: معنمات بويامشنبات انظاء ودولول كي ايك يى مرادي-

حبئ: حن اس مضوس چراگاه کوکها جاتا ہے جوز مائے جالمیت ٹی کوئی سردار اینے لئے جگر مضوص کرلیتا تھا کہ مرے جانور یہاں چریں گے ادراس کاطریق کارید دنا تھا کہ سردار کسی بلتد ٹیلے پر کھڑا ہوجا تا تھا ادرایک کتا اس کے ساتھ ہوتا تھا بھر اس کتے کو بھو تھنے پرمجود کیا جا تا جہال تک آوا زجاتی وہ اس کی موجاتی۔

آپ بھا گھا آپ بھا گھا آپ ہے جاہیت کو تم فرماتے ہوئے احلان فرمایا: لاحمی الا الدو کو سولد۔ لا بعلمها کلیو من الناس خطائی فرماتے ہی اشتباقی مثل وائی ہیں اضافی ہونا ہے اس الے عن کورنا ہے۔ (متر دار آب ان جیسے جاہیت کے دورش بادشاہ یا قبائل کی مقرر کردہ کی شن حامۃ الناس کوجانور پھرانے سے منع کردیاجا تا تھا \_\_\_ای تناظر ش آپ بھا گھا آپ نے ارشاد فرمایا:

ت الاوان لكل ملك حمى الاان حمى الفه محارمه الاوان لكل ملك حمى الان حمى الفه محارمه الله كان ال

ای طرح پھرمر مات کے اردگرد شتبہات ہیں۔ان میں داخل ہونے سے شع فرمایا گیا۔ کیونکدان سے اجتناب ندکیا گیا توکس بھی وقت حرام صریح کاارتکاب ہوسکتا ہے۔

تخصيص حيى: چراه گاه كوعند الاحناف يوقت ضرورت مختص كرنا جائز ہے۔ (درن شامز لَ 196)

فاكده: تين احاديث كربار عثل فرمايا كياوه محيط دين بيل-

(١) مديث الباب (٢) انما الاعمال بالنيات

(٣) من حسن اسلام المرء تر كه ما لا يعنيه عند البعض لا يو من احد كم حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه عند البعض لا يو من احد كن تين من البياب كومب مفرات في البياد كن كها بياد اوراس كا ثلث و كن البيار سب كرد كن تين تين جيرول كانام بي ـ 1: تقوى عن الشوك .

٢: تقوى عن المعصيت ٢: تقوى عن الشبهات (نيز عروإت، اسباب حرام وغفلت سيجى بحاجات)

### تقوئعن الشبهات

اور مارہ الناس کیلئے مشتبہات سے بچنے کا طریق کاریہ ہے کہ وہ حلت وحرمت کی جانین بیں تساوی کی صورت بیں علمی علم کی کہ نہمیں کرسکتے تو جوان کے نزدیک اعلم و اتفیٰ "مفتی ہواس کے قول وفتو کی پڑمل کریں۔اس بیں پیلی وفار ہے کہ اس تکت کا کہ نہمیں کرسکتے تو جوان کے نزدی کے دیاں جانب کے دیاں ہے ہے۔ یا کس کا قول میری خواہش کے زیادہ قریب ہے ۔۔ چنا مجا یک آدمی نے دیال مذکرے کہ کون ہولت زیادہ و دیر ہا ہے۔ یا کس کا قول میری خواہش کے زیادہ قریب ہے ۔۔ چنا میں کہ درجہ بیں اپنے مطابق "اتفیٰ و اعلم" کے قول کو ایاجس سے حلت شی مکا شیوت ہوتا تھا ۔۔ لیکن اس صورت میں کم درجہ بیں جوصاحب علم ہے اس کے قول کے لیافت جانب حرمت اس کیلئے گویا درجۂ اشتباہ میں ہے۔ اب اس درجۂ اشتباہ کی چیز سے بچنا اس کیلئے اوالی ہے۔ واجب نہیں ہے۔

نیزا کرکیں اسی صورت پیش آئے کہ مائی آدی کے سامنے صورت مسئلہ کے اظامے دونوں مالم تقویٰ ولم ہیں مساوی ہیں توجس سے دہ مام طور پر اپنے مسائل ومعاملات شاں جوع کرتاہے تواس مالم کے قول کورجی دیں گے۔ یہاں بیند یکھے کہ جھے سہولت مل رہی ہے یا نہیں۔ مثلا کسی خنی نے طلاق ثلاث کے بعد خیر مقلد سے دجوع کر کے اہلیہ کو طلال جانا تو بی فالصة خواہش پرتی ہے۔ یہ کہ کہ کا واقع کی اس کے بیان میں مارے دو میں میں ہے۔

حمبا کو کھانے کا ہو یا حقد کا ہو سکریٹ، بیزی زردہ اس کے تعلق بعض علاء کا قول ہے کہ مطلقا حرام ہے جیسے علاء افریقہ
ومراکش دھلاء حضر موت اور بعض علاء ہند، وبحر العلوم اور دوسرے علاء جیسے عبد الفنی نابلوی اس کو حلال کہتے ہیں حضرت شاہ
عبد العزیز محدث دہلوگان کو کر دہ تحر کی قرار دینے ہیں اور حارے اکابران کو کر دہ تنزیجی قرار دینے ہیں۔ بہر حال یہ مشتبہ چیز
ہاں گئے اس کے اس کا چھوڑ نااولی ہے۔ مشتبہات پر عمل کرنے سمعاصی کی جرآت بیدا ہوتی ہے۔ (ور تر بعادی اور عند)
مجر بالندریج آگے بڑھنے کا خدہ میں دناہے۔

فائده: بعض اوقات مشتبهات عيناواجب بوجا تاب اوربعض دفعه متحب بوتاب كمامو

ذوق لقهيم

ابدی بهات کرشته کوکس منتک جهور اوراس کی کیامدودی سے؟ کیونکدایک طرف مدیث بی تقوی عن الشبهات کا حکم ہے اوردوس کی طرف الدین کی تی الدین کی تشریب السبهات کا حکم ہے اوردوس کی طرف الدین کی تشریب السبہات کا حکم ہے اوردوس کا در میں دور الدین کی تشریب السبہ کی کی مشتبہات سے بچو۔ وسور اور وہم بینی وہ شہر جونا ہی من غیر دلیل ہے اس سے بچو۔ وسور اور وہم بینی وہ شہر جونا ہی من غیر دلیل ہے اس سے بچو۔ وسور اور وہم بینی وہ شہر جونا ہی من غیر دلیل ہے اس سے بچو۔ وسور اور وہم بینی وہ شہر بینی من غیر دلیل ہے اس سے بچو۔ وسور اور وہم بینی وہ شہر بینی وہ شہر بینی الدین من غیر دلیل ہے اس سے بچو۔ وسور اور وہم بینی وہ شہر بینی دور الدین الدین

ي مكن كركس كوفهاوركس كوفهااله قراردي \_ كونى رياض ياعقى قانون بيس ب كداس كافني كالمريك والكاوردودو جارى المرح انطباق كركيس في دوق كي بات معاورك كالل فقياورها رف بالله كي دير يرمجت ي تتجيش ماصل موسكتا ہے۔

### مراداشتباهاوراس كاسبب

اشتباهے کیامرادے؟

(۱) عندنطالی شریعت ش ادامرکابیان ب\_اگر جلی بتو برآدی کی جم ال تک رسائی رکھتی با کردتی بتوصر ف ایل اجتهاد واصول جان سکتے بیل کماردی "لا یعرفها کلیو من النام " کو بااشتباه اضائی میب ندکه فی نفسه لهذا اشتباه کے دور مون نتک توقف کرے مصول بصیرت کے بعد کملی اقدام کرے۔

(۲) ملت وحرمت كى متعارض دائل كى وجب كى جانب كى ترجي كى باوجودات زيمل دائے كى تعارض دائل كى وجب كى مائن نطاء موجود ہے۔ درع كا تقاضا كى ہے ور دائر دوئے فتوكى جانب ترجي كمل كرسكتا ہے۔ نير كروبات برعمل كرنے سے

مريزكرے تاكدارتكاب حرام د موجائے يعنى طبعى كتفرول قائم سے اور مباحات يعى كناره كش رہے بالخصوص ماحول ميں اكرمقتدى بھي مور الشدے 683،2 ماصل يدكه

ان اشتباه كاسبب مجي تعارض ادل وتاب

١٠٠٠ مجى تحقق مناطش اختلاف وتاب

س... معم فريعت كافطرش ايك چيزمن وجرهلال اورمن وجرام موتى ب-

٧٠٠٠ حلال چيزول شن حرمت كا قرينه يا عجونا قصه موجود ووفعل يرترك كوترجيم موكل

٥٠٠٠ مواقع تهت ين دومر يكومغالط مع تحفظ كيليخ احتياط برتى جائے \_ كيلى چاركاتعلق البيندين دعون

ك تحفظ ك لترب جبك يا فيحوى بين دومر مسكدين وعرض كالمجى تحفظ ب- (ملف اكشد 684/2)

ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى (١) اكر من "كوثر طير التي آوال كى جزامخذوف بوكى يعنى من وقع فى الشبهات كراع يرعن حول الحمى وقع فى الحرام (٢) اكرم مول يه توكذوف كي شرروت بيس مطلب بوكا: الذى وقع فى الشبهات مثل داع يرعى - (در من الرق 196)

### تخت قلب برايمان كابادشاه

### الاوان في الجسد لمضغة الخ

اذاصلحت\_\_\_اس کی صورت بے بدل ٹی بے چیزی پیدا مومائیں:-اجبت خداوندی-۲: رضا برقضا۔ ۱۳: توکل علی اللد سم جمر - ۵: تکر۔

٧: اميد ٤: نوف ٨: قر الخرت ٩: تناجت ١٠ : تواضع تلك عشوة كاملة

يجيزي اصلاح للبك بغيره مل جين وسكتن -

واذافسدت: الى كمورت يولى درائل درائل دوال الدوائل عادي موجودهو:

ا: كبر ٢: عجب ١٠٠ حدد ١٢: فنف ٥: حب مال ٢: حب ماه ٢ عزص ٨ بكل ١٠ طول ال ١٠٠ دب دنيا

#### الاوهىالقلب:

سوال: "هی"مبتدا ہے درانقلب نجر ہے۔ تونڈ کیروتانیٹ کے اعتبار سے مبتداو نبری مطابقت نہیں ہے۔ جواب: جب همیر مبتدائین ری ہواس کے مرقع اور خبریل تذکیر وتانیٹ کا اختلاف ہوتو مرجع کی رعابت کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے ۔۔۔ مضط مرجع ہے جو مونث ہے اس لئے کی ضمیر تائیث لائے۔وریڈ جرکا تقاضا ہوالقلب ہے، کہ مبتد اند کرہے۔
اصلاح قلب کی قرآنی تعییر سے مضطة اور گوشت مراڈ جیل ہے ۔۔ بلکہ اس القطرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایک تھند کی استعداد پیدا فرماتے ہیں۔جس کو تعلیم کالٹ کیا ہے۔ ورید گوشت کے لیتھوٹرے کو تعدیم کوئی تعلیم جس و وون کی کہنے ہیں۔ وہ تو ورید گوشت کے لیتھوٹرے کو تعدیم کوئی تعلیم جس میں۔ وہ نون کی بہین کے جان کے مساتھ ہے۔

ای اطبید کلب سے بی خیر وشرکادا عیری دباطل شی امتیازگی اگردسی انجرتی ہے۔ اور قر آن دسنت ای سے خاطب ہے۔ چنا مچہ جواس مجھیم قر آئی کو تول کرے تو اس کوصا دبیالی قر اردیتا ہے ۔۔۔ ور نداس کے قلب کی آئی کرتا ہے۔ پورے انسان کی اصلاح کادار و مدارای قلب کے اطبیدی رکھا گیا ہے۔ مرابعدیث الباب مجی ہی ہے۔

شرع بن قلب ایک اطبید نداوندی ہے جس کامر کر قلب مادی ہے ۔۔۔ انسان کا پوراجسم ایک ملک سیندوار السلطنت،
قلب اس کا تخت ہے جس پر ایمان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اگر ایمان کا بادشاہ توی ہوگا توسارے جوارح کوتا لی بنالیکا نہ ہاتھ بغاوت کرسکے گائے تھے، نکان، نزبان ۔۔ اگر ایمان کا بادشاہ کر ورہے توایک ایک صفوبا فی ہوسکتا ہے۔ کو یااسل مشین یا جمن قلب ہے اس کورست کراوہ جود حرجانے کا معنداس کے بیان اس کے ماحداد حری جائیں گے۔ (نسراباری 350/1)

# 39بَابِأَدَاءُالْنُحُمْسِ مِنْ الْإِيمَانِ مال غنيمت بيس سخس اداكرنائجى ايمان بيس واخل ہے۔

حَدَّثَاعَلِيْ بَنِ الْجَعْدِ قَالَ آخْتِرَ نَا شَعَهُ عُنَ أَبِي جَمْرَ قَالَ كُنْتُ أَفْهُ ثُمَ ابْنِ عَبَاسٍ يَجْلَىٰ عَلَى سَرِيدٍ هِ فَقَالَ أَقِهُ هِنْدِي حَتَى أَجْعَلَ لَك سَهُمّا هِنْ عَلَى فَاقَدْ عَمَا لَهُ فَدُ قَالُو ارْبِيمَةُ قَالَ إِنْ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا النّبِيّ صَلّى اللّهَ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ مَن الْقَوْمُ أَوْ مَنْ الْوَقْدُ قَالُو ارْبِيمَةُ قَالَ مَرْ حَبَا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِ هَيْرَ النّهَ فِي الشّهْرِ الْحَرَامِ وَيَبْتَنَا وَيَنْتَلُكُ عَذَا الْحَيْ فِي الشّهْرِ الْحَرَامِ وَيَبْتِنَا وَيَنْتَلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ الْعَرْبِي مَنْ وَرَاءَ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ هُو الْحَرَامِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهِ الْحَنَاقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ الْحَنْتُ مِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ الْمُعْتَمِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

کے تامیر میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کا استعمالی کے ساتھ بھاکرتا تھاوہ بھوکولیٹ تخت پی تھاتے ہے ( ایک بار) کمنے لگتومیرے پاس موجاش اپنے مال میں تیم احسا کا اور آن دومہیئے تک ان کے پاس د اپھر کہنے لگئے مہداتیں ک بھیج ہوئے لوگ جب آپ آلفظیکے پاس آئے تو آپ آلفظیکے فرمایا یہ کون لوگ بیل یا کن کے بھیج ہوئے بیل ؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے لوگ بیل آپ آلفظیک فرمایام حمانان لوگوں کو یافرمایاان بھیج ہوؤں کو منڈلیل ہوئے بٹرمندہ وہ کہنے لگے یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے مگر حرمت والے مہینے بیل کیونکہ اے اور آپ کے دومیان یہ مضر کے کافروں کا قبیلہ ہے۔ توہم کو ایک ایسی بات بتادیجئے جس کی خبرہم ان لوگوں کو دیل جوجا اس جھے بیل اور اس پڑھل کر کے ہم جنت بیل داخل ہوجا ہیں۔ اور انہوں نے آپ سے بینے کی چیزوں کے بارے بیل ہو چھا ایس آپ آپ آٹھ گئے نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے دوکا۔

آپ نے ان کو حکم دیا کیلے اللہ پر ایمان لانے کا۔ آپ بھا اللہ اس کے موا کیلے اللہ پر ایمان کا کیامطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کارسول خوب جانئا ہے آپ بھی گئی گئی نے فرمایا: اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محد بھا گئی گئی کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا ، ذرکو ہ دینا اور مضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال سے پانچوال حصد دینا اور چار برشول سے ان کوئع کیا سبز مرتبان اور کدو کے برتن اور کرکے کریدے ہوئے برتن اور دونی برتن سے اور فرمایا ان باتوں کو یا در کھواور جولوگ تنہارے تھے ہیں ان کو بھی ان باتوں کی نزیر دو۔

# تعارف عضرت ابوجمره:

بہتابی ہیں۔ان کا نام نصر بن عمران ہے۔جوقبیلہ ضعیہ سے ہیں۔ بیعبد القیس کی ایک شاخ ہے۔ای وجہ سے خالباً حضرت ابن عباس فی نے ان کی قوم کے تعلق حدیث سائی۔

#### ربط

- (۱) ماتبل میں حلال بین اور حرام بین کاذ کر تھااس باب میں گویااس کی مثال دی گئی ہے۔ اجا زت ہوتو حلال بین ہے ممانعت احتیاط ہی کی وجہ سے ہے۔ (نسرابری) 353/1)
- ر) باب سابق میں دین کوشبہات سے صاف رکھنے کی ضیلت وعظمت تھی باب پدامیں وفد عبدالتیس نے آپ بات کا ایک وفد عبدالتیس نے آپ بی معالم کیں۔ (منسل اباری 5551)
- (۳) شعب ایمان میں یہ آخری باب ہے۔ تقسیم غنیمت حرب کے بعد ہے اس میں شمس لکا لاجا تا ہے اس لئے آخر میں یہ باب تردنیب کے اعتبار سے بہت مناسب ہے۔ (لیل العاری 287)

فائدہ: حافظ این جمز نے لکھاہے کہ شعب ایمان میں بیسب سے آخر میں باب ہے۔ کیونکہ مال غنیمت کی نقشیم اختیام حرب کے بعد موتی ہے ای میں سے پھرخمس کالاجا تاہے۔اسلیح کتاب الایمان کے آخر میں بیاب ترتیب کے لحاظ سے مناسب ہے۔ غرضِ بخاری :ایمان کوذ واجز امٹابت کرناہے۔ من تبعیف یہے۔اوا نے خمس کیمی ایمان میں سے ہے۔

## جلوس على السريركي وجوه

فيجلس على سريري المناهناف فالكادوود يتلائي مالي الداري

جَبِك مافظ ائن جَرِ فَي تَعَيَّق كِمطابِق جَوْم كِوقت معين العموت مِعْي صنرت ابن ُعباس رضي الله عند كي آواز پست هي يايه كه بيان عالمانه به دنا تويه آسان فهم كرتے۔ (درس شامز في 199)

دوان ع مکریل الہول نے تواب دیکھا کہ آپ بھا گھریف لائے۔ اور بھے ارشاد فرمایا: حج مہرود و عمدة مفہولة \_\_\_ تووالی آکرانہول نے حضرت این مہال گؤیردی سے ان کویہت زیادہ مسرت حاصل ہوتی \_\_ کئیرا فتو کی اور موقف سے ہے۔ اس موقع پرسیدنائین مہال نے فرمایا: ابو محرہ میرے فتو کی اور موقف سے بے دول کا تو فرمایا: ابو محرہ میرے پاس کھودف کی جے دول کا تو شد دو ماہ ان کے پاس کھودف کی خودول کا تو شد دو ماہ ان کے پاس کھودف کی خودول کا تو شد دو ماہ ان کے پاس خوبرار پا \_\_ اس لئے اعزاز آئان کومریر پری شایاجا تا تھا \_\_ نیز فرمانا: میرے ساتھ کھانے شن اگریک ہوا کرو۔ (معلوم ہوا کہ دول کی نومرین کی خود میں کی خود میں کی خود سے دخلیف مقرر کرتا بھی تی ہے۔ ) پھرای دوران ان کو ضرت الباس شرے۔ اور تریمان کی ڈیونی کی دجہ سے دخلیف مقرر کرتا بھی تی ہے۔ ) پھرای دوران ان کو ضرت الباس شرے۔

## باركا ونبوت بين وفدعبد القيس كي حاضري

ثمقال ان و فدعبد القيس الخ

بی عبد القیس کا تنبیل بحرین میں آبادتھا۔ان کے اسلام لانے کالیس منظریہ ہے کہ اس تغییل کے ایک صاحب منعذ بن حیان مدینہ منورہ آیا کرتے تھے (کشف الباری میں علامہ کرمائی ، امام نووٹی ، علامہ عبی اور علامہ قسطلا تی کے حوالہ سے منعذ بن حیان

ب-انعام الباری نیز نصر الباری ش مثلا بن حیان ہے ) \_\_\_نیزیجی اختلاف ہے کہ حقق احوال کے سلسلہ ش بحرین ہے اتفام الباری نیز نصر الباری شرمتی ہے اسٹے بھا نے اور داماد عمر و بن حبر البیس کو نیش احوال کے لئے تجارت توب کو بہانہ بنا کرمکر مربع ہجا ۔ یونکہ فی کورتی ایک دوتی ایک دام ہو سے بھا یہ اسٹی کاظہوں وگا۔ صدفہ بہیں کھائے گا، ہدیت ہول کرے گا اور خاتم بھی ہوگ ۔ چنا جی بے طابات دیکو کر مسلمان ہوگئے \_\_\_\_ از ال بعد مثلا بن حبان دونوں فی کے داماد اور بھائے معلم ہوتے ہیں ۔ و اللہ اعلم بغرض تجارت توب مدید طبیبہ آیا کرتے ہے۔ ای دوران آپ بھا فیکھے ان کی ملاقات ہوگئے \_\_\_\_ تو آپ بھا فیکھے ان کی ملاقات ہوگئے \_\_\_ تو آپ بھا فیکھے نے ان کو بہت تجب ہوا۔ کہ ہوگئے \_\_\_ تو آپ بھا فیکھے نے ان کو بہت تجب ہوا۔ کہ ہوگئے \_\_\_ تو آپ بھا فیکھے ان کو بہت تجب ہوا۔ کہ اسٹر نگا فیکھان کو کیسے جائے بی \_\_\_ اس \_\_ ان کو بھی نے ان کو بہت تجب ہوا۔ کہ مامل ہوگئے \_\_\_ بھی خام خطود اکھوا کر دیئے۔ اس \_\_ ان کو بہت تجب میلاد وطن واپس کو بنے گئے تو آپ بھا فیکھے نے مرداران بحرین کے نام خطود اکھوا کر دیئے۔ مامل ہوگئے \_\_\_ جب میلاد وطن واپس کو بنے گئے تو آپ بھا فیکھے نے مرداران بحرین کے نام خطود اکھوا کر دیئے۔ مامل ہوگئے \_\_\_ جب میلاد وطن واپس کو بنے گئے تو آپ بھا فیکھے نے مرداران بحرین کے نام خطود اکھوا کر دیئے۔ واصل ہوگئے \_\_\_ جب میلاد وطن واپس کو بنے گئے تو آپ بھا فیکھے نے مرداران بحرین کے نام خطود اکھوا کر دیئے۔

جب وطن واله س او نے تو اپنے اسلام کا کسے حد کرفیس کیا۔ بخفید طور پر گھرٹی جی نماز اوا کرتے تھے۔ اوراپنی اہلیہ سے
مجسی اس را زکور کھولا \_\_\_\_ بہر حال ایک و زران کی اہلیہ کی نظر پڑگئی تونما زکی ترکات و سکنات دیکھ کربہت متجب ہوئی \_\_\_ اس
نے اپنے والد منذر بن حائذ جن کا لفت افتی حمید النیس تعمال و را تھیل کے بڑے سر دار تھے \_\_\_ ان سے ذکر کہا کہ جب سے بہ
مدید طعیب سے آئے بیں۔ ان میں جمیب تبدیلی ہے۔ منہ ہاتھ دھوتے بیں اور اٹھنا بیٹھنا ، فی پر پیشائی رکھنا وغیرہ کرتے
بیر منذر نے مثلا بن حیان سے پوچھا تو ان کوسارا قصہ بیان کیا تو اس پر منذر بھی سلمان ہوگے۔ بھر ان دونوں
عشر ات کے ذریعہ اس تعمیل کے لیٹھارافر ادد انز قاسلام میں داخل ہوگئے۔

آپ بھا گھنے فرمایا: تم بھی بیعت ہوجا داور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کراوتوسب اوگوں نے کہا تھیک ہے مگر منذر بن ما تذکے کہا: یارسول اللہ ا آدی کا اپنے آباء واجداد کے دین کو چھوٹر کردوسرے دین کواختیار کرنابز ادشوار کام ہے اس لئے ہم شود آپ کے باتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ اور ان اوگوں کو ہم دھوت دیں گے۔ ان بیں جو ہماری اتباع کرے گاہم بیں اس کاشار ہوگا اور جو کوئی افکار کرے گاہم اس سے قبال و جہاد کریں گے آپ بٹال فلٹے نے فربایا: تم ٹھیک کہتے ہو۔

اى موقع پرآپ بالغانل نورى مائد الله كوفر مايا تنهارے اعدد وقصائيل بوت انچى بيل جواللد تعالى كو پهنديل ايك طلم اورد دسرے انا وق جلدي نه كرنا انجام پرنظرركمنا حلم مجمد يوجه كوكت بيل۔

منذر بن مائذ كالقب الدهمي في كريم بالطفائي في ان كے چېرے ش نشان كى وجدے ديا۔ (درب نارى 317) كيم به حضرات مدينه طيبہ آپ بالفائي خدمت ش ماضر موتے\_\_\_\_

مخفین کی رائے بہت کہ دفار حبد النیس کی آمد دومرتبہ ہے۔ اوش بیدوفد بارہ افراد پر شمل تھا۔ اور ۸ھیں چالیس افراد تھے۔ ان کے سردار کا نام منزرجس کالنب ان تھا۔ جب مدین طبیب پینچ تو قافلہ کے دیگرلوگ جلدی سے والہاندا تدازیس آپ بالقائیل خدمت میں حاضر جو گئے \_\_\_\_ لیکن حضرت منڈر ٹے تمام سازوسامان سنجالا۔ سواریوں کو با تدھا۔ غسل کیا۔ کپڑے تبریل کے۔ الحمینان کے ساتھ حاقم خدمت ہوئے۔ جس پر آپ بڑا الکا آپ نے فاطب ہو کر فرمایا: آپ میں دو معاتیں بڑی عمرہ بیں۔ ا : المحلم ۲ : و الا نائة بر دیاری دانائی پیدا قعد کس موقع کی آمد کا ہے؟ زیادہ ترجمان اس طرف ہے کہ پیدا قعد یے حکاہے۔

## تشريح عديث

قال: مَن القوم او من الوفد:

اَوْجِهِالِ التَّكَيك كيليّ بهوه إل قال سمزون بوتا بهدا بهال التّال من الوفد يؤما ما يكاردادى بـ -قالو : ربيعة:

يدبيد خبرباس كامبتدا هي محذوف ب-اورية الكامقولب-جوجمل وزاب

ابتداءً عرب کے دوبڑے قبائل ہیں۔ ا: ربید۔ ۲: مضر۔ پددنول ہزار بن مدنان کے بیٹے تھے۔ اس کے دوبیٹوں سے تھے۔ ایس کے دوبیٹوں سے تھے۔ ایک ربید اور دوسرے مضر؛ پیددنول بنی ٹزار کی بڑی شاخیل ہیں۔ آپ بالی تفایل تعلیم مضرے تھا۔ یہ آنے والے دفد کے صفرات کا تعلق ربید سے تھا۔

مرحبا: يعلى والكامنول طلق ب فرخب موحباً

غیو خز ایا \_\_\_یززیان کی جمع ہے جس کا معنیٰ ' ذلیل <u>سے ہوئے''</u> ہے۔ کیونکہ **یاوگ ٹوٹن سے سلمان ہوتے تھے۔** اس لئے ''غیر خز ایا'' فرما یا گیا۔

ندامی: تدامی ایندمان کی ح ب بعن شراب وی کار آئی \_ لیکن بیال بعنی می نیس بنا \_ اگراس کو نادم "

بعنی پشیمان بونا کی ح ماش تو پھر محن تو می بوکا \_ لیکن اس کی ح حسب قاصده تدائی " نمیس آئی \_ لیکن خزایا کے ساتھ

"مشاکلة" نمائی کے وزن پر لے آئے \_ اس کو ح از دواتی کہتے ہیں جیسے الاملحة و الا منحة من الله الله یہ منجی الیحن جگہ مندمی الیمن جگہ مندمی الیمن جگہ مندمی الیمن جا می جات ہے اس کو ح از دواتی ہے ۔ رسوائی اس وج سے کیس کے قید کر کلانے کی بجائے آپ خوا آگے اور دائی جس میں کہا ہے تاہد خوا آگے اور دائی جس میں کہا تھی اس میں میں کہا جو مندمی کا باعث ہو۔ اور دائی میں دور سے کیس کہا جو مندی کا باعث ہو۔

#### هذاالحي:

مرادكفارِم حركافيليب المبرح من ذوالقعدية في المجيم ما مدوب ب العاهبرج شال فوالقعده الدف المجدكان ايام بل. والانستطيع ان فاتيك:

عرب كامشرقى كنارة في عادل ب مغربي والب مراترب وميان الله يوكل كاملاق بوي عرب كنام مدوم كياما تلب

سوال: وفدهر النيس في عرض كيا بمهرف المهر حرام بن ى آسكته بل حالا نكدفت كر ٨ه) كبعد آسة جب كما سام خالب، ويكا تحداب كون دوك كا تحدارة الانستطيع كي كيا \_\_\_ ؟

جواب: انالانستطیع کاواقعی برحکاب-اس وقت غلب اسلام بین بواتھا۔ برحش دومری مرتبہ آئے۔ ان عفرات نے دوسوال کے۔ایک امرفعمل کااور دوسرا الحرب کیارے ش

فعوناباموفصل بصل بعنى مفعول يامضل حضرت شادمات معترجه منقول بيد في بوئى باتداور مندابعض معكم ري بوئى باتداور مندابعض معمرى بوئى بات وروند المراق 2000)

#### فامرهبهاريع

سوال: ایمال و تصیل ش اس طرح مطابقت بین ب که ایمال ش چار چیزی بین اور تصیل بین بتلائی پارخ بین ۔
جواب ا: طلام بینناوی فرماتے بی بین تصیل بین سرف ایک بی چیزیان کی ب ایمان اور اس کی تصیل باتی تین کوماوی نے ہوگیا اختصار آخذ ف کردیا بیا ہمالا کی بی چیز بے تصیل کچار چیزی بین ٹے سے شرورت کے حت ب دوانا میں ۔
موادی نے ہوگیا ختصار آخذ ف کردیا بیا ہمالا کی بی بین اور تحق بین بات ب کرنسیان واختصار کا شوت کی ہوکوئی راوی بی امور نہ کورہ کے ملاوہ دیگر تین امور روایت جین کرنے ۔ (کشف جوس 220 723)

جواب ٢: شهادتين كاذ كريطور قرك فيميد كيدارال بعد جارتين بران كاليل

جواب ١٠: مانادرز كوة كوشدة الصال كي وجست أيك ي شاركيا-

جواب ۱۰: وان تعطو امن المعدم خمسائيني بإركااورش كاحكم ديتا مول \_\_اس كاعطف اد مع يهم \_ باركتي كخت وافل مين مواريع يهم \_ باركتي كخت وافل نهيل \_ باكاعطف كي وجهت الن الك بهم تفسيل شي اشياء اركتي كابيان موا \_\_ بيشي وزائد ب من المنطقة في تبرعاً حالات كانتان مواسي كابيان فرمايا \_\_ كيونكرات مين كافر يزت في اكران سالزاتي موجات مال فيمت آجات تواس مين في ميت المال كويدي ساراد كمتاني بين ب

جوب۵: ایک جواب بیسے کیاوائے شمس اُر کو قلے کسا می کئی ہے اورای کا ایک شعبہ بیجی حقوقی الیش سے بین ا اگر شمس امرز ایمی وقوحرج بھی کیا ہے۔ چار روپ کا کا دور کے کا بیائی دید کی آوزیادہ فضل و کرم کا ظہار ہے۔ (ضل دیاری 554/1) سوال: اس ٹیل کے کاذ کرنہیں۔

نا: چونکه يقسه إهاب ش فرنيت فرنيت في المجيمين موني هي توذكركيد موتا \_\_ ؟ليكن اكر \_ مدوالي

روایت کولیں پھرا شکال ہے کہ بچ کی فرضیت ہے اوراس کاذ کڑھیں

جواب: چونکاشهر حرم کعلاور نهیس آنکت تھے دورر متے تھاوان پر ج فرض میں تھا۔ (بوجاحصار فرضیت ج نہیں تھی) جواب ۲: اختصار راوی ہے۔ بعض روایات یاس ج کاذ کربھی ہے۔ ۳: جمیع افعال وتر وک کاستقصار نہیں فرمایا حسب حال ممكنه افعال وتروك كاذ كرفر ما يأجود خول جنت كاباعث بيس

#### فنهاهمعناربع

م ب ب ب ب ب المنظم المنظمة ال موکئے۔اورسوال تندیل نہ کیا۔

و المسار و المستروب المستروب المستروب المستروب المستروب المستروب المستروب بحي منع موكات في والذبرتن جواب ٢: مبالغه في النبي ہے۔جب برتن ہى ركھ ناجائز نبيس توان ميں الا الم المائن تقل ميں العت منسوخ موكئ ۔ ) ميں كوئي قباحت نبيس ہے ۔ (واضح رہے برتن كے استعال كى ممانعت ابتداء اسلام ميں تقل ميں العت منسوخ موكئ ۔ )

## تشريح الفاظ

المحديم: جس كواردود فارى ين نسبو كيت بي شراب كايدكامبررنك كابوتا تفارس ليّ اس كي تسير المجدة الخضراعي

والدباء: كدوكاندرك كوداكالكراس ش شرابسازى كرتے تے۔اس ش جلد شراب تيار موجاتى تقى۔ النقير: اس كاصل معنى في ونك لكانا وركهودنا ب يجوري جود كوكمودكراس بيالدينات تقداس يل جبيزوال

ر طراب یار رست۔ المعزفت: دومدلکاجس کے اوپرزفت ملا گیا ہو۔ اورزفت کی شریع عند اُبعض یہے کہ بیغاص ورخت کی رال ہے۔جب یہ رال ملکے کے اوپرس دی جاتی تھی اس کے مسام ہندی وجائے کی وجہ سے خار کی اثر کے موقوف ہونے کی بنا پرشر اب جلدتیا ریوجاتی تھی۔ \_\_عندابعض زفت مرادتار كول بيم بيولى كتيل وغيره مين يخليه من بوتى بيم يهوة اركول مرادب اس كااثر بمى مندرجه بالاموتاب اورشراب جلدتيار موجاتى ب\_

لبعض راویان نے الموفت کی بچائے و رہما قال المقیّر - بیہ قیرے مشتق ہے اور قیر کے معنیٰ بھی تارکول کے ہیں تو معنی ومقاصد دونول حسب سابق مشترک بیل-

مندرجه بالابرتنول مين نبيذ بنائے كى ممانعت مقصود تقى كيونكه ان برتنول ميں سكرجلد آتا تھا\_\_\_ كھر قبيلة عبد القيس نے نبيذ كىندم استعال سے بيٹ كى خرائي كى شكايت كى توان كے استعال كى اجازت ديدى گئى۔ (كشف 729/2)

#### 40 بَابِمَاجَاءَ إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ

وَلِكُلِّ امْرِئِمَانَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوَضُوءُ وَالْصَّلَاقُوَ الْزَّكَاقُوَ الْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ الْمَتَعَالَى {قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ } عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجْلِ عَلَى أَهْلِه يَختَسِبْهَا صَدَقَةُ وَقَالَ كِنْ جِهَا دُونِيَّةً.

حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةُ بْنِ
وَقُاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ الْمِرِئِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لَذُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ المَرَأَةَ يَتَزَوَّجُهَا
فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَاهَا جَرَ إِلَيْهِ.

حَدَّثَنَاحَجَّا جُهْنُمِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَاشُغْبَةُقَالَ ٱخْبَرَ لِي عَلِيُّ بْنُلَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَا اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُو دِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱنْفَقَ الرَّ جُلْ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً.

حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَ نَاشَعَيْبَ عَنْ الزُّهْرِيُ قَالَ حَدَّثِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ القِصَلَّى القَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ ثُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ القَ إِلَّا أُجِرُ تَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَ أَتِكَ.

## ترجمه: اس بات كابيان كم لنيت اور خلوص كساح يحيح موتاب

ہر آدی کو وہی ملے کا جونیت کرتے ہمل میں ایمان، وضوء نما ز، زکوۃ ، تجی ،روزہ اورسارے معاملات (جیسے بیع بشراء اکاح ، طلاق وغیرہ سب) آگئے۔اور اللہ تعالی نے (سورۃ بنی اسرائیل میں) فرمایا: اے پیغبر کہددے ہر کوئی اپنی طریق لینی سنیت پرعمل کرتا ہے اور (ای وجہ ہے) آدی کوٹو اب ملتاہے اور (جب مکہ فتح ہوگیا) تو صفور بہان کا کھنے فرمایا: اب ہجرت نہیں ری کیکن جہا داور نیت باتی ہے۔

حضرت عمر ایت ہے کہ نی کریم بالٹھ آئے نے ارشاد فرمایا عمل نیت ہی سے مجھے ہوتے ہیں اور ہر آدی کو وہی سلے گاجو میت کرے ہیں جو خض اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو شخص دنیا کمانے یا عورت سے لکاح کرنے کے لئے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت ان بی کاموں کی طرف ہوگی۔ حضرت الومسعود سے دوایت ہے نبی کریم بہالٹھ آئے نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر ٹو اب کی نیت سے خرچ کرے تو صدقہ کا ٹو اب ملے گا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص سے تیری سیے نی کریم بھالٹھ کی فرمایا: تو جو پھے خرج کرے اور اس سے تیری سنیت اللہ کی رضامندی کی ہوتو تھے کواس کا بھی تواب ملے گاحتی کہ اس پر بھی جوتو اپنی زوجہ کے مندیش لقمہ ڈالے۔

#### زبط

ماقبل میں مذکورہ تمام احمال خیرجن میں ایمان محی داخل ہے ان کی تقبولیت واحتداد می وی مطلوب ہے سی کا مقصد ایتفاء وجہ الله موسید منظام اور نافع بحی جیس کے اس کے تعداد ماسید سے ایم ہے۔ (خنزل باری 556/1)

غرض ترجمه

ال باب سے مقصود کرامیکارد ہے کہ مرف ذبائی اقر ارادرا کمان کافی جیک دل نگر آصد بی شہو۔
میت انجھی کراد گے توجو کہ بھی کرد گے اس شرصد قد کا تواب ہے جی کہ المبیس کہ نیقر ڈ لئے تک ،جبکہ دہ مجبور میں اورفائدہ
خاد تدکو ہے \_\_\_\_ ابلیہ جائز کی لڑھوت ہے نیت کی وجہ ہے ہی صدقہ بننے اور کی لڑوا ہو نے شاں کا دی میں ۔ (کشد 1837)
امام بخاری نے مرف قول کو ایمان قر ارتبیں دیاس کے سامیر مقلب شروری ہے معلوم ہوا اصل قصد بی ہے اگر تصدیق
مجی ایمان جی ایمان جو اسکے لئے باب قائم کرنا ہا ہے تھا مالانکہ ایسا کوئی باب قائم جین کیا۔ (مند 1821)

#### درجات ايمان

حفرات مخفین فرماتے بل درجات ایمان تین بی ۔

(٢) وجودِدْ الى: كدد ان شل تصديق وسليم كر

(٣) وجود فظی: کے مرف شہادتین کا تلفظ کرے۔ اس کا کوئی فائد جہیں۔ اس سے مرف اوگوں کودعوکہ دے سکتا ہے۔

(٧) ماقبل ش فد كوره اعمال درول جنت كاسبب بي مروه مشروط بالاخلاص بي وريمل ي كبلانے كے ستى تهيں۔ (٥) حضرت امام بخاري نے نيت كى تعريف "حسة" كى ہے اور حسد واحتساب طلب تواب كو كہتے ہيں \_\_معلوم موا عند البخارى انما الاحمال بالنيات كامطلب انما او اب الاحمال بالنيات ہے۔ يى حنفيہ كہتے ہيں۔ نيز فرق باطلہ كى ترويد

يل نيت اظهارِق كي هي ( كشف 730/2)

امام كارى فرمار بي الاعمال بالنية اور ماين ش يفرما يك إن الايمان هو العمل للذا تتجربيب كرالايمان بالنية اعمال المنان عبد المنان عبد



#### ىنىت دىسىة مىل فرق:

بعض کنزدیک مترادف بیل یعن تواب مصول کی نیت کرنا جبکه عفرت طامدانورشاه تشمیری فرماتے بیل حب منیت سے اور نیج درجہ کی چیز ہے۔ ایک توصل نیت کرنا ہے اور ایک ہے عنداحمل کمل استحضار نیت مقاصد کے حمید و نیت میں عوم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جہال حب و وکا و بال نیت کا پایا جا نا ضروری ہے لا بالعکس۔

<u>و المو صوع: بهاں سے امام بخاریؓ حضرات احناف کار دفر مانا چاہتے ہیں۔ باقی توحمام افعال ٹی نیت کو</u> ضروری قرار دینے ہیں مگر وضو ٹیل جمیں۔

جواب ا: حنظیہ وسائل اور مقاصد بیل فرق کرتے ہیں۔ وسائل کیلئے نیت طروری مہیں۔ مقاصد کیلئے نیت طروری مہیں۔ مقاصد کیلئے نیت طروری ہے۔ کیڑا، بدان وغیرہ بغیر نیت پاک ہوجاتے ہیں۔۔ مقاصد بیل چونکہ تواب بھی مقصود ہوتا ہے تو وہ بلا نیت بل کی بین سکتا۔وضود سائل کے بیل سے۔

جواب ۱: وهویل دو چیزی بی - اجلیر بدن اینی آله صلوق ۲: ثواب ثواب کیلئے نیت ضروری ہے \_ امام بخاری وضوکا ذکر فرما کرردهلی المحصفیہ خمیس فرمارہ بالکہ تائید جنفیہ کررہے ہیں کیونکہ حضرت امام بخاری نے ترجمۃ المباب میں فرمایا: الحسبة ای طلب ثواب توطلب ثواب کیلئے نیت ضروری ہے ۔ زکتھ میں کیلئے۔

#### قل كل يعمل على شاكلته

هاكلته كَافْسِر:

سسے تا ہے۔ () هاکله اگرچ اصلاطبیعت کو کہتے ہیں۔ گریہاں تعنی نیت ہے۔ ای طور پر صفرت نام بخاری نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ (۲) هاکله کی دومری تفسیر ہو اطن سے کی جاتی ہے۔ یعنی جو حال کے اندر ہوگا۔ ای کے مطابق عمل کرے گا۔ نیک جذبات ہیں تو نیکی ؛ برے جذبات ہیں تو برائی کرے گا۔

(۳)على دينه (٣)على فاحينه يضرت اين حباس في منتول برور شار في 206) فم امر أنك \_ يه في امر أنك كي نتول بيكن كي اس ميكونك اضافت كوفت م "كرما تلب (ورد شار في 206) يحتسبها صدقة فهي له صدقة:

الواب کی نیت کرے کا توثواب ملے کا۔ور نہلانیت تقوق ادا ہوجائیں گے \_\_\_ یکی حنفید کی تائید ہوگی کے نفس عمل تو درست ہے در نداد ایم کی حقوق بی نہو۔

#### لكنجهادونية:

اس کا حاصل بیہ جس دقت بڑھل ہور ہاہے مثلاً جہان ہور ہاہے ؛ ہجرت ہوری ہے مہافعل بیا عمال کرے اور بذیب اثواب کرے۔ اگر بیا عمال موقوف ہو جا تیں آونیت رکھے جب ان اعمال کا دقت آئے تو ضرور کروں گا۔

## 41بابقول النبي المستمالدين النصيحة

بَابٍ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّينُ النَّصِيحَةُ لِقَوَلِرُ سُولِهِ وَلِأَبُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِتَعَالَى {إِذَانَصَحُو الِقَوَرَسُولِهِ}

حَدَّلَنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدِّلَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَلَّنَي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ جَرِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ القَوَصَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَا قِوَ إِينَا عِالزَّكَا قِوَ التُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

حَدَّلَتَا أَنِو التَّفَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنِو مَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِفْ جَرِيرَ بِنَ عَبِدِ الْقَيَقُولُ يَوْمَ مَاتُ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَلْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاثِقَاءِ الْقَوَخَدَهُ لَا شَرِيك لَا وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرَ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغَفُّو الإَّمِيرِ كُمْ فَإِنَّهُ كَانَ بُحِبُ الْعَقُو ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَابِفَك عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَى وَالتَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم فَعَايَعْلَاعَلَى هَذَا وَرَبِ هَذَا الْمُسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحُ لَكُمْ ثُمَّ اللَّهُ وَلَوْلَ.

ترجمه: آپ الله الدرمان كددين سيدل ساللدى فرمانبردارى

اوراس کے پیٹمبر اورمسلمان ماکول کی اور جمام مسلمانوں کی خیرخوای کا نام ہے اور اللہ تعالی نے (سورۃ توبہ بیس) فرمایاجب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخوای میں رہیں۔

حضرت جرید بن عبداللہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا: یس نے صنور بھی انگیے بیعت کی تما زے قائم کرنے ، زکو ہ کے اور کر سلمان کی ٹیمر توائی کرنے ہے۔ کے اوا کرنے اور مرسلمان کی ٹیمر توائی کرنے ہے۔

حضرت ابوقواء نے زیاد ہن علاقہ ہے کہانیں نے جریر ہن عبداللہ ہے سناجس دن مغیرہ ہن شعبہ ( ما کم کوفہ ) نے دفات پائی تودہ خطب کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کا حریف کا در تو بی بیان کی ادر کہا کہ کم کوایک اللہ جس کا کوئی شریک جین ہے ہے جہ رہے اور اللہ کا حریف اللہ کی خریف کے دومر اامیر تم پر آجائے وہ اب آتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ ما کم کے لئے مغفرت کی دھاما نکو کیونکہ دہ می (مغیرہ ) معانی کو بہتد کرتا ہوں۔ آپ نے در بایا اور جرمسلمان کی خیر توالی پرتوش نے اس اس کے اور شی کے اس شرط پر اور شیرت کرئی ہے اس کی جیت کرتا ہوں۔ آپ نے فربایا اور جرمسلمان کی خیر توالی پرتوش نے اس شرط پر آب سے بیعت کرئی ہوار اخیر تواہ ہوں پھر استعفار کیا اور (مغیرہ ) اتر کے۔

اں مدیث کو تعلیقاً لائے۔اس لئے کہ مدار مدیث میں بن انی صافح بیں وہ شریلہ بخاری کے مطابق نہیں۔ مگر نی الجملہ قابل استدلال ہے۔ (کشدہ 758/2)

## غرض ترجمه

اس باب سے امام بخاری میں شاہت فرمانا چاہتے ہیں اجزائے دین میں تھیجت بھی ہے۔ بلک تھیجت اثنااہم جز ہے اگر یہ بھی کہا جائے کہ دین تھیجت بی کا نام ہے تو یہ بھی مناسب ہے۔ ورجات تھیجت کی طرح درجات دین وایمان ثابت ہوئے تو ترکیب ایمان بھی ثابت ہوئی۔

نیز یہ بھی اشارہ ہے جو یکھ بھی میں نے ماسبق میں بیان کیا ہے تواس کے اندر بھی جذبہ ٹیرخوای فصیحت ہے۔ مختلف فرقوں کے مذاہب کے حوالہ سے اگر رد کیا گیا ہے تواس میں افسانی جذبہ شامل نہیں۔ بلکہ دینی نیمزخوای پیش نظر ہے۔

مدیث الباب سے دوطور پر درجات ایمادیدی نیزید و پنقص کاشوت برا انصیح بعسب سے اللی درجداور لوسو له کادوسر ادرجد نیز ائتمدو کو امران می کم تو تفاوت آلی ایمان می تفاوت ہوا کیون کا بھی تفاوت ہوا کیونکہ عندائی فاری دین وایمان می میں الدولید و پنقص ہوا۔ (۲) کی تفاوت ایمان بالل طور پر بھی ثابت ہے تی سلی اللہ علیہ دسلم کا تصیحت الله کا درجہ سب سے اللی پھر صحابہ کرام کا کیمرعام اوگول کا درجہ ہے تواس تفاوت فی الصیحة کی وجہ سے تفاوت ایمان ثابت ہوا۔ (در شعر فی 207)

## تشريح عديث

حدیث الباب بیں المدین النصیحة ،مبتدا 'اورخبر بیں۔ نیز دونوں بی معرفہ بیں۔اور دونوں کی تعریف سے فائدۂ حصر ہے\_\_\_ پھر حصر کی دوشمیں بیں۔

(۱) مبتدا کا حصر خبر پر ہو۔اس صورت بیں معنیٰ ہوگا کہ دین تھیجت ہی ہے۔اس صورت بیں پر حسر مبالغہ کیلئے ہوگا۔ ور نداور بھی بہت ی چیز ہیں دین بیں۔(۲) دوسری صورت پہنے خبر کا حسر مبتداء پر ہو۔اس صورت بیں معنیٰ ہوگا کہ تھیجت تو دین ہی ہے۔منصوح لہ کیلئے تمام خطو فاخیر کوجمع کردینا تھیجت ہے جودین کیلئے قو قوشبات کا باعث ہے۔

النصيحة: يفعيله كوزن يرب لفت عربش اس كدومعنى ايس

ا: نصحت العسل: من في مركم اف كيا-٢: نصحت النوب: من في را كوسيا اورجوارا

لفظِ فسيحت ان دونوں سلياً گياہے \_\_\_فسيحت كامطلب يە داہر دوغلى اور چھنى پداكرے اوراكر كوتى ايسائمل جوّوثه پيدا كريكر بالاخلاص ہوتودہ آدھی فسیحت ہے \_\_\_ای طرح اگر ایک بات چھنے پیداكرتی ہے گربالاخلاص نہیں آودہ تھى آدھی فسیحت المدین پر المنصب سے آئیل ہے اور فسیحت عمل ہے معلوم ہوائمل دین دایمان میں داخل ہے۔ (مشد 755/2)

#### النصبحةته

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کی عظمت کا قائل ہونا۔ بایں طور جواللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہولے یا شرک کرے تو اس کی تردید کرے۔ نیز ابن حجر نے تھل کیا ہے حضرت عیسی نے دوران تقریر بھی لفظ النصیحة علد کے ارشاد

فرمائے \_\_\_ توایک جواری نے بیرپوچھااس کا مطلب کیا ہے۔ اس پر ارشادفر مایا: الذی بقدم حقوق الله علی حقوق العباد۔ کھرشارصین نے بہاں النصب حة لکتاب الله کا مجمع ذکر کیا ہے۔

#### والنصيحةلرسوله:

یعنی آپیر الفائیلیکے حقوق کا خیال کرے طاعت، عظمت بھبت کرے اور جمعیع ماجاء به النبی اَلَّهِ اللَّهِ اَلَّهِ اَل آپ کِنْ کَمَامُ عُلْوَات پرمقدم کرے

#### النصيحة لائمة المسلمين:

ائمہ کامصداق دو ہیں۔ا: حکام وقت،مطلب بیہ ہوگا امور جواز میں ان کی اطاعت کرے۔خروج و بغاوت نہ کرے۔لوگوں کو بغاوت نہ کرے۔لوگوں کو بھی ان کی طرف راغب کرے۔۲: اگر ائمہ مجتنبدین مراد ہوں تو پھرمطلب بیہ ہاں پراعتاد کرے۔ان کے ارشادات پرعمل کرے۔خود بھی عزت کرے اور دوسروں کو بھی ای کی تلقین کرے۔

#### وعامّتهم:

عامة الناس مين اختلاف وشقاق نا أله المديني ودنيوى دونول طرح سان كى خدمت كرے ، خدوم ندہنے۔ عصر الناس مين اختلاف وشقاق نا أله المدين و المريقت بجز خدمت خلق نيست -

اصل طریقت یہی ہے \_\_\_

عندالزبريٌّ مافَظُ اور عني يب كه يحديث ما مع ب نصيحة اله احكام قرآنى ولوسو لعصالوم سنت و لالمته المامورمعاشر تى وتضايا اورما متم من تعلقات مام آگے ۔ (در ن مر في 208)

حدثنامسدد: اطبيه سدناس سرس مسدداور كاكوملاوه تمام رواة بجلى بير

٢: سبداوى كوفى بين-٣: سبك كنيت ابوعبدالله على حتى كامام بخارى كينيت بهى ابوعبدالله ب

#### تعارف يوسف لإهالامة

#### جريربن عبدالله كَيْنَاكِيْ:

آنحضرت بَالْنُفَائِي وفات سے چھماہ قبل شمرف ایمان سے نواز سے گئے۔ آنہیں چادر عطافر مائی نیز ارشاد فر مایا اذجاء کم کریم قوم فاکر موہ مدینہ منورہ حاضری سے پہلے لباس تبدیل کرکے حاضر دربار ہوئے آپ بڑا فائی نے ارشاد فر مایا: مسید خل علیکم من هذا الفتح من خیر ذی یمن الاوان علی وجهه مسحة ملک (کشنے 764/2) بہت حسین وجمیل تھے۔ آپ بڑا فائی نے انہی کے بارے میں فرمایا: یوسف هذه الامة۔ اسلام تے بل ہزار درہم کا جوڑ ا بہتے تھے۔ بعد از اسلام موٹا کپڑااور پٹن کی جگہ کا ٹالگاتے تھے۔ <u>ذو المخلصہ</u> کابت توڑ نے کیلئے آپ بھالٹھ کا نے آجیں کی بیجیا تھاجے کو یہ بھادیہ کہا جاتا ہے \_\_\_اوران کی درخواست پر آپ بھائی کی نے بیات علی الفو مں کی دعافر مائی ۔ چٹامچہ پھر کبھی دگرے۔(اللهم فیت مواجع فی معادیا مهدیا) تعبیلہ اجمس کے لئے پانٹی مرتبد دعافر مائی ڈیڈھ وافراد تھے۔

على اقامة الصلوة: (دوسر الربق ش فياديّن كالمجى ذكر بـ) والنصح لكل مسلم السيمعلوم بواعوى بيت كما وضوى فعل يربي بيت لى جاسكتى بـ

حدثناابو النعمان سمعتجر يربن عبدالله كَنْكُ:

حضرت مغیرہ بن شعبہ طاعون کی وجہسے ہے دکوفیش فوت ہوئے۔حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے دوائہ خلافت میں بصرہ کے دوالی تنے ۔بصرہ میں سب پہلے انہوں نے انصاف وانتظام فرمایا۔

استعفوالاميركم:\_\_\_\_

جیے د واد کول کے ساتھ منوکا معاملہ کرتے تھے اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ منوکا معاملہ فرمائے۔ اوکوا ان کے لئے د ماکرو۔ ورب هذا المسم جد:

عطبه مجد كوفه بن ديا\_\_\_ دى مراد عوكى \_\_ گرطيرانى بن "ودب الكعبة" كالفاظ بن، بوسكتا به هذا المسجد عراد مجرح اممعهو دفي الذهن بو

#### انىلناصحلكم:

اس جملہ کا حاصل ہے امیر کے وصال کے بعد میر ااز نود امیر بننے کا ارادہ بہیں۔ کوفہ چونکہ سیاس شورشوں کا گڑھ تھا۔ تو اپنی حیثیت ادرعزائم واضح کردئے۔ مرکز کی طرف سے شئامیر کی آماتک وقار والحمینان کے ساتھ رہو۔ کسی احتجاج وتحریک ک ضرورت بہیں۔ اس کے بس منظر ش ایک مشیور مقول ہے الکو فی لا یو فی: اس لئے پیاظہار کردیا۔

#### استغفرونزل

امام بخاری کی عادت میار کدیہ بیاب کے آخریل آواند قا استخفار فرماتے ہیں۔ نیز ایسالفظ لاتے ہیں جس سے ختم واختتام کی طرف اشارہ ہو۔ یہاں بھی آخریش نول ای ختم کالفظ لائے۔ جیسے مدیث برقل کے آخریش لائے تھے: کان آخر شان ہوقل۔ ملاوہ ازیں بوم مات مغیر ہ بن شعبہ ۔ اختتام پرصراحة وال ہے۔ تو حافظ اور حضرت شخ الحدیث و دولوں کا مدی ثابت موا۔ (دین شام بی کا علیہ کا مدی شاہد) ہوا۔ (دین شام بی کا کا مدی شاہد)

علماء في كلهاب الروزيرة احاديث يس يسي ايك حديث جوتى توبدايت كيليخ كافي تعي (ضنل الباري 559/1)

فائدہ: حضرت جریر ہیمن کے گورنر تھے؟اس قدر ناصح تھے کہ بیٹی میں صاحب السلعۃ سے فرماتے: آپ کی میتے ہمیں اپنے پیموں سے زیادہ پسندہے ازردے خیرخوای کہتا ہوں اگر سامان روکنا جا ہوتوردک لو۔ (در بن شامز فَ 210)

طبرانی کی روایت بیس بے فلام ایک کھوڑ اتین سویل لیکرآیا آپ نے فرمایا:ان فرسک جیرمن الان الله مائد۔ نصح لیکل مسلم کی وجہ سے آٹھ سوئی خریدا۔ (نسل باری 560/1) (560/1م/ ۳۵/۲۸۶۵) جوزی 2014ء

فرقِ باطله کے ردمیں حضرت امام بخاری کاطرزِ عمل

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے موقف "ترکیب ایمان" کو ثابت کرنے کے لئے فقباتے احناف اور تنظمین سے بھر پور" اختلاف دائے" کا ظہار فرمایا \_\_\_ مگر حدود احترام کو لمحوظ رکھا \_\_\_ قال بعض المناس کے حوالہ سے مسامل فقبیہ پرخوب بحث و تحیص فرمائی ۔ مگر شخص کے حوالہ سے اپنی صحیح میں کسی کا نام ذکر نہ فرمایا \_\_ اس طرز عمل کو خوارج ہمعتز لہ ، کرامیہ اور مرجنہ کے لئے بھی سامنے رکھا \_\_\_ آج بھی بھی طرز مفید و کو شرعے ۔

معتزلی عقل کے داستہ بہکے اور وی کوعش قانونی حیثیت دی ، آج کے عقلی فتنوں کے سدّ باب کے لئے کتاب الایمان کا مؤثر طریق پیش نظر ہے \_\_\_ خوارج نے ظوفی الدین کاراستا ختیار کیا۔ اس لئے اسوؤ بخاری کو تھا مے کھا جائے \_\_\_ کرامیہ اور مرجیہ نے علی ذمہ داری سے منہ موڑا \_\_\_ توشعب ایمان من الایمان کے طرز سے اس کی تامیت بتلائی۔

المغرض عقلی فنتے بنلونی الدین کے فنتے یائے کمی دیڈ کمی کے توالہ سے آزادی روش کے نتنول کی تمام راہی ہسدود فرمائیں فتنول کے مرچشے اورد ہنے ہتا ہوئے ہیں۔ بھری بطن وفرج کے بے قابو مونے ہیں۔ بھری انتخابی بطن وفرج کے بے قابو مونے کے دیگر جسے اورد کی آزادار جی ہت منفی دوش سے ہونے ارد تصدیق کے جمعہ دیوان کی بلکا پہنٹے کئی ہے۔

صحیح بخاری کے طرز تدریس میں اس کو لمحوظ رکھنے کی ضرورت ہے <u>نی</u>ر آشکا را ہو گیا آج کے جدید دور میں اسوۃ سلف میں ہی رمایت مدود ہے۔

# كتابالعلم

## كِتَابِالْعِلْم

بسم القِ الزَّحْمَنِ الزَّحِيمِ

بعض تسخول ملى بسب الذهنوان سے پہلے ہے اور بہال بعد شاسے ایسا کیوں ہے؟ جواب: یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ناقلین کے ذوق کا اختلاف ہے۔ زیادہ رائح یہ ہے ہسم اللہ پہلے ہے۔ سکتاب العلم''عنوان بعد ش ہے۔

## كتاب الايمان سربط:

امام بخاری نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کوشروع فرمایا۔ اس لئے کہ ایمان کے بعد انسان احکام کامکلف موجا تاہے اور کھی احکام کی خرورت ہے۔ موجا تاہے اور کھیل احکام کیلئے علم کی خرورت ہے۔ اس لئے اعمال واحکام سے پہلے کتاب العلم لائے۔ سوال: دوسرے اعمال کی طرح ایمان کامدار بھی معلی' پرہے پھر کتاب العلم کو کتاب الایمان پر بھی مقدم کرناچا ہے تھا۔ جواب ا: ایمان مبداء کل خیر علماً و عملاً ہے۔ اس لئے مقدم کیا۔

ج٢: اعتقاد بهي علم بى كى ايك تشم ہے۔ جس كوايمان سے تعبير كياجا تائيے۔ چونكه ايمان ايك امتيا زى شان ركھتا ہے اس لئے اس كولم كتا بعنہيں كيا۔ بلك عليحد ، عنوان سے ذكر كيا۔

جواب سا: امام بخاریؓ نے ترتیب بی لطانت کاخصوص خیال رکھا۔ کہ ایمان وعمل کا مداروی ہے اور ملم وعمل کا مدار بھی وی ہے اس لئے پہلے وی کا ذکر کرکے گویا علم کا اجمالاً ذکر فرمایا۔ پھر چونکہ مقصود بالذات اور مبداء کل خیر ایمان ہے تو وی کے بعد ایمان کوذکر فرمایا پھرکتاب العلم کونصیل سے ذکر فرمایا \_\_\_اس کے بعدا عمال کاذکر فرمایا۔

## تعريفطم

علم کالغوی معنی دانستن ؛ جاننا ہے۔اصطلاحی معنی کیاہے ؛اس بیل شکف اتوال ہیں۔ حب میں معنی دانستن ؛ جاننا ہے۔اصطلاحی معنی کیاہے ؛اس بیل شکف اتوال ہیں۔

(١) امام الحريين اورامام غز الى فرماتے بين علم السي نظري چيز ہے جس كي تحريف نهيں ہوسكتي \_

(۲) امام فخرالدین رازی فرماتے بیل علم احلیٰ بدیریات میں سے ہے۔ اس کی تعریف کی ضرورت بیل فرماتے بیل اسے بیل اسے بیل کو بدیری نہانا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ نظری ہوگا۔ اور نظری ہونے کیلئے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ جبکہ جودلیل آنے گی وہ خود مجھی علم کا حصہ ہوگی توعلم کو اپنی تعریف میں دوسرے علم کی حاجت ہوگی۔ للبذا یادورلازم آنے گایاتسلسل لازم آنے گا۔ اس

لئے امام رازی فرماتے ہیں کلم کوظری مانے کی بنیادی فلط ہے۔ اس کی نظری یافکری تعریف کے پیچھے نہ پڑی۔ قال ابن عوبی: و هو ابین من ان بیبین علم کی تعریف کی حاجت نہیں۔ (ایداد9/5) (۳) عندالجمہور 'علم'' نظری ہے \_\_\_اوراس کی تعریف ہوسکتی ہے۔ اس لئے عند ابعض تعریف ہے۔

انهظاهر لنفسهو مظهر لغيرف

(٣) اورعند أبض: مابه الانكشاف يامابه الانجلاء \_\_\_

(۵) بعض حضرات فرماتے ہیں جملم الیمی صفت ہے جس سے عالم کوالیمی وضاحت حاصل ہوجائے کہ جانب مخالف کا احتمال ندرہے۔

(١) عندابعض يتعريف كي كي تي ہے:

العلمهو صفقمن صفات النفس توجب تمييز أغير قابل للنقيض في الامور المعنوية

یعنی ایک اسی صفت ہے جو سی نفس کوحاصل ہوتی ہے \_\_\_\_ادراس صفت کے حصول کے بعد انسان کوالیی تمیز پیدا ہوجاتی ہے جواس کی نقیض کوامورِمعنوبیٹ قبول نہیں کرتی \_\_\_\_ تمیز کے معنیٰ بیٹیں کہ واقعہ نفس الامری \_\_ کو\_\_ غیر واقعہ نفس الامری سے متاز کرتا \_\_\_

غیر قابل کلنفیض۔اس سے طن وشک سے احتراز ہے۔اس لئے کہ قیض کوتبول کرے گاتو وہ طنی ہوجائے گا۔علم نہیں رہے گا۔جبکہ علم توقینی ہوتا ہے۔

#### في الامور المعنوية:

اس قیدسے تواس ظاہرہ سے احتراز ہے۔ کیونکہ تواس ظاہرہ کے ذریعہ محسوسات کا ادراک ہوتا ہے امور معنو بیکا نہیں ہوتا۔
(2) علم کی تعریف میں احسن الاقوال میرسید شریف کلے کہ علم ایک اسی صفت ہے جس سے وہ چیزروشن ہوجاتی ہے جس سے (یعنی عالم) اس کا تعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ امر باطنی ہے خارجی چیز نہیں جس کو باہر سے لایا جائے ۔ . . پھر پیم وادراک کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہے مسلم ہے کہ تواس ظاہری ، امر باطنی کے مدرک نہیں ہوسکتے . . . تو پیم عقل کی صفت یا اس کا فعل ہے اس لیے عقل کی حقیقت یہولت واضح ہوسکے۔

متقد ثان میں تعبیراتی اختلاف کے باوجود صفرت العلام عثما تی نے اس کواختیار فرمایا۔العقل ہوغریز قیتھیاً بھالقبول العلوم النظریة . . . عقل انسان کے اندرایک مرکوز کیفیت ہے جس سے دہلوم نظریہ کوتبول کرتاہے۔یعنی وہ ایک قلبی نور ہے جس سے معلومات منکشف ہوتی ہیں۔

یادرہے ملم کی نسبت عقل کے ساتھ وہی ہے جونسبت رؤیت کی تو قاباصرہ کے ساتھ ہے۔ . توعقل باطن میں مثل آتکھ کے ہے جس طرح آتکھ کے فعل کورؤیت کہا جاتا ہے۔ جوائ تو قاباصرہ میں ہے اورائ کا فعل ہے۔ . ای طرح عقل کے فعل کو مل کہا جاتا ہے جوعقل کے اندری ہے۔ صفت علم سے میں مراوہے۔

#### عقل وشريعت مين نسبت

عقل کی علوم الھ یہ غیبہ یعنی شریعت کے ماضوی آسبت ہے، جونوشمس کی آنکھ کے ماجھ ، جس طرح خارتی نور کے بغیر مراروں آنکھیں بے کارٹیل ، ، اس طرح علوم نہ کورہ عقلیہ ٹیل اور شریعت کے بغیر لاکھول عقول بے معنی ہیں لیاند انور عقل جوقلب میں ہے۔ اس کے ماخفہ جب اور خارتی العجاز ہے وہ بہی الم ہے۔ اس کے ماخفہ جب اور خارتی العجاز ہے وہ بہی الم ہے۔ اس کے ماخفہ بیدا ہوتا ہے وہ بہی الم ہے۔ قرآن وحدیث ٹیل بیان کروہ تمام ترفضائل کا مصدات ہی علم ہے کسی و نبوی علم فن پراس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

یا در ہے کہ تواس ظاہری کی طرح عقل و ملم کی ترقی بھی بالت رہے ہوتی ہے جیسے چھوٹا ہے ، ، وہ خود اور اس کے قوات ظاہری و باطنی ، ، امور شریعت ، عقائد ، اعمال معاملات ، معاشرت یسب امور غیبہ بیل کہ اللہ تعالی کو کون سے پسنداور کون سے ناپسند و باطنی ، ، ، امور شریعت ، عقائد ، اعمال معاملات ، معاشرت یسب امور غیبہ بیل کہ اللہ تعالی کو کون سے پسنداور کون سے ناپسند و باطنی ، ، ، امور شریعت ، معلوم نہیں ہو سکتے جب تک (آفتاب) شریعت خارج میں ہود فضل الباری جام ۱۹۸۵)

## درجات علم

ایک در چرهم وہ ہے جوعمل پرمقدم ہے جیسے نما زروزہ کے لیے ،،ان کے احکام ،،دوسرا درجہ بعد ازعمل اس پرمرتب ہوتا ہے۔ کما قال الله تعالیٰ ان تقفو الله یجعل اُکم فرقانا ، و اتفو الله و یعلّمکم الله . . جصول تقوی پر جوظا ہر ہے تغیل احکام کے بعد یح مکن ہے،فرقان و علم اس پرمرتب ہے۔

فائدہ: ساری عبادات بمنزلدادویہ کے بیں ، بمعرفت وعرفان معارف وحقائق اورعلوم حقدرور کے لیے مثل اغذیہ بیں ، . . . یاس تناظر بیں کہا جارہا ہے کہ بعض حضرات کہتے بیں کہ ملم چونکہ ذریعہ ہوتا ہے اور عمل مقصود ، . . توعمل علم ہے انسال ہوا ، تو اس شاظر بیں کہا جا اور عمل کا خریعہ ہے انسال ہوا ، تو اس شاخرا کہ کہ مسب علوم ، عمل کا ذریعہ جہیں ہنتے ، . . بلکہ بعض علوم عمل کا شمرہ ہنتے ہیں ، . . چنا حجے آپ بہان علی العابد بین ہونے کے باوجود جو کمال علم کے بعدی ممکن ہے ہے کہ بے ذرب ذری علمة۔

اس سے مراددہ کم مطلوب بہیں جو مل کامر قوف علیہ ہے بلکہ وہ ہے جو مل کے بعد بطور قرومرتب ہوتا ہے۔ (فنس ابری اس ۵۳ م) سوال: امام بخاری نے ملم کی تحریف بیان بہیں کی جبکہ حدالشیء فضل الشیء پرمقدم ہوتی ہے۔

جواب ا: امام بخاریؒ کے بال امام فخرالدین رازیؒ کامسلک رائے ہے کہ علم اجلیٰ بدیریات میں سے ہے۔اس کتے تعریف نہیں فرمائی میرار جمان بھی بہی ہے کھم بدیہی ہے۔

اور بدیجی کونطقی تعبیرات ہے بتلانا بہت مشکل ہوتا ہے اور نہوہ واضح ہوسکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نقض ضرور وار دہوتا رہے گا\_\_\_اس کی مثال کلاب کی خوشبو کی طرح ہے۔

اس کی اسی تعریف کرنا جو چنیل کی تعریف سے ممتاز ہوجائے۔ دنیا بھر کے حکماء اور دانش ورا کھے ہوجا نیں اس کی الیم تعریف نہیں کرسکتے۔ (قالدانشیخ محمد تقی العثمانی مد ظلد) جواب ۲: تعریف الشیء ش حقائق الشیء کابران بوتا ہے اور امام کارگ کامقعود حقائق کابران جہیں بلکران کے متعلق امادیث نبویے علی صاحبها الصلؤ قو السلام کابران ہے۔

قائده: علم كاندرتقين كاحمال ندمال كاحتراب مدتاب ندمال كاحتراب

اقسامطم

علم كى دواقسام إلى علم دين جلم دنيوى \_

علم دنيوي كى اقسام

(۱) جومفعنى الى الكفرو المعصية وجيب علم جوم اورطم محر بلم شراب ازى \_\_ جومفعنى الى الكفر بواس كا صول كفري \_ اورجومفعنى الى المعصية واس كاصول مصيت \_ \_

(۲) جومفعنی الی الکفر و المعصیة نهوال کاحکم یہ کہ عام طور پریمبار ہے ۔۔۔ البتدان ٹال لیفن علوم الیہ بل جوفرض کفایہ ان کی تحصیل بھی فرض کفایہ ہے۔ جب کہ علم دین کی تحصیل بھی فرض کفایہ ہے۔ ابنی ضرورت کی حد تک ملے دین کی تحصیل بھی فرض کفایہ تک ماز مرتب کہ علم دین سیکھنا فرض میں ہے زائد فرض کفایہ سیکھنا فرض میں ہے زائد فرض کفایہ ہے۔۔۔۔ البتدنیوی علوم فرض کفایہ بی مال کھانا پکانے کاملم مطابح معالج سیکھنا ۔۔ وقیرہ۔

وعلم ادم الاسماء كلهاش مراح تول كمطابق دوسرى تسم كاعلم دنيوي تعا\_

البته یفرق ہے علم دین کا سیکھنا جوفر ش کفایہ ہے اس سے مراد فرش کفایہ تعیم ہے ۔۔ علم دنیا کا سیکھنا یہ فرش کفایہ تغیرہ ہے۔اوراصل فضیلت حسن لعید ہی ہوا کرتی ہے۔ حسن لغید ہی تیشیت ٹانوی ہوا کرتی ہے۔ چونکہ علم دین بذاتہ سن بھی ہے اور مقصود بھی ہے اس لئے اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں ۔۔۔ علم فن ميں فرق

ملم جس کذرید تی تعالی شاندی مرضیات ونامر ضیات شل امتیاز هوسک اوران کانداردی مورقرآن و وریث شی اطلاق طم سیمی مراد به جن الدم کذرید و شده کی مقاصدی تکمیل هوتی بید شال زماعت یا وان معالج و فیم و در اصل فی وان بیل اور ان کاندارانسانی تجرب ب اورای ترجی بر اصل باری تعالی کی صفت به جس به مصل فی وان بیل اگر چیوستان پر مولوم کا اطلاق کر لیت بیل و فائده و از یا در ب زمان و در اصل باری تعالی کی صفت به جس به مصلود انها والیم اسلام کوسط سے خالی و قلوق کے تعالی کو کال رکھنا اور نوشنے کی صورت میں جوڑ تا بید و ب خدمی علما کی آبت شریف انها والیم نبوت کی طرف مصرب منافی کو کال رکھنا اور نوشنے کی صورت میں جوڑ تا بید و ب خدمی علما کی آبت شریف انها و کاند و کار فروت کی طرف مصرب فائد و کار و کاند و کاند و کار و کاند و کاند

اقسام علم دين

(۱) احكام ظاهره كاهم جييصالوة ووضووفيره (۲) أحكام باطندكاهم قلب كى امراض وكيفيات كاهم ما مرين علوم دينيدكى اقسام:

(١) احكام ظاهره كمان والعلاء كفتهام كتي إلى

(٢) احكام باطد كرمان والعلاء كووفيام كيت إلى

(٣) دونول علوم كومات والى كومامع كيت إلى

فائدہ: بامعیت کے باد جود افعان صفرات پر کسی خاص ملم کا ظلبہ ہوجاتا ہے۔ تو مام طور پر لوگ ان کوائی حوالہ سے مائند ہوجاتا ہے۔ تو مام طور پر لوگ ان کوائی حوالہ سے مائند ہوجاتا ہے۔ اس لئے ان کو تقیق معنیٰ بیں جائند ہوجا ہے۔ بھرات کے باد جود ان کو دیگر مائن کو تقد کے حوالہ سے جائی ہے مگر بیضرات ملوم باطنی کے بھی اساطین جائی ہے۔ جیسے انتہ اربعہ کرام اگر چہ دنیا ان کو تقد کے حوالہ سے جائی ہے مگر بیضرات اکا بر ملاء دیوبتد اور امت بی جائی ہے۔ بھران کے بعد صفرات اکا بر ملاء دیوبتد اور الحمد اللہ ان کے دورین بھی ان کے خلفاء شانی جامعیت رکھتے ہیں۔

علم دين كنفسيم ثاني:

(۱) علم كبى جس ش كسب داختيار كودخل دو\_

(٢) علم وجي بنس ين كسب واختيار كوفل نهو برايداست منجانب الله عطامهو

علم وبي كنفشيم:

(١) بصورت وي، يدهفرات انبياء كوديا جا تابيدا اور جناب رسول الله بالفائية في موكيا-

(۲) بصورةِ الهام؛ يرانبياً واوراولياء كرام كويكى حاصل موتاب الله تعالى دل يُن سُن أيت كي تفسير وتطبيق و ال ويت بيل ـ ياسي بحى متذبذب معامله ين ايك جانب كي ترجيح كوبلادليل غالب فرماوية بين ـ

علم وہبی کے تحت دومقام ہیں۔ایک مقام نبوت۔ایک مقام ولایت مقام نبوت کی تھیل ہوگئ البت مقام ولایت باتی ہے۔نبوۃ وہبی ہے۔اورولایت وہبی وکسی ہے۔

مقام نبوت أفضل م يامقام ولايت؟

اس میں محققتین کے دو کروہ ہیں۔

(۱) مقام نبوت انصل ہے۔ اس لئے كەمقام نبوت ميں ئى كوهامة الناس اور خواص كوتبليغ كرنى پوتى ہے۔ تو ئى كى عبادت متعدى بھى موتوية تصل ہے۔

(٢) مقام ولايت أفضل ب- كيونكم مقام نبوت بين توجد الى الخلوق موتى ب- جبكم مقام ولايت بين توجد الى الله موتى ب- المندموقى ب- المندموقى ب- المندموقى ب- المندموق بالمندموق بالمندم

#### ولكلوجهةهوموَليهافاستبقواالخيرات:

تنبیہ: اس سے یکی کوفلط بھی شہوجائے کہ دلی ہی سے انسل ہے۔ کیونکہ یہ فرق نبوت کے حامل کے اندر کا ہے جو بیان کیا جار اہم ہے۔ اور ایک احتمام کی بیان کیا جا در ایک احتمام کی بیاتی کا ایک وقت احتکام بیان کیا جا در ایک احتمام کی بیاتی کا ایک وقت احتکام بیاتی کا بیات کونسا انسل ہے۔ یہ بی بی کے بارے میں بتلانا مقصود ہے۔

## فائده: مدارخلافت كياب؟

اس میں تین تول بیں: ۱۰۰۱ کیل رائے علم برنام ہو کی ہے۔ ان کنزدیک استحقاق خلافت علم کی وجہ سے بعل تکد کو دہ اسام میں آئے۔ جو صفرت آدم کو آگئے تھے۔ تو صفرت آدم کو خلیفة بنادیا گیا۔

۰۰۲ دوسری رائے علامہ انورشاہ شمیری کی ہے۔ فرماتے ہیں عبودیت کی وجہ سے خلیفۃ ہوئے کیونکہ تین گروہ تھے۔ ۱:اہلیس \_۲:ملائکٹ \_۳: آدمؓ \_(1) اہلیس میں آوعبودیت نہیں تھی صرف انائیت تھی۔

(٢) ملاتكُمْ شي عبوريت هي كرشر وتوكي ها نحن نسبح بحمد ك و نقد ص لك.

(٣) حضرت آدم ين عبوديت ي هي -اس لي مستقى خلافت موت ي رائ صوفياء كرام كى ب-

س. تیسری رائے بیہ ہے کہ مخص طم استحقاق ہے۔ اور پڑھن حبودیت۔ بلکہ طم عمل، عبودیت کا مجموعہ مراد 

فأكده ا: بعض اوقات خلافت ظامري علم وعبوديت يردى جاتى بير عكريسب ظامر كتابع موتاب مطابحي موسكتي ب شیخ تصوره از مین به تار نیزخلافت سیوطب برسید میوحت جین )

قائده ۲ : اطلبو االعلم و لوبالعسين. دورتيوت شل مكن شل دين علم توخماي تيس ، كويارسول الله يَكَافَعَكُم في وثيوي علوم سكف كاحكم فرمايا ب? يداستدال وطلب خلط ب ١٠١٠ اول تويدوايت موضوع ب دومر عربي قاعده كمطابق ونيوى علوم سكف ك ترطيب دينة تووَ لُو كيف كرياضرورت في ؟ تويهال مجي علم شرى مرادب-مراد مديث بعدوم تفت بي كيونك عبان عرب سي بهت مسافت يرواقع تغدل

## 01 بَاب فَصْلِ الْعِلْمِ علم كفضيلت كابيان

وَ قُوْلِ الْقُوْلَ الْقُوْلُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ كُمْوَ الَّذِينَ أُونُو االْمِلْمَ ذَرَجَاتِ وَاللَّهِ مَاتَعْمَلُونَ خَبِيلٍ } وَقُوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ {رَبِّذِ دُنِي عِلْمًا}

ترجمه: ادراللدتعالى فى سورة مجادلت كرمايا "جوم ين ايما عداري اورجن كوهم ملااللدان كدر بع باعدكر اوراللد كوتهارى كامول كى خبرب اور (سورة لله يس ) فرمايان يدورد كارجي اورزيادهم دے "\_

اس متن كى كتاب احلم سدناسبت ال الرحب كرمعالمات ناابل كريرواس وقت ،ول كرجب جهل كافلهاور ملم الحد (فنل الباری اس ۱۲۵) امام بخاری نے باب قائم کر کے مرف دوآیات قرآنید کر کی بیں روایت کوئی ذکر میں فرمائی۔

## حديث الباب ذكرنه كرنے كي چندتوجيهات:

() ترائم كى بيان شرائياتها كى الم كارى كى معنى ترائم الديب الديل الدين بير مكر ترجم كانت مديث مير الدوني

(٢) قرآن كريم جية قويم جومديث على باللب تواى باكتفافرمايا

(٣) علامه كرماني كاجواب يهب امام مخاري الواب بهلي باعد هن تقد احاديث بعد من تدريجاً ذكر فرمات

تے۔تویہاں مدیث ذکر کرنے سے میلے ی دصال فرما گھے۔

(4) شرائط كمطابق مديث جين السك

(۵) طلبه کرام می دائن کی صلاحیتی صرف فرمائیں۔ اس کے تعیداد بان ہے۔

(۲) تکثیر فوائد کیلئے فضائل اور دلائل بیں عظف احادیث بیان مول کی ۔ تو قائدہ زیادہ موکا۔ اس لئے کہ فوائد ملم کی احادیث محمد توموجود بیں اور بکثرت بیں۔

کتاب العلم شن مدین شال نے کی یوج العید ہے کہ امام بخاری کو کل مدین یاد شدی اس کیے ۲۳۲ میں تھیل بخاری کے بعد چوبیس سال تک اس کاورس دیا • ۹ ہزار طلب مدیث نے استفادہ کیالا ۲۵٪ شن رحلت ہے ، اس لیے یاد شدہ ہے کی توجیہ درست جیس ( دلیل القاری س ۴۰۷)

سوال: ص18 يرباب فعنسل العلمة الم فرما يا جبك يهال يحى يت توكرار موا

جواب ا: يهال فعنل العلم كاباب امحلب تعلى وجد العاكم الريد ما دبركاب في مرف كاب العلم كاترجمه قام كرك اماديث ذكر فرما في بين -

جواب۲: يهال فنيلت علام مهاور بابرآتی بی فنيلت علم به يونكرار هنتی بين ماغراض الگ الگ بين مد جواب ۳: فعنل بعنی فغيلت اور بعنی زيادتی بحی آتا به يهال فعنل بعنی فغيلت ب- اور دوسر سه باب بين فعنل بمعنی زيادتی ب-

حضرت فين الحديث فرمات بين بالين بين أكرم تصدايك بواكرچ الفاظ الك الك بون يوكرار مصور بوكارا كرم تصدالك الك بواكرچ الفاظ ايك بول يوكرارن بوكار ( درس شامز ني 214 )

قاسم العلوم والخيرات امام نانوتون كي مجلس بين صفرت كفادم مولانافاضل في مشحائي تقسيم كى جوآ شربين في كي توانهول في عاض كيا: حضرت! الفاصل ( بكي يوني زائر ) للفاصل و القاسم محروم ( لينني حضرت والا ) جواب بين حضرت في فرمايا: الفاصل للقاسم (مراد صفرت نانوتوى) و القاسم محروم [لينني كننده] ( بحول ادون الدي الاركان اس ٢٠١٠)

#### يرفعاللهالخ

د فع سعراد کرامت اور گواب ش اضافہ ہے۔ اور ایک تول بہے دفع سے مرادد نیاش فضیلت اور مرتبش بڑھانا ہے۔ نیز پر بھی قول ہے اللہ تعالی ملام سکدر جات کوان مؤشن کے مقابلہ ش جوالم سے خالی تھے۔ بڑھا کیس گے۔ درجات: بدرجہ کی جمع ہے۔ اس کے مقابلہ ش ایک افظا در کا ہے۔ اور جاتے ہوئے منزل کو درجہ کہتے ہیں۔ اور نیچ کی جانب کو در کا کہتے ہیں۔ جنت میں ورجات اور جہنم میں ورکات ہیں۔

والذين اوتو االعلم درجات:

درجات: جعسالم عرواور تنويان تعظيم كالتب يطوور جات الم الم يب

عطف المناص على العام برايمان والول كيمى وجات بانده و كلتا المخصوب سطم والول كريهت بانده و كلت و المنه معلى العام برايم التاروبي و المنه ما العامل المنه و المنه ما العامل المنه و الم

منرات المي ملم كرفع درجات كومقرون بالاعمال قربايا كياب وريطم من كايبود كيليخ اثبات كرتے بوت أو كانوا المعلمون كساور أن كانوا المعلمون كساور أن كانوا المعلمون كساور أن كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانون كروك كان كانون كان

فائده: فرأنس ك بعد بقيه اوقات كسمحل بين صرف كرائيس \_

اس من صفرات المي طم كورميان فوروكركيا كياب كدفر أنس ين مطلوب من الشادع كي بعد بقياد قات كسم مل من الشادع كي بعد بقياد قات كسم مل من مرادت وفيرون :

اس ش اختلاف ہے۔

(1) المام عظم والمام ما لك فريات بن اشتغال بالعلم أمن ب-

(٢) حفرت المام احمر ك علبال سعدوروايتين بين فعل بالعلم المفل بي-٢:جهاد المفل ب-

(٣) حفرت المام شافي فرماتے بي عمل ير يعنى عبادت يل مشنول رومناز ياده إحد فضيلت ب-

(٧) حضرت شاه ولى الله فرماتے بين بين بالقسم كهتا مول كتعليم وقطم بين مشغوليت اضليت ہے۔

۵) حضرت العلامة فتى حبدالعادر (سابق شيخ الحديث دارالعلوم حيد كاه كبير والا) فرماتے ہيں بتعليم وتعلم الصل ہے۔الا په كه جها دفرض موجائے۔

امام غُرَالَى فَرماتے بَين: انسان کی چارمائتیں بیان فرمائی بین بعد از فرائش اولااشتغال بالعلم ہے۔ ثانیا شیخ وتقدیس ہے۔ اگراس سے قامرہ ذو پھر خدمت علما موسلح امرے رابعاً بعد از فرائش کسید معاش ہے مطال کمانے کرغیر کا مال ندکھائے۔ رب زدنی علمہا:

آپ بالفائل نے زیاد تی علم کی دهاما تھی جوتن تعالی شانے کے حکم کے محت بھی۔اللہ تعالی نے تبول فرمالی اس سے فضیلت وطم معلوم ہوتی توباب بذا سے مناسبت بھی ہوگئی۔

يهال "امر" دوام داستراركيليم ياس يل ياوى طبقه كاختلاف بان كاسلك يب "جمله ما كان و ما يكون

الى يوم القيامة" كاعلم آپ بَالْ اَلْفَائِلُو يكبارگى ديديا كيا \_\_\_\_ جَبكة جموراتل منت والجماعت بعلاء اتل ق وعلائ ديوبند كم إن يبيس سالد دورنبوت ثل تحورُ التحورُ التحورُ الله ديا كيابعده عالم برزخ ، جنت وغيره ثل تسلسل كساحة بزهتاي چلاجائك ا جولاتقف عند حدِّبوكا كما قال تعالى: وللأخوة خيولك عن الاولى \_

مرآنے والی طمی مالت سابقہ ملی مالت سے بہتر ہوگی۔ بر بلوی طبقہ کے ہاں موجود بالفعل ہے اور بعدہ انقطاع ہے۔ جبکہ حضر ات اہل و یوبند کے ہاں صول علم کیلئے اتصال بالباری دا ہماہے \_\_\_\_ سوچا جاسکتاہے کہ قر آن وصد بہٹ کی روثنی شس کا عقیدہ اشرف و اُعنل ہے۔

## 02 بَابِمَنْ مَعْلَ عِلْمَاوَ هُوَ مُشْتَغِلُ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

حَدَّنَنَاهُ حَمَّدُ بَنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّنَنَافُلَيْحُ حِوحَدَّنِي إِبْرَاهِيهُ إِنْ الْمَثْلِدِ قَالَ حَدَّنَنَاهُ حَمَّدُ إِنْ فَلَيْحِ قَالَ عَنْهُ إِلْهُ الْمَثْلِدِ قَالَ حَدَّنَنِي هَلَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

ترجمہ جس شخص سے ملم کی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات میں مشغول ہو تواپئی بات پوری کرکے پھر سائل کوجواب دے

#### ربطباب:

امام تخاری اب بہان سے ملم کے آداب واحکام بہان فرمادہ بیں جس کیلے قتلف آداب تعلیم ایعلم بہان فرمائے بیل میں اس کے اور اس بیان فرمائے بیل میں اس بیان فرمائے میں اس کے آداب واحکام بہان فرمائے میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو کی شد تو میں اس کی اس کو جواب دید ۔۔ میرورت بیان دانی کی وجہ سے اس کو جواب دید ۔۔ بیاس کا مدار سوال پر ہے اگر کم ملی ونادانی سبب ہے تو مجر بعد میں کی دے سے آد کو کری کی جواب دیا میں کی دے سکتا ہے۔ اگر موال نابیت میدہ وہ جو جواب دینا مروری کی جو بعد میں کی دے سکتا ہے۔ اگر موال نابیت میدہ وہ جو جواب دینا مروری کی جو بیل ۔

## تشريح عديث

اداه: راوی کوکب ہے کہ استاذ محرم نے مرف این "کہا یا بین السائل اعن الساعة فر بایا۔
دوران کفتگو سائل کے جواب سے اہل مجلس کا قصان نہ ہوتو فوری جواب دیا جاسکتا ہے . . . امر مؤقت کا جواب دیا جائے
ور نہ جواب لا حاصل ہے سوال کی نوعیت فیر ضروری ہے تو جواب مؤخر کیا جاسکتا ہے اگراہم معاملہ یا کسی بنیادی مختیدے کا سوال
ہے تو تاخیر کی قطعا مخ اکٹن مہیں کیونکہ خیالات کے بدل جانے کا اندیشہ و تاہے مضرت ایوذر "کودوران خطبہ جواب مرحمت فر مایا
سوال تھادین کیا ہے جفنول ، منی برعناد اور باعث تھویش واجتار سوال کا جواب ندیا جائے (مغل الباری نام ۲۷۵)

## نداء بالرسول كي صورتين:

يارسول الله: نداءبالرسول ين يارصور ين ان -

(۱) حکایة کہناجا ترہے جیسے احادیث ٹیل بکثرت ہے۔ (۲) اس تقیدے سے جا ترہے کہ فرشتے میر اسلام وکلام روضة شریف پری تینچاتے ہیں۔ (۳) آپ بال تُقافِی کے صنور فی النصور کے لحاظ ہے بھی محنج اکثر ہے۔ (۳) عقیدة حاضر وناظر کے

ادوران خطب سائل صفرت الدور فاصل من المنظم عند من المنظم عند من المنظم عند الموسان على المنظم المنظم

ساتهدمرفناجائ بلكه بادني كى دجه يجى قاتل تركب

جاءاعرابی: بقول مافظ: اعرائی تامعلوم الاتم ہے۔ تاہم ارشادالساری ش 'فیع'' ہے۔ والشاهم (در دامز ق 217) کیف اضاعتها: سوال: سائل نے قیامت کے بارے ش سوال کیا تھامتی الساعة؟ آپ بھا تھا تے جواب دیاجب اضاعت امانت شروع موجائے تواس کا انتظار کرو۔

جولب: آپ الفَالَهُ الله جول المرب الكمت ديائي كرير وال ى وست مين قيامت كر آئے كى يا الله تعالى كروست مين قيامت كرا الله تعالى كرواكس ك

ا:امانت \_مراداناعر صناالامانة تدييرزين كانتظام \_\_

۱:۱۱ انت صفت القلب مرادب جوابمان سمقدم ب، بهلقل شل الان الدان جمتاب بهراك الديمان ـ (در دامون 210)

۱ دا و سد الامر : فرسّد و معادة سماخوذ ب حس كا معنى كليب سماصل بيب جوش ذمد دارى كا الل مع وه و مدارى

۱ کو يدى جائے توقيامت بى ب اس معلوم بواا گركوئى بے جافنول موال كرئواس كا جواب ملى اسلوب الكيم

دينا جا ہے ـ نير مفتى كذمه فرض جيس مرسوال كا جواب دے ـ تا بهتد يده موال بركوئى كيمان ارشاد قرما دے ـ

المانت كمقابله بن فتنكالفظ استعال موتاب فتندالي حالت وكيفيت كوكت إلى جويج كوفلط اور فلط كورج بتلائے۔ (درس منار 335) امانت، اكثر طلاء نے امانت كومفعول ك معنى بن ليكراس سے تكاليف شرعيه مراد لى بن حقوق الله مول ياحقوق العياد \_اى طرح تولى مول يافعلى ياحتقادى \_\_\_ ليكن مختين علاء امانت كذوعيت اور حالت كمعنى بن لينت بن \_\_\_

تفسیل اس کی ہے کہ انسان فلیغۃ اللہ ہے۔ فلافت کیلئے تو ہ فلید وعملید دیماید بنیادواساس ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ انسان شی تو ہملکید دہیمیہ بھی ہے جن ہیں ہرا ہر تر ان و تخالف رہتا ہے۔ ای وجہ ملم کے باوجود ترک امر اور عمل ہی کر گزرتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے قو ہملکید کی تفویت کیلئے تو ہملکید کی تاکہ استحارادہ وقدرت سے قو ہملکید کے ذریعہ امور ٹیمر کو اختیار کرے۔ ای کانام امانت ہے جس کی دومری تعییر فقطرت ہے ہی مدائر کلیف ہے ای ہیں ایک نیت جہیں دیکر ملکات کی طرح اس کو اسباب ظاہری کے ذریعہ ترتی دیاس کوموذی دمفسد چیزوں سے بچانا ضروری ہے ای استعداد کسی بر ٹو اب کی طرح اس کو اسباب ظاہری کے ذریعہ ترتی دیاس کوموذی دمفسد چیزوں سے بچانا ضروری ہے ای استعداد کسی بر ٹو اب کی طرح اس کو اسباب ظاہری کے ذریعہ ترتی والی استحداد کسی بر ٹو اب موخو نے سے تو امانت (فطرت) بمنز لہ علی مادی۔ امانی تیج علم معلم کی مثابات ہے۔ (دری ہناری 233)



## 03بَابِمَتِیٰ کَفَعَصَوْتَهُ بِالْعِلْمِ علم کی بات او چی آوازے کہنے کا بیان

حَدَّ ثَنَاأَنِو النَّفَعَانِ عَادِ فِهِن الْفَصْلِ قَالَ حَدَّ ثَنَاأَنُو عَوَالَةَ عَنْ أَبِي بِشْدٍ عَنْ وَسَفَ بِنِ مَا هَلِ عَنْ عَبْدِ الْقَبْنِ عَنْدِ وَقَالَ تَحَلَّفُ عَنَا الْقَبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ يَعْدُ فِي سَفْرَ فِي سَافَرَ نَاهَا فَأَ ذَرْ كَتَاوَ قَذَاً وَهَ فَتَا الصَّلَاةُ وَ لَا ثَا وَلَا ثَلَا الصَّلَا اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَي أَوْ جَلِمَا فَتَا وَعَنْ اللَّه عَلَي أَوْ جَلِمَا فَتَا وَعَنْ اللَّه عَلَي أَوْ جَلِمَا فَتَا وَعَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَيُلِمُ اللَّه عَلَي أَوْ جَلِمَا فَتَا وَعَنْ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْه أَوْ جَلِمَا فَتَا وَعَنْ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّهُ عَلَى عَمْ وَيَعْلَى عَنْ وَيَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُرْ جَوْم لَهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

غُرْضِ ترجمہ: فرومت کے قت باندا آواز سے ایس اسٹ المام کاری نے یہ ب فع تعارض کیلئے قائم فرمایا۔ کیونکہ بعض وازال سے پیدا شنے آتا ہے کہ باندا آواز ہندید جمین ہے۔جب کہ اس مدیث شل باندا آواز سے پکار نے کا تذکرہ ہے۔

## تشری عدیث رفع صوت کی نامپیندیدگی کے دلائل:-

(١) واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لعموت الحمير

(۲) مدیث شریف ش ہے آپ بھ اللہ ایک بارے ش ہے: "ولاصنحاب فی الاسواق۔" بازارول ش اولی آ

(٣) وقارطی اورعظمت کا تفاضا بھی بھی معلوم ہوتاہے۔ توامام مخاری بیباب قائم فرما کر دفع تعارض بول فرمارہے بیل کہ رفع صوت عندالعنرورت جائز ہے۔

صغرت شاہ ولی اللّٰهُ فرماتے بیں ہو لاصنحاب، صنحب سے مرادلوول عب سی رفع صوت ہے ۔۔۔ لیکن دفع الصوت بالعلم صخب میں داخل نہیں۔ اس لئے کہ آپ ملی الله علیہ وسلم اس کواختیار فراماتے تھے۔ (درس شامز فی 220) نیز متعلم کی حالت، مخاطب کی دوری مخاطبین کی زیادتی جمیت یا تنطیب و معلم کی بات بلار فع نه کینی سکتی مود ، آور فع صوت متحسن ہے ، والغرض فراکھن یاسنن کی تضمیع یا کوتا ہی پر شدہ تنمبیدور فع صوت درست ہے۔ (فنس البریجام ۸۷۸) ویل: دوز خ کا ایک طبقہ ہے۔ ویل اور ویہ دونوں ہم معنی ہیں۔ فرق بیہ ہا گرستی بلا کت ہے تولفظ ویل ہولتے ہیں۔ اگرستی بلاکت نہیں تولفظ و سے ہیں۔ ویہ خِلِلْعَهَا دِ تَقْعُلْهَ الْفِعَةُ الْبَاغِیَة

للاعقاب من النار: اعقاب عقب كى جمع ہے۔ يہال مرادصاحب عقب ہے ان اير يول والول كوتهم ميں أوالا جائے كاجنبول نے ا

ایدیوں کے خشک رہنے پر وعید الیل ہے کہ باتی یاؤں دھوتے تھے۔

ويل للاعقاب من النار شي الخزف من النار المعقاب من النار المعقاب من النار المعقاب من النار المعقاب من النار (التنجيم النار التنجيم النار الن

نادى باعلى صوته: استرحمة الباب ابت موكيا

یو سف بن ماهک: ماهک؛ یو ن بیا عجی ہے؟ اگر عربی ہوتو کھریداضی کاصیغہ ہے یااسم فاعل۔ اگر ماضی ہوتو کھر پیغیر منصرف ہوگا اور اگراسم فاعل ہوتو پیمنصرف ہوگا\_\_\_

اوراكرية كى كلم موتوان بين ماه كالفظ الكب جس ي عنى جاند كني اورك اتصغير كيائي معنى جهوالساج اند. أذ هقتنا لصلوة: ما زكادقت آبيني اتها تاخير تما زكان طروتها توسُر عت وشوكانشا تاخير سلوة تفا\_\_\_

فجعلنانمسحه على ارجلنا: يہال مسح اصطلاح معنیٰ مراذ بہیں بلکه نوی سے مرادب یعنی استعاب کا کھی تاکھ کا خوکا کھیے تاکہ کا استعاب کا کھیے تاکہ کا استعاب کا کھیے تاکہ کھیے تاکہ کہی تاکان بھی تاکان میں استعاب کا کوئی بھی تاکان بھی

ويل للاعقاب من النار: بعض روايات ش يهال بطون الاقدام كالفظ بحى آيا بي بس كامعنى پاؤل كتلوك اور ايديال فنفك ندره جائيل ـ

اس سے اہلسنت والجماعت نے استدلال کیا کہ پاؤں کا وظیفہ جب موزے نہینے ہوئے ہول خسل ہے اوراس میں کھی استعاب ہے۔"فقعد الحدیث اندلا یجو ز میں کھی استعاب ہے۔"فقعد الحدیث اندلا یجو ز المسجلی الزجلین۔"

قائدہ: عند اُجنس بروا قعد مکہ کرمہ ہے والیسی کا ہے مگر تیعین نہیں کہ صلح عدید بیبیہ ہے والیسی بیں عمر ۃ القضاء یا فتح مکہ ہے والیسی کا ہے۔ ( درس ثامر نَ 221)

## 04 بَابِقُوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَ نَاوَ أَنْبَأَنَا مَعْدَثُ الْمُخَدِّرُ الْمُخَالِيلُ مُعْدِثُناء الحبر نا اور انبأنا كَمْنَ كَابِيال

وَقَالَ لَنَا الْحَمَيْدِيُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَ آَخْبَرَ نَا وَ آَثْبَاْنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًّا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقُ عَنْ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيُ
صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ وَقَالَ حُدَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيفَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنْسُ عَنْ النَّبِيِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلِيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَيُعَلِّمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَيُعَلِيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَيَعْلَى اللهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللَّهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَيِهِ عَنْ وَيُعَلِي وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللَّهُ اللهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللَّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ وَيَعْفَى وَعَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ عَنْ وَيَعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلْوَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْوقُ وَاللّهُ عَنْ وَيَعْفَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

حَدَّ لَنَا لَتَيْبَةُ حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيلُ لِمُنْجَعْفَوِعَنَّ عَبْدِ القَبْنِ دِينَا رِعَنَ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ القَصَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّجَوِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّدُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّعَرِ شَجَوِ الْبَوَقَ لَعَ النَّاسُ فِي شَجَوِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخُلَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمِّ قَالُوا حَدِّثُنَا مَا هِيَ لَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقَاعِي لَلْلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ لَكُولُوا عَيْلِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ لَهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْمُ الْعَيْمِ اللَّهُ عَلَالَ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُعْلِمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت ابن عمر کے بیں (ایک دفعہ) رسول اللہ بھا گھا کے فرمایا درخیوں بیں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پیٹے نہیں کرتے ادر دہ مسلم کی مثال ہے جھے بیان کرودہ کون سادرخت ہے؟۔ چنامچے ہم لوگ جنگلوں اور دیہا توں کے درخیوں میں پڑگئے (سوچنے گئے)۔ حضرت ابن عمر کم جسے بین میرے دل میں آیا کہ یکھور کا درخت ہے لیکن میں نے حیا کیا۔ پھر صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ ہی بتائیں وہ کونساورخت ہے؟ آپ بھی گھائے نے فرما یا وہ بھور کا درخت ہے۔ کیا۔ پھر صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ ہی بتائیں وہ کونساورخت ہے ایک گھائے کے فرما یا وہ بھور کا درخت ہے۔ دبیا یا جارہا ہے ابلاغ میں میں علم کے ابلاغ کے لئے دفع صوت کی اجازت کا ذکر تھا اور باب بندائیں یہ بتلایا جارہا ہے۔ ابلاغ علم کیلئے صیفے کون کون سے اور کن کن مواقع پر استعمال کے جاتے ہیں۔

## غرض بخارى

حدثنا، اخبو نا اور انبانا وغیرہ بیرالفاظ مشتر ک المعانی ہیں۔راوی کو اختیارہے کوئی سابھی لفظ استعال کرے۔ حضرات متقدمین کے پال پیمروج ہیں،ان میں کوئی باہمی فرق جمیں۔

البت متاخرین کے بال ان کے حل استعال کافرق ہے۔ اورسب سے پہلے اس کوجس نے واضح کیا وہ عبداللہ بن وہب بیلے اس کوجس نے واضح کیا وہ عبداللہ بن وہب بیل ۔ جوحضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہم عصر بیل ۔ انہوں نے فرق کیا ۔ نیزامام شافق ، امام نسائی ، اورامام مسلم جمی فرق کے قائل بیل ۔ اگر استا فر پڑھے شاگر دسنے ۔ ایک ہی شاگر دہوتو ' حدثنی ''کہا جائے گا اوراگر بڑی جماعت ہوتو پھر حدثنا ہیں گے ۔ اگر ایک شاگر د نے استا فر کے سامنے مدیث پڑھی اور استا فر نے تصدیق کی توا خبر نی اور بہت ساری جماعت کے اندر شاگر د نے دیں پڑھی اور استا فر نے ہوتا کی آنو پھر اخبر نائیل گے۔

اگرشخ نے ایک فرد کوبالمشافداجا زت دی تووہ انبننی "کے گاادرا گرایک سے زائد کوبالمشافداجا زت دی تو پھر انبانا کمیں گے۔ایک شاگرد نے استاذ کے سامنے پڑھادیگرلوگ بھی مجلس بیل شریک مختوسننے والے آگے روایت کرتے ہوئے یوں کمیں: فوئ علینا و انااسمع اورا گراستاذ نے عدیث لکھوا کر بھیجی تو کتب المی کا لفظ استعمال ہوگا \_\_\_ اگراستاذ محترم کی یا کسی محدث کی کھی ہوئی روایات بل جائیں تو اس کو و جادہ "کہتے ہیں \_\_\_

امام مسلم ان اصطلاحات میں اتنافرق ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان صیفوں کے اختلاف پرسند میں محویل کردیتے ہیں۔

#### قاللناالحميدي:

سوال: قال لنا \_\_\_الحميدى كيول فرما يا حدثنا يا الحبو نا كيول نهيس كها؟ حالا تكه صفرت جميدي توامام بخاري كاستاذين ورميان بين انقطاع بحن بين \_

جواب ا: بلاداسطنهين سناموكا، بالواسط سناموكا \_اسليحد ثناو اخبر نايين كها \_

جواب ٢: مجلس تعليم من جيس سنامورة بلكيكس مذاكره من سناموكا

## وى جلى اور حديث قدى ميں وجو و فرق

فیمایرویعن ربه: آپ الله تعالی سے هل فرماتے بی اس کو حدیث قدی کہتے بیں۔جو حدیث پاک کی ایک الله تعمید۔

سوال: جباس مديث كالفاظامن جانب الله في أنواس كوقر آن كريم ميس كيول شذكر فرمايا؟

جواب: حديث قدى اورقر آن كريم من تين فرق بن :

(۱) قرآن كريم مصاحف بين محفوظ ب\_اور حضرات محابية في مابين اللفتين اس كريم كياب اس بيل مديث قدى جيس المائداية قرآن كاحصد في وا

جواب ۲: مدیث قدی روایت من الله بسم اور قر آن کریم روایت کرده میل بلک قر آن کریم هل کلام الله بر به واب ۲: شوت قدی شر آن کریم هل کلام الله بر جواب ۲: شوت قر آن کریم کیلیدها متواتر مونا ضروری بر برکسید شدی شر هل متواتر موری نهیل -

قائدہ: فیما یووی عن دبہ: ہے معلوم ہوا کہ آپ الفاقی کو اللہ تعالیٰ سے روایت کے اللہ تعالیٰ سے روایت کے اللہ سے اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے اللہ سے مالاظکہ آپ الفاقی براو راست بھکا می صرف شب معراج شیں فابت ہے ۔۔۔ توروایت قدی ش کو یا ارسال فرمارہ بیل ۔ اوروہ واسط مرف اور مرف حضرت جبریال ہی ہوسکتے ہیں۔ان کا ارسال ہے۔معلوم ہوا ارسال اللہ جست ہے۔ اللہ اللہ کی جاسکتی ہے اللہ اللہ کی ارسال محالی احکام میں جست ہے۔ اللہ اللہ کی امکان ہے وہ کسی تابعی کا منکر قصد بیان کر ہے ہوں جبکہ احکام تو بذر اور شارع بی اللہ کے۔

#### حدثناقتيبهبنسعيد

#### روايت الباب كاترجمة الباب سانطباق

انطباتی کے بارے شل دوگفریریں ہیں: (۱) خمت الکتاب تفرید (۲) حدیث الباب کے مت اگفرید الطباقی کے بالکتاب تفرید الفاظ اللہ معلم کا پنی اس کتاب شک یمیت جگذ کر فرمایا۔ یہاں حدثونی کے الفاظ دیگر مقامات پر اخبرونی کے الفاظ دیگر مقامات پر اخبرونی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ معلم ہوا ' تحدیث و احباد'' برابر ہیں۔

حدیث الباب کے تحت تقریر بیہ کہ آپ بھل الکی نے صفرات محابہ نے فرمایا: حدود نونی بہ صفرات محابہ نے الباب کے تحت تقریر بیہ کہ آپ بھل الکی نے صفرات محابہ نے آپ بھل اللہ بھی استاذ کے سامنے ہولے یا معلوم کرتے اللہ بھی استاذ کے سامنے ہولے یا معلوم کرتے واس وقت بھی تحدیث کا افغا استعمال ہوسکتا ہے۔ تواسو ناضروری تیں اس لئے ان صفرات کی تردید ہوگئ جور فرماتے ہیں جب شاگردی حقوم احدونای استعمال ہوگا۔

## تشرر كح حديث

سوال: الى مديث ين آپ يَكُ مُنَا لَمِ الله كَيْلُ بِهِ مَن حِبَد الدوادَوثر يف ين ب نهى النهى يَمَا الله عَن النهى يَمَا الله عَن الله عَن الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَلَمُ الله عَمَا الله عَمَ

جواب ا: ان اظلوطات منع فرما یا جو تعمیع اوقات کا باعث موں اور جن سے کوئی علمی فائدہ متعلق موتو وہ منع نہیں۔ کیونکہ وہ تعلیم کی مانند ہیں۔

جواب ٢: ان اظلوطات كول چين كيليمن كياجن كاكوني قريند وجن كاقريد ، وووه جائز ب\_ تفسلي روايات

میں ہے آپ مجافظ کیا نے جس وقت بیسوال فرمایا کہ کونسا ورخت انسان کے مشابہ ہے تو مجور کا جمار آپ مجافظ کی خدمت میں پیش کیا گیاتھا\_\_\_ توعین ای موقع پر آپ مجافظ کیا نے سوال فرمایا کیونکہ جواب کا قرینہ موجود تھا۔

جواب ١٠٠ و ما منع ب جهال تصيد او بان كافاتده ديو-

#### انهامثل المسلم:

آپ الفائل نے مجور کومسلمان کے ساتھ تشییدوی \_ تشیید کے بارے میں دوسم کی روایات ہیں۔(۱) بعض دوایات میں تشیید کے بارے میں دوست ہیں۔ (۱) بعض دوایات میں تشبید بالانسان ہے دو دِرَشبید ہے:

(۱) جیسے انسانی کمالات سارے سریس بیل اور سریند ہے تو باقی کچھنجیں۔ای طرح مجھور کے فوائد بھی اوپر والے حصہ میں بیں اگراد پرسے کاٹ دیا جائے تو تمام ثمرات وفوائد ختم ہوجاتے ہیں۔

(۲) بعض صفرات کہتے ہیں مجور کا درخت انسان کی پھوچھی ہے کیونکہ بعض روایات ٹیں آتاہے صفرت آدم سے بکی موتی مٹی کے موتی مٹی سے مجور کوبنایا گیا۔

(۳) بعض صفرات فرماتے ہیں اس میں انسان کی طرح تذکیر د تا نیث ہے۔

(٧) بعض فرماتے ایں جیسے نسان پائی شل اور مبدائے توسر جاتا ہے ای المرح یوشت کی اگر پائی ش اور مبدائے تومالک ہوجاتا ہے۔ اگر تشہید مبدالمسلم ہوتو کھر وجہ تشہیر کی دوسور تیں ہیں:

(۱) جیسے مجور کے تمام اجز اسر، تنابیت، گودا، پھل اور قمرات سب نافع بیں۔ای طرح مسلمان کے قمام افعال جوایمان کامل سے ناشی مول سب کے سب مفیداور نافع بیں۔

(۲) جیسے مجور کے پیخ نہیں گرتے \_\_ای طرح مسلمان کی دعامجی رذیمیں ہوتی۔البتہ تبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ کبھی دنیوی چیزبعین لگئی۔اورکبھی کوئی مصیبت ٹل گئی۔ورنیآخرت ٹیل تواب کا ذخیر وقویے تی۔

لعض روایات ش تشبید کے سوال میں آپ بھالی آیت شریف پڑھنا بطور قرینہ ہے۔الم تو کیف ضوب اللہ مثلاً کلمة طیبة کشجر ة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔

جس طرح تعلد کی جوزشن میں اور فرع آسمان کی طرف ہے ای طرح ایمان دل میں مضبوط ہے کو یا تصدیق ایمان کی جواوراعمال بمنزلہ شاخ کے ہیں۔ (نسل اباری ہام ۵۷۲)

#### فاستحييت:

لیتنی پی شرماگیا۔ اس کی وجہ ایک اورمقام پرخود ہی بیان فرمائی کہ بیں اصغو القوم تھا۔حضرات شیخین مکر بین جیسے حضرات تشخین مکر بین جیسے حضرات تشریف فرماضے۔ اس لئے بتانے سے شرم آئی \_\_\_ لیکن بیات حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر کے بتال تواس پر انہوں نے فرمایا: اگرتم بتادیئے تومیرے لئے سمرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتا۔

حفرت عمرض الله عند كان قول كى وجديقى كه بتلانى برية وقع تقى كه آپ بالفَايَلُن كيليّ دعافر مادين كويامقصود حصول دعاء نبوى بالفَايِنْها-

قائدها: امتحان كاسوال معلم ك وائره استعداد سے باہر ندہو چناميد لا يسقط ورقها وفى رواية لا ينقطع نفسها نير نكما ركا بيش كيا جانا اور آيت كريمد الموتر كيف ضوب الله الح كى تلاوت يول سوال بين معين قر ائن بيل . . . تاہم اس قدر آسان سوال ندموك نظر وفكر سے كام كى ندلينا پڑے ، (ضل البارى جام ۵۷۳)

فائدہ ۲: بڑوں کا سوال بھی اعطائے علم ہے۔ ای لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ نہم آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے استفسار پر اللہ و د سو له اعلم کے ذریعہ اپنی طلب علم کا ظہار فرمائے۔ (دری ہامزنی)

## 05 بَاب طَرْحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَاعِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ استادكاشا كردول سے سوال كرناان كاامتحان لينے كے لئے

#### ربط:

سابقه بابش یخماش گرداستاذے وال کرسکتا ہے۔ اس ببش یہاستاذ بھی استحان اُک کرداستاذے وال کرسکتا ہے۔ عرض بخاری:

(۱) امام بخاری بیثابت کرناچاہتے ہیں شاگردوں سے وقنافوقنا پوچھناچاہیے اورامتحان لینا آدھاعلم ہے۔ (۲) غرض بخاری اس باب سے مقصودا ہتمام شان علم کا بیان ہے۔ کھلم کو یادر کھناچاہیے چنا مچے امتحان اس کاذریعہے۔ (۳) استاذ شاگردیتے قبیداذ ہان کیلئے کوئی مسئلہان کے سامند کھ سکتا ہے۔

## تشريح حديث

#### قال فوقعفى نفسى:

حضرت عبداللد بن عرف فرمایا: میرے دل ش آیا تھا کہ وہ تعطله "ہادراس کی دج بھی انہوں نے دوسری روایت ش بیان کی ہے۔ وہ یہ کہ وال کے وقت آپ بڑا اللّا اللّٰ کے پاس "جماد "لایا گیا تھا \_\_ جمار آپ بڑا اللّٰ اللّٰ فیا کے سوال كيليجي قريبة بخما\_

سيوي سريد المسايد و المراقب المسايدة المن المسايدة المن المسايدة المن المسايدة المن المسايدة المسايدة المن المسايدة المن المسايدة المن المسايدة ال ب كأوك ال كبرجز عفا تدعا فعالم التي

دیگر صفرات محابہ کرام کا دہن تھا۔ کی طرف اس لیے متعل یہ ہوا کہ آپ بڑا گائی نے ارشاد فرمایا اس ورجت کے بیٹے میں چوڑتے ہیں ہوتے ہیں اس کو پیٹے میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس کو پیٹے میں ہوتے ہیں ہیں۔ . . بلکہ فہنیاں ہوتی ہیں اردوش بھی اس کو پیٹے ہیں كتيد . عرني من ال كوسعف كبت عن ورق مين كبت . . جب آب من الكفيل في جواب ارشاد فرما يا تو يد جلا كم آب بالفليل فْ ورق كالفظامي أراكستهال قرمايا\_ (تمندالارى جاس٢١١)

ایک طریقداس سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے کہ اس سے نیرہ تکالا جا تاہے یعنی مجور کے درخت کے اوپر کھود کر ہنڈیا با عدھ ديد بن جس كي وجهاس كارس مندياش أتار متاب اس رس كونير و كية بن سيرواي لذيذ موتاب اس كوالماب تكف يهلي في التوافيك ورناس بن اشاما الب

اس سے صفرات محدثین اور فقها و کرائم نے استدلال کیا ہے جب استاذ محترم طلباء سے کوئی سوال کرے تو بہتر ہوگا سوال كا تدرجواب كى طرف كوئى لطيف اشار م وجود مواكر آدى ذر افوركر ف تو آدى جواب كى طرف كفي إت

## 06باب الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ

وَرَأَى الْحَسَنُ وَالْقَرِيُّ وَمَالِكَ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَ بَعْضَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ۻؚ؞ٙٵڡ۪ڹڹۣڷۼڵڹةڷٵڶڸڵڹٙؠۣڝٙڵۜؠ١ۿٙعؘڵؽڡؚۯڝڷۘؠٙآۿٲؘڡڗؘڬٲڽ۠ئڞڸؠٙٵڵڞٙڵۅٙٵؾڤٵڶؽۼ؋ڤٵڶڣؘۿؚۮؚۅڰؚڗٵۼٲ۠ۼڵ<u>ؠ</u> النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ضِمَامْ قَوْمَهْ بِلَالِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتَجَ مَالِك بِالصَّلْكِ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فَلَانَ وَيَقْرَ أَذَلِك إِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيَقْرَ أَعَلَى الْمَقْرِي فَيَقُولُ الْقَارِئَ أَقْرَ أَنِي فَلَانْ

حَدَّ لَنَاهُ حَمَّلْ لِمُنْسَلَامٍ حَدَّلَنَاهُ حَمَّلًا لِمَالُحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْعَوْ فِ عَنَالُحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَوْعَلَى الْعَالِمِ أَخْرَنَا لَا تَحَمَّلُونُ وَسُفَالْفِرَ لِرِيُّ وَخَلَّلُنَا تَحَمَّلُونَ الْمَ حَدَّثَنَاعْبَيْدُا التَّهِبْنُمُو سَىعَنْ سُفْيَانَقَالَ إِذَاقُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَابَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثِنِيقَالَ وَسَمِعْتُ أَبَاعَاصِهَقُولُ عَنْمَا لِلْكُوسُفْيَانَا لُقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِةِ قِرَاءَتُنْسَوَاءْ.

حَدَّنَاعَبْدُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُّ الْعَاللَّهُ عَنْ صَعِيدٍ هُوَ الْمَقْنَوِيَ عَنْ شَرِيكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى حَمَلٍ مَعِمْ أَنَسَ اللهُ اللهُ عَقَلَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ ا

رَوَاهُمُوسَى وَعَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ لَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْأَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

حَدُّنَامُوسى بِنُ اسْلَعِيلَ قَالَ لَتَاسُلَيْمَانُ الْمُفِيرَ هَقَالَ لَتَالَا الْمُفِيرَ وَقَالَ لَتَالَا اللّهِيَ وَسَلَى الله عليه وسلم - وَكَانَ يُعْجِئنَا أَنْ يَجِيءَالرَّ جُلُمِنْ أَهْلِ الْبَاهِ يَهْ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْلَعْ ، فَجَاءَرَ جُلْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ , فَقَالَ أَتَانَارَ سُولُكَ فَأَخْبَرَ نَاأَلُك تُوْعُمُ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَك قَالَ مَدَى فَقَالَ : فَمَنْ خَلَق الشّمَاءَ وَقَالَ اللّهَ عَزَّ وَجَلّ ، قَالَ فَمَنْ خَلَق الأَرْضَ وَ الْجِبَالَ ؟ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ اللّهُ عَلَى وَالْمَعَلَ وَاللّهُ عَلَى وَالْمَعَلَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ترجمه:استادكسامن يراهنا ورسنان كابيان

حضرت حسن ، ثوری اورامام مالک نے قراءۃ کوجائز قراردیا ہے۔ اوربعض حضرات نے عالم پر قراءۃ کے بارے میں ضمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدال کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ بالی تالی ہے عرض کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پر حسیں؟ آپ نے فرمایال پھر حمام نے پی قوم کوال بات کی جا کرخبردی اور انہوں نے اس کوجا تزرکھ نے مام الک نے کتاب کساتھ دلیل پکڑی ہے جو تو م پر پڑھی جاتی ہے پھروہ کہتے ہیں "اہد بهد نا فلان "جمیل فلان "جمیل فلان "جمیل فلان "جمیل فلان "جمیل پڑھی جاتی ہے کہ شاکد پڑھے بیل است معلوم ہوا پے طریقہ درست ہے کہ شاکد پڑھے پڑھی جاتی ہے کہ شاکد پڑھے اور استادس کر تصدیق کرے میں مسئول کہتے ہیں جب محدث پر پڑھے و اور استادس کرتھ دیں کہتے ہیں جب محدث پر پڑھے و کوئی حربے جمیل سفیان کہتے ہیں جب محدث پر پڑھے و کوئی حربے جمیل کوئی حربے جمیل کے حدودی سام مالک اور سفیان فرماتے ہیں جالی الک اور سفیان فرماتے ہیں جالی الک اور سفیان فرماتے ہیں جالی الک اور سفیان فرماتے ہیں جالی الکے دور اور میں الم کوئی حربے جمیل کے حدودی برابر ہیں۔

آپ آل النا نے فرایا : جو پوچہ نا جا ہتا ہے پوچھو۔ اس نے کہائیں آپ آل النا نے کہائیں آپ کو ہم ہے کہ پوچہ نا جا ہوں کہ اللہ نے آپ نے فرما باباں۔ اس نے کہائیں آپ کو اللہ کے تم دیتا ہوں کیا للہ نے آپ کو حکم دیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہوں کہائیں آپ کو اللہ کا تعدید کے ہمائیں آپ نے فرما باباں۔ کو اللہ کا تعدید کے ہمائیں ایمان لایا اس چیز رجس کو آپ لاے اور ٹیں ایمی فرم کا جو مرے ورے ہے قاصد ہوں اور ٹیں ہمام میں انعجاب ہوں بھورے درے ہے قاصد ہوں اور ٹیں ہمام میں انعجاب ہوں بھورے دری جو کا دی ہوں۔

مؤیٰ اور ملی بن عہد الحمید نے سلیمان سے انہوں نے ثابت سے انہوں نے ٹبی کریم بھا فقائے سے بھی روایت کیا ہے۔
حضرت اُس فرماتے ہیں قرآن کریم ہیں میں رسل اللہ کا فقائے سوال کرنے میں دیا گیا۔ اور میں یہ بات بہت
انجی گئی تھی کہ دیہات والوں ہیں ہے کوئی مجمد اور کی آئے اور آپ سے سوال کرے اور ہم ہیں۔ چنا جہا تل باویہ ہی سے ایک
آدی آیا اور کہا (صنور تا فقائی ) ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے اور اس نے ہمیں بتایا آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کورسول
بنا کر جمیع ہے آپ نے فرمایاس نے تھی کہا بھر اس آدی نے کہا آسان کوس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایاللہ نے اس نے کہا
نشان اور بہاڑوں کوس نے پیدا کیا؟ فرمایاللہ نے اس نے کہاس فرمان کی سے نعمی فرمایاللہ نے۔ اس نے کہا سے نعمی کی اور میں ان کی سے نعمی فرمایاللہ نے۔ اس نے کہا اس فرمان کی سے نعمی فرمایاللہ نے۔ اس میں میں نامی کس نے کھی اللہ نے۔ اس میں نامی کس نے کھی اللہ نے۔ اس میں نامی کس نی میں نواز والی کوس نے پیدا کیا جس نوان کی کس نامی کس نے دور اور ان کس میں نامی کی اللہ نے۔ اس میں نامی کس نور سے نواز والی کس میں نواز والی کس نے کہا تھی اور ان کس میں نواز والی کس نور نواز واللہ نے۔ اس نے کہا میں نواز والی کس نور نواز والی کس نور نواز واللہ نے۔ اس نور نواز والی کس نور نواز واللہ نے۔ اس نور نواز والی کس نور نواز واللہ نور نواز والی کس نواز والی کس نور نواز والی کس نواز والی کس نواز والی کس نواز والی کس نور نواز والیاللہ نور نواز والی کس نور نواز والیاللہ نور نواز والی کس نور نواز والی کس نور نواز والی کس نور والی کس نواز والی کس نواز والی کس نواز والی کس نور والی کس نواز والی کس نواز والی کس نور والی کس نور والی کس نواز والی کس نواز والی کس نور والی کس نور والی کس نور والی کس نور والی کس نور

اس نے کہا: اس ذات کی مجس نے آسان شن اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور جس نے اس میں منافع رکھے کیا اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ م پر پارچ ممازیں بیں اور ہمارے مالوں شن ذکو ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے کہا آپ کی اس کے ہالا آپ کی اس خاصہ کے جس نے آپ کورسول بنایا کیا اللہ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہم پر سال میں ایک مہینے کروزے فرض

ئیں۔ آپ نے فرمایاس نے بچ کہا۔ اس نے کہائٹم اس ذات کی جس نے آپ کورول بنا یا اللہ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا باں۔

اس نے کہاشم اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجائل ان پر کسی چیز کی شذیادتی کروں گائی۔ آپ نے (اس کے مبانے کی ایک اس کے ایک کی ایک کی ایک کی اس کے مبانے کی دورون نت میں داخل موکلہ

## غرض دربط

باب سابق میں ضمنا قرامت علی افتیخ کابیان ہوچکا ہے اب اس باب میں اس کو ستقلا علیحدہ بیان کیا جار ہاہے تا کہ ان حضر ات کارد ہوجائے جواس کو مشتر نہیں ہائے۔ امام بخاری پیٹلا ناچا ہے ہیں کہ

قُراءة على الشيخ يعنى طالب علم كارد هنا جائز ب الرج رحد ثنن كنزديك شاكردكاسننا اور استاذ محترم كاردهنا النساب المسلم المرحك بيرهنا

يهلة قرأت في اورباب طدائل قرأت على الشيخ به جوقائل احتاد ب نيزياب سابق بس اعتبار وامتحان كاذ كرهما...

اب بعدا زامتحان صلاحيت سلمف كربعد يرصف كاجازت ب- (سرالباد)

المام تفاري في الساب شدو چيزى ذكر فرماني شاس

() قراءة على الشيخ يعنى شاكرد يزه اوراستاذ سندا حاديث باب سيمي ثابت موتاب كونكه وال كرف والا الني بات كهتا ما ورآب بالتفاقية في المرتصدين كرب المرتورة واءة على الشيخ ب \_\_\_

امام بخاری نے اس کوستعظا اس کے ذکر فر مایا کہ سلف کی ایک جماعت کی دائے ہے کہ قراءت علی الشیخ باتو میں المسیخ باتو میں استعظا اس کے ذکر فر مایا کہ سلف کی ایک جماعت کی دائے ہے۔ حضرات محابہ سنت سے لہذا محدث پڑھ اور شاکر و سیس کی سنت ہوئے کو قراءت علی الشیخ اور عوض علی المحدث فلاف سنت ہوئے کی وجہ سے نا جاتو ہے۔ تاہم اس کا المسیخ اور عوض علی المحدث فلاف سنت ہوئے کی وجہ سے نا جاتو ہوئے کہ وہ ابتدائی میں کہ محدد ابتدائی المحدث فلاف سنت کے باس دیو کا اب تھی در کوئی محمود، ابتدائی المحدد شائل میں کہ مطالب ملم کافر اءت علی المشیخ یا عرض علی المشیخ یا عرض علی المشیخ یا عرض علی المشیخ یا عرض علی المشیخ ی نا جاتو ہوجائے۔

کیان عفرت سن بھری ،امام الگ اورامام خیان ٹوری کے نزدیک پیجائزے \_\_\_امام الگ سے اگرونی کہتا کہ آپ ذرامنائے تو ناراض ہوجائے کہ قرآن کریم اگر کوئی پڑھ کرمنائے تو تم تصدیق کرتے ہوتو مدیث کی کیول تصدیق نہیں کرتے \_\_\_؟ تاہم بھی نودیکی سناتے تھے۔ چنامچہام محدین سن الھیپائی تلمیز اجل مضرت امام اعظم ایو صنیفہ کو پندروسو احادیث خود پڑھ کرمنائیں۔ یان کی نصوصیت ہے۔

## عرضعلى المحدث

ا مام بخاری قو اءت علی الشیخ اور عوص علی الشیخ کومتر اوف مجھتے ہیں گرمیجی بات بیہ کے استاذا کر بغیر کتاب منبط سے بیان کرتے تو تحدیث کوتر جج دی جائنگی \_\_\_\_اورا کرساھنے کتاب سے بیان ہوتو پھرعرض اور قر امت رائے ہے۔ حفرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں قواء ت علی المحدث توبہ ہے کہ شاگرد پڑھے استاذ سے۔ اور عوض علی المحدث بیہ ایک المحدث المحدث کا اطلاق ہوتا ہے۔ المحدث بیہ ایک المحدث بیہ ایک المحدث کا اطلاق ہوتا ہے۔

## عرض اور قراءت میں فرق ہے یا ہیں \_?

اس بارے ين آرا يخلف ين: (١) عند البعض لافوق

(۲) عند البعض فرق ہے۔ قراءت عام ہے اور عرض خاص ہے۔ قراءت یہے کہ شاگرد پڑھے خواہ کتاب سے خواہ زبانی نے خواہ زبانی پہلے سے تی ہوئی ہو یانہ اور عرض یہ ہے کہ کتاب پیش کرےادراجا زت چاہے۔ مالم سک :

مک سے استدلال اس طور پر ہے کہ معاملات ، دینیات کی اسبت اہم بیل اس لیے گوای کی ضرورت معاملات میں پیش آتی ہے دینیات میں استہوں کے بیش آتی ہے دینیات میں الشہوں کو متبر سے معاملات میں قر اُت علی المشہوں کو متبر سے استرائی کی المدیث کیوں معتبر ہمیں؟ وہ درجاول معتبر ہمونی جا ہے۔ (مینہ العاری جام ۳۲۰)

وسری دلیل: دستاویز جونکسی موتی ہے جس پرمہریں اور دستخطابھی موں۔ اگریہ پڑھ کرشا ہدین کوسنائی جائیں تووہ کہتے بیں اَ خیهَ دَنا فلانْ۔ قرابت علی المحدث کاخلاص بھی ہیںہے۔

دلیل ۱۰۰۰ ویقر اعلی المقری: قاری کوقر آن سنانے والا سنا تاہے تو وہ نعم کبدیتے ہیں۔ یا غلطی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یا غلطی کی اصلاح کرتے ہیں تاہم کی اصلاح کرتے ہیں تو ای طرح کرتے ہیں تو ای طرح ترامت علی الشیخ یا عرض علی الشیخ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا۔

واحتج بعضهم: بعض كامصداق عند أبعض مُيدى بين جوامام بخاري كاستاذ بين اورعند أبعض ابوسعيد مداد بين \_

## تشريح عديث

حدثناعبداللهبنيوسفالخ:

# ما كول اللحم كے بول و برانجس بیں یانہیں؟

فاناخەفىالمسجد:

بعض ما لکیہ حضرات نے اس سے استدال کیاہے۔ ماکون اللحم کے بول وہرا زدونوں پاک ہیں \_اس لئے کہ سجد میں تاپاک چیز کالا تا جائز نہیں ہے۔ یہاں آپ آل کھا گھکے پاس آنے والا آپ کے سامنے سجد میں اونٹ کو باندھ رہاہے۔ جواب: استدلال درست نہیں۔ کیونکہ آپ میں اللہ معاملہ سجد کا بیٹھا کہ سجد میں اگر کوئی تھوک بھی دیتا تو اس کو حت وصاف فرماتے منے زعفر ان ملتے منے۔ اظہار تارائی می فرماتے۔ جب تھوک بوت قلید پاک ہے تو بول و براز بالفرض پاک بی بول تواس کوسید کے اعدر کیے ہیں دفرماتے؟ اس لئے گئیات بیرے بوئی و عرف ایات سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سید کے اعدر (سجدہ کاہ) نہیں بھایا تھا۔ بلکہ سید کے بالکل تصل بھایا تھا۔ چنا نچ بعض روایات میں عدد باب المسجد کالفظ بھی آیا ہے۔ اور حضرت این حیاس کی وہ روایت بوستدا حمث ہے اس کے بالفاظ بیل او انا جبعید وعلی باب المسجد معلم من عقل معرد معلی المسجد معلم المسجد ای طرح ایام مخاری نے تخاری می 335 میں مراد ایک باب قائم فرمایا: باب من عقل بعید وعلی البلاطاو باب المسجد ای سیم معلم بوداون کو سیم سیم اور شایا گیا تھا۔

ری بیات کہ فی المسجد کالفظ روایت ٹی کیوں ہے؟ \_اس کا جُواب بیہ کہ سجد کے ساتھ محقہ جگہ جوسجد کے معلقہ کا موں کیا اور ایت ٹی کیوں ہے؟ \_اس کا جُواب بیہ کہ سجد کے ماتھ محقہ جگہ جوسجد کے معلقہ کا موں کیلئے ہوئی ہے مثلاً وضوعات بابار کنگ وغیرہ اس کو بجائز اسمجد کید یاجا تاہے ۔اس کی مثال بیہ ہے آپ جہا جائے ہوئے ۔ اس کی مثال بیہ ہے آپ جہا ہے ۔ اسکون بیشاب کرنے کیا تھا۔ جانے کہاں سے آرہ ہوئی اللہ کی دلیل ٹائی ۔ آپ بھا الفائل نے اوقی پر طواف فربایا۔ تو معجد حرام بی اوقی لیکر گئے \_\_\_ جواب: یہ آپ کی اور محسد میار کہا افر تھا۔ آپ کی اور تھا۔ اس کی اور تھا۔ اس کی اور تھا۔ اس کی اور تھا۔

سوال: <u>ایکمحمد:</u>

ال تض نے نام کیکر پکارا۔ مالانکہ یامی کہنا توجی جبیں۔ جواب ا: بدو (اعرابی) تھا۔ حکم سواتف جبیں تھا۔

جواب ٢: تدابالاتم كم مانعت الجي جيس موتي تعي

## هذاالرجلالابيضالمتكي:

ایین سنال فیدمرافزیس بلکهایی فیدی جومرفی کی طرف آنل دو چنک به فیدنگ کافل بیماس کے مرف الابیعن کاذکر قربایل سوال : آنے دالے کو ضرورت وال کیول بیش آئی۔ حالا عکد آپ بیکی فیکی تناز بایل معنی تنے کہ محاب بیس سے ابیض اور معدکی تھے۔

جواب ا: اگرچہ آپ الفائل کریا ہے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ بالفائل سطر کھل مل کر بیٹے تھے آنے والاس امتیاز کوئیس بھیان سکتا تھا۔

جواب ۱: مواركرام بحى چنك بساوقات وفي قطع بن آب يَرَا الله الله المثلهت اختيار كرتے تحدال لئے بجوان دسك

جواب ۱۲: مبورشریف بن آتے ہی افوارات کی بارش استدر ہوئی تھی کہ اس کے آثار صحابہ کرام پر بھی آجاتے تھے تو آنے والے کی انتھیں کثرت اور انبیت سے چندھیا جاتی تھیں اس لئے ہوچھنا پاڑتا تھا: ایکھ محمد ؟

(كماقالمهاعطاءالهشادبخارى المند

#### بينظهرانيهم:

ظهران؛ يظهركا ثمتنيه بي مجرظهران تثنيه كوخلاف قياس مفرد كے علم ملى قرارد يكردوباره اس كے ساتھ تثنيه كى علامت لكادى تاكه كثرت بيدا موجائے اور يافظ اس وقت استعمال موتاہے جب جمع كثير مواور ايك دوسرے كو پيھ كے موسے موسے مو (ظهر انين بنا تواضافت كى وجہ سے علامت تثنية كرادى ظهر انيهم موكيا)

#### ياابن عبدالمطلب:

داداکی طرف نسبت ایل عرب کے بال محمود تھی۔ شایدیہ اس طرف اشارہ موگا کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھائی آئیں گے\_\_\_ خود آپ ہم تا تائیں تائیں کے موقع پر اپنے بارے بیل فرمایا:

انا النبى لا كذب المطلب عند المطلب عند المطلب عند المعلل الم

سوال: سائل نے ابھی سوال ہی جہیں کیا توقد اجبتک کا کیا مطلب ہوا \_\_\_؟

جواب ا: اجبنك بمعنى سمعنك يعنى من نيرى بات مجورس لى

جواب٢: يجاز پرحمول ب\_مطلب يبين جواب دين كيلئ تيار والتم بات كرو

جواب ١٠: اس ش كمال بلاغت بجواب دين كيلي انتهائي طور پرتيار مون اثناتيار مون كوياجواب دے چكامون \_

#### فمشددعلیک:

عام طور پردیہات کے لوگ اورشہری پڑھے لکھے لوگوں کے کلام ٹیں فرق ہوتا ہے۔ دیہاتی کالب ولجہ فر را سخت ہوتا ہے اس لئے اس نے پہلے معذرت کرلی۔ یارسول اللہ امیری کلام ٹیں پھنے تی ہوگی آپ محسوس نے فرمائیں گے۔ یا شختی سے مرادیہ کہ سوالات اگر آپ کی شان کے خلاف بھی ہوجائیں \_\_\_ تو کمال لطافت کہ پہلے معذرت خوابی اختیار کرتے ہوئے تا گواری کے خوف سے بچنے کہلئے رکاوٹ ڈال دی۔

## فلاتجدعلى فينفسك:

یہ لا تب بدانوز ہے مؤ جَدَ قلا مصدر میں) بمعنی خصہ ہونا \_\_\_ و جدیب جد باب توایک ہے گراس کے مصادر بہت آتے ہیں۔ بھی مصدر '' موجو ذ'' ہوتا ہے بمعنی موجود ہوتا کبھی وجدان آتا ہے جس کے معنی لینے کے ہیں۔ بھی وجدا آتا ہے بحبت کرنا۔ اور بھی مَو جَو دہ بمعنی عضہ ہونے کے آتے ہیں۔ ساری بات کا حاصل بیہے کہ مصدر کے بدلنے ہے معنی بدل جاتے ہیں۔ بہاں پر عصد کے معنیٰ ہیں ہے۔

حنام بن تعلبہ کا قول النانا د صلک محل استدابال اس طور پرہے کہ آپ بھا الکھ نے دفود مسلے حدیدید کے بعد روانہ فرمائے ... نیز حام طور پر دفود کی حاضری مسلح حدیدید کے بعد ہوئی ... اور ان کی قوم بنوم عدشوال المکرم مرھ بعد غزوہ حنین مسلمان ہوئی ... اس لیے ان کی آمد سائز الوفود ہے ہیں ہوئی۔ (کشف ابدی جس ۱۹۲)

اللَّهِ منعم: اللهم الله الشخصال الكاستوال يمن المريقول عدداب

(١) ثداكيليج ميسي اللهم مالك الملك

(٢) بسااوقات معنى كيجيب مونى طرف اشاره موتاب جيسي اللهم الاان يكون

(٣) ياطلب يه وزاب المرات التيني مجتاب ول المرت التيني مجتاب ول المرت والمرك المرك والمونات المول المرك والمرت المرك المرت المرك والمرت المرك والمرت المرك والمرك و

سوال: ج كاذ كركيون فبين\_

جواب: الوقت فرضيت بي المناقعي

جواب ٢: اختصاردادي ب-وريعض دوايات ش ج كاذ كرباور بي محيح جواب ب-

ورواهموسى وعلى بن عبد الحميد الخ

تعلق باس سام معاري يتلانا جامية بي كرضرت أس كى مديث ابت بنانى كطريق معي ب-

#### ئهينا:

فائدہ: حدیث بیں زعم اور تزعم کا متعدد بار ذکر آیاہے ۔۔۔ امام سیو یُفرماتے ہیں اس کوبہت ی جگہ قال کے معنیٰ بیں ا بیں لیا گیاہے۔ اور بہاں پر بھی قال کے معنیٰ بیں ہے۔

#### فمنجعل فيهاالمنافع:

فیها کی خمیریا زشن کی طرف را جعہ یا پہاڑوں کی طرف۔ اگر پہاڑوں کی طرف راجع ہے تومطلب ہے کہ بہاڑوں شن خلف قسم کے منافع کی مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً پھل، بوٹیاں، جرادوغیرہ۔ بڑی چیزیہ ہے کہ وہاں پر برف مگھل کر دریاؤں کی شکل بنتی ہے۔ تو پہاڑوں میں بھی نفع کی چیزیں ہیں۔

## اناضمامبن تعلبه:

سوال: يخص موس تصاياب ايمان لايا-

جواب بہت کہ دوروایتیں ہیں۔ ا: اب ایمان لایا مومن نظفا۔ ۲: مفقین کے بال امنت بما جنت به سے ابت موتاب کہ آپ میلے مومن تھے۔ بدالفاظ تحدید ایمان کیلتے ہیں۔ کونکہ صیغہ ماض ہے امنت۔

بعدوالی روابت بیل فو الذی بعث ک بالحق سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے یا بمان لائے ہوئے تھے اور آمنت اخباروتا کیدکیلئے ہے۔ نیزامام بخاری کاعرض کی المحدث کے مسئلہ کیلئے اسٹدلال کرنا بھی ای طرف مشعر ہے۔ (دیرینزری 346) طام بن ارتفاظ میں بھورے کو مسئلہ کیلئے اسٹدلال کرنا بھی ای طرف مشعر ہے۔ (دیرینزری کی اور نہ سام بن العلم سے میں کوئی سوال نہیں کیا اور نہیں کیا اور نہیں کہا تھی م الرسالت اور ارکان اسلام سے متعلق بیں ... کافر کی قرآت بالاتفاق معتبر بھی ۔ (نمنل الباری تام 24)

نیز عنداً بعض ان تا خد هذه الصدقه من اغنیانه الح اغنیا و سلمانول سے زکوۃ لے کرفقرا و مسلمانوں میں خرج ہوسکتی ب

## دلائل كاجواب:

امنت بما جنت به یکلمات انشاء ایمان کے لیے جہیں بلکہ اخبار بالایمان کے لیے بیں کہیں ایمان لاچکا ہون. ٠٠ جہاں تک اس کا طرز خطاب ہے تواہیراء اسلام میں اسلامی اور شہری آواب سے واقف نہیں تھے۔ انعام ۲۶ ص ۲۰ جہاں تک اس

سوال: ضام بن تعلبه كب آئے؟ جواب: اس ميں دوقول ميں۔

(۱) علامدوا قدی فرماتے ہیں یہ پانچ ہجری کوآئے۔

(٢) ابن اسحال كتية بيل كده هيس آئيـ

علامہ ابن مجرِّنے ابن اسحاق کی رائے کوتر بھے دی ہے۔ اور وجوہ ترجیح بھی بیان کی بیں۔ ا: نہی سوال عصیں ہوئی۔ جس کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے۔ ۲: یہ اس وقت آئے جب کج فرض ہوچکا تھا اور کج سنہ ۹ ھیں فرض ہوا۔ البذا پانچ ہجری والی رائے مرجوح ہے۔ ۳: پردا قعد صفرت حمداللدین حباس شیسے مجی مردی ہے۔ صفرت عمداللدین حباس فرماتے ہیں: دخل علیہا حمام بن اتعلبہ الحج جبکہ صفرت عمداللدین حباس مھے کیعدی سلمان ہوئے ہیں۔اور مکہ کرمہسے اپنے والد کے ساتھ آنے کے بعد کا واقعہ هل فرمارہے ہیں۔البذا مافظ این تجرائے پرتنے کی کا اللہے کہ حمام بن اتعلبہ کی آمدہ ھٹی ہے۔

## 07 بَابِمَايُذُكُرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ

وَكِتَابِأَهُلِ الْعِلْمِ إِلْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

وَقَالَ أَنَسُ نَسَخَ خُفْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَهَمَتَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ وَرَأَى حَبْدُ الْفَِيْنُ خُمَرَ وَيَحْتِى بْنُ سَمِيدُو مَالِكَ ذَلِك جَائِزٌ اوَ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَ لَتِهِ حَلِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُوَ سَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابَاوَ قَالَ لَا تَقُرَ أَهْ حَقَى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَاوَ كَذَافَلَمَ ابْلُغَ ذَلِك الْمَكَانَ قَرَ أَهْ عَلَى النَّامِ وَأَخْبَرَ هُهْبِأَهْ وِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حَدَّثَتَاإِسْمَاعِيلُ بَنْ عَبْدِ الْقَالَ حَدَّثِي إِبْرَ اهِيمُ بْنْ سَعْدِهُنْ صَالِحِ عَنْ ابْنِ هِهَا بَ حَنْ هُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْحَدَّ الْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلُا وَ أَمَرُهُ أَنْ يَعْبَرُ مُا أَنْ مَرَولَ الْهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلُا وَ أَمْرَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُلُ مُعَلّقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

حَدَّاتَامْحَمَّدُبْنَ نَقَائِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَ نَاعَبُدُ الْقِقَالَ أَخْبَرَ نَادُغْبَدُّ عَنْ فَعَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَاأُوْ أَرَادَأَنْ يَكُتُبَ فَقِيلَ لَلْإِنَّهُمْ لَا يَقْرَعُونَ كِتَابَاإِلَا مَخْفُو مَا فَاتَّخَذَخَالَمُا مِنْ فِطَيْةٍ نَقْشُدُ مَحَمَّدُرَ سُولُ اللَّهِ كَأَلِي ٱلْطُرْ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَلِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُدُ مَحَمَّدُرَ سُولُ اللَّهِ قَالَ أَنْسُ.

> ترجمہ: یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جوذ کری جاتی ہے لینے دینے میں اور اہل علم کے علم کو لکھنے میں شہروں کی طرف

حضرت اس فرماتے بی صفرت عنان نے مصاحف الل کے اور ان کو آفاق کی طرف بھی دیا۔ اور جائز مجھاہے اس کو حضرت این عرف کی بین صفور بھائی اس مدیث سے صفرت این عرف بی بین سعید اور امام ما لک نے اور ایعن اہل ججائے مناولہ کے بارے بین صفور بھائی کی اس مدیث سے استدالل کیا ہے کہ آپ بھائی کی نے امیر سرے کو ایک خطاکھ کردیا اور فرمایا اس کوند پڑھنا تی کہ فلال جگہ تک بھنچا تو دہ خطاکو کو لیا سامنے پڑھا اور ان کو آپ بھائی کی گئی کے مسلم کی خبر دی۔ صفرت این حباس فرمائے بی کہ سول اللہ تا کہ کے اپنا تعطور اربحرین مسلم کی میں کے دوہ خطام دار بحرین کے دوہ خطام دار بحرین کے دور اے کردے ما کہ بحرین نے وہ خطام مرکی کوئی دیا جب کسری نے اس کو پڑھا تواں کو کڑے کردیا۔

(زهری) کہتے ہیں میرا خوال بیسپ سعید بن مسیب نے بیمی کہا تھا کہ پھررسول الله باللظ الله الله کا کسری) پر بددماکی کدان کو کمل طور پر کاڑے کردیا جائے۔

صرت أس فرماتے بل صور بالفائل في ايك عطالها إلكف كااراده فرمايا آپ عوض كيا كيا كده اوك بغير مبرك عطائين پر صة تو آپ بالفائل في ايك كالفن الكف كااراده فرمايا آپ سول علم گويا كش اب مى اس كى مغيرى آپ كى مغيرى ايك بى ديكور بادول ـ

(شعب المنالي المارة من كما يس في كما المانق معمد ومول الله توالارد في كما كرعزت أس في

ربطا: كذشته باب ش ابلاغ بالقول تفياس باب ش بالتريم ابلاغ كالمكم ب-

ربط ۲: آپ بھا گانگی نے عبداللہ بن مذافہ اسہی تا کو کو سوب دے کرارشاد فرمایا عظیم البحر بن کو بہ بتا دیں کہ بہکتوب رسول اللہ بھا گانگی ہے ۔ والانکہ مغرت اسہی تے نہ اس کو پڑھانہ اس کوسنا بھی مناولہ ہے۔

ربط ۱۰ نما انست کامرت برمشافست سے کسی صورت کی کم بیش بودنادی تو آپ پیکافتیکا انبت نفر ماتے۔ (فنسل ابادی جس ۱۸۸۳) غرص ترجمہ: اس باب بیس امام بخاری نے دوسسائل بیان فر مائے ٹیل۔ ا: منا ولد۔ ۲: مکا تبدیند البخاری دونوں برابر ٹیل۔ لافو قابع نصصا۔

تاہم معولی سافرق ہے۔ مناول کا اصل معنیٰ آئیں ہیں لینے دینے کا ہے۔ جبکہ اصطلاقی معنیٰ یہ ہے کہ ایک فض کسی محدث کی خدمت ہیں جائے دوا پنی روایات کا مجدورا فھا کراس کود پریتا ہے۔ ۲: مکاتبہ کا معنیٰ کھنے کے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فیح کسی کے پاس اپنی مرویات ککھ کر بھیجدے \_\_\_ مناولہ ہیں شاگر دسامنے ہوتا ہے مکاتبہ ہیں تھیں ہوتا \_\_\_ بھرامام ہفاری نے لفظ ''کتاب'' ککھ کرآمیس ہوم ہیوا کردیا۔ اس لئے کہ آپ ہٹائی کا تیاما کا تبدوا محم ہے اثنا مناولہ ہیں ہے۔ حضرت شخ العدد نے ایواب ابخاری کے سلسلہ ہیں تی بات ارشاد فر مائی بار باراس کی ضرورت ہٹی آئے گی اس کواچی مطرح ہولیں۔ امام ہفاری ہمی ایک باب قائم فرماتے ہیں بھروہ تھی محسوس کرتے ہیں ہیں باب بڑھا دیتے ہیں کیونکہ جو بات کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جابت کریں گئی جب دوسرے جز کود لائل سے جاب کا دوستان کی جاپور

## اقسام مناوله:

اس کی دوسمیں ہیں۔

(۱) مقرون بالاجازة: التي مرويات كالمجموعددية ك بعد يمي فيخ فرماد ين الى كى روايت كى اجازت ديتا مول\_\_\_\_اسمورت شلطالب علم حدثنااور احمر فاكهدكردايت كرسكتاب-

(٢) غيرمقرون بالاجازة\_\_\_\_اس كى پيمرآكدومورتس يل-

ا: اعطائے مروبات کے بعد سکیت اختیار کرلیا۔ ۲: بافعل روانت سے منع کردیا ہو۔ بھورت سکوت دورائے ہیں۔ ا:اخبر ناو حد ثنا سے دوابت مائز ہے۔ ۲: عند اُبعض مائز مہیں لیکن میور جواز کے قائل ہیں۔

## نسخ عثمان من المنظم مصاحف فبعث الى الآفاق:

اس معلوم ورا میں کا رہ میں اور سے معلوم ورا کی گھی است نسخ بنوا کر حملف واقول ہیں ہیں ہے ہے ۔۔
وجات الل ہے کہ سب نے اے معتبر قرارد یکر پڑھا پڑھا ہے۔ اسے معلوم واکد کا رہت معتبر ہے۔ ای معلوم واکد مناول بعلی معتبر ہے۔ ای معلوم واکد مناول بعلی معتبر ہے۔ کہ کا رہت معتبر ہے کہ کا رہت میں کہ کہ کا رہت اللہ مناول بعد معتبر ہے کہ مناول بعد کے اس دور معد اللہ کے معتبر ہے کہ مطابق جوافت قریش پر تردیب و ولی پر تھارہم الحط کی تعین کے مطابق جوافت قریش پر تردیب ولی پر تھارہم الحط کی تعین کے مات مناول ہاریا ہی تھارہ ما کہ کہ میں میں میں اور ماری کے معاول ہے دیا تھے۔ (ضنل داری اس مدم اختلاف الاقوال ہاریا ہی تھے۔ (ضنل داری اس مدم)

( ترتیب قرآنی میں اختلاف کاسب پیما ترتیب نزولی ، ترتیب اور محفوظ یا یکوضرات نے حاشیہ میں گفسیری کلمات کھیے موتے تھے تخذیجا ص ۳۲۷)

دلیل دانی: صفرت عبدالله من مرفع بیلی من معید المام الک فیاس کومائز قر اردیا ہے۔ بعض اهل المحجاز: اس سے مرادات از امام بخاری صفرت جمیدی ہیں۔

## مناوله يحجوازي دكيل

كتبلاميرالسرية كتابأ:

آپ بی افزاد ایک مرتبه صفرت عبدالله بن جش و بطن دخله ی طرف احوال قریش ی تفتیش کیلے بھیا تھا اوران کوایک خط دیااورسا تھ بیجی ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ طیبہ ہے آم دومنزل دور بوجاؤ توبہ نطا کھول کراپئی جماعت کو سنادینا۔ تا کہ منافقین کو پندنہ چلے۔ چنا مچھ انہوں نے حسب الحکم خطر پڑھ کرستا یاسب محابث نے اس کوجے تسلیم کیا ہی مناولہ ہے اور جواز بھی معلوم ہوا۔

جاعت کا برطرت مبداری ان می جوش و طرت زینب بنت بھی گھوٹے بھائی تھے ، دھفی سائٹ کے بعد دسب امر پڑھا گیا توہایت بھی کہ مقام خلہ پر جوطا تف اور کو کر رہے میں اور اقعے ہے تیام کر کے قریش کی جاسوی کر کے مرکز سعدا جلٹ میں میدا تعد بدسے پہلے تمادی الٹانی اِ معکلے ہے (کفار کھ برند کا تیاری ٹاس تھے) الا شرکا جہا جری تھے۔ (منزل بدی اس ۲۰۰۰) حضرت امام بخاری نے اس مناولہ کا اثبات کیاہے ، لیکن بیصورت اصطلاحی مناولہ کی نہیں ، . کیونکہ سلسلہ روایت نہیں بلکہ ایک تحریر مبارک کی عنایت تھی نہ پڑھ کرسنائی نہ ہی مضمون بتایا ، اس لیے بیمناولہ مقرون بالاجا زق کی صورت ہوگی اس شل مکا تب کے معنی بھی پائے جاتے ہیں ، ، (یاور ہے کہ اصطلاحات موجودہ کا تعلق دور نبوت سے نہیں ) [فنن البریج اس ۵۸۳]

## تشريح عديث

حدثنااسمعيل بنعبداللهالخ

عظیم البحرین: ال کاسندرین اولی تا منظم کے سری کی طرف سے گورز تھا \_\_ال دورش بادواسط خطوصول میں کیاجاتا تھا۔

مكتوب نبوى مِلْ المُؤْمِلُ بنام كسرى:

کسری بینسر و کامعرب ہے اس کا نام پرویز بن ہر مزبن نوشیر وال تھا۔ ایران کے ہریادشاہ کالقب کسری یا خسر و ہوتا تھا۔ نوشیر وال تھا۔ ایران کے ہریادشاہ کالقب کسری یا خسر و ہوتا تھا۔ خطرے نوٹی کے باس کے پاس والا نامہ پر نیجا تو دیکھتے ہی اس کو آگ گلگ گئی کہ آپ بنا نام پہلے کیوں لکھا۔ ؟ چنامچے اس نے وہ خط کھا ٹردیا۔ وہ خط کا غذیر مہیں تھا۔ اس وور میں

چڑے یامیدے کے اوپر جھلی موتی ہے تواس کوشک کر کے بطور کا غذاستعال کرتے تھے۔اول اول یمنکر مدیث موا۔

بہر حال خط بھاڑنے کے بعد قاصد بھی باہر کال دیا گیا۔ تاہم باللہ تعالیٰ کی شان ہے اور معجز ہنبوت ہے کہ وہ خطابھی صدی میں ( وی سال میں پر فیسر حمید اللہ صاحب جوفر اس میں رہتے تھے نے حاصل کیا اور ہر طرح کی تحقیق واعتاد کے بعد شائع کیا۔ اب سی ملک کے تباور عام مارکیٹ میں اس کی تصویر دستیا ہے۔ اب کسی ملک کے تباور عام مارکیٹ میں اس کی تصویر دستیا ہے۔

پرونیسرصاحب نے اس کے ملنے کی پوری تفصیل کھی ہے کہ ایک میسائی اپنے آیاء واحداد کی یاو داشتین اپنے گھر میں دیکھرر إ مخصا تو اسے به خطام گیا۔ جب اہل علم کو دکھا یا تو پندچلا بہ آپ مال ٹائیا گئی نام کا کرشمہ و معجزہ

ہے كەخطاكا كچا اڑنے والاندر بالبندوه خط كھننے كے باوجود بحد النداب بھى موجود ہے۔اس سے ثابت ہوا مكا تبت جمت ہے۔

كهاياوه بهى زهرس مركيا توبيخا ندان راوعدم كوسدهار كيا

پھراس کے بعد وہاں کے لوگوں نے پرویز کی بیٹی کواپٹا بادشاہ بنالیاجب آپ بھا گھا گھا اس بات کاعلم ہوا تو ارشاد فرمایا: وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس کی سربراہ عورت ہو۔ بالآخر حضرت عمر کے دور حکومت میں اس سپر پاور کا بالکل ہی نام ونشان ختم ہوگیا\_\_\_اورنمو نۂ عبرت بن گیا۔

ع اجل نے شری جی وڑاندارا اذاهلک کسوی فلاکسوی بعده

کسری تین واقعات سے بوکھلایا ہو افتھا والانامہ ہے پہلے ایک ہزار سال جلنے والا آتش کدہ اچا تک بجھ گیا جوان کے اعتبار سے بڑی محوست تھی ، دوخواب ایک خواب جو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے محل کی چودہ برجیاں گر پڑی دوسر اخواب جو باذان نے دیکھا تھا کہ عرب کی طرف سے اونٹ آرہے تھے اور وہ ایران کے محوار وں کوروند تے جارہے بین نیزدر یائے دجلہ پار ہو کر تمام ممالک بیں بھیل گئے ، . اس دوران آپ ہمال فائل المان المدیھا ٹرتے ہی اس کا زوال شروع ہو گیا برجیوں کے گرنے کے تھیر کھی کہ دوسلول تک ان کی حکومت رہے گی چڑا جھید ورعثمانی شام المان محمولہ ہو گیا۔ (جمعة العاری جام ۲۲۸)

میس مردم ہو تک ان کی حکومت رہے گی چڑا جھید ورعثمانی شن ایران فتح ہوگیا۔ (جمعة العاری جام ۲۲۸)

میس مردم ہو تک ان کی حکومت رہے گی جو اس موران بلا شرکت غیرے حکومت کرنے کے نشیش خاندان کے سب مردم ہو تھی

كردينياس كيخاندان كى ايك از كى بوران كوتنت پر برشايا كيا . .اس تناظر بي ارشاد ني بالطفيد ان يفلح قوم و لو ا امرهم امو أة عندالطبر انى اس كى ايك بهن آزرميد دنت نيجى بحد عرصة كومت كى - (كشف البارى ٣٠٥)

#### نقشهمحمدرسولالله:

محمد بیچ، دسون درمیان بین اور لفظ الله او پر۔ اس معلوم ہوا کہ ضرورت کیلئے چار ماشے سے پھھا و پر کی چاندی کی ا اگشتری جائز ہے۔ پھر مبر پراپنانا م کھنا بھی ضروری بہیں۔ کوئی بھی طامت مقرر کرسکتا ہے۔ آپ بھلی کی انگری لا ھ عند ابعض اور ابن سیدالناس کنز دیک جزماً کے بین بنوائی انگری بنانے والے پعلی بن امید بنیں۔

## روایت سے مقصود:

اس سے مکاشبت فابت ہوتی ہے کہ آپ بڑا تھا گھی کو خط لکھتے تو وہ اس کے حق بیل جبت ہوتا۔ نیزیہ مقصود ہے جوبعض حضرات استدلال کرتے بیں کہ حدیث میں مکاشبت اس وقت جبت ہوتی ہے جب لکھنے والااس پر اپنی مہر لگائے۔ اگر مہر ہی نہیں آو کوئی جبت جمیں بھین کاذرید کوئی نہیں۔

امام بخاری اس باب کو کتاب العلم کے باب میں ذکر کر کے فرمانا چاہتے ہیں ۔۔ اس روایت میں صول اعتاد کے سلسلہ میں اگر چہم کاذکر ہے کہ اس فیاں شیخ کا مجموعہ ہے اگر بہی مقصد کسی میں اگر چہم کاذکر ہے کی میں میں اگر چہم کا در ذریعہ سے حاصل موجائے۔ مکتوب الیہ خط بہجانا ہے یا قاصد گوائی دیتا ہے کہ اس کے سامنے یہ خط لکھا گیا ہے یا کسی بھی اور ذریعہ سے حاصل موجائے۔ مکتوب الیہ خط بہجانا ہے یا قاصد گوائی دیتا ہے کہ اس کے سامنے یہ خط لکھا گیا ہے یا کسی بھی اور ذریعہ سے تومکتوب الیہ کو اس کاروایت کرنا جائز موگیا۔

# وجاده كاتعريف وحكم:

یمان تک جننظر قی حدیث آئے بی : حدثنا، انبانا، اخبونا مجرمکاتب و مناولہ جوطریقے بیں بیسب فی الجملہ مقبول بیل سے البتدایک طریقہ ایسائے جس کوتمام محدثین نے مدکیاوہ ' وجادہ کہتے بیل کوئی مجموعہ روایات بل جائے لیے والے کا محدثین کے مدکیا وہ ' وجادہ کے اس ایک محریری جموعہ لی گیا۔ اس کو جادہ کہتے بیل سے مام محدثین کرام کاام پر اتفاق ہے کہ وجادہ کی تمام رویات مردود بیل۔ اس کی کوئی حیثیت و قیمت نہیں۔

قائده: یکی وجہ بے عن عمر و بن هعیب عن ابید عن جده کی سد جوآپ اکثر دینیشتر دیگرکتب بیل دیکھتے ہیں وہ ہخاری بیل جو اللہ بن عرف بیل دی سے داد اصفرت عبداللہ بن عرف کے مصفے ہیں دی بیل کی بیل کے داد اصفرت عبداللہ بن عرف کے مصفے سدوایت کرتے ہے اور شام اور شام از مت دی تھی۔ سدوایت کرتے ہے اور شام کی بیل تجوال کیا در گان سے دوایت کردی۔ اس لئے یہ عمر و بن هعیب والا طربی تجوالی بیل تجوالی بیل کے د

البتہ جو صفرات تبول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صفرت شعیب جواپے داداسے روابت کرتے ہیں وہ دائماً ای محیفہ سے میں البتہ جو صفرات تعیب خواب کرتے ہیں وہ دائماً ای محیفہ سے میں کرتے بلکہ شعیب نے اسے داداسے سائ مجلی کیا ہے۔ لبذا اس طریق کو بالکل ردمین کیا جاسکتا۔ بہر حال اس میں کلام مہیں جب کسی مجدور کا وجادہ مونا تابت ہوجائے تو وہ وہ تابل جست نہیں ہے۔

وجادہ کی سطح پر پھو مطلوطات مستشرقین یا حکومتوں کے پاس بی وہ شائع کردی توان کی توثیق دتا تیرجیں کی جاسکتی جبتک ان کی تا تیر پھل متداول کتب سے دیو۔ (ادام ۲۰۰۵)

## 08بَابِمَنْقَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

## ترجمه: الشخص كليان بولس كاخيرين بيضاور جوملقيس مكريا كراسين بيضاب

## تشریخ حدیث حلقهٔ درس میں آنے والے اصحاب ثلاث

امااحدهمافأوىالى الله: ايك الله كالرف جها توالله في اس كوجك ديدى تواب كى صطافر مايا ــ واماالا عوفاست حيى: دومطلب بي \_

حیاا ختیاری، کوشش کرکے آئے جس بڑھا تھے بیٹھ کیا تواللہ نے می دیا کی بیٹی اس کودیا کابدلہ سکا بیٹی ٹواب یا پیمطلب ہے کہ دوسرے نے دیا کی بعنی وہ تیسرے کے ساتھ چلا کیا لیکن جلدی واپس آگیا اس مجلس سے جاتے ہوئے دیا آئی۔ تومنیا نب اللہ اس کابدلہ ٹواب سلکا۔

و اما الا خوفاعرض: تیسر آخص چلاگیا عراش کیا تواللہ نے بذرید عدم اواب اعراض فرمایا گویا حردم کردیا گیا۔
ترخیب ہے ملی مجاس میں آداب کی رہا ہت کے ساتھ مولیت کروا عراض نہ کرو جو شخص مجاس علم کو برا سمجھتے ہوئے
اعراض کر کے جائے ہتو گناہ ہے \_\_ اگر برانہیں مجھتا بدشوتی کی وجہ سے اعراض کیا تواگر چہ گناہ گار نہیں لیکن ہر بھی انوار
وبر کات سے عردم ہے \_\_ اورا گروہ وفدر کی وجہ سے قووہ ان شاہ اللہ برکات سے عردم نہیں ۔ ای تناظر میں طلباء کرام
اپنی حاضری علی درس ، طربی آدر مجملی گاؤ ، وفدر لئک اور وفدر شخص کا فرق خود کرسکتے ہیں \_\_ ای پر منجانب اللہ تین وحدوں کا
ترتب ہے \_\_ ای لئے اگر ایسی علی سے میں دینی ذرواری کی وجہ سے ای تووہ باعث آواب میں ہے۔
طقہ درس سے معرض عند اُجھن منافق تھا اعراض فعدادی کی وجہ سے ایک بات دلیل سے تابت نہیں ۔
طقہ درس سے معرض عند اُجھن منافق تھا اعراض فعدادی کی ایک دلیل ہے ۔ لیکن بات دلیل سے تابت نہیں ۔

تاہم یہ وال ہے کہ ایک شخص چلاجائے ہوسکتا ہے کوئی ضرورت ہوا ساعراش کرنے والا کیسے کہدیں گے؟ آپ بھا ایک نے نر بعدوجی معلوم ہونے کے بعد اسے معرض قرار دیا کہ بلا عذر طبحاً حلقہ درس ہیں شامل نہونے والامراد مہیر تھا ، (اندام البادی ۲۰ م ۲۰)

اعرائن كي حيثيت

اگردرجدداجب کے طم سے اعراض ہے تو اعراض من الواجب کا گناہ ہوگا۔ درجہ فرض کا طم پہلے سے حاصل تھا تو مزید تحصیل اجروٹواب کا باحث تھی اس کو برا سمجنتے ہوئے اعراض کرے تواس کا بھی گناہ ہوگا۔ (اندام الباری ج م ۲۰) مللبہ کی بلامذر اسباق بیل خیر حاضری باعث گناہ ہے داخلہ فارم بیل کے ہوئے مہد کی خلاف ورزی ہے۔ (اندام الباری ۲۰ س سے)

صنعت مشاكلة

مدیث الباب بیں ابواء استیاء اور اعراض کا استعال بطورصنعت مشاکلت ہے ایسے الفاظمیٰ کا ظاہری معنی امراد لینا ممکن میں ووان کے شرات ولوازم مراد لیے جاتے ہیں۔ (نسرالباری ناس ۳۸۸)

صفرت شخ العدد فرماتے بل استحیا مستحدہ استحیام من المو احت لیے جائیں تو دوسر شخص کا مرتبداں پہلے سے باتد ہو جوآ کے جاکر پیٹے گیا اور دوسرے احمال یعنی استحداء من الله هاب کی صورت میں پہلے تخص سے تو ادنی امرتبہ ہوگا ، البترتیسرے شخص سے اعلی ہوگا بڑیاس میں بیٹھا تی جیس۔

حضرت شاولی الله قرات بی بی ملیدی فرم فرای کا تمال رکھتا ہے گراس کا حق استحیا من تخطی الرقاب و المواحمة مول آوریدری پردالت کرتا ہے گراس کا میں استحیاء من اخذ العلم بول آوریدری پردال ہے۔ (کشد الری ۱۸۸۳)

اس باب سے حلقہ کم وذکر کے التزام کی فضیلت ، حالم وقتے کے معجد بی بیٹے کا جو ازجاس کے کنارے پربیٹھنا بھی باحث خیر و برکت ، حیا کر نے والے کی تعریف ہے البت جو حیا ترک تعلیم پرآ مادہ کرے وہ قابل فرمت ہے، نیزا تل معاص کے احوال کی فیر دیے کا جو از تاکہ لوگ معاص بی ترک کردیں۔

نيزمعلوم بوايز بردينافيبت ين شامل جيس \_ (فعل المارى ١٥٠٥)

سوال: ترجمة الباب اورمديث الباب شراؤهم كالفظة كثير أو بحراس وايت كوكتاب احلم بس كيول لائي \_ ؟
جواب: حديث الباب بين في المحلفة "مراوهي حلقه بي \_ اگرچ حلقة ذكر وضله بحى موسكتا بهتاجم مناسبت من ديث أنجلس حكم بين آسويب ينامي فلما فوغ ساعت البخاري و العليم سفر الفت ي في \_

09بَابِقُوْلِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

حَدَّكَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدُّكَا بِشُرُ قَالَ حَدَّكَا ابْنُ عَوْ بِهَ عَنْ ابْنِ سِيرِيَّنَ عَنْ عَبْدِ الرَّ حُمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِذَ كُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرٍ هِوَ أَمْسَكُ إِنْسَانْ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ اَيُّ يَوْمِ هَذَا فَسَكَثَنَا حَتَى ظَنَتَا أَنَّهُ سَيْسِيسِوَى اسْمِهِ

قَالَ ٱلنَّيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرِ هَذَا فَسَكُثْنَا حَتَّى ظَنَنَا ٱنَّهْ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ ٱلْيَسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ هِمَاءَ كُنْهِوَ أَمْوَ ٱلكُنْهِ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْ مَلْيُوْمِكُمْ هَذَافِي شَهْرِ كُمْ هَذَافِي بَلَدِ كُمْ هَذَالِيْبَلِّعَ الشَّاهِذَالْهَالِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ حَسَى أَنْ يُبَلِّعُ مَنْ هُوَ ٱوْعَى لَمْعِنْهُ

## ترجمه: حضور بَالنَّفَظُ المرمان بسااد قات جس كوميرا كلام بَهُ بَيْ إيا جائے وه سننے والے سنزياده يا در كھنے والا موتاہے

حضرت عبدالرحمن بن انی بکرة "سے روایت ہے حضرت ابوبکرة "نے آپ بھٹا فایلاؤ کر کیا آپ اپنے اونٹ پرتشریف فرماشے اور ایک آدی اونٹ کی کیل تھاہے ہوئے تھا۔ آپ بھٹا فایلے نے بوچھاپے کونساون ہے؟ ہم خاموش ہو گئے تی کہ ہم سیجنے گئے آپ اس کا کوئی اور نام بتا ئیں گے آپ بھٹا فایلے نے فرمایا: کیا ہے بیم افر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ بھٹا فایلے نے بوچھا پے کونسام بینہ ہے؟ ہم خاموش ہو گئے تی کہ ہم مجھنے لگے کہ اس مہینہ کا کوئی اور نام بتائیں گے۔ پھر

ربطا: باب كذشت ش حلقه على يضف والول كامال فد كور تفاراس باب ش مال ملغ كاذ كرب.

ربط: بابسابق بن صول علم كي ترخيب هي السباب بن اشاعت ومبليط علم كي تاكيد ب-

ربط": سابقہ باب ش مبلّع بی اللام کابران کیا گیاہے، اس باب ش ملقم بلّغین کاذکر ہے جوہلوم وین سکھنے اورغیر موجودتک پہنچانے پرمامور تنے۔ (خنل ابری میں س)

غرض ترجمہ: جون میں کسی مالم سے مجھ سے تواسے چاہیدداس ول کو کا بنچائے۔ ایسا تمکن ہے سننے والا محفوظ در کھ سکے اورجس کوسنائے وہ اس سے نہ یادہ کہتر طور پر محفوظ کر سکے نیز پر کہ اگر کوئی شخص معانی نہ مجمتا ہوتو لفظ محفوظ کر کے دوسروں کو بہنچائے ، ہوسکتا ہے وہ فریادہ افقہ ہو۔

## مخقیق رُب

رب تقلیل کیلئے آتا ہے ، حرف جارہے کہی کھٹے کیلئے بھی۔ ہے 14 میں بانخفیف تکثیر کیلئے ہے۔ یہاں حدیث الباب میں رب تقلیل کیلئے ہے۔ گویا وب بتلایا کھی تن ہوئی ہات کا کے ہمنچاؤ ہوسکتا ہے آ کے سننے والے افق ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شاگرداستاؤے برترہ وسکتا ہے گئن فیضلت برتی ہے کی فضیلت استاؤی کو ماصل ہے جام مرام چنامچہ جورد ایت حفرات محالیہ نے تابعین کو ساتی ہوسکتا ہے ان شل کوئی افقہ ہو، تا ہم فضیلت کی محالی کو ماصل ہے ۔ ملاء کرام کہتے ہیں کہ بنین اشخاص پر حسر نہیں ہوتا۔ استاؤ کوشاگرد پر ، باپ کو بیٹے پر ، بیر کومرید پر۔ اس طرح بینیوں باہم سوال سے مار محسون نہیں کرتے ۔ اس سے معلوم ہوا تا بی محلوم ہوا تا بی محالی سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے جیسے صفرت ماتھ ۔ جوضرت عبداللہ بن مستور ہے شاگرد تھے ؛ تا بی تھے۔ لیکن فقد ش بہت سے محالہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ اس لئے امام اعظم کی طرف منسوب ہات کہ حضرت ماتھ نہیں میں معلوم ہوا۔ اس کے دعفرت عبداللہ بن عرف میں کرسکتا۔ کہ حضرت ماتھ نہیں میں کہ منسوب ہات ہے۔ باتی ان کی محابیت کے شرف کا مقابلہ تو کوئی میں کرسکتا۔ ترجہ ش او عی ہے اس سے ترجہ شاہرت ہوا۔ اس کے دومون ہیں با صفط و افھم۔

اوگیٰ کی دومورتیں ہوئیں ایک احفظ ہونا دوسرے افھم ہونا تو تبلی طم بیل دونوں فائدے ہیں اور عدم تبلیخ بیل دونوں الان اللہ کا کہت ہیں ایک احفظ ہونا دوسرے افھم ہونا تو تبلیخ طم بیل دونوں میں میں ہونا ہوں ہوناں ہونے کے ملم محدودہ وکردہ جاتاہہ ۔ (خنال البادی ہوسی خدامرہے جو وجوب تبلیخ پر دانالت کرتا ان دھائکہ مالے . . . یاس کی تبلیخ کردہے ہیں یا تمام احکام شرعیہ مراد ہیں لید آخے یوسی خدامرہے جو وجوب تبلیخ پر دانالت کرتا ہے۔ (خنال البادی ہوسی ہوں ہوں)

## مقاصدباب

(۱) محدث اگرخیر مارف اورخیرطن می محرصت مفظ ہے تواس کی مدیث قابل قبول ہے (۲) پرد تقسود ہے کہ استاذ شاگردے کم ہی رہتا ہے۔ (۳) اس بات کی ترخیب ہے کہ اپنے سے کم ترے بھی طم حاصل کرنے کا اہتمام کرتا جاہے کی دونلہ معن اوقات بلاواسط سننے والوں سے بالواسط سننے والے احفظ وافع میں در نسب بالواسط سننے والے احفظ وافع میں در نسب بالواسط سننے والے احفظ وافع میں در نسب بالواسط سننے والے احفظ واقع میں در نسب بالواسط سننے والے احتمال ہیں۔

#### امسكانسان:

مراد بلال یا ابوبکر فیل راوی کوشک ہے کہ خطام کا تقطیع یا زمام ۔ ماصل دونوں کا ایک ہے۔ مافظ این جرقرق کے قائل میں سے ایم عند ابعض خطام تھوٹی ری کو جونا ک کے ہاں ہوتی ہے اور نمام کمی ری کو کہتے ہیں۔
"او" فک داوی کیلئے ہے۔ اور تنولی کیلئے گی ہو مکتا ہے ۔۔۔ تنولیج سے مرادیہ کد دونوں رسیال تھیں فسکتنا: خاموثی سے تثبیت مقعود تھی۔ یا اسلے کہ شاید آپ بھا تھا کہ اسلام فرمائیں۔

#### كحرمةيومكم:

و کیدان اشہر، ایام مقامات کی حرمت کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے تو تھے انامقصود ہے کہ اس سے کہیں زیادہ دماء، اموال واعراض کی دائمی حرمت عنداللہ مطلوب ہے۔ اگر کوئی مسلمان کی آبرو، جان ومال پر حملہ کرتا ہے تو وہ ان تمام محرمتوں کو پامال کرتا ہے۔ جن کا کفار بھی لحاظ کرتے تھے۔

۔ اشکال:حرمت دماءوغیرہ کوحرمت یوم بحرمت شہر سے تشبید دی حالا تکہ حدیث ہے مسلمان کے خون کی حرمت ہیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے \_\_\_ تو یہاں پر مشہ بہ سے مشہ حرمت میں اقو کی ہے۔ جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ مشہ بر، مشہ سے قو می ہو تا ہے، یہاں اس کا تکس ہے؟

ے: بیشہید بنابر شہرت ہے ان کے ہاں اس دن اس مہینداور بلد کی حرمت مشہورا در سلم تھی للبذا حرمت ونون کواس سے تشہید دی۔ (درس شدر آن 238)

10 بَابِ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ بِي الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ مِن الْمِدِينَ الم

لِقَوْلِ الْاَبْعَالَى { فَاهْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ } فَبَدَاً بِالْعِلْمِ وَأَنَّ الْعُلْمَاءَهُمْ وَرَّلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّلُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهِ مَنْ سَلَكُ طَرِيقًا بِطَلْب بِهِ عِلْمُاسَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَةِ وَقَالَ جَلَّ فِحُونُهُ { إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ } وَقَالَ { وَمَا يَغْفِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } { وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنّا فِي يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ } وَقَالَ { هُلْ يَسْمَعُ أَوْ نَعْفِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } { وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنّا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا الْعَالِمُونَ } وَقَالُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعْمُ الصَّمْ مَا مَتَعَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ مَنْ إِلَيْ الْعَلَى مُلْمُونَ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْلُ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ ہے کہ توجان کے بین ہے معبود کر اللہ (سُورہ مُحَمَّ) پُسُ اللہ نے مُحمل کے ساتھ ابتداء کی استحابتداء کی استحابتداء کی استحابتداء کی استحابتداء کی استحابت معلم جھڑتے ہیں ہے جس نے محمل کیا اس نے حظِ وافر حاصل کر لیا اور جس نے وہ ماستہ اختیار کیا جس سے معلم حاصل کر ساللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کرویتے ہیں۔ وور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوائے اس کے جیس اللہ سے اس کے بندول ہیں سے ملاء ہی ڈرتے ہیں (سرت ناطر آیت نہر ۲۸) اور فرمایا ان نشانیوں کو نہیں سمجھے مرحم والے (سرت محکومت آیت نہر ۳۳)

اور فرمایاجہنی کہیں گے اگرہم کسی کی سن کرمان لیتے یا خود مجھ لیتے توہم اٹل جہنم میں سے نہوتے۔(سوت لک آیت نبروا) اور فرمایا کیابرابر بیں علم والے اور جو کم نہیں رکھتے (سوت نمرآیت نبرو) اور نی بھالگانے نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کودین کی مجھ صطاء کردیتے ہیں۔اور سوائے اس کے حمیل ملکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت الوذر نے اپنی کردن کی طرف اشارہ کرکے فرمایا اگرتم اس پرتلوار رکھ دو پھر ش کمان کروں کہ شیں نافذ کرلوں گا ایک بات جوش نے صنور بھالگانے کی ہے تیل اس کے کہتم مجھ پرتلوار پار کردتو میں نافذ کردوں کا۔اور صنور بھالگانے لیے ارشاد جا ہے کہ حاضر فائن کو پہنچا دے۔

اورائن حباس نے سے نو اد بانیون کی تفسیر ش فرمایا ہوجاؤتم مکمت والے بطم والے ، فقامت والے اور بانی اس کو کما جاتا ہے جوشکل مسائل سے پہلے آسان مسائل کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے۔

#### ربط:

باب سابق ہیں د ب مبلغ او عی من صامع کا تذکرہ تھا۔ اس باب ہیں قرمان ہے بیائے کیلے علم کی خرورت ہے۔ اس کے بعد فندائل علم بیان قرمائے۔ توطم وہ ہے جس سے تقوی و شیعت پیدا ہوجب شیعت ہوگا و مرائے مرائے مطابق ہوگا۔

ببت سے شراح حضرات نے قبلیت زمانی مراولیا ہے کی مل وعظ و محت اور تعلیم سے پہلے علم کا حاصل کرنا خروری ہے بعض نے تفرم ذاتی مراولیا ہے۔

ناتند مذاتی مراولیا ہے کہ قول و ممل کی ہوت کے لیے طاخر ملے بعض نے شرف و مرتب کے اعتبار سے قبلیت مراولی ہے۔

مصنف نے نے قبلیت کی کوئی تعیین جس کی ۔ ۱ س لیے بہتر یہ ہے قبلیت کو حام دکھا جائے ۔ نمانی ہویا ڈائی یا ورجہ و مرتبہ کے اعتبار سے ہو، چونکہ علم بلاعمل پر بھت ہی و عبد ہی آئی ہوئی ہیں۔ جس کی وجہ سے شرب و سکتا ہے کی مل ہیں کوتا ہی کرنے والا علم ہی حاصل نہ کرے۔ اس شبہ کود و کرکر کرتا ہے ایک علم کا دومرا علم کی حاصل نہ کرے۔ اس شبہ کود و کرکر کرتا ہے ایک علم کا دومرا عمل کا جبکہ عالم ایک ہی ذوئی ممل کورک کرتا ہے۔

ماتل جوگوں کی نظر ش معدور مجا جاتاہے ہے رف اس جگہے جہان اس ملم کا ماصل کرنا ضروری ہے وہ اورا کراس ملم کا ماصل کرنا ضروری ہے وہ اورا کراس علم کا ماصل کرنا ضروری ہے وہ وہ جاتا ہے جیسے کوئی اپنے باپ کون کہانے اس سے توکیر وہ جاتا ہے ہیں اور مطحون ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے باپ کون کہانے اس سے توکیل والا معللہ کرے ، حالم کے بارے ش جوزی وہ ملامت کی اس سے توکیل رہانی کے دباتل کے مذاب شن تخفیف ہوگی ، جیسے کا فردین کے الکاری وجہ نما زیروزہ وجی از مورزہ فرقیات کرا ہے تاہد کا درین کا مراس کے تفرید مذاب واجہات کے ترک سے جزار درج نمیا وہ وہ کا ای پر جاتا ہے وہ اس کرایا جائے۔ (وی بناری از صرے شی الماس ۲۵۷)

اقسام تقذم

(۱) تقدم ذاتی شد مقدم مؤخر سے ذاتا کہلے موتا ہے اگر چدد نول کا زماندایک موجیے کہ تالا تجی کی حرکت . . کذماناً اخماد ہے کیکن ذاتا کنجی کی حرکت تالا کی حرکت سے مقدم ہے (۲) تقدم زمانی شدم مؤخر ہے ۔ زمانہ کے احتمار سے پہلے موتا ہے جیسے باپ کا زمانہ بیٹے کے زمانے سے مقدم ہے (۳) تقدم رتبی ش مقدم مؤخر ہے مقام ومرتبہ ش فائق موتا ہے جاہے ز مانے کے اعتبارے مؤخری کیول دیموجیے عمر کے لحاظ ہے کہار صحاب پر آپ تا انتقابی فوقیت کما قال عباس ہو اکبو منی و انااسن مند (کشف اباری جس ۱۳۳۰)

## تشريح عديث

قول مصراد تبليغ اورعمل

غرض ترجه والم كاتف الهيت ہے كہ يرقول وعمل يومقدم ہے۔ (الله الادي ١٣٨٨)

عقلی طور پر بر عمل (آسانی دجسمانی) کین علم بی محرک بوا کرتاہے علم جنتا بھی سے وقوی بوگا توعمل بھی سے ودرست بوگا ۱۰۰ مام بخاری نے یہ باب رکھ کربتا دیا کہ علم عمل سے مقدم بوتاہی ۔ بتر جمہ ش قبلیت سے مراد تقدم زمانی ہے جیسا کہ ظاہر ہے ۔ . . یا تقدم بالشرف والمرتبہ ہے جیسا کہ اکثر نصوص واقوال فدکورہ فی الباب سے معلوم بوتاہے ۔ . ، اچھا یہ ہے کہ قبلیت فدکورہ کو دونوں سے عام کھاجائے۔ (خنل البادی بس سے سے رس

فاعلم الدلاالدالالف يهال مح صول علم كتاكيد بهلي اورعمل استغفاركا حكم بعد ش مين والمساني موياللي-

من سلك طريقاً يطلب به علماً:

نشائل ملے کے صول کیلے مفرشر رائیس مراد طلق مدد جہدہے۔ جس سے جنت کارات میل موتاہے۔ اس لئے کی ملی ی درید عمل و کماتی ہے۔ اور انابت الی ملف ہے۔ کہی امور مفصلی الی المجند میں۔

حافظ این عبدالبر فرماتے بیل طالب علم دین ہوای بیل مرجائے وہ تہیدہے بشرطیکے نیت مجمع ہواور علم بھی مجمع وتوی ہو۔ای امروں رویس سند ملک میں

لے شہیدکا خون اور کتابت ملم کی سیای برابرہے۔

علم صحیح دہ ہے جوشر بعث کے مطابق ہواور توی وہ ہے جواس کے اعضاء وجوارت پر اثر ایراز ہو \_\_ امام خزالی نے ایک مثال سے مجمایا۔ایک شخص نے دیکھا کوئی جانور ہے وہ کھوڑ اتھا اس نے ثیر مجھ کر بھا گناشر درع کردیا توبیہ بہنا تدہ ہے۔ پیلم توی ہے گرجے نہیں \_\_ اگر پہیان نے کشیر ہے کر بھا گانہیں آویشیر اسکو کھا جائے گا پیلم صحیح ہے کر توی نہیں۔

ورثواالعلم:

ور نوا کوباب تغییل کے لیں تومتعدی ہوگا اور شمیر داجع الی الانبیاء ہوگی۔ مجردے ہوتو لائری ہوگا ، شمیر داجع الی العلماء ہوگی مقام نبوت ہی ہے کہ اللہ تعالی سے مام حاصل کرکے آگے ہوئے اپنا کرے وہ انبیاء کا اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی سے مام کہ وہ تاہیں ہوتا ہے۔ جو لما علم توی ہوتا ہے۔ جو طاعت کی طرف مفعی اور اجتماع اور ای کہ واتا ہے۔ جو لما علم توی رکھتے ہیں وہی وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ مام کی دو شمیں ہیں وہی (قطری) اور کہیں۔ وہی مقدم ہے ای لیے جنون اور بچے ایمان کے مکلف جہیں . . اکتسانی ملم وہ

بج جوہندہ خود حاصل کرتا ہے بیا ہمان سے مؤخر ہے ٠٠ باب کامقصد بیہ ہے جائے ہے پہلے علم حاصل کرو۔ (حفۃ التاری ہا سسست العلم ماصل کرو۔ (حفۃ التاری ہا سسست وان العلماء ورثة الانبياء:

صدیت مرفوع ہے کیکن امام صاحب کے معیار کی نہیں اس لئے ترجمۃ الباب میں لائے \_\_\_وراثت میت سے اقر ب کیلئے منتقل ہوتی ہے۔ اورعلماء شرافت میں انبیاء کی طرف اقرب ہیں۔

ورشے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے جیسے میراث مالی میں تفاوت موتاہے ای طرح وراشت علی میں بھی تفاوت موتاہے ۔ و فوق کل ذی علم علیم۔

علماءامتی کانبیاءبنی امسوائیل، ان الفاظ سروایت البت جیس البته بیروایت کمانبیاء وراثت بیل دراجم ودنانیرکی بچائے علم چھوڑتے بیں اور اس سے مرادوی علم ہے جو تھے اور توکی ہوکر راءِ عمل پرڈال دے \_\_\_اس لئے کتابیں رٹ لینے کانام ملم بیں \_ کماقال فی الحدیث القر آن حجة لک او علیک \_

#### لوكنانسمعاونعقل:

نسمع سے ملم تقلیدی اور نعقل سے علم تحقیقی ثابت ہوتا ہے۔ مولانا اٹین صفدراو کاٹروگ فرماتے ہیں: نسمع تقلید ہے اور نعقل فکرواجتہا دہے۔ تیسراکوئی راستہیں۔ تونجات کے بہی دوراستے ہیں۔

هل يستوى الذين يعلمون و الذين الا يعلمون: مقول عدوف باى علم الدين

سمجی فاصل کواس کے ماخذ کے ساکھ موصوف کرنامقصود ہوتا ہے تو مفعول حذف کردیتے ہیں۔ مغنی ہوگا مالم غیر مالم برابر ہیں۔

انسا یہ بخشیت الله من عبادہ العلم آء ... بہال ششیت کالفظ ہے توف عام اور ششیت خاص ہے تشنیت اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت سے ناشی ہود . . اور عظمت معرفت وکم کا نتیجہ ہوتی ہے اس سے علماء ومارفین کی فضیلت ثابت ہوگی . . خوف کا اطلاق عظمت شی اور طبعی دُر رپر بھی ہوتا ہے۔ (دیل العاری سسم سمالی کا اطلاق عظمت شی اور طبعی دُر رپر بھی ہوتا ہے۔ (دیل العاری سسم سمالی کا اطلاق عظمت شی اور طبعی دُر رپر بھی ہوتا ہے۔ (دیل العاری سسم

جب هم خشیت کامنشاء ہواتو منشاء ناثی سے مقدم ہوتا ہے جؤشیت بندہ سے مطلوب ہے اس کاتعلق علم سے ہے مدار نشیت علم اس کے مدار نشیت علم اس کے سے مدار نشیت علم اس کے مدار نشیت علم کوقر اردیا گیا ہے علم اس کے سے کھم نشیت کا میڈون سے میکن کے میکن کے کہا کہ میکن کے کہا کہ کوئی دکھر نشیت کا میڈون سے میکن کا کوئی ذکر نہیں کیونک کے کہا تو نشیت کا میڈون سے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کا کوئی ذکر نہیں کیونک کے کہا تو نشیت کا میڈون سے کھر نشیت کا میڈون سے میکن کے کئی کے میکن کے میکن کے کہ کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے کہ کے میکن ک

انمايخشى الأمن عباده العلماء

ا۔ وجنشیت علم کااثر ہے \_\_\_ قراءت حفص بیں لفظ اللہ مفعول اور العلماء فاعل ہے \_\_\_ کیکن دوسری قراءت امام ابوحنیفہ اور عمر بن عبدالعزیز سے ہے کہ لفظ اللہ مرفوع فاعل اور العلماء مفعول ہے۔ اس صورت بیں پخفی اللہ رعایت کے معنیٰ بیں ہوگا \_\_\_ اس سے علماء اور علم کامقام معلوم ہوتا ہے۔ (درس شامز کی 240)

## انماالعلمبالتعلم:

جسطرح قول وعمل كالدارطم بال طرح الم أنعلم يرموقوف بين ش كاليف به آرام ي محريف في اتاعلم معتبروه بيدورة انبيام مصامل كياجات محمل الريج ومطالع كافي مين عندالثاني الن كافتوى قابل اعتباريس

## قال ابو ذر كَنْكُ:

شام کے علاقہ شل صفرت ایوذر نے اپنے نظریہ کے مطابق مال در کھنے کی لیے شروع کی ۔ لوگ پر بیثان ہوئے ۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ صورت حال حضرت عثان فی کو کھی تو انہوں نے مدین طبیب بلوالیا۔ یہاں بھی انہوں نے فرمایا: زائدا زخرورت مال کالواور صدقہ کرو۔ اس پر اہل مدینہ پر بیثان ہوئے ۔ حضرت عثمان نے فتوکی دینے سے دوک دیا ، مقام ربذہ پر آئیس تیام کا فرمایا اور مال کے بارے شل اُوگوں کو بتاتے اور اس میں اس قدر حریص منے فرمائے کہ اگر تلواد کرون پر مواورش مجتابوں کرون فلم ہونے سے پہلے میں ایک مسئلہ بتلاسکوں گا تو مرور بتلاؤں گا۔ امیر وقت کے ملکی فلاف ورزی اس لیے نہیں کہ ومال کے بارے شریط اُن میں ۔

صفرت الوو را سی تفتکو کے لیے عفرت عثمان فی نے صفرت کعب احبار کوتیار کیا چنامچی صفرت الوو را سے بوج مادنا ہیر ودرا ہم چن کرنے کا کیا حکم ہے؟ فر مایا جائز جیل . . فر مایا بھرز کو ہ کس چین پر فرض ہوگی؟ اس کے لیے تولان تول ضروری ہے، صفرت الوو را فو نڈ الے کر کھڑے ہوگئے۔ حضرت کعب کومار نے لگ وہ صفرت عثمان فی کے ارد کرد کھوم رہے تھے بالا خراد نڈ ا ماری دیا آدھا صفرت کعب کولگا اورا دھا صفرت عثمان تی کو۔ (حمد العادین، ص۲۳۷)

(آ) حضرت ابوذر المحلى الاطلاق نتوى من جين كيا تها بلكة سيمسلمانون بين اختلاف دونما مواس من كيا تها اس ليرج كموقع برمسائل بتاتيد ب

(٢) اطاعت اولى الامراس دقت واجب ب،جب رسول الله على عكم كفلاف د مواور آب على توكم ب فليدلم الشاهدالمان المراس ده والراب على المراس المر

قائدہ: بقول مافظ صفرت ابوذر خفاری رضی اللہ عندے مل سے ثابت موتاہے کہ محوست کی طرف سے فتوی پر پابندی کو پورا کرنا اوراس پڑمل ضروری جیس \_\_\_ گویا صفرت ابوذر خفاری کی اے شل محوست کو پیاختیار ماصل بی جیس \_(ورس شامولی 241)

سوال: المام كاري فضيلت ملم كلباب إعره المركوني روايت جي الله

جواب : آیات قرآدیدادرا مادیث ترجمش لے آئے فضیلت کیلئے کافی ہیں۔

جواب ٢: ممكن ب إنى شرائط كمطابق روايت واي وا

فائده: يترجم عرده أن الحديث بالم كارق ال كال تعالمة كرفي معدوايت بيل الم

كونواربانيين ... ربانى كے كت إلى؟ سينااكن عباس فرماتے بل بس بين جين يون مول ملم ، تفاد ، حكمت . . . علم

عمیق ہو تھن سطی نہو۔ تھند فہہ خوب ہو حکمت وسطی المعانی ہونے کے باد جو دسب سے ہیتر اس کا معنی و ضع المشیء فی محله
سے یعنی بات کی جائے تو تھکانے کی اور کام کیا جائے تو بڑھی اسکا ہمتر ہن مصداتی بیل کے جریات درست اور ہرعمل بڑھل بے تکے
ہن کا امکان ہی جمیں . . . نیر منصب رسالت کے کاظ سے امت کو آو لاؤٹ کا مناسب حال اور بڑھل ہی تفصیل بتا تیں گے۔
عرض حکمت ایسانو ربھ بیرت ہے جس سے موقع شتای حاصل ہوں ، کے پیم کا جمادہ ہے اس کا معنی ہے کسی کو اصلاح اور بھی مراستہ پر حیالے نے دو کتے اور تھا منے کا مضمون اس بیل بنیادی طور پر ہو۔ ای تناظر بیل حکت شری گویا تھال وہس کو لگام
دیتی ہے جو تھی راستہ پر تھا ہے ہوتی ہے۔ (ضیل باری جامل ہوں)

حضرت شاہ ولی اللہ نے علیم کامعیار پر کھا ہے کہ صوفی میں مود فلنے بھی بحدث بھی مور (انداع میں نا 359/1) ربائی کی دوسری کفسیر ربائی بھنی مر بی ہے بعنی ربائی اس عالم کو کہیں کے جولوگوں کی تربیت بالتدریج کرے اولا جھوٹی باتیں دین کی مکھائے

مقار اُعلم(۱) کلیات بہلے جزئیات کاملم (۲) مسائل کاملم دقائق سے پہلے (۳) مبادی مراد ہیں۔ دیث سے پہلے اصطلاحات مدیث کاملم . بڑویب یہ ہے مل جہلی (افرانسان کامل مصلاحات مدیث کاملم . بڑویب یہ ہے مل جہلی (افرانسان کامل مصلاحات مدیث کاملم . بڑویب یہ ہے مل جہلی جہلی (افرانسان کامل مصلاحات مدیث کاملم . برویب یہ ہے مل جہلی جہلی دونسان کامل میں استحاد کامل کا مسابقہ کا مسابقہ کامل کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کی مسابقہ کا کامل کا کامل کی استحاد کا کامل کی استحاد کا کامل کی مسابقہ کا کی مسابقہ کا کامل کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کا کامل کی مسابقہ کا کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی کامل کی مسابقہ کی کا کامل کی کامل کی مسابقہ کی مسابقہ کی کامل کی کامل کی مسابقہ کی کہلے کی مسابقہ کی کامل کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی کامل کی مسابقہ کی کامل کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی کامل کی مسابقہ کی کامل کی کرد کی مسابقہ کی کامل کی ک

## 11 بَابِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ

بِالْمَوْعِظَةِوَالْعِلْمِكَيْ لَايَنْفِرُوا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَ نَاسَفْيَانَ عَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِئُ صَلِّى الْتَحَلَيْدِ رَسَلَّ بِيَعَخَوَّ لِتَابِ لِمُوْجِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ الشَّآمَةِ عَلَيْنَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا هُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِي أَبُو التَّيَّاحِ حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الصَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَائْعَسِّرُوا وَ يَشْرُوا وَلَاثَنَفِّرُوا

ترجمہ: حضور کا صحابہ کو موقع دیکھ کرفیبحت اور علم کی باتیں بتاناتا کہ وہ منفر نہوجا تیں حضرت این مسعود فرماتے ہیں ہی بال اللہ کا اس میں فیعت فرمانے کے لئے ہمارے احوال کی رہایت کرتے تے اس خیال ہے کہ میں ملال نہو۔

حضرت أن صف من الفقيل كرتين آب الفقيل كرفرايا آماني بيدا كود تكي ش الدالك بيداتين وياكره بخنز دكياكو. ربط: باب گذشته ش فضيلت علم كابيان تعمار فضائل كے بيش نظر ہوتے ہوئے ہو وقت پڑھنے پڑھانے بس لكارہے دام مخاري به باب لاكر فرمانا چاہتے بي كرمزاي شريعت كوسا مند كھتے ہوئے يہاں بھى احتدال مطلوب ہے۔ ايسا طريقه شاختيار كياجائے جومفضى الى المعلال اورموجب إفرت ہوج وقت ايك بى كام كرنے سول اكتاجا تاہے۔

# تشريح حديث

یتخول: به نخوالا به اس کامعنی ب، موقع تلاش کرنا۔ خائل کران کو کہتے ہیں۔ بعنی اصلاح کیلئے گہداشت ونگرانی کرنا۔

#### كراهيةالسامةعلينا:

السامة معدر بية س كمعنى الناج في الناج في الناج في الناج في النافظيل بات كونابيند مجة في كرسامد لات موجات مردوم وقت في من في النافظ ال

#### يسرواولاتنفروا:

واگی کیلتے ہارت ہودہ آسان پہلواختیار کرے ترفیب کو اشتہ کے شریعت نے جہاں خیات و پہلت دی مودہ استانیا نے کو کہا است تیسیر بیشیر اور ترفیب کو فالب دکھا جائے اند انکافلیت و تاہم مدہ مت سائٹر از فروری ہے جس کا مختی ہے کہ کہی کی مدارت کرتے ہوئے کا فرگ نے بہلا جائے۔

مالٹ کرتے سمجھانے کا مطلب مدہ مدہ یا کتاان تی نہیں ۔ نہ ہے کہ بدھات ورسومات پرتگیری نہ کرے ، بلکہ تیسیر کا مطلب ہے وی نہیں کرنے میں طرز وطرفتہ ایسا اختیار کرے کہ لوگ اسے دائرہ قدرت میں مجس ، جسے آپ بھا فیلے نے مطلب ہے ہے دین بیش کرنے میں طرز وطرفتہ ایسا اختیار کرے کہ لوگ اسے دائرہ قدرت میں مجس ، جسے آپ بھا فیلے نے مطلب معاد ہی کو بین روانہ کرتے ہوئے فرمایا ، اول عقائد بعدہ نماز پھر زکوۃ کا حکم دینا ، یا حضرت ام صلیہ نے قبول اسلام کے دقت تمام امور ممنوں کرکے بہیت کرلی ، ، مگر جب نو دیکا سلسلہ آیا تو کہا۔

یارسول الله الاال فلان . مرف فلال خاندان میں نوحہ کرول کی ان کا بدلہ چکانا ہے . . . آپ بھافکائج نے الاال فلان . . مرف فلال خاندان میں نوحہ کرول کی ان کا بدلہ چکانا ہے . . . آپ بھافکائج نے وقتی حکمت وصلحت کے تحت اس رسم جالجیت کی اجازت دے دی . . آپ نے مجھالیا کہ اصلاح ہوگئ ہے . . لیکن تھوڑی می ڈھیل کی ضرورت ہے ، توقع کشیر کے لیے اس ضرفلیل کا تمل کرایا گیا لیکن ہر خض کا مصر جہیں کہ مدودہ تیودکا خیال دکھ سکد دنوں سرحدول کے درمیان خطافا صل بہت باریک ہے۔ مناظری کھوظار ہے کہ جانا تلب ہا دی بہلے ہاورا شاعت دین بعدش ہے۔
فائدہ: اس تناظری کم خطار ہے کہ جانا تلب دین بہلے ہاورا شاعت دین بعدش ہے۔

امام نودی فرماتے بیل بسرو اکربعد لا تعسروال کی تفریح ہے۔ قائدہ بیسے اگر کس کے ساتھ مرف ایک مرتبہ بسر کا معاملہ بوااور کی دفعہ عسر کا . . . تواس پر بھی بسروا صادق آئے گا . . اب لا تعسروا فرما کرتھسیر فی جمیح الاحوال کی تنی فرمادی ہیں بات بیشرو ا کے بعد لا تنفیرو ا کے اضافیش ہے (کشف ابادی جس ۲۳)

مداہمت کامغیوم ہے کہ تضی رہایت کے بیش فار حکم شرق شہتا یاجائے اور کتمان تن کیاجائے جبکہ تیسیر ڈبشیر محمود ہے۔.. تطبیق ہے تیسیر کے بیش فظر حلال کو ترام نہیں کرسکتے یا ترام پر فیرمشروع سکوٹ نہیں کرسکتے۔

تربيت ين بهلي ي مرحل بريوت يوجه ذال دياتو عفير كانديشب عاطب كاستطاعت ومل كونش اظرر كماجات

(انعام جماص ١٨)

ا الشكال: يسروهسركا تفايل توورست بي كريسوواو الانتفرواكاورست جيس. . جبكه امام بخاري كتاب الاوب بيس الانتفرواك والكنفرواك مقابل الماري كتاب الاوب بيس

جواب: مافظ این جر فرماتے بی ابتدا تعلیم میں مام طور پراند ارسبب نفیر موما تاہے ،سکون کے ڈریعہ مانوس کرنے سے خود بخوداس کی طرف بڑھ تاہے اس لیے لائنفیرو افر مایا گیا۔

افكال:يسرواكلفظ عشرك تفي تود مؤده وكالانعسرواك خرورت جيل؟

جواب بیسرواصیندامر بهامور کانکرار مقتنائے صیفر بیس البتدوام کے معنی کے لیے فارج سے دواصل کی جاتی اسے مسروا کی ماندت سے بسروا کی کامقصد پورا ہوگیا۔

حضرت على فرماتے بال بیشر واندار باہم حقائل بین بلکہ اندار بادات کا آخری فردہے، بسووا کے بعد
لاتعسو وا فرما کر بشو و اکساتھ لاتنفر وا ۔ واضح ہے کہ مقصدیسروآسائی ہے کیونکہ شدۃ تنفر کا راستہے . . جسن تدبیر
سے کاملیاجائے مشکلات مائل کرنے سے مقصد فوت ہوجا تاہے چونکہ طبائع حکف بیں۔ اس لیابعض کے لیے تنظریات بعض
کے لیے شاباش بعض کو احسانات خداد تمک کی یادھیائی مقصد پر لے آئی ہے . . جبکہ بعض کو تو یف، اندار اور وسیدات سے
مقصد پر لایاجا تاہے اس تناظریس جب اندار بھی بیٹیر کا کام دیتا ہے تو اس کا مقابل ندہوا . . تاہم اس بیل تعیم ہے یہ طرباتی جیسے
دورت ایمان کے لیے اختیار کیاجائے ایسے تی تعلیم بزیریت کے لیے ہی۔

حضرت علامہ انورشا کشمیری فرماتے ہیں نیمسو و او لا تعسو و اکامفہدم بیہے کہ انذار دہشیر کوسا تدر کھا جائے مرف بشارت رحمت سے لوگ تحطل اور لے عملی کا شکار ہوجا تیں گے اور صرف تخویف و انذار سے مایوں ، ، پیرائید بیان ہیں دونوں مول ، تبلیخ ہو یا تعلیم درمیانی راہ اختیار کی جائے (خنل الباری ۱۳۰۳)

# 12 بَابِ مَنْ جَعَلَ لِأَهُلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُو مَةً علم المَعْلُومَةً علم المَعْدُوالول كه ليّ ون مقرر كرنا

حَدَثَنَاعُفُمَانُ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ قَالَ كَانَ عَبَدُا اللّهِ يُهُ لَكُو النّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ يَا أَبَاعَبُدِ الرَّحْمَنِ لَوَ دِدْتُ أَفَّكَ ذَكَوْتَنَا كُلَّ يَوْمِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِك أَنِي أَكُرَ فَأَنَ أَمُو مَنَا لَكُمْ وَالْمَا مَعْوَلِهُ كَمَا كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَحَوَّ لُنَابِهَا مَحَافَةَ السِّنَا مَوْعِظَةٍ كَمَا كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَوْ لُنَابِهَا مَحَافَةَ السِّنَا مَوْعَلَا كَمَا كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَعَلَيْهُ وَسَلّمُ وَعَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّمَا عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَلّا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ربط: بب گذشتہ میں منحول بالعلم کاذ کرتھا کہ کتابہ شنہ واس بب میں ملال دور کرنے کا طریقہ ہے کہ شالا کا عمیل رکھتے نے اوقات تعلیم تعلیم تو کرلیں۔

ماقبل میں صفرت ابن عباس سے منقول ہے صفارعلوم سے اولا تربیت کی جائے باب لحد اٹیں یہ ہے کہ تربیت ٹیں سہولت کو بنیا دی طور پر پیش نظر رکھا جائے یعنی پہلے خو گر کرے پھر بتار رہے ترقی کرے (نسل الباری اس ۲۲) سیار دول دول میں تعلیمی ترکیس کے التعمیمی او تقصیر فی لتبلیز خیس کرد دور در دور دورہ

ربط: شايداشاره موكة عليم وتذكير كي ليتعيين ايام تقصير في انتبائي تهيل - (كشف الماري ٢٥١٥)

اس باب بیں اکتاب کو دورکرنے کا طریقہ ہے کہ نشاط کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم وقعلم (وعظ) کا وقت متعین کرلیاجائے ۔۔۔ کرلیاجائے۔۔۔۔یاورہام مخاری ارشاد فرمارہ کھلم دین کی عظمت واہمیت اپنی جگہ ہے گرونیوی مشاغل کوبالکلیہ ترک کر کے اسمیں مصروف ہوتا اسمحضرت بال فیکا کیرصحابہ کرام کے عمل سے منافات رکھتا ہے۔ (فنس الباری ۲۰۰)

یجین انتظامی ہے اس لئے جب چاہی بدلی جاسکتی ہے ۔ ایسی تعیین جس پر ٹواب کا مدار مواور اس کے خلاف کرنے پر
عکیر کی جائے تو یہ تعیین دائر ہ بدعت ہیں داخل اور واجب الترک ہے۔ جیسے تیجہ، چہلم جیسی رسوم اس لئے قابل مذمت
ہیں ۔ الخرص تعیین انتظامی میں کوئی حرج نہیں ۔ البتہ تعین قانونی و شرعی منع ہے۔ یادر ہے بدعتی در پردہ 'مدی تہوت' ہے کہ
ایک واجب کام کوشارع بھول گئے اور یہ تلار ہاہے فقص شریعت تھاجس کو یہ پورا کررہا ہے ۔ العیا ذہا اللہ ۔ ۔ ۔

تهارا ذوق وشوق حضرات صحابه کرام شیسے زیادہ تھیں ہوسکتا جب رسول اللہ بالی فیکنے نے وہاں نشاط کا خیال فرمایا تو ہیں کیوں نہ کروں جبکہ اتباع کا بھی حکم ہے لائف الباری جس ۲۷۳)

سائد معنی مشقت کو مضمن ہے اس کوئی سے متعدی کیا گیاہے اور صلہ محذوف ہے علی الموعظة . . . سائد کا معنی یہی ہے کہ موقع تلاش کیاجائے۔ (انعام ۲۰۸۰) ہے کا اُسیحت کے لیے ہے تعلم کے لیے جیس .. جغرت حبداللدین مسعود کے فعل نبوی باللہ کا استدالال کی وجہ سے اللہ کا مخاری پراہم خاری پرا

فائدہ بستحب کے بارے بنل مختیرہ تو عدم دوام کا مونا جا ہے گرحم لاً دوام رکھے۔

13 بَابِمَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرً ايُفَقِّهُ وَفِي الدِّينِ

حَذَّلَا سَمِيدُ بِنَ حَفَيْدٍ قَالَ حَذَّلَا ابْنَ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ هِهَابٍ قَالَ قَالَ خَمَيْدُ بِنَ عَبِدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الصَّحَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهِ بِهِ حَيْرًا يَفَقِّهِ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُوَ الصَّيْمُعِلِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّدُ فَالِمَهُ عَلَى أَمْرِ الفَرَلَا يَطْرُهُ مَنْ مَنْ أَلَا لَهُ فَالِمَهُ عَلَى أَمْرِ الفَرَلَا يَطَرُّ هُمْ مَنْ خَالِفَهُمْ حَتَى يَأْلِي أَمْرُ اللَّهِ

ترجمہ:اللہجس کے ساتھ محلائی کاارادہ کرتے ہیں اسے دین کی مجھ عطاء کرتے ہیں

#### ريط:

ہاب سابق بیں تعلیم دوعظ کا تذکرہ تھا۔ باب بلزاش بیتلا یاجار ہاہے کہ دعظ وتعلیم بلاتفلاسرا تحیام نہیں دیتے جاسکتے۔اس لئے نقد کی اہمیت ادراس کے صول پر تحریق ہے۔

غرض ترجمه:

قیم علم دین اللدتعالی کا حسان عظیم ہے۔ نیر فضیلت علّم بھی واضح ہور ہی ہے۔ بطور خاص فقد کی اجمیت اوراس کے اتعلم پر خریف ہے۔ نیز صول علم کیلئے محض جدوج بد کا فی مہیں بلکہ اللہ تعالی کے اراوۃ خیر کا مورد بننے کیلئے اعمال شرعیہ ومرضیہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔

تشريح حديث

مناسب بيب كرففاخيراً كى تنوين كونعظيم المخيم كه ليه البين يعنى فقيد كساخمالله تعالى خيرعظيم كااراده فرماتي بلس ايك حقيقت ب كه فقد فى الدين كامقام خير محض سربهت بلند ب كيونك غير فقي بحى خير محض كامورده وسكتاب (نسل برى ٢٠٥٠) يفقه فى المدين:

فقد لغة النهم كم عنى بين ہے۔ اور اصطلاحی طور پرادكام شرعيد فرعيد كودليل كے ساتھ جانے كانام ہے ہيہاں "كفقه في المدين "لغوى معنىٰ بين ہے۔ اس لئے اس كااطلاق علم عقائد جلم تصوف وغيره پر جوگا۔

نیز نقد کہتے ہیں دوسرے کے کلام کو مجھ لینا۔ یے کم سے زائد در جہہے کہ منشا و تنظم کیاہے \_\_\_ فقد علم ،فہم ،فکر ،تصدیق ہے الفاظ متر ادفہ میں بلکہ متقاربہ ہیں۔علم کامعنیٰ جاننا ،فہم کاسحجنا ،تصدیق کالقین واذ حان اورفکر کامعنیٰ سوچناہے۔

انمااناقاسم والله يعطى:

بیکلام عرف پر عمول ہے۔ مقصد ہے جرایک کو سکھاسکتا ہوں جواس کے لائق ہو ہے بھر اللہ تعالی جس کوچا ہتے ہیں اس کے طم میں ہم ونظر اور تفاقہ پیدا فرمادیتے ہیں۔ حضرت شنخ الحدید فرماتے ہیں . . . حدیث الباب سے چند ہا تیں معلوم ہوئیں (۱) فقہ فی الدین فیم میں ہے (۲) ہے عطیہ فداوندی ہے۔ اس لیے آپ ملی اللہ علیہ وسلم اپنے کو انعما ان قاسم فرما کرا عطائے تفاقد کو خصوص بالباری فرمار ہے ہیں (۳) اس امت ہیں بعض اوگ ہمیشہ تن پرقائم اور باقی رہیں گے۔ (فض الباری ۲۰ س ۲۸) حدیث الباب ہیں تین چیز ہی جمع ہوگئیں طم عمل اور تعلیم . . ایسے خص کو عالم ملکوت ہیں گہیر کے لفظ سے مشرف کیا جا تا ہے یعنی بڑا عالم (نمرالباری جمل ۲۰۰۷)

اشكال: اگرظام يرممول كياجائة تومعلى آپ بالفطيل اورقاسم بھى۔ اگر حقيقت پرممول كياجائة تومعلى بھى الله تعالى اورقاسم بھى الله تعالى يون بين هيم كيوں كى \_\_\_ ؟

جواب ا: کلام عرف پرممول ہے۔معطی عرف ٹیں مالک کو کہتے ہیں۔اور قاسم بائنٹے والے کو۔البذاعرف ٹیں اللہ تعالی ی عظمت کالحاظ کرتے ہوئے اعطاء کی نسبت اللّٰہ کی طرف کی اور نقشیم کی نسبت آپ بَالِیُ عَلَیْ طرف۔

جواب ۲: علم كوصلية الى تمجها جائے۔اورا ترائے نہيں۔عجب وغرورے بچے۔ يمعطى ميں اشارہ ہے۔ اور قاسم میں اس طرف اشارہ ہے صول علم کے بعد جو بذریعہ اعطائے الى ہے پھر پڑھائے اور قاسم ہنے \_\_\_ حاصل بیہے کہ معطی حقیقی علم کے تواللہ تعالی ہیں۔تاہم دنیا ہیں ہم تقشیم کا ذریعہ نیں۔

ت سیب کہ کا انتخاب کا است و العدادی المحدودی کا استان کو المحوظ فرماتے ہیں حسب مراتب فیدم صحابہ کرام ہیں اس کا ظہور ہوتا جوعطیہ خداوندی ہے جس کے درجات کا فرق قسام اڑلی کی حکمت ہے غیر صحابہ فیدم حدیث ہیں سبقت لے گئے یہ فضل باری کا مظہر ہے (نسل الباری ۲۲ ص۲۹) بعض حضرات کہتے ہیں کہ قاسم سے مرادمالی فیمت کی تشیم ہے کہ اس کا دینا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں تقشیم کنندہ ہوں۔ نیزیہ حصر اصافی ہے کہ کوئی ہیں تھے کے کہ میں بی علوم کا معطی حقیقی ہوں بلکہ قاسم ہوں۔ یہ طلب نہیں میری اور کوئی حیثیت نہیں میں قاسم ہونے کے علاوہ شارع ، داعی اور دیگر بہت سے میٹیتیں بھی رکھتا ہوں۔

کتاب العلم اورهلم کے نضائل کے ساتھ انصا اناقامہ الح کو بیان کرنا ماسبق و مابعد کے حوالہ سے نشیم سے مراد نشیم علم تشریعی ہے۔ اگر عموم مراد کیکو بینیات کی مراد لیں جس بیں رزق واولاد وغیرہ بھی داخل ہوں گی یہ عموم مراد نہیں۔ رضا خانی لوگوں کو بہی مغالطہ لگاہے۔ جو صراحة خلاف اسلوب بھی اور عقاسد حقد کے خلاف بھی ہے۔ اور امام بخاری کی ذکرہ کردہ ترتیب کے بھی خلاف ہے وہ بھی کتاب العلم بیں ذکر کر رہے ہیں نہ کہ تکوینیات ہیں۔

#### لنتزال هذه الامة:

اهة: كامصداق كياہے؟ متعدداتوال بين فقها و بچاپرين بصوفيا و بحدثين امام احدين خنبل فرماتے بين اكرى ثين نهيں تو پھركون ہے۔ بين نهيں الله انورشاہ تشميري فرماتے بين بعض ردايات بين يقاتلون كالفظ آياہے اس لئے اولاً اس كامصداق مجابد يات بين جانبا تمام طبقات داخل موجائيں گے ۔ الغرض ظاہرى مصداق اور باعتبار عمل فقد و جہاد ياتصوف و تحديث مواكروں ممان عليه و اصحابي "كوسا منے ركھ كرآداب و شرائط كسا تھ ہے توبس وى تقيقى مصداق ہے ۔ طبقاتی اختصاص ضروری نہيں ہے حسا تھ محت عقيدہ كسا تھ حت عمل محد عم

حضرت العلامد تشمیری فرماتے بیل حدیث بیل چونکہ بجابدین کی تصریح موجود ہے پھرامام احماس سے اہل الحدیث یعنی اہل السند کومراد لیتے ہیں؟ جھے تجب تھا۔ . بھر تاریخ سے معلوم ہوا اہل السند اور بجابدین کے مفہوم توالگ الگ ہیں مکرمصداق خار تی ایک ہی ہے ، دیگر کوئی فرقہ جہاڈ ہیں کرتا بلک افغی تواسلامی سلطنتوں ٹیں سازشوں ٹیں ہی الجھے دہے۔ (اعف اہری سوسس یا در ہے کہ جہاد بالسیف والسنان یا بالقلم وللسان سب ہی مرادم وسکتے ہیں۔ (اعد بدری ۲۹۵)

یادر ب نه بهاد با سیت واسان یوبه مهر است مواجه کی جمام است مسلمه مرجائ گی اور به قرب قیامت موگا۔ امر الله: اس سے مراد وہ دور ہے جب بین سے مواجه گی جمام است مسلمه مرجائ گی اور به قرب قیامت موگا۔ لا بعضر هم: اس سے مرادان کے عقیدہ یس مضرت ہے۔ اور دائل سے فلیم ادہے جسمانی دنیوی تقصان دمضرت کا بنجاسکتے ہیں۔

## 14 بَابِ الْفَهِمِ فِي الْعِلْمِ \_\_ علم كليّ فَهُم كل ضرورت كابيان

حَدَّثَنَاعَلِيُّ حَدَّثَنَاسَفْهَا فَقَالَ قَالَ لِي اَبْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبَتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُتَاعِئَدَ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثِيَ بِحُمَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ التَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ.

ترجمہ: مجاھنہ سے دوایت ہے دہ کہتے ہیں ہی عبداللہ ان عمر اللہ ان عمر ہے ایک حدیث کے سواان اللہ بھالی کا منظم کے ایک حدیث کے سواان سے رسول اللہ بھالی کا اور حدیث مجین کی ۔ وہ کہتے تھے ہم صنور بھالی کا منظم سے میں حاضر تھے آپ کے پاس مجور کا مغز لایا گیا۔ آپ نے فرمایا درخیوں ہیں ایک ایسا درخت ہے۔ سی مثال مسلمانوں کی طرح ہے۔ پس میں نے ارادہ کیا عرض کروں کے مجور ہے گرچونکہ میں سب میں جھوٹا تھا اس لئے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ بھالی کی خرمایا وہ مجور کا درخت ہے۔

#### ربط

باب اول ين تفقه في اللين كال كرفها اورتفاقه كالعنى فيم في العلم بساس مدود والواب ش مناسبت ظامر موكى

## غرض ترجمه

(۱) محوار علم كيلي كثير عقل كى ضرورت ب- ورندفائده نهيل المحاسك كا- امام بخارى فرمانا يه چاسته بيل جيد مطلوب ب- اسى طرح فيم بحي مطلوب ب- اسى طرح فيم بحي مطلوب ب- اسى طرح فيم بحي مطلوب ب- الدين المعلم "ب- المعلم" ب- المعلم المعلم " ب- المعلم المعلم " ب- المعلم المعلم " ب- المعلم المعلم " ب- المعلم المعل

## فتهم وتفظه ميس فرق

فقہ خاص بیعنی دین کے اندر مجھے پیدا کرنے کا نام فقہ ہے۔جبکہ نیم عام ہے۔خواہ دین میں ہو یاغیر دین میں عموم خصوص کی نسبت ہے۔

اگردونوں میں فرق کیاجائے توبی عطف الخاص علی العام کے نبیل سے ہوگالفظ کم کے اضافیہ سے یہ ارشاد مقصود ہے کہ حکمت کاحصول علم کے حصول پرموتو ف ہے۔ (کشف اباری ۳۳ س ۳۳)

## مقصودحديث

(۱) اس باب کا حاصل بیسے حصول علم کی کوسٹ ش کرتارہے۔جس کا نتیجہ بیہ وگا اللہ تعالی کی طرف سے اس کونفقہ فی الدین کا مقام عطام وگا۔ یا کم از کم نہم فی العلم تو حاصل ہو تک جائے گا۔ یعجی انعام خداوندی ہے کہ فیم فی العلم حاصل ہوجائے۔

(۲) حضرت شیخ اکحدیث فرماتے ہیں آپ آلفظ الله کاطریقہ بتلارہے ہیں۔ سیجے کئے پرمطالعہ کرے۔ مناسبات علم پر غور کرے۔ جیسے آپ آلفظ آلفا رکھارہے تھے اور سوال فرمارہے تھے کہ وہ کونساور خت ہے جوانسان یامسلم کے مشابہ ہے۔ اس میں غور کرنے سے جواب معلوم ہوسکتا ہے۔ اس کانا مقہم ہے۔ " یک من علم رادہ من عقل باید''

امام بخاری بھی بھی ایسا کرتے بیں کہ جمل اور مختصر حدیث پر مفصل حدیث کا ترجمہ کھوسیتے بیں اور اپنی کتاب میں دوسری جگہ اس مفصل حدیث کوذ کر کروسیتے ہیں . . . جولوگ امام بخاری کے اس طرز سے واقف نہیں آنہیں اشکال پیش آتے ہیں . . . حدیث میں کوئی لفظ ترجمہ باب الفہم فی العلم کی فضیلت پروال نہیں۔ لیکن امام بخاری کتاب العلم کے آخریمی تفسیلاً روایت لائے تواس میں یہ الفاظ حضرت عمر کے حال فرمائے ... لان تکون قلتها احب الی من ان کون فی کذاو کذا ... چنامچے حضرت عمر کے بھی الفاظ تیم فی العلم کی فضیلت پروال ہیں کہ آپ بھائیکی مرت این عمر کے جواب سے ان کے تیم فی العلم پرخوش ہوکر دعا دیتے۔ (فضل البادی ۲ م ۱۵)

صافظ این جر فرماتے ہیں ایک تشریح خود آپ مجافظ کیا گئے فرمائی ہے۔ لایسقط له دعوٰ چس طرح مخلہ کے پیتے نہیں مسلمان کی دعاء بھی ہے کارنہیں جاتی۔ (انعام:۲۶س ۳۸)

ایک و جہتشبیہ بیر ہے کہ دنیا کے ہر در خت کا پھل اس کے موسم میں کھایا جا تاہے ، الیکن مخل کا ہر موسم میں کھایا جا تا ہے ، ، اسی طرح اعمال صالحہ کا کوئی موسم مقرز نہیں ۔ (انعام ۲۰۰۶)

مجورکے اوپروالے سرے کے درمیان گود الکاتا ہے جیسے گھوٹی کے پھول کو پھیل لیاجائے تو گود الکاتا ہے ای طرح کے مجور کے سرے بیں ہوتا ہے بڑالذیڈشیر ہی ہوتا ہے . لیکن اس کے لکلنے کے بعد درخت بے کار ہوجا تا ہے اس لیے جب درخت گرجائے اورکسی کام کاندر ہے تو پھرید کال لیتے ہیں۔ (دلیل التاری س٥٠٠)

# 15 بَابِ الْاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ \_عَلْمَ اورحَمَت كَى بِاتُول مِيس رشك كرنا

وَقَالَ عُمَرَ تَفَقَّهُوا قَبَلَ أَنْ ثُسَوَّ دُواقَالَ أَبُوعَبَدا اللهِ وَبَعْدَ أَنْ ثُسَوَّ دُوا وَقَذْ تَعَلَّمَ أَصْحَابِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ عَدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْمَيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِعَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّتَيْنِرَ جُلُ آثَاهُ اللَّهَمَا لَا فَسْلِطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّرَرَ جُلُ آثَاهُ اللَّا لُحِكُمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

ترجمہ: صفرت عرض نے فرمایا علم دین حاصل کرو بزرگ بننے سے پہلے۔امام بخاری فرماتے ہیں بزرگ بننے کے بعد مجمی حاصل کرو۔سرورکا بُنات بَالْفَلَةُ کِمُ صحابہ نے بڑھائے ہیں علم حاصل کیا۔

حضرت ائن مُسعود کا ارشاد ہے رسول الله علی کا الله علی کے فرمایا: حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے: ایک تو اس شخص کے بارے میں جے الله نے دولت دی مواور وہ اس کوراہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت دکھتا مواور ایک اس شخص کے بارے میں جے اللہ نے حکمت کی دولت سے نواز امودہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

ر بط: بیہے کہ جس آدی کے علم وہم میں جس قدر زیادتی موگی ای قدر غبطہ کے قابل زیادہ ہو**گا**۔

غرض ترجمہ:امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں لفظ اغتباط لاکر اس طرف اشارہ کردیا کہ حدیث الباب میں جو''حسد'' کا لفظ آیا ہے اس سے مرادُ 'غبط'' ہے۔ گویایہ ترجمہ شار حہہے۔

حاصل یہ کہ اختباط سے اشارہ ہے کہ وہ سیادت قابل رفنک ہےجس بیں تفاقد قبل از سیادت ہوتا کہ لوگ رفنک کرنے

## سن ق بجانب بول مطلق سيادت بين يتيجر كراصلاح فلق ميليا بي اصلاح كرد (العام ٢٠٥٢) في العلم و المحكمة:

''و'' ماطفہ ہے عطف ہیں دواختال ہیں: اے عطف تغییری ہے کہ عمر ادیمکت ہے۔ ۲۔ عطف خیرتفیری۔ (۱) حکت کے قتالف معانی ہیں۔ حضرت شامد لی اللہ قرماتے ہیں بھلے اسراریعنی افتام کی اللہ بیان کرنا اس کو کست کہتے ہیں۔

(١) مرجيز كوال كامقام ينا\_ (٣) حكمت كاشهور منى سنت يحى بي بي كماجا تاب: قراك دسنت وي عفرات

علاء كرام نے چیس ك قريب معنیٰ بيان فرمائے الل

بہان حکمت کا ذکر ہے بعض روایات بین قر آن کا آذکرہ ہے د جل علمه دافقر آن . . . معلوم ہوا حکمت سے مراد بہاں قر آن سے ۔ سوال : ان دو چیزوں کی تخصیص کیوں ہے؟ (۱) اجست کی دچہ سے تخصیص ہے کہ قابل خبطہ بی دو ہیں مبالغة وران ہے ۔ سوال : ان دو چیزوں کی تخصیص کیوں ہے؟ (۱) اجسان بین توبیاں داخلی ہوں کی یا خاری . . . خارتی ٹوئی مال ہوجو امور خیر بیل خرج کرے . . . داخلی خوبی اہم ترین ہے کہ ملے دیمکت پاس ہو۔ (کشب ادبای عسر سر سور ا

## تفقهواقبلانتسودوا:

صفرت عرا کے ارشادمبارک کا حاصل بیہ ہال سر حلیک آنے سے پہلے کہ قوم کی تیادت کی ذمدداری سریر آئے۔اس سے پہلے تفلد حاصل کرد۔ ظاہر ہے بے طم دیا تفلد قائد تو دور بادی بی اپنی قوم کوتبائی کے گڑھے ٹی ڈالسے نیز قائد بننے کے بعد شاگر دبنتے ہوئے حاراتی ہے۔ورید کم از کم صول طم کی رافیل دخوار تو ہوئی جائیں گی۔

حفرت می الهند کے بال حفرت عرفی اللہ حذے قول کامطلب بیہ سیادت سے پہلے ملم حاصل کرو\_\_ور ابعدیں جب اہل علم کی طرف کو گول کا رجوع دیکھو کے توحسد پیدا ہوگا \_\_\_اور مین ممکن ہے کو گول کے سامنے تنہاری خامیاں ظاہر جوجا کیں اور سیادت سے باتھ دھونے پڑجا کیں۔(دین شامزتی 249)

#### وبعدانتسودوا:

امام بخاری گامتعمود مفرت عرض کے ارشاد مبارک کی شرح ہے کہ اس میں قیر قبلیت اتفاق ہے بعد ان نسو دو اکی تی نہیں ہے۔ البتہ صفرت عرض کا قول مبارک الویت پر ممول ہے کیل از مبادت ملم ماصل کرنااول ہے۔

شمرلنوی نے تسو دو اکا ترجمہ تذوجو اکیا ہے البذابعداز کاح اولادوامور خاندداری در دِس بن جاتے ہیں. ۱۰س کے قبل انکاح ملم حاصل کرد۔ (کشف الباری جسم ۳۱۳) حتم ابعض "موادالحجۃ" سے ماخوذ ہے کہ داڑھی کی مغیدی سے پہلے ہی ملم حاصل کراد۔ (کشف) مگر حافظ فرماتے ہیں ہی تزوج سیادت کا جزئو ہوسکتا ہے کرکم ل سیادت نہیں۔ (درس شامزنی 249)

حضرت عمرض الله عند كارشادمبارك كاترجمة الباب عدبط:

امام بخاری فرمانا یہ چاہتے بیں عامد الناس کے بال سیادت وقیادت قابل رفک ہوتی ہے اگر چدوہ کیسی ہی ہو۔

غرض بخاری بید به کدا کرآپ سیادت سے قبل علم و تفقد حاصل کر بیکے ہواور پھر سیادت ال کئی تو یہ سیادت جامع العلم والتفقد ہوگی جو حقیقة قابل رفک ہوگی۔

## وقدتعلماصحاب النبي الماسكة

اس سے امام بخاری نے اپنے تول "بعدان نسو دوا" پر اسٹرادال کیاہے۔ بعنی حضر ات محابہ کرام کا کا اسوہ سامنے ہے کہ بڑے بڑے حضر ات نے بڑی محر بی تفکہ حاصل کیا۔

عبطہ: اس کا عنی رفک کرنے کہ آتے ہیں۔اصطلاح ہی تعنی معل نعمت الغیر۔امور دنیا ہی فیطمباح ہے اورامور ویدیش مستقس ہے۔

حسد کی تحریف: تمنی زوال نعمت الغیر - برحرام ب- اس سے مجا جاسکتا ب جب اس کی تمنای حرام بتو بافعل کوسٹش کرناکتناو اسکین جرمهو کا -

آسان پر مجی سب سے پہلی نافر مانی حسد کی شکل میں ہوئی کہ شیطان نے حسد کیا اور فیشن پر مجی سب سے پہلی نافر مانی حسد کی شکل میں ہوئی کہ قابیل نے حسد کیا پر حقیقت میں اللہ کی تقدیم پر احتراض ہے۔ (دیل اعادی 352) لاحسد الا فی النین میں صراحنا فی ہے دوسری چیزی بھی اس میں داخل ہوسکتی ہیں۔ (اندام ۲۰ س۵۲)

## علىغيرماحداناالزهرى:

حضرت مفیان فرماتے ہیں جھے مندرجہ بالا روایت زمری کے طرباتی کے علاوہ اساعیل بن خالد کے طرباتی سے بھی پہنی ہے۔ دونوں میں پھھالغا ظافر تی ہے۔ کو پابتلانا پی تصود ہے اس موایت میں آخد دطر تی ہے۔ انسطر ابٹیش ہے۔

لاحسلالافيانىنى: سوال: النعين يغدتانيث باسك بعدد جل اتا ه به يذكر بتواهال وتفسيل بين مطابقت ديموتي \_

جواب: تصیل کی جانب مذفر معاف ہے تقدیر عمادت ہے: خصلة رجل اتناه \_\_\_مذفر معاف کے بعد معاف اللہ اللہ اللہ اللہ ال

سا: ردایت الباب کتر مند الباب معطابقت جمیس میکونکتر مند اعتباط فی العلم میاوردایت ش حسکاذ کرم. جواب: پتر جمد شار حدب امام بخاری پیتلانا جائے بیل کربهال حسد بعنی فیط ب

رجل اخوش فبط كقائل تين چيزي ال

ا:حسول علم \_ ۲:فهو يقضى بها اى لنفسه و لغيره يتى علم كمطابق تودىجى عمل كرتاب اورلوكول كوجى اس يرعمل كرواتا ب-ستنسرى چيزو يعلمها لوكول كوهم كات ب- سانتيسرى چيزو يعلمها لوكول كوهم كات ب-

# 16 بَابِ مَاذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُومِنى (عيدالسلام) فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ اللهُ 16 بَابِ مَعْرِت مُوكَ عليه السلام كاجا تاسم تدريش فحضر عليه السلام كى طرف باب مَعْرَ مَا مَنْ اللهُ عَلَى أَنْ مُعَلِّمَتِي مِنَا عَلِّمْتُ ذِخْدًا }

اور اللدتعالى كان تول كابيان كه: حضرت موى في منظرت معظرت معظرت كها: كيابي آب كساحداس غرض سده مكتابول كهآب كويلاني كابولم مطابول بهاس كالمجد مسيمية كي مكمادي ؟

حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بَنُ غُرَيْدٍ الزُّهْرِئُ قَالَ حَدَّلَتَايَعْقُوبَ بَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنْ ابْنِ هِمْ الْمَ حَدَّلَنَا فَيْسِ بْنِ حِمْنٍ هِهَابٍ حَدَّلَهُ أَنَّ عُبَيْدَ الْقَوْبُنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَارَى هُوَ وَالْحُزُ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِمْنِ الْمُورَادِئُ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِر فَمَرَّ بِهِمَا أَبَيُّ بُنْ كَمْبِ فَدَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِلَي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُوسَى اللَّهُ وسَى السَّيِيلَ إِلَى لُقِيدِهُ لَى سَعِفَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَالِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

يَهْ مَا مُوسَى فِي مَلَا مِنْ يَنِي إِمْرَ اليهلَ جَاءَهُ رَجُلْ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمْ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْك قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى الْعَمَّا الْعَلَمُ مِنْك قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى الْشَعْلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ الْقَلْف الْحُوتَ آيَةُ وَلِيلَ فَأَوْحَى الشَّهُ مَلَ اللهُ لَهُ وَسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللهَ لَهُ الْحُوتَ آيَةُ وَلِيلَ لَهُ وَسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِمُوسَى فَكَاهُ { أَرَ أَيْتَ إِذَٰ لَهُ وَتِي الْبُحُوثَ فَقَالَ لِمُوسَى فَكَاهُ { أَرَ أَيْتَ إِذَٰ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ هُ } { قَالَ ذَلِك مَا كُنَا لَبْفِي أَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الصَّالِق اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّاعِيلُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ترجہ: میبیاللہ من مبداللہ نے صفرت این ہیاں گے واسطے خبر دی وہ اور حریق ہی تخرت موی کے ساتھی کے بارے میں گوگھٹل ہوئے۔ این ہیاں نے فربایا مطر ہے بھر ان کے پاس سانی بن کھپ گذرے وائن ہیاں نے کہا بیں اور میراساتھی صفرت موی کے ساتھی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس سے موی نے ملاقات کی سبتل چائی تھی کیا آپ نے کہا بی صفور بھٹا تھائے ہے۔ سا بارے میں مجھسنا ہے؟ انبوں نے کہا بال۔ میں نے آپ بھٹٹا تھائے ہے۔ سا کہ ایک وان صفرت موی بی امرائیل کی جامت میں موجود ہے۔ استح میں ایک تحض آیا اس نے موی ہے بہتا کیا آپ جائے ہیں کہ کوئی آپ ہے بھی امرائیل کی جامت میں موجود ہے۔ استح میں ایک تحض آیا اس نے موی ہے بہتا کیا آپ جائے ہیں کہ کوئی آپ ہے بھی کہا موری ہے بہتا کہا آپ جائے ہیں کہ کوئی آپ ہے بھی تو موی نے بالدت مالی ہے بہتا کہا تا ہے بہتا کہا تا ہے بھٹل کی اور یا۔ اور ان سے فرماد یا کہ جہا کہ گوگھ کر دو ووالی اور ہواوت ہے اور سے مور ہے کہا آپ ہے جہا کی اس وقت ان کے ساتھی نے کہا تا ہے جہا کی کا کہنا بھول گیا تھا اور شیطان نے بھے اس کاذ کر معلاد یا تھا۔ موی نے کہا ای مقام کی تو ہیں تا اس تھی جہا کی کا کہنا بھول گیا تھا اور شیطان نے بھے اس کاذ کر معلاد یا تھا۔ موی نے کہا ای مقام کی تو ہیں تا اس تھی جہا کی کہنا ہول گیا تھا اور شیطان نے بھے اس کاذ کر معلاد یا تھا۔ موی نے کہا ای مقام کی تو ہیں تا اس تھی جہا کی کہنا ہول گیا تھا اور شیطان نے بھے اس کاذ کر معلاد یا تھا۔ موی نے کہا ای مقام کی تو ہیں تا اس تھی تھیں۔ دوران سے نشانا ت

قدم برباتيس كرتے موئ لولے وہاں انہوں فے مظر كويايا أكوى الصيب جوقر آن كريم في بيان كيا۔

ربطانبب الق معلوم واتفاهم وكمت شل فبطور وك كرنام اليئ الباب شل يتلايا مار بات الم فيطري كيايد شقت معلام واتفاهم وكمت شل فبطور وكالم المنطقة المناسبة المناس

ال دواخل کا اظہار کیا اور کڑی شرا تعلی سے معارف میں بیصلا مرہ کا کر کیا تھا کر دلیا جیس کا کا تعلی کے کہان کا قبول اسلام می بعد از کیر سے کہ ان کا قبول اسلام می بعد از کیر سی بعد از کیر سیادت کے باوجود اللہ تعالی کا ارشاد کہ ایک ہماراہ بعد تم سے فرید میں میں بعد کی اوجود اللہ تعالی کا ارشاد کہ ایک ہماراہ بعد تم سے فرید کی میری مفر فرمایا۔

(وداخلہ) کا اظہار کیا اور کڑی شرا تعلی سیادت کے باوجود صول ملم کے لیے طویل بری و بحری مفر فرمایا۔

غرعن ترجمه: ا: امام مخاری بیتلانا چاہتے بیل ملم کی مظمت اس درجہ کی چیز ہے اس کے صول کیلتے اگر سندر کا مجی مفر کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔

٢: يم اتى عظمت ركمتاب الى خاطرمصائب دشتنت برداشت كرنايد يوكرو

۱۳: بینها باب کائم بینها دت دریادت ملے بادجود صول ملم کرو۔ایک دلیل آواس باب ش اورایک دلیل بہاں بیان فرمادی۔ چنامچ حضرت موگ بعد از نبوت محم ملم کے صول کیلیے مفر فرمادے بیل جو بعد ان نسو دو ا کی دلیل دائی ہے۔
۱۲: اس باب سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے اکر ملم جھوٹے سے بھی ماصل کرنا پڑے تو کریز نہ کرے۔

فائدہ: مدارس میں داخلہ کی شرائط کے داشتے اشارات موجود بی "طالب طم" کوچاہیے خلاف طبیعت ہونے کے با دجود مطلق مفاد" کے لئے تبول کرے تا کہ طلم سے مردی نامو۔ اجمالی طور پر نظام تعلیم کے لئے "مبارک اسوہ" ہے۔

## في البحر الى الخضر:

سول بحفرت مختل ها السلام نے سندن آؤ خربیل کیا تھا۔ سامل سندنش کیا تھا۔ پہل منون بٹی فی البسو کا فنظ کیے۔ آیا؟ جواب: مقدمال مصد خرکوبیان کرناہے وصفرت مخت کا صفرت عشر کے انصواتھا۔ اس صورت شل الی بمعنی مع کے مطالبہ جواب ۲: پہاں پر ساحل کا افزائ خدوف ہے اصل ش اس طرح ہے: ای فی صاحل البسور۔

جواب ١٠ مامل مندر ك مفرك كالم ونشل مندى مفرك تعير كيام الله

بواب ۱: ماس مندر عسر دی طرف کی مندری طرف جیر ریاجاتید است. جواب ۱۲: مجیلی نے جورات اختیار کیاو ہاں ہے پائی ہٹ گیااور ایک کھلی سرنگ کی صورت اختیار کرلی ، موئی پہلی کے بچھلی اس سرنگ میں داخل ہوگئے ۔ جن کے دخترت تعشر سے جالے ہے میں ۲۲۸) جواب ۵: حدیث میں ہے کہ ملا قات جزیر فعن الدجز اتو میں ہوئی ۔ ظاہر ہے جزیر دک کانچنے کے لئے بحر میں مفر کرنا پڑے گا۔ (درس شامرتی 251) حضرت مضرعليه السلامك باركيس جارا بحاث بي

(١)البحث الاول: خض يعض غضر تين طرح مرد حاجاً سكتاب مشهور يعضوب.

ان كانام بليابن ملكان مي يعضو الن كالقب .

فيعر كامتى سروكيال-اللنبكي وجوبات الى-

ا: جال بيضة من وإلى مرواك أتا تعالم الكرة عبرلباس بس لمبوس من تحد

البحث الثانى: انكادورديات كبير.

ا: بعض صفرات كيته بي بلاواسطة صفرت آدم كسيني بيل-

٢: عند ابعض مفرت نوم كى يا جحرك بشت الس مع في

٣: عند اجعن مضرت ابرابيم كي يوني بشت ين سع تعر

ان عند أبعض ذوالقرنين كرّماني سخم

الجسفالثالث: یہی منے یادلی تھے۔ دونوں تول موجود ہیں۔ دونوں طرف دائل اور مرج بھی ہیں۔ لیکن راج ہے ہے کہ کہ کی تھے۔ کہ نبی سے یادلی تھے۔ بیر مال کوئی نبی هیر نبی سے العلیم ماصل نہیں کہ نبی سے سنی مرسل یعنی تشریعی نبی میں بھی ہے۔ بیر مال کوئی نبی هیر نبی سے مادر شدہ بعض واقعات خلاف شرع ہیں جواستشائی احکام کے تحت، صرف وجی سے معلوم موسکتے ہیں اور و مافعلدہ عن امری کی نبوت بدال ہے۔

## البحثالرابع:

حضرت محشر حیات بیل یا نهیں۔ ؟ اصحاب الواہر کے نزد یک وصال فرما بیکے ہیں۔ جبکہ اصحاب ہوا کمن کہتے ہیں حیات ہیں۔ اور معرج و کرمد حدو ب عن ابعدار ناہیں۔

عنداجعن خردن دجال کے دقت دجال نے شخص کو آل کرے کا پھر زیمہ کرے اے جب دوبارہ زیمہ ہوگا تو دجال اسے کے کا کہ اب تو تھے بھی ن ہوگیا کہ آو تھے اور نیادہ بھی ن ہوگیا کہ تو تھے بھی ن ہوگیا کہ تو تھے بھی ن ہوگیا کہ تو تھے بھی ن ہوگیا کہ دونوں میں اس مناسبت سے ترجیح ہوتی ہے کہ حضرت محشر اور دجال دونوں بھی ہیں۔ اور دونوں مجوب عن ابھار ہیں۔ ویسے بھی چونکہ یہ معاملہ تکویذیات کا ہے۔ اس کے حضرات موفیاء کرام ، اصحاب پوالمان کا قول معتبر ہونا چاہیے جیسا کہ امورتشر بعید میں افتحار میں کا قبل معتبر ہونا چاہیے جیسا کہ امورتشر بعید میں نقیاء دی تین کا قول معتبر ہونا چاہیے جیسا کہ امورتشر بعید میں نقیاء دی تین کا قول معتبر تو ادریا جاتا ہے۔

حضرت اعظرك بارے يكى يو اختلاف ہے كه آپ فرشتنى ياانسان - (ضل البارى ٥٩)

## تشريح حديث

انه تمارى هو والحربن قيس الخ

سوال: حدیث الباب معلیم بونام حضرت حو اور ضرت این عباس میں یہ مدہ بوئی که صاحب موئی ان کون بیل یہ معلیم بونام حضرت حو اس کار فرماتے بلی وہ معرفی کہ صاحب موئی کون بیل معرفی کے معرفی اس کار فرماتے بلی وہ معرفی اس کار فرماتے بلی وہ معرفی اس کا تذکرہ بیل سے پھر مضرت این عباس نے مضرت الی این کعب سے فیصلہ کرایا توان کی تا تیں ہوئی ۔

فد عاد ابن عباس نظاف کے وقت اعلم سے معلوم کے ۔ (ورس شامرتی 253)

جبکہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے تنازع واختلاف صاحب موی ٹی ٹہیں بلکہ بذات خود مضرت موی (صاحب محضر)
کے ہارے ٹیں ہے کہ مرادموی بن عمران ہیں۔ یا کوئی اورموی مثلاً موی بن یوسٹ یاموی بن میشا ہیں \_\_\_

جواب: تعارض میں بلکہ تعددوا تعدیر محمول ہے \_\_\_ تفصیل بیہ صاحب موئی میں جواختلاف ہواہے بیصرت این عباس اور صفرت حو بن قیس ﷺ کے درمیان ہوا جیسا کہ حدیث الباب میں ہے: اور بذات خود صفرت موئی ایک ورمیان جواختلاف ہواہے بیصفرت سعید بن جبیر اور نوف بکالی کے درمیان ہوا۔

حفرت حربن قيس حفرت عرا كم مقربين بيس سے تھے اور مشير بھی۔ (كشف البارى جسم ٣٣١)

نوف بن فضالہ بکالی یک عب احباری بیوی کے لڑے تھے۔ان سے نوف نے یہ بات نقل کی صفرت معظر کے دفیق سفر موئ بن عمران نہیں تھے کیونکہ یہوداس واقعہ کو اپنے پینمبر کیلئے کسرِ شان سمجھتے تھے \_\_\_اس لئے فرضی طور پراورموئ کے ساتھ واقعہ کو جوڑ ویا۔ (حمنہ 419/1)

۔ سوال: مدیث الباب سے معلوم مواضرت موتیٰ کو عفرت بھٹر کے پائ بھیجا کیا تو صفرت بھٹری فضلیت معلوم ہوتی ہے۔ جواب ا: فضیلت جزنی ہے۔

جواب ٢: حضرت موی علم الشریق كها می اور صفرت معترك پاس الم تكوین تها توصرت معتر کی افضلیت نهیں۔ سوال: جب حضرت موی می افضل ایل بھر صفرت موی کو صفرت معترك پاس كيول بعیجا گيا\_\_\_\_ ؟

جواب: چونکہ دورانِ خطبہ بیفر مایا میرے سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔اگرچہ یہ بیانِ حقیقت تھا۔تا ہم صورۃ یہ دعویٰ تھا۔اللہ تعالیٰ کو پہندنہ آیا۔اس لئے بھیجا گیا۔ چاہیےتھا کہ حضرت موتی اللہ اعلم کہتے اس لئے حسنات الاہو ارسینات المقر بین کے تحت حضرت موتی ہے منجانب اللہ یہ معاملہ کیا گیا۔

حضرت موی و الله اعلم کہنا بھول گئے توسفر بحر و ہو الی المحضر کرایا گیااور آپ کے خادم یو شعبن نون نے کہا کہ میں مقام مقصود اور علامت کہ چھلی زیرہ ہو کرسمندر جانے کو یا دولاؤں گا… یہ بھی ان شاء اللہ کہنا بھول گئے ، ، اس لیے مقام مقصود پر وکنچنے کے باوجود مزید مشقت ہوئی . . . اعلم الناس بونے كادوى بے بورى احتياط كے إو جود بيلى جلى كى اور طلم نه وسكا۔ (فنن البارى ١٥٥٨) يەچۇنكەمقام شفقت ناتھا، عمّاب كاتھاتورات يى تعين نهيل فرمايا صرف علامت بىلادى كەنچىلى ساتھ للو۔ (ورس شورَ 252) فعر بھما ابى ان كعب سَنظِيْنَةِ:

رہ حضرت ابن عباس انگود یکھ کرکھڑے ہوگئے۔ بعد از سلام مسئلہ دریافت فرمایا۔اس سےمعلوم ہواحضرت ابن عباس اپنے اسا تذہ کرام کاخوب ادب واحترام فرماتے تھے۔(دلیل القاری 356)

حضرت انی این کعب سے ۱۲۳ اور بیش مروی بیل متفق علیہ تین بیل امام بخاری تین بیل اور امام سکم سات احادیث بیل متفرد بیل - (کشف الباری ۱۳۴۰ مسلم ۱۳۴۰)

مجمع البحرين كي تعيين مشكل ہے اگريدوا قعد قيام مصركے زمان بيش آيا توسوڈ ان بيل خرطوم شهر كے پاس دريائے ثيل كى دوشاخيں ملتی بيں وہ چگہ مرادہے ، . . بگرجم پورمفسرين كاخيال ہے كہ بيدوا قعد دادى سينا كى اسارت كے زمانے كاہے ، . . پس بحر قلزم كى دوشاخيں خليج عقبدا درخليج سويز جہال ملتی بيں وہ جگہ مراد ہے ۔ (خنة اللاری جاس ٣٣٩)

#### عبدناخضر:

یمان صفرت بمطرک صفت معیدیت 'بیان کی گئیہے۔ گویااشارہ ہے جس قدر عبدیت وعجز بڑھتا چلاجائے گاای قدر علم میں اضافی ہوتا چلاجائے گا\_\_\_\_وریز تکبر سے برباد ہوتا چلاجائے گا۔مشاہدہ ہے بعض ذبین طلبہ تکبر کی دجہ سے برباد ہوگئے۔ و ماانسانیہ الاالشیطن:

یہاں پر بھولنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔اس لئے کہ حضرت یوشع ان خیالات کی وجہ سے بھولے تھے جو دل میں آرہے سے

فائدہ: آپ بالفائلی نرمایا موی کواس وقت لکان محسوس ہواجب منزل مقصود ہے آگے بڑھے. ، بقصد یہ کہ بامقصد کام ہے آگے بڑھے . ، بقصد یہ کہ بامقصد کام ہے آگری ہیں تھکتا ہے مقصد ہوئی کواس وقت لکان محسوس ہواجب منزل مقصود ہے آگری ہیں تھکتا ہے مقصد محنت تھکا دیتی ہے یہ نفس الامری بات کا قلب نبوت پڑکس پڑا۔ (حمنہ التاری ہے مام ہور سائد اللہ تائم فرمایا۔ جب نفل اور ونیوی ملم کیلئے مشقت المھاتی جاسکتی ہے تو فرض اور دین علم کیلئے کیون مہیں اٹھائی جاسکتی ہے تو فرض اور دین علم کیلئے کیون مہیں اٹھائی جاسکتی ہے۔

17 بَابَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ حَطَاء فرما حضور مَ النَّمَ اللهُ الله الله الله السَّالِ عَظاء فرما

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدْعَٰنْ عِكْرِمَةَ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ

ترجمہ: حضرت ابن عباس مصدوایت ہے انہوں نے فرمایا ایک مرتبدر سول اللہ ہول کھائی نے مجھے سینے سے لیٹا لیا اور فرمایا اے اللہ اسے علم کتاب (قرآن ) عطافرما۔

ربطا: بابسائق میں حصول العلم من الصغیر کاذکرتھا۔باب ہذا میں حصول العلم من الکبیر کاذکرہے۔ ربط ۲: بابسائق میں صرت این عباس کے صحت فیم اور بلندی فیم کاذکرتھا۔جبکہ باب ہذا میں بیتلایا جار ہاہے کہ یہ کم کا معیار آپ بالٹھ کی دعا کی برکت تھی۔

ربط": مضرت شخ المند فرماتے بیل طلب علم کے لیاسوہ این عباس فرمت وادب کولموظ رکھاجاتے تاہم امام بخاری کا مقصد یہاں بیست ضرورت ہے۔ (نسل الباری ۲۶ م ۲۲)

غُرِ<u>ضِ بِخَارِیؒ</u>: مصولِ علم کیلئے صرف سفر اور محنت کا فی نہیں۔ بلکہ اکابر کی دھا بھی ضروری ہے۔۔۔۔ حضرت ابن عباس فی کو جو کمال علمی حاصل جواوہ دھاء سے ہی جوال لبذا اساتذہ ومشائع کی خدمت ایسے طور پر کرنی چاہیے کہ خود بخود ان کے ول سے دھائیں گلیں ۔۔۔ ایسے ہی اساتذہ کرام کو بھی آپ بال اسوۃ مبارک سامنے رکھنا چاہیے۔ باصلاحیت وخدام بجوں کمیلئے خوب سے خوب دھائیں کریں ۔۔ بلکہ ہیں۔

آپ بیت الخلا بشریف لے محتوتین صورتی عضرت ابن عباس کے سامنے میں

(۱) پانی لے کربیت الخلاء جائیں

(۲) آپ کطلب فرمانے پریانی ماضر کریں

(۳) بیت الخلاء کے باہر پانی تیار کھ دیں . . پہلی میں بے پردگی دوسری میں عمل خدمت میں تاخیر تھی تیسری مناسب تھی جوذ کاوت ابن عباس فی پردال ہے تو جزاء من جنس احمل کے اصول پر دھاء نبوی بھائے گئی۔ (ضنل ابری ۲۰۲۰)

سیدنا این عباس از کوسیند نبوی بال فایکی علوم نتقل موسے اور سیدنا ابوج ریر از کوسیند اقدس سے بواسط رواءعلوم نتقل موسے اور حضرت عمرض اللہ عنہ کو بواسطہ پرنبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ (نسل اباری ۲۰۰۰)

سیدناعبداللدا بن عباس کودها نبوی بالطفیلنے کا وہ ادب واحترام بھی سبب ہے جبکہ تبجد میں رسول الله بالطفیلی نے ان کو ساتھ کھڑا فرمایا مگر وہ برابر کھڑے نہیں ہوئے استفسار پرعرض کیا۔اوینبغی لاحد ان مصلی حذاء ک و انت رسول الله . . ؟ یوا قعداحترام اور سابقہ واقعہ خدمت کے قبیل سے ہے۔ (کشف ارادی ۳۵ سس)

آپ الفَکَاکِم کے وصال شریف کے وقت ان کی عمر تیرہ بری تھی۔

#### اللهمعلمهالكثب:

بعض روایات شن المحکمة كالفظ بعض شن الكلب كالفظ ميد اور بعض شن اللهم فقع في الدين و عَلِم خة المتاويل يعنى الدي الله التاليم فقع في الدين و عَلِم خة التاويل بعنى اور الله الله التاليم فقي الدين كالمحمد الن حباس فقير محى اور مفسر مجى بيل مفسر مجى بيل مفسر مجى بيل فقير الله تعلى مفسر مجى بيل وه عفرت الن حباس في محتاج بيل فقير شافتى كا توكمل مدارى حفرت الن عباس في كالموري من محمد عباس في كالموري من محمد عباس في كالموري المفسرين مجماعات المسمون المفسرين مجماعات المسمون المفسرين محمد المعمد ا

قائده: اجكل ماركيث ين جو فسير حضرت المن حباس كتام عيد معروب ال كاسبت ال كالمرف معين بهيل بهد المائدة المناق على منال دهله)

## 18 بَابِمَتَى يَصِخُ مَمَاعُ الصَّغِيرِ ... صغير كالماع كبي ب

ڂۘۮٞؿٵٳۻڡٙٵڝؚڶڹۯٵۜؠؠٲؙۯؠؙڛڰٙٲڶڂۘڐؘۺؠڡٵڵؚڬڞؙٵڹڹۿؚۿٵٮ۪ڞٝڞ۫ؽۮٵڟۘڹۯڟڹۮٵڴڣڹۯڟڎٳڹٷڰۼڎٞڞ۠ڟۑۮٵڵڣڹڹ ڟۼۜڛڰٵڶٲڰ۬ڹڶڎۯٵڲۼٵڟؘؠڝڡٙٳڔٲڎٵڹ۪ٷٲڵؿۏڡٛؿۮؚڰ۫ۮٮٛۿۯٝڎٵڵٳڂۼڵٳ؋ۘۅؘۯڞۅڷٵۿؚڞڵۘؠٵۿڟؘؽڽۅؘۺڶۘؠؘۿڝڵؠۑؠۻٸ ٳڵؠڟٙؠڔڿڎٳڔڣ۫ڡٙۯڒڎؙؠؽڽؘؽۮؠٛڹۼڞؚٳڶڞۜڣٞٷٲٞۯۺڵڎٵڵٲڰٳڽٛػۯػۼڟؘۮڂڵڎۼؠٵڵڞٞڣؚ۫ڟڵۼڹۮڴڒۮٚڵؚڬڟڵؠٞ

ۘ حَدَّتِنِي مُحَمَّلُهُنَهُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومْسَهِ إِقَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُهُنُ حَرْبٍ حَدَّثِنِي الزُّهَدِيُ عَنَالُوهُ مِي عَنَالُوهُ مِي عَنَالُوهُ مِي عَنَالُوهُ مِي عَنَالُوهُ مَعْمُودُ وَهُو اِللَّهُ مِعْمُ اللَّهُ عَمْسِ مِينَ مِنْ دَلْوٍ مَحْمُودِ فِهِي وَأَنَا اِنْ حَمْسِ مِينَ مِنْ دَلْوٍ مَحْمُودِ فِهِي وَأَنَا اِنْ حَمْسِ مِينَ مِنْ دَلْوٍ مَحْمُودِ فِي اللَّهُ عَمْسِ مِينَ مِنْ دَلْوٍ مَحْمُودِ فِيْنِ الرَّهِ مِعْلَالِهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

ترجمہ: این عباس فرماتے بین بین ایک مرتبدگدی پرسواری وکرچلااور ش اس زمانے بیں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ بالٹی بین مماز پڑھ درہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار نہی تو بھومنوں کے سامنے سے گذر ااور گدھی کوچھوڑ دیا تو وہ چرنے کی دیل میں داخل ہوگیا مگر کسی نے بھے اس پرٹو کانبیں۔

ال فعل (کلی کرنے کے الدین کا تھیں ہے کہ انوس کر نے اور اس پر کرت ڈالنے کے ملاوہ بچے کے والدین کی تھیں ہو للب بھی مقصود تھی اور یہ تعبیر ہے ملم ہے۔ حضرت علامہ حثانی فرمائے ٹیں: ایک شخص نے تواب و یکھا آپ بھا گائی نے اس کے منش احاب مبارک ڈالاگر اس نے تھوک دیا تو معبر نے کہاتم ہا اور کا فاقت کروگے ہے نامچ ایسای ہوا۔ (ایل 361) ربط: باب سابق میں ہے کہ حضرت این حمیاس نے بھی میں آپ بھی گائی ہے دھائیں کی تھیں۔ اور بلوغ کے بعد ان کے آٹار کوتھل فرمایا۔ اور حضرت این حمیاس کی اس تھل پراظم اراحتاد کیا گیا ہے باب پلا ایس قبل از بلوغ کی ایک روایت تھل فرماتی ہے جس کا تعلق جید الوداع ہے۔

حفرت ابن عباس فرماتے بی اس وقت ش قریب البادغ تھا۔ اس معلوم وانابالغ کا محل مدید معج ہے۔

## غرضِ بخاری اورسماع صغیر کے بارے میں اقوال:

امام بخاری کامقصودید بتلانا ہے کہ ادائے حدیث کے دقت بلاشبدراوی کابالغ ہونا بالاجماع شرط ہے لیکن محمل حدیث کے دقت بالغ ہوناشرطُنہیں۔

امام بخاری نے یہ ترجمہ استفہام کے ساجھ قائم فرمایا۔ کیونکہ ساع صغیر کے بارے میں عضرات محدثین کرام کا اختلاف ہے۔ علامہ عینی فرماتے بیں بالغ کے سماع کے معتبر ہونے پر توسب کا تفاق ہے۔ خواہ عرکتی ہی کیوں نہ ہو\_\_\_

دلیل: حضرت عبداللدین عمر کی عمر پندره سال سے کم حق توجها دیس شامل نه و سکتو خمل حدیث بی جیس بوسکتا . . تاہم اس کا جواب بیرب پندره سال سے کم عمر قوات جسمانی مضبوط نہیں ہوتے توجها دنہیں کر سکتے . . جبکہ مل حدیث بیں دھنی صلاحیت کی حضروات اکابر ضرورت ہے لطلا اقدیاس معتبر نہیں . . وریز عبداللہ بن عبال " نعمان بن بشیر سمره بن جندب اور براء بن حازب جیسے حضرات اکابر کے بوٹ یہ وخیرے مروی بیس جن کا محل حدیث پندره برس سے کم عمر بیس ہے تا قابل احتبار ہوجا نیس کے ۔ (ادام ۲۳ سهره) البت یکی ابن معین سے مروی ہے ان کے نز دیک پندره سال سے کم والے کا سماح معتبر نہیں خواہ وہ بالغ بھی ہو۔ الکین اس قول کی تردید خود امام احدیث کی ہے اور فر بایا: بنس القول هذا۔

امام احمد بن حنبل فرمائے بیں بلوغ شرط نہیں۔ بلکہ تمیز شرط ہے۔ بعض صفرات جارسال کے قائل ہیں۔ بعض پانچ سال کیجی قائل ہیں۔ ید دنوں قول محمود بن الربیع کی عمر میں اختلاف کی دجہ سے ہیں۔

بعض صفرات سات سال کی قید لگاتے ہیں۔ کیونکہ سات سال کا بچینما زکاما مور ہے \_\_\_\_ بعض صفرات نے ایک طیفہ قائم کیا۔ عرب کا چارسال اور عجم کا سات کا \_\_\_\_ بہر حال رائے بھی ہے کہ عقل وتمیز والا ہو۔

ملامہ آبن ہمامؓ فرماتے ہیں: سال اور حالات کے احتبار سے کوئی عمر متعین کرنامشکل ہے۔ اس واسطے کوئی اصول کلی مہیں بنایا جاسکتا۔ ہر حدیث ہیں ید تکھا جائے کہ اس روایت کا تحل اس خاص واقعہ شرید پچے جو کرر ہاہے آیا اس واقعہ کی روایت کے وقت بچمل حدیث کے بار تھا یا جیسے محمود بن الربیع معمود کی اواقعہ حدیث الباب ٹیں ہے۔

بالیا واقعہ ہے اگر پانچ سال کے بچہ کو یا درہ جائے تو بعید نہیں کہ آپ بھا گھنے نے و ول سے بانی لیکر میرے اوپر کلی فرمانی مسئلہ ہے۔ البندااس میں کمل معتبر ہے لیکن اگر پانچ سال کی عمر میں ایک بچہ بنج سلم کا مسئلہ بیان کرنے گئے تو یہ مسئلہ معتبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ پانچ سال کا بچہ بنج میں کونہیں سمجھتا توسلم کو کہاں سے جانے گا۔

## تشريح حديث

حدثنااسمعيل

على حماراتان: حماركالفظ مذكرومونث دونول كومام ب \_\_\_\_ليكن اكثر چونكه مذكركيليّ استعال موتاب يهال تذكير كاشبه دوركر ني كيليّ اتان كالفظ برهايا\_

یصلی بمنی: منی کافظی معنی "بہانا" ہے جو چیز بہائی جائے اس کوئی کہتے ہیں۔ مِنی میں چونکہ قربانیاں کرکے خون بہائے جائے ہیں۔ میائے جائے اس کوئی کہتے ہیں۔

الى غير جداد: اس كاتفسيرش عد ثنن كانتلاف مواسي

ا: علامہ بیقی فرماتے ہیں مدیث کامطلب ہے کہ آپ بھا اللہ سرے کے تماز پڑھارہے تھے۔ حتی کہ بعض ایک سرے اس مدیث کوس کیا۔ ایک سے اس مدیث کوس کیا۔

۲: دوسر کی تسیر: امام بخاری اور والمامه کرمانی کی رائے ہے المی غیوجد ادکامطلب ہے کہ ستر و تو تھا بھورت دیوار م مہیں تھا\_\_\_اس لئے امام بخاری نے میں اے پرباب بائد حاہے معود و الا مام صعود و من محلفہ اور اس بیں پھر بھی روایت آل کی ہے۔ معلوم ہوا کہ ستر و تھا۔ توامام کے ستر و ہونے کی وجہ سے باتکلف گذرا جا سکتا ہے اور اس پرکوئی تکیر فہیں ہوئی۔ کیونکہ امام کا ستر و مقتدیوں کا بھی شار ہوتا ہے۔

فلم ينكو ذلك على: فميركام رجع تواه آپ الفَيْكُول يا كونى اور - حاصل يب كسى في مكيرميس كى ـ

#### شاك ورود:

حضرات محابر رام كدورش أيك مديث كالش اظرافتالاف وكيا حديث يقى:

تقطع الصلؤة امرأة وحماز وكلب

اس پر صفرت مائشہ ناراض ہوگئیں کہ میں گدھاور کتے کے برابر کردیا \_\_\_ام الموثنین کی نارافکی دور کرنے کیلئے صفرت این عماس نے پردوایت منائی۔ مدیث این عماس سے جمود کا بھی مسلک ٹابت ہوا کہ پرچیز مضد مماز ہمیں۔ ظاہر پر اورام مام میں منبل کے سلک کار دمواجوان چیزول کو ضد صلوۃ قرار دیتے ہیں۔

جمهوركزديك قطع صالوة مسراقط خشور عملوة ب

سوال: دونوں روایات بین ساع سکا ذکر تو کوئی مجی بین ترجمته الباب سے بیروایات کیسے مربوط ہوں گی۔ جواب: ساع سے مراد محمل مدیث ہے۔اور کل مدیث کیلئے قول ضروری جیس۔ بلکہ کل مدیث بیں اقوال واحوال اور تقاریر بسب طریقے ہوسکتے ہیں۔البتہ خاص ساع کیلئے قول ضروری ہے۔

مندلو: بعض روايات ش في دار باورتض ش من بعرهم ب

توان بن كونى تعارض بين منهم يب محرش جوكنوال تفاسك الصحفة ول الكابواتفاده رادب توية عارض بين ب-

## 19 بَابِ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ... عَلَم كَ طَلب سِ لَكُلْحُ كَابِيان

وَرَحَلَ جَابِرَ بَنْ عَبْدِ الْقِمَسِيرَ قَضَهْ إِلَى عَبْدِ الْوَبْنِ أَنَيْسِ فِي حَدِيثِ وَاحِدِ جابر بن عبدالله في مركيا ايك مبين كى مسافت كاحبدالله بن أيس كى طرف ايك مديث كم باست ش

ۘڂۮۜٙڷٵۘٲڹۅٵڷقاسِم۪ڂۘٵڵؚۮ۫ڹؽؙڂۘڸؠۣۜڡٞٵڵڂڎۜڰٵڡ۫ڂڎٙۮڹؽ۫ڂڗٮ۪ڡۜٵۘڵٵۜڷٵۨڷٵٚٛۏۯٵۼؠؙٛٲڂٛؠۜڗٵٵڶڗؙۛۿڕؠؙ۠ۼؽۼؠؽۮ ٵۼڹڹۼڹۮٵڟؘؠڹٷؿڎڹڹڡڞڠۅڎٟۼؽٵڹڹۼؠۜٵ؈ٲؽۜڎؿڡٵۯؽۿۊۊٵڷڂڗ۠ڹؽؙڰؽڛڹڹڃۻڹٵڷڣڗٵڔؿؙڣۣڝٵڃٮؚ ۿۅٮٮؽڶ۫ڡؘڗؘؠۿؚڡٵؙؿؠؙؙڹؽؙػڣؠڶۮٵڡؙٳڹؽ۫ۼؠۜٵ؈ؘڰٛڡٵڷ

إِنِّي تَمَارَكَ أَنَاوَصَاحِبِي هَذَافِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي صَالَ الشَبِيلَ إِلَى الْقِيّهِ هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ الْقَصَلَى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْذَكُرُ فَأَنَهُ لَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَحُ اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْخُرُ فَأَنَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَحُ مِنْ بَنِي إِسْرَ الِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدَنَا خَصِر فَسَالَ السَّيِيلَ إِلَى الْقِيفَةَ مَمَالَ اللَّهَ لَهُ النَّحُوتَ آيَكُو قِيلَ لَهْ إِذَا فَقَلْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَعَلْقَاهُ عَبْدَنَا خَصِر فَسَالَ السَّيِيلَ إِلَى الْقِيفَةَ مَمَلَ اللَّهَ لَهُ وَلَ مَا مَا لَهُ إِذَا فَقَلْتُ الْحُوتَ الْعَلَمُ أَحْدَنَا لَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَسَى لَا فَاوْحَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُوالِقُ الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْالَ السَّيْلِ اللَّهُ اللَّه

فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ يَقِيعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى { اَرَأَيْتَ إِذَا وَيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } قَالَ مُوسَى { ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَذَا عَلَى الصَّغْرِيَّةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } قَالَ مُوسَى { ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَذَا عَلَى الصَّغْرِيَةِ فَالْتُوسِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَصَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

ترجمہ: جابرین عبداللہ نے سفر کیا ایک مہینہ کی مسافت کا حبداللہ بن آئیس کی طرف ایک حدیث کے بارے ہیں۔ صبیداللہ نے صفرت این حباس کے واسط سے تجردی کہ وہ اور حمد تھیں "صفرت موی کے ساتھی کے بارے ہیں مجھنگاوہ وے تو ان کے پاس سے انی بن کعب "گذرے تو ابن حباس نے ان کو بلایا اور کہا ہیں اور میراساتھی صفرت موی کے ساتھی کے بارے ہی محقکو کر ہے بیں جس سے موی نے ملاقات کی مبیل جاتی تھی۔ کیا آپ نے صفوع الفائل کے اس بارے ہیں مجدما ہے؟

#### ربط:

باب سابق بین حضرت این عباس رضی الله عنه کا آپ بیگان خان شدمت بین حاضری کا ذکر تھا اور مقصد طلب علم تھا۔ اب باب بلا ایس طلب علم کیلئے سفر کا ذکر ہے۔خواہ بڑی ہویا بحری۔

## غرضِ ترجمه:

علموديث كمحصيل كيليسفر

صفرات محدثین کرام بین علم صدیث کی تحصیل کیائے سفر کامام دواج تھا۔ جو کہ صحابہ دتابعین کے دوریش دیتھا \_\_\_امام بخاری ہے بتلاناچا ہتے بین کہ تحصیل علم کیائے سفرعمل بدعت نہیں بلکہ ایک نبی اور ایک صحافی کا عمل ذکر کیا ہے۔

منرت جابر بن عبدالله نود محانی بیل انبول نے ایک مدیث جوعبدالله بن أنیس کی تفی انبول نے وہ ایک واسط سے سن تھی تو ہالیک ماہ کی مسافت طے کر کے شام گئے۔ تا کہ بلاواسط ان سے دوایت سن کر اپنی سندھا لی کریں لیعض نے اس کی تعیین کی ہے وہ یہ دیں ہے : من ستو مو منافی الله نیا علی عور قستو ہاللہ یو جالقیامة۔

جبكامام بخاري فياسطرح الكيب:

عنجابر بن عبدالله ﷺ عن عبدالله بن انيس ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من قرب\_

اقاالملكاقالديان: (كمافى حاشية لبخارى ص ١٤)

حضرت جابر بن عبدالله شنے جا کرجب دروا زہ تھ کھٹا یا تواندر سے آوا ز آئی منے کون ہے؟انہوں نے کہا: جاہو بن عبدالله من اصحاب د مو**ل الله ﷺ** 

اندرے آواز آئی: نعم \_\_\_اور باہر آ کرچٹ کئے \_\_\_ بڑا خیر مقدم کیااور بیٹنے کو کہا۔

حضرت جابر نے فرمایا: صرف حدیث سنے کیلئے آیا ہوں۔ تا کہ مقصد ٹیل فرق نہ آئے۔ اس لئے واپس ہو گئے بیٹھے بھی خہیں م خہیں۔ اس سے ملتا جاتا واقعہ حضرت ابوابوب انصاری ٹے بارے ٹیل بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر نے یاس مصر کاسفر فرمایا جو تحض ساعت حدیث کیلئے تھا۔

حضرت عبيداللد بن عدى في في صفرت على في المعتبديث كيليّ عراق كاسفر فرما يا الشف 402 ق 5 مفرت عبيداللد بن عليه كالمرت على المعتبدية المعت

جب علوسند کے لیے سفر جائز ہے تواصل علم حاصل کرنا تواس ہے جی کہیں اہم ہے۔ (ضنل ادباری جاس ١٥)

20 بَاب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ الشَّخْص كَ فَضِيلت كِبيان مِن جُولُم سِيكِ اورسِكُمائِ

حَدَّاتَا مُحَمَّدُ بْنَ الْمَلَاءِ قَالَ حَدَّاتَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً عَنْ بْرَ يُدِ بْنِ عَبْدِ الْقَ عَنْ أَبِي بْرُ دَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَّى الشَّعَلَيْدِ أَمَابَ أَرْضَا فَكَانَ مِنْهَا النَّبِي صَلَّى الشَّعَلَيْدِ أَمَابَ أَرْضَا فَكَانَ مِنْهَا النَّبِي صَلَّى الشَّعَدِ الْمَاءَ فَلَا أَمْ الْمَاءَ فَلَا مَعْلُمُ الْمَعْمِي الشَّهِ مِنْ الْهُدَى وَالْمِلْمُ كَمَّولِ الْفَيْتِ الْكَلِيرِ أَصَابَ أَمْ الْمَثْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَثُ الْمَاءَ فَتَفَعَ اللَّهِ هَا النَّاسَ فَشَرِ بُوا وَسَقُوا وَالْمَاءَ مُنْ الْمُحْدِي الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ لَمْهُ وَمَا لَكُورُ مَا الْمُحْدُولُ مِنْ لَمْهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُوعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

ترجید: حضرت الدموی حضور بالکنگیده هل کرتے بی آپ بالکنگید فرمایا: اس چیزی مثال چیس کے ساتھ اللہ نے بھی بھیجائے ہے بہتی پدایت اور طم اس بھیت نہا وہ بارش کی طرح ہے جوزشان کو پہنی پس فرشان کے بعض صحفوصاف محے انہوں نے بائی کو بول کیا گھاس اور بیست نہ یادہ بر واکا یا اور بعض صحفت مصافیوں نے بائی کو دک با پہس اللہ نے ان کو در پیچاوگوں کو تعقود کی گھاس اور بیست نہ یادہ بول کو بھی پیا یا اور کھیتیاں بھی براب کیس اور ذشان کے بعض صحفینیل میدان بیل نہ بائی دوک سکتے بیل نہ کہ اس الکاسکتے ہیں۔ مثال ہے اس آدی کی جس نے اللہ کے دین بیس مجھوماصل کی اور نقت و یا اس کو اس چیز کے ساتھ جس سے معالید نے بھی بیجا ہے س اس نے بیان اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس کے ساتھ سر میں اٹھا یا اور مشال ہے اس شخص کی جس نے اس کے ساتھ سر میں اٹھا یا اور مناس ہے اس شخص کی جس نے اس کے باز اور تھا ایک صداس میں بھول کیا اللہ کی اس میں بیجا کیا بول سے بائی اور صفصف جو برابر بوزشان ہے۔

دبط: بابسابق پی تصیل کم کاذکرها-باب پذایش فضیلت کم کابیان ہے۔ غرض ترجمہ:

ترخیب بلم اورتعلیم وقعلم دونوں کے جموعے کی فضیلت بیان کرتامقصود ہے اوراس طرف اشارہ ہے کہ بقائے علم بذریعت لیما وندریس ہوتا ہے۔ اس لئے مالم معلم کومالم جرد ریفضیلت سامسل ہے۔

تشريح حديث

کلا: نشک اورزدونول کماس براس کا اطلاق موتا ہے۔ عشب: مرف ترکماس کو کہتے ہیں۔

## مديث الباب من تقسيم شاتى م ياثلا في \_\_\_؟

#### مثَلُمابعثنياللهبه:

آپ بال الفائل فرصد بدف الباب شل اپنی تعلیمات مبارکہ کو بارش کے پانی کے سا خوتشید دی ہے۔ کیونکہ اس شل مریالی اورانبات کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس صدیث شل کھی ارش اور حاملین کم کوشن سے شیبیدی ہے۔

یہاں پرآپ بھا گھا گئے دوشم کے لوگوں کا ذکر کیا لیک وہ جنہوں نے خود بھی ملم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی پھنچا یا اور ایک وہ جنہوں نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا ۔ بھی میں تیسری شم خود خود کل آئی کہ سے طم حاصل کیا کیاں خود کمل کرنے ک بچاہتے محفوظ کرلیا اور دوسر کے گول تک پھنچا دیا ۔ بھر بھی فنیمت ہے گئی تیسری شم بالکل تباہ حال ہے۔ (ادام الباری: ۲ص ۱۰۵)

سوال: زئىن كى تىن اقسام بىلانى بىل جوكد هدبىت ادر هدى دوسمى بيان كى بى-

الكسيل اس كى بيت كرهبر بدى بكائة مختيد (زين كى الحق مى) اس كرمقا بلي شن هيدك قدم معل من فقه فى دان فقه بدى جائب بكارنشن ) اس كرمقابل شام بكى جائب معل من لم يو فع بدلك راسه كى سم بيان كى ب \_\_\_ لكن معبر بكى جائب جودومرى شم اجادب والى ب ليتى بالى روك والى خت زئن ) اس كرمقابل شام بدى كوئى قدم بيان جى رائب مالى ب كرمعبر بكى جائب شان مورث كى بى الى مورث كاذر كرميل \_ حاصل ب كرمعبر بكى جائب شان مورث كى بى الى مورث كاذر كرميل \_ مالى ب كرمعبر بكى جائب شان كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرمعبر بكى جائب مالى كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرمعبر بكى جائب مالى كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرمعبر بكى جائب مالى كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرمعبر كى جائب مالى كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرم بائب مالى بيت كرم بيان كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرم بيان كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرم بيان كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرم بيان كى دومورث بى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرم بيان كى دومورث كى بى درميانى مورث كاذر كرميل \_ مالى بيت كرم بيان كى دومورث كى بى درميانى مورث كاذر كرم بى بيان كى دومورث كى بى درك كى بائب كى دومورث كى بائب كى دومورث كى بى درك كى بائب كى دومورث كى بى درم كى بائب كى دومورث كى بى دومو

جواب: حفرات محدثین اراح کاس اختلاف ہوا ہے کہ اس مدیث شافتیم شائی ہے یا شائی ہے؟

علامہ چن کی دائے ہے۔ وہ فرماتے بیلی کہ دھیہ بیکی جانب دوی چیزی بیل کہ شان نافع ہے یا خیرنافع۔

ای طرح انسانوں کی بھی (ھیہ کی جانب ) دو تعمیں ہیں۔ نافع یا خیر نافع کی دونوں اقسام نافع ہیں بیسری قسم خیر نافع۔

علامہ کرمائی فرماتے ہیں تقسیم طائی ہے۔ ھیہ بیکی جانب بین چیزی ہیں۔ ان مشخص اور نافع کے مشخصے سابھی نافع مسائل بھی کرتے ہیں اور فور واکر کرکے اخذِ مسائل بھی کرتے ہیں اور فور واکر کرکے اخذِ مسائل بھی کرتے ہیں۔ اس سے مرافع ہا، کہا ہیں۔ جب ملم حاصل کرتے ہیں بعینہ دیسای آئے تھیں دیتے بلکہ اپنی تللب کے مسائل بھی کرتے ہیں۔ اس سے مرافع ہا، کرام ہیں۔ جب ملم حاصل کرتے ہیں بعینہ دیسای آئے تھیں دیتے بلکہ اپنی تللب کے ایرت وی کر کہا مسائل کا استخبار کرتے ہیں جو بالدی تعرف اور دافع کر سے مسائل بھی کرتے ہیں۔ اس سے مرافع ہا کہ مسائل بھی کرتے ہیں۔ جب ملم حاصل کرتے ہیں بعینہ دیسای آئے تھیں دیتے بلکہ اپنی تعرف اور داخل کرتے ہیں۔ جب ملم ہے کہا کہ مسائل ہوں کہا ہے تاہم ہیں ہوتے اور دافع کر سے موالی ہے مائل کرتے ہیں۔ ایک اس کرتے ہیں گئی تھیں ہوتے کہ مسائل سینہ ہیں ہوتے اور دافع ہیں ہوتے اس سے مراد مشرک کرتے ہیں۔ بی جوالی ہے مائل کرتے ہیں۔ ایک اس کرتے ہیں گئی گئی ہیں ہوتے کہا کہ مسائل سینہ ہیں کہا ہے ہیں۔ بی موالی ہے مائل کرتے ہیں۔ ایک اس کرتے ہیں گئی گئی ہیں توری گئی ہیں۔ بی موالی ہے ہیں دور کی تھی ہوئے دیں۔ بی موالی ہے مائل کرتے ہیں۔ ایک اس کرتے ہیں گئی تھیں گئی ہیں۔ بی موالی ہے مائل کرتے ہیں۔ بی موالی ہے موالی ہے می موالی ہے کہا کہ کرتے ہیں۔ بی موالی ہے م

۔۔۔۔ مشہ کی جانب تیسری شم وہ ہے جوملم کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی ۔ جومثل من لم ہو فع بدلک داسه ہمراد ہے۔ آپ بھا آئے نے صرف پہلے اور تیسرے طائفہ کو شخص کیا تھے والے طائفہ کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ جومؤمن دین پڑھے ہوئے ہیں واس تک پرنچاتے ہی ہیں گرخوداس عمل نہیں کرتے . . . اگران کا تذکرہ کیا جاتا توان کے عمل کا استحسان ثابت ہوتا حالا نکہ شریعت کی نظر ہیں ان کاعمل قابل ستائش نہیں۔ (جندالناری اس ۲۷۳)

#### قال اسحاق:

اسحاق جب مطلق ذکر کریں اور کوئی نسبت نہواس سے مراداسحاق بن را ہو یہوتے ہیں۔ یہ فی بیں امام بخاری کے استاذ ہیں۔ قیعان: بیقاع کی جمع ہے۔ معنی چئیل اور ہموار میدان جس بیں گھاس نہو۔

قاماً كى مناسبت سامام بخارى في صفصف كمعنى بين كرديد كيونكة راآن كريم شل سورة طلش دونول المنطقيل ـ قاعاً صفصفاً: اس كا ترجمه: وه زين جس كي سطح برابر بو \_

فائدہ: سند میں حضرت حماد بن اُسامہ ہیں جبکہ تعلیق میں ابواسامہ ہیں۔ ودنوں سے مراد ایک ہی شخص ہیں۔ کیونکہ حماد کے بیٹے کا نام بھی اسامہ اور والد کا نام بھی اسامہ ہے۔ تو ابن اسامہ بھی ہوئے اور ابواسامہ بھی ہوئے۔ کہ اقالہ العیدی عظامیہ

## 21 بَابِ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُودِ الْجَهِلِ عَلَم كَا الْحُصِانَا اورجَهِل كَالْحِيلُ جَانَا

وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يُنْبَغِي لِأَحَدِ عِنْدَهُ شَيْ دُمِنْ الْمِلْمِ أَنْ مُضَيِّعَ نَفْسَهُ

حَدَّنَتَاهِمْرَانُ بْنُمَيْسَرَةَقَالَ حَدَّنَنَاعَبْدُالُوۤ اَرِثِعَنُ أَبِي التَّيَّا حِعَنْ أَنِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ القَّصَلَّى اللهُ عَلَيهوَ سَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الشَّاعَةَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبَتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

حَدَّثَنَا مُسَدَّذَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ لَأُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّفُكُمْ أَحَدُ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَ اطِ الشَّاعَةِ أَنْ يَقِلَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهْلُ وَيَظُهْرَ الزِّنَاوَتَكُثُرَ النِّسَاءُويَقِلَ الرِّجَالُ حَتَى يَكُونَ لِخَمْسِينَ الْمَرَأَةَ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

ترجمہ بحضرت ربید کہتے بین جس کے پاس ملم کا بکھ صدیب اس کے لئے مناسب نہیں وہ اپنے آپ کوضائع کردے۔ حضرت انس سے روایت ہے آپ بھائی کے فرمایا علامات قیامت میں سے بیہ بھم اٹھ جائے گا اور جہل قائم موجائے گااور شراب بی جائے گی اورزنا بھیل جائے گا۔

ضرت اس عدوایت من المرائع کی فرمایا کیش مسایک ایسی مدیث بیان کرتا ہول جومیرے بعدتم سے کوئی نہیں ہیان کرے گا۔ میس نے دسول اللہ بالی تا ہول کی جو سے سناعلامات قیامت میں سے ہے کہ ملم کم ہوجائے گا، جہل بھیل جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتوں کی تعداد ہڑھ جائے گی اور مرد کم ہوجا تیس کے حق کہ بچاس عورتوں کا تکران صرف ایک مرد ہوگا۔

ربط: بابسابن کاتکسب کیونکه باب گذشتن تعلیم قعلم کی فنسیات بیان کی تی ب اس باب ش به بتالیا گیا ب صول علم ضروری بورند به الحدوات کا کیونکه دونول آئیس شل ازم الزم ایس است شرافت ملم ثابت موکئی کیونکه بقائد ملم بر بقائے مالم موقو ف بے جبکہ رفع ملم فنائے مالم کوستازم ہے کیونکہ مدیث الباب ش دفع ملم کوقیامت کی ملامات ش سے بتالیا گیا ہے۔ اور قیام قیامت فنائے مالم کی ملامت ہے۔

قائده: دفع العلمين مدركي اضافت مفول كالرف ب-اورظهود الجهل معدركي اضافت فاصل كالرف ب

غرض بخارى:

تحصیل طم واشاعت طم تصود ہے اس لئے کو انھی اٹھی اجھی اجسان کی اشاعت ملک جائے۔ سوال: کتاب اعلم بیں ثبیت اعلم کا بیان ہونا چاہیے نکد فع العلم و ههود الجهلاكا۔ جواب: حمیمی کئی كثبوت كيلئے اس كي خد كولاتے بيں۔ و بعد ده و بين الا هياء

قال ربید، ان کا پورانام ابوعثان بن انی حبد الرحل فروخ ب اور النب الواتی ب حضرت امام مالک کاستاذیں۔ دائی پہلےدورش مدح کالفلاتھا \_\_\_ کیونکہ اس دورش صفرات محدثین کرام دوایت کم کرتے تھے اور تحقیق ذیادہ کرتے تھے۔

## تشريح عديث

#### تفسير ان يضيع نفسه:

#### ال کی بهت تفاسیر بیل۔

ا... بد عيد ما ينس

٢٠٠٠ نااهلون كويزهائي جملى استعدادي جيس ياد قدردان جيس

الساس بندة درمم ودينارنسية كريخواه كي وجست مجمرتاري-

س... ملم يرحمل ذكر \_\_\_

۵... حضرت شخ الحديث فرماتے بي اتى تواشع كرے كه كوئى استفاده ي نه كرسك

سوال: كولى مديث بي علم المعاليا جائے كاروسرى بي علم كم وجائے كاتو بقا ہرتعارض ب\_!

جواب ا: طم التدريج الحمايا والي كا يكدم ين الحمايا والي كالبلك م وكا محر الحماليا والي كا

جواب ٢: علام يعيي فرماتے بين: دوسري مديث ين اللت بمعني عدم م جوف علم ي عمرادف م

دونوں میں مطابقت ہوگئ ۔ باب کی دونوں مدیثوں میں جارطلامات قیامت بی فقدان ملم کے سبب جہالت (۲) علامیہ

زناكارى (٣) مورتول كى كثرت. بعض روايات ين فتنكاذ كرنجى ہے۔

جبکہ نظام عالم کا تعلق پانچ چیزوں سے ہے، دین عقل نسب، مال اور نفس . . ان کا زوال علامت قیامت ہے۔ وین کی بقاهم اسے ہے اور علم سفظام دنیا وابستہ ہے شراب اوش سفروال عقل ہے نسب سے اقوام وقبائل کا نظام قائم ہے جب کہ زنایہ نظام قائم ہی نہیں ہونے دیتا۔ . ان اشیاء کے پیدا ہوجانے پر مال ونفس بھی غیر محفوظ ہوجاتے ہیں۔ (نسل دبری ۲۰۵۲)

كيفيت رفعكم

سوال: اس باب بين رفع علم كاذكرب ليكن كيفيت وفع كاذكر تهين ...

جواب: السلسلس الم بخاري في ٢٠ برايك بابقام كياب: باب كيف يقبض العلم ، السيس يكفيت للم يكفيت للم يكفيت للم الله تعالى الايقبض العلم التقالى العلم التقالى العلم ال

سوال: ابن ماجرشر یف کی روایت شرسے: ان الله ین و العلم من الصدود فی لیلة بعنی ایک ہی شب ش سینوں سے ہی العلم من الصدود فی لیلة بعنی ایک ہی شعارض ہے۔ سے بی علم الحمال یا جائے گابطا ہران بی بھی تعارض ہے۔

جواب: تطبیق بیسے کہ بخاری شریف ۴۰ والی روایت اول دور پرممول ہے \_\_\_\_اور این ماجہ والی روایت بالکل قرب قیامت کے آخری دور پرممول ہے۔

سوال: حدیث الباب بیں پہنے قرب قیامت بیں علم المھ جائے گاجبکہ بعض روایات بیں ہے علم ظاہر ہوجائے گاتو پیجی تعارض ہے۔

جواب ا: ایک بے تقیقت ملم اور ایک بے ظاہر ملم دیقیت علم بے کہ علم مع العمل ہو۔ تو مقصود بے کہ تقیقت علم ختم ہوکر صرف ظاہریاتی رہ جائے گاملم بلا تفقدرہ جائے گا تو تعارض ندر ہا۔

جواب ۲: ایک بے تحریری علم اور ایک ہے علم کا فہم یخریری علم یعنی کتب توزیادہ ہوجائیں گی \_\_\_ لیکن فہم علم ختم موجائے گاس کی تائیدان روایات سے بھی ہوتی ہے جن ٹیں ہے علم ظاہر ہوجائے گا۔

ایک جواب بیہ کمانشاء سوال اور کثرت علم سے مرادیہ کی ڈر انگی علم بہت ہوجائیں گے جیسے پریس اور الیکٹرک میڈیا وغیرہ علم کے کم ہونے سے مرادیہ کے حقیقت علم رخصت ہوجائے گی اس لیے آج کثرت ذرائع کے باوجود حقیقت علم کے حامل ماضی قریب کے متاخرین کی طرح بھی نہیں ملتے (انعامی۲ م ۱۰۷)

لايحدثكم احدبعدى:

مطلب يب سمعت رسول الله والله والمالية كاجمله بول كركوني بيان كرف والانهوكا \_ كيونكه حضرت أس في اس قدر لمي

عمر پائی ان کےعلاوہ دیگر صحابہ کرام فوت ہو چکے تھے۔ بیمطلب نہیں کہ اس روایت کوروایت کرنے والامیرے علاوہ اور کوئی منہیں ہوگا۔ کان آخو هم مو تأ ہالبصو قرر نے وریز حقیقة آخری صحابی ابواطفیل عامر بن واقلہ دوی نظیمی۔
این بطال فرماتے ہیں حضرت آس فرمانا چاہتے ہیں کہ سربے خوفی سے ہیں حدیث بیان کر رہا ہوں بادشا ہوں کے جور فطلم کی وجہ سے اور لوگ اس طرح بیان کریں کریں گے۔ (کشف ابری ۳۵ م ۳۵۷)

## كثرة نساء

تكثر النساء:

اس کی دوصورتیں ہیں۔(۱) لؤ کیان زیادہ پیدا موں گی اور لڑ کے کم۔

(۲) جنگیں کثرت ہے ہوں گی۔مرد مارے جائیں گے عورتیں باقی رہ جائیں گی۔

ایک تول ابوعبدالملک کایے کثرت فتوحات کی وجہ سے کثرة جاریات ہول گی صغرت ابوموی اشعری الله کی حدیث میں تصریح ہے۔ تصریح ہے۔ ویوی الرجل المو احدیثبه اربعون امر أة بلذن به من قلة الرجال و کثرة النساء

ظامریہ ہے کہ ایک مستقل آیت وعلامت ہے جو کسی سبب پر جی نہیں بامراللد قرب قیامت میں کثرة نساء کی علامت کور فع علم اورظہور جہل کے ساحقد بروست مناسبت ہے۔ (کشف اباری ۳۲ م ۴۲۰)

بخمسين امرأة:

سوال: ترمذی کی ایک روایت بی جالیس کاذ کر ہے تو تعارض ہے۔جواب: عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ خمسین سے مرادعد داور کثرت دونوں ہوسکتے ہیں \_\_\_ بعض نے کہانایک مرد بچاس بیگات بنالے کیا پیمطلب سے نہیں کیونکہ بعض روایات بیل قیم کلفظ موجود ہے۔جس سے مرادیہے کہایک آدمی بچاس کا نگران ہوگا۔ توصالح آدمی تو چارستے اوز نہ کریگا۔

قیم واحدے مرادہ ہانت داراوراچھا آدی \_ النساءے مراد ہیویاں نہیں بلکہ خاندان کی عورتیں مراد ہیں۔ مطلب یہ موگا اخلاق کا فسادا تنا آجائے گا کہ ایسے آدی جوعورتوں کی ذمہ داری محسوس کریں بہنوں کی ، بیٹیوں کی ، بھانچیوں بھتیجوں کی \_ جوگا اخلاق کا فسادا تنا آجائے گا کہ ایسے آدی جوعورتوں کی ذمہ داری محسور شریعت کالحاظ نہیں رکھیں گے۔ بہاس عورتیں رکھے گا ۔ جن کی تعداد بہت ہوگی۔ (دلیل 371) ایک مطلب یہ ہے کہ حدود شریعت کالحاظ نہیں رکھیں گے۔ بہاس عورتیں رکھے گا کہ دکار میں تو ہیں۔ (کشف 44813)

قائده: (۳۱<u>۳)</u>ه) حضرت استاذ ناانختر مشیخ الحدیث حضرت مولاناعبدالمجیدلدهیانوی نوراللدمرقده امیرعالمی مجلس تحفظ ختم نبوت فرماتے ہیں:

پاکستان کی پچپلی مردم شاری ہوئی اس میں عورتیں ۵۲ فیصد تھیں اور مرد ۸۷ فیصد تھے \_\_\_\_ایران وعراق کی جنگ ختم مونے کے بعدایران کی مردم شاری ہوئی تومر دوعورت کے درمیان، 1 اور 6 کی نسبت تھی۔ کوریااور ویت نام کی جنگ سے جب امریکہ کلاتو و بال کی مردم شاری میں ایک اور نوکی نسبت تھی۔

ادائنگینماز کے بعدد یکھاایک شخص مستدنشین ہےجس کے سامنے امام مالک محسن بصری اوران کے جمعصر اجلّہ حضرات ان

ے شاگردان بیں، رشک آنے پروریافت کیایہ کون ہے؟ بتایا گیار بیدیش مسرت کسا تقطم آکراہلیہ کے پاس خوشی کا اظہار کیا، اہلیہ نے کہاتھ کیا میں میں میں میں اور اللہ کیا اور اللہ بل خذا فقالت انفقت المال کله علیه قال فواللہ ماضیعته و (نفن اور بریج ۲۰۰۷) ماضیعته و (نفن اور بریج ۲۰۰۷)

22بَابِ فَضْلِ الْعِلْمِ \_\_عَلَم كَ فَصْلِت كابيان

حَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بَنْ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ هِهَا بِعَنْ حَمْزَ ةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ سَعِفْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمْ أُثِيثُ بِقَدْحِ لَبْنٍ فَشَرِ بْثُ حَتَى إِنِّي لَأَرَى الْبَرَعُ مَا وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى

ترجمہ، صفرت این عمر فرماتے ہیں: ہیں نے رسول الله بالطفی کے سنا آپ فرمارہے تھے ہیں سور ہا تھا جھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا ہیں نے پی لیاتن کہ ہیں نے دیکھا کہ تا زگی میرے تا محنوں سے تکل رہی ہے پھر ہیں اپنا باقی ماندہ عمر بن نطاب سے کو دیدیا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ بالطفی کے اس کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا علم۔

ربط: باب سابق كى طرح يهال بعى فضل علم كابيان ب-

سوال: یہ باب پہلے بھی آیا ہے۔ م 14 پرتو یکر ارج۔ حالا نکہ امام بخاری کی عادت مبارکہ کراری ہیں ہے۔ جواب ایس ۱۲ پربیان ضل علم کی ہے اوس ۱۸ پربیان ضل علم جزئی ہے۔ یعنی بہل پرخاص طعر پرطم نبوت کی فضیلت کابیان ہے۔ جواب ۲: ماسبق بین فضیلت علاء اور بہال فضیلت علم کا بیان ہے۔

جواب ١٠ ماسبق مين فضل معن فضيلت كففاد اوريبال فضل معنى زيادتى ب-

غرض بخاريّ:

(۱) اسطرف اشاره کرنامقصد ہے کہ جوام تمہاری ضرورت سے ذائد ہو یعنی اس پر عمل نے ہوشائی آپ تاجر نہیں گر تجارت کے مسائل کاعلم حاصل ہے تو دوسر نے کو بتادوا سے فائدہ حاصل ہوجائے۔ جیسے آپ بیٹی فلکٹی نے اپنا بجا ہوادودھ تضرت عرف کے دیا۔
(۲) اس باب سے غرض یہ ہے ضرورت سے ذائد علم حاصل کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث فضیلت بھی ہے۔
دلیل اس کی یہ ہے آپ بیل فلکٹی فلکٹی اس کے عمر در ہے بیل دودھ لایا گیا اور نوش فرمانے کے بعد ناخن تک جو بدن کاسخت صد ہے آٹار ظاہر ہوگئے۔ گویا پیالہ کا دودھ آپ کی ضرورت سے ذائد تھا تو آپ بیل فلکٹی نے اسے صفرت عرف کو دیدیا۔ تو زائد علم کامصرف بھی بتادیا کہ دوسروں کودیدو۔

دودهاورهم بين مناسبت:

وہ یہ ہے جس طرح دودھ انسان کیلئے غذا کا کام دیکر تقویت بدن کا باعث بنتا ہے اس طرح علم روح کوغذا اور تقویت

دیتاہےاوردنیاوآخرت کی جملائی کاسببہے۔

## تشريح حديث

#### ثماعطيت فضلى:

اس کے تحت حضرات علیاء کرام فرماتے بیل سیدنا عمر کے علم کوعلوم نبوت سے خاص مناسبت ہے ای لئے ارشاد کرامی ہے: لو کان بعدی نبی لکان عمر ﷺ بہت سے امور جو پذریعہ وقی بعد میں ظاہر ہوئے حضرت عمر کے قالب پر پہلے وار دہو گئے۔ فائدہ: خواب کے اندر دودھ کم کی تعبیر ہے۔

مہلب فرماتے ہیں خواب میں دورھ کادیکھناسنت ، فطرت علم اور قرآن کریم پردال ہے۔ پیدا ہوتے ہی ہے کا مدارزندگی دودھ ہے یہی کیفیت وصف علم بین بھی ہے جس پرحیات قلوب کامدار ہے۔ (کشف 461/3)

علم کی صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرنے کی بھائے زیادہ حاصل کیا جائے جیسے آپ بھا فاق مقدار ضرورت علم حاصل تھا پھر بھی ارشاد ہے۔ دبی علما (انعام ۲۰ ص ۲۰)

## 23بَابِالْفُتُيَاوَهُوَوَاقِفْعَلَىالدَّابَّةِوَغَيْرِهَا

## جانوروغيره برسوار موكردين كامستله بتانا

حَدَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّقِي مَالِّكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ القِصَلَى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَةِ الْوَدَاعِبِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ وَجُلْ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَ لَا حَرَجَ فَجَاءً آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِئُ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْشَيْ وَقُدِّمَ وَلَا أَخْرَ إِلَّا قَالَ افْعَلُ وَلَا حَرَجَ.

ترجمہ: 84 عبداللہ بن عمرو بن العاص عصمنقول ہے جید الوداع بیں رسول اللہ بھالفکا کوں کے مسائل دریافت کرنے کے بہنے سرمنڈ الیاہے۔ آپ نے کرنے کے بہنے سرمنڈ الیاہے۔ آپ نے فرمایا اب ذرئے کرلے بھے حرج نہیں ہوا۔ پھر دوسرا آدی آیا اس نے کہا: بیس نے ناوائسٹی بیں ری سے پہلے قربانی کرلی۔ آپ فرمایا اب رمی کرلے بھے حرج نہیں ہوا۔ این عمر واللہ بھی سوال کیا گیا جو کہا تا ہوں دن آپ بھی تھی ہے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا جو کسی نے مقدم ومؤخر کرلی تھی تو آپ بھی تو آپ بھی تو ایاب کرلے اور بھی حرج نہیں۔

#### زيط:

ماسبق ير فضيلت علم كابيان تقاس باب يل فتؤى كابيان سے كفتوى دينا بھى ملم يى ہے۔

## فتیا: علامی تی فرات بیل فتیالد فتون الآا مکام ہے \_\_ان کام کالنوی جو الحادث ہے۔ اور کونٹ کھی ہی مراہ دتا ہے۔ غرض ترجمہ

(۱) ایک مدیث کی توجیه بتلانامقصود ہے وہ یہ کہ آپ بھالگاتا نے فرمایا: الا تنخدو اظہور دو ابکم مناہو۔امام بخاری یہ باب قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ طویل خطبات ظہور دواب پر جمیں ہونے چاہیے۔،البتہ فتوی اس سے ستعنی ہے۔ کیونکہ وہ مختصر ہوتا ہے حض حکم بتلانا ہوتا ہے۔

(۲) حضرت نشیخ البند نے فرمایا امام مالک سے حالت بد کوب ٹیل فتو کا دینے یا حدیث سنانے کی کراہت منقول ہے۔امام بخاریؓ نے مواقع ضرورت کواس باب سے سنتھی کہاہے۔

(۱۳) فتوی اور قضامیں فرق کرنامقصودہے۔ فتوی توسواریوں پرجائزہے مگر قضانہیں۔

(۷) معلمین کرام کوبتلاناہے اگر ضرورت مندرات شرمسئلہ پوچھ لیں تونا راعن نہیں ہونا چاہیے۔

(۵) طلباء كرام كوبتلاناب كرعند الضرورت راه چلتے موئے بھی وال كرلينا جاہيـ

سوال: روايت الباب عقر تمة الباب البيت تبين ال لي كدوايت ش وقوف كاتوذ كرب كرعلى ظهو الله الاكرنبين.

جوابا: ترجمة الباب كروجزيل 1: وقوف على ظهر المدابه ٢: وقوف على غير ها رحديث الباب سے مطلق وقوف على غير ها رحديث الباب سے مطلق وقوف يعنى جزيانى ثابت ہوگياس پرقياس كرتے ہوئے وقوف على دابة كوثابت كرلياجائے گا۔

جواب ٢: مديث ين وتوف مام بيجود ونول وتوف كوشامل ب\_

مسئلہ بتاتے وقت سائل اور مسئول کا ایک لیول پر مونا ضروری جہیں سائل زندن پر موفق اونٹ پراس میں کوئی حرج جہیں۔ (حمد التاری جام ۱۹۵۸)

## تشريح حديث

لماشعر فحلقت قبل ان اذبح:

## مسئله ذن ذى الحجيث ترتيب رمى ، قربانى اورحلق؟

ایام منی میں دس ذی الحجہ کو پہلے جمرۂ عقبہ کی رمی پھر قربانی پھر طلق ہے۔احناف وما لکیہ کے نز دیک ان میں ترصیب واجب ہے۔امام شافعیؓ،امام احمداً ورحضرات صاحبینؓ کے نز دیک سنت ہے۔ فريق انى كادليل مديث الباب العلولا حرجي

امام ابرحنیف کی طرف سے جواب بیہ لاحوج شی حرج اخروی کی تفی ہے۔ الذاد نیوی احکام کے لحاظ سے دم واجب ہوگا۔ ان محاب پردم تھا یا تعین ۔ اس سے مدیث مسکوت عنہ ہے۔ کیونکہ پہلائے تھا لا تلمی کی وجہ سے لوگوں سے فلطیاں ہوری محسن سے مسلور کی سے تعین ۔ آپ بھا لی کے افعال کو دیکم ناسب کیلئے ممکن نے تھا۔ ایک لا کھ سے زیادہ کا جمع تھا۔ اس لئے حرج اخروی کی تقی مراد ہے ۔ کیکن اب جبکہ ملم وقول کے ذریعہ وجوب ترتیب سامنے آچکا ہے آج اسکے فلاف کوئی کرے گا تو دم لازم آئے گا۔ آج لا ملمی اور جہالیت جبت یا عذر نہ ہوگی۔

احناف كى دليل: حضرت النام إلى عادةوف وايت ب:

# 24 بَابِ مَنُ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِوَ الرَّ أُسِ جَسَلَ الْهُ الْمَارِهِ الرَّ أُسِ جَسَلَ كَاجُوابِ وِيا

حَدَّ ثَنَاهُومَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّقَا وْهَيْبْ قَالَ حَنَّقَا أَيُّوبْ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْوَلَ فِي حَجَّدِهِ فَقَالَ ذَبْحَثْ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَأَوْمَا بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَّجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَآوْمَا بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ.

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ إِنْ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ نَاحَنْظَلَةُ بِنَ أَبِي مَنْقَيَانَ عَنْ مَالِمٍ قَالَ سَوِعْتُ أَبَا هُرَيْرَ ةَعَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ يَقْبَعِنَ الْعِلْمُ وَيَظُهُرُ الْجَهْلُ وَ الْفِتَنُ وَيَكُّنُوْ الْهَرْ جُقِيلَ يَارَسُولَ الْقَوْمَ الْهَرْ جُفَقَالَ هَكَذَابِيَدِهِفَحَرَ فَهَا كَأَنَّهُ إِيدًا لَقَتَلَ.

حَدَّثَنَا مُوسَى بِنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَلَّثَنَا وْهَيْبْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَنَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنَ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامْ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهَ قُلْتُ آيَةُ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيُ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَى غَلَانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصْبُّ عَلَى زَأْسِي الْمَاء فَحَمِدَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ التَّبِيُّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ٱلْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنُ شَيْءٍ لَمُ ٱكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَى الْجَنَّةُ وَ التَّازِ فَأُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورٍ كُمْمِفْلَ أَوْقَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِك قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنُ فِتَنَةِ الْمَسِيحِ الذَّجَالِيُقَالُ مَاعِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ

فَيَقُولُ هُوَ مَحَمَّدُوسُولُ القِجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهَدَى فَأَجَبْنَا وَالْبَعْنَاهُ وَمَحَمَّدُ فَلَا قَافَيَقَالُ لَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُ وَنَشِيْنَا فَقُلْهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہی بھا فکا کھے۔ ج میں پوچھا گیا پس سائل نے کہا: میں نے رمی سے پہلے ذرح کرلیا۔ آپ نے اپنے پاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دؤمرے نے کہا: میں نے ذرح سے پہلے ملق کرالیا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کوئی حرج نہیں۔

مجراس سے کہاجائے گا توسکون سے سوجاہم تو (پہلے ہی) جان چکے تھے کہ تو ان پریقین رکھتا ہے اور منافق یا شک کرنے والا (معلوم نہیں اسمامنے ان دونوں میں سے کون سالفظ کہا) یوں کم گائیں پھٹیس جانتا کو گوں کوجو کہتے ہوئے سنادی میں بھی کہنے لگا۔

ربط:

باب سابق میں اور باب ہذائیں بھی تذکرۃ الفتویٰ ہے۔

## غرض بخارى:

ال باب سدوغرضيل مقصود بل-

(۲) لام بخارگاتوی اور قضائل فرق بتلاتا پاستهٔ بی که اضاور سر کماشاره سے قوی اینا شائندیا باز سیم گرفتنا والوجی ہے۔ دروی تعلمی تنزیر میں میں کا مذکر نورس اسکات میں میں تعلم میں ان کی دور دور

(٣) تعليم اتى ضرورى با كربين كرفيس بر هاسكة تواشاره ي سيعليم ديدوبشر طبيك اشاره مهدمو

تمبر ۱، مقصد باب بیب الکل مقال مقام و لکل مقام مقال ، برسخن کلتدوم کلتد مقام دارد مقام تعرب پرتعرب اور مقام اشاره پراشاره سخسن ہے۔ (درس شامرنی 264)

قائده: الم مخاري في اشاره باليدى دوروايات هلى الى ادرايك اشاره بالواس كى

## تشريح حديث

سوال: فاهدارت الی السماف اشارہ بالواس حضرت مائٹ کا ہے تو فعیا اهدارہ بالواس حضرت مائٹ کے فعل سے البت ہواجہ کی مائٹ کا سے الدارہ بالواس حضرت مائٹ کے فعل سے البت ہواجہ کی مدیث موقوف ہے۔ اس کے البت کی بھر البت کی البت کا البت البت البت کی البت کا ا

انى ادا كىم من خلفى \_\_\_\_ جيب بيل سائند يكتا مول اى طرح ييجي بى ديكتا مول توفعيا بالراس آپ بالكالكا يكي الكالكا يكي الكالكان الكان الكالكان الكان الكا

امام بخاری نے او ما کے افظ ہے استدابال کیا ہے مگر بظاہر بہاں ہمعلوم ہوتا ہے کہ نطق واشارہ دونوں جمع فرمات کھے سے گوا حمّال بھی ہے کہ قال فاحرج ہیمیان اس اشارہ کا اور ترجہ کے ساتھ بھی انسب والیق ہے۔ (فنل الباری جوس ۸۳)

#### علاني الغشي:

سوال: عشى تود خود و ما تاب بحر تمانش كيده وئين؟

جواب: عشی دوسم بہ بے شکل جیر شکل مشکل وہ بے بسیس ہوتی یہ واورطویل بھی ہواس سے مازلولتی ہے۔ اور اگرید دونوں باتیں نہ پائی جائیں توغیر شکل ہے اس سے ماز فاسر نہیں ہوتی عشی کے غیر شکل ہونے پرآگے آنے والے الفاظ قرید نیں وہ یہ: جعلت اصب علی داسی الماند سوال: اس پرسوال بيسے كريمل كثير بي جونا قفي صالو ةب-

جواب: پانی قریب موکاد و چارچسینس ڈال کی مول گ۔

سوال: مماز *کونتی جی* 

جواب: كسوف كا واقعدب- ازواج مطهرات المين جرات مين آپ بالطفيلي افتدا كررى تفيل اور آپ بالطفيليم مع الجماعت مسجد مين تف-

الدول بي آپ بالفليك ما حبر اده حضرت ابرائيم كى دفات مونى \_ اتفاق سے اى روز سورج بيل كرين لكا آپ بالفليك مسجد نبوى بالفليك مماز كسوف پڑھائى \_ (نسرابارى430/1)

مامن شيءلم اكن اريته الارايته في مقامي هذا حتى الجنة و النار:

اس روابت کے پیش نظر جنت وجہنم دونوں فی الحال موجود ہیں عندائل السنت والجماعت معتزلہ اور بعض قدریہ قیامت کے روز پیدا ہونے کے وزید اللہ میں الکر سے کہ اس جہان ہیں ہونے کا دعوی جہیں۔اگر کسی کوسائنسی ترتی کی بنیا دیروہ نظرنہ آئے توان کے عدم وجود کو مسئلزم نہیں۔آئے روز کے جدیدانکشافات سے ماضی کی جہالت کھلتی ہے توا حاطم اشیام کے طم پر دعاوی سے شرم آئی جاہیے۔ (کشد 4921ء)

سوال: مديث الباب سے بظام معلوم موتاب آپ الفائل في اس سے پہلے جنت ودوز خربيس ديكھي تھى حالانك

جواب ا: ليله المعراج بين عالم بالاين دونون ديم في تاجم عالم دنياين جنت ودوزخ بيلى مرتبه ديم ي

جواب ۲: لیلدالمعراج بین جس کیفیت وحالت کے ساتھ دیکھا تھا آج اس کے علاوہ دوسری کیفیت وصفت سے دیکھا۔ اس اعتبار سے فرمایا حتی المجنفو الداد۔

جواب ٣: حتى الجنة والنار كونعلى عدوف كى فايت قر اردياج ات تقدير عبارت بيت : ورايت الامور العظام فى هذا المقام حتى الجنة والنار..

جب جنت سامنے آئی تو میں آگے بڑھا کہ تمہارے لئے انگوں کا ایک خوشے لیاں اگر میں لے لیتا توتم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے ، پھر جب میرے سامنے جہنم آئی تو چھے آئی گرمی محسوں ہوئی کہ میں پیچے ہے شہ آیا۔ (حمنہ اللہ 1881)

فاوحى الئ انكم تفتنون في قبوركم

اہل السنة والجماعت كے نز ديك مرتے ہى حيات برزخی شروع موجاتی ہے زشنی قبريں، بصورت ديگر جہال بھی مو۔ خوارج ومعتزله عذاب قبر كے منكریں (سند 494/3)

تفتنون فی قبود کم مثل فتنة الد جال بُفتنه دجال کرشاتی کرتبول کے لحاظ سے سخت ہوگا کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا \_\_\_ائ طرح فتنه قبور محی سخت ہوگاتشہ پیمن شدت شل ہے۔(درس شامز فَ 265)

#### فرقه رضاخانيه پررد

مامن شیء لم اکن اربته الارابته: فرقد رضافادیداس سے استدلال کرتاہے کہ اس سے آپ بالفظیلے علم کلی دابت مور بلیج سے استدلال کرتاہے کہ اس سے آپ بالفظیلے علم کلی دابت مور بلیج سے استدلال کرتاہے۔ادر نفی داستناء جوکہ مسر کیلئے آتے بین انہوں نے تاکید پیدا کردی۔ گویا ملم کلی کا اثبات ہوگیا۔

جواب ا: من شيء بين في وجهم مرادب يعنى اشياء مهد دكھلائي كئيں۔ ندكم طلق اشياء۔ اس پر قرينہ حتى المجنة و الناد ك الفاظ بين مطلق اشياء مرازم بين بين -

جواب ۲: اس ك بعد آگفاو حى الى ك الفاظ بن اگرد يكفت علم كلى اورغيب ثابت موكيا تو كهروى كيا تو كهروى كيا تو كهروى كي كيا ضرورت با قى تقى \_

جواب ۱۳: رؤیت مرادرؤیت احمال ہے جینے بلی جمک اس کے تصلی رؤیت لازم نہیں آئی۔

جواب س: اس روایت بین بهت سے اختالات بین اور قطعی الثبوت بھی بین \_ ( کیونکہ خبر واحد ہے۔) اور قطعی الدلالة سے م بھی نہیں ہے، عقائد کیلئے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة مونا ضروری ہے۔

جواب۵: اگریدات دال صحیح ہوتا تو صفرات متقدین بھی ای مکم کلی کی روشی میں تشریح وتو جید فرماتے۔ جواب۵: علم غیب کلی کی فی قطعی دلائل سے ثابت ہے اور پی خبروا عدظنی اس کے معارض نہیں ہوسکتی \_\_\_\_

#### ماعلمكبهذاالرجل:

جواب سے معلوم ہوتا ہے فرشتہ نام کیکر سوال نہیں کرے گا۔ وریہ ہو محمد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ (کشف 499) قبر بٹس رفع تجاب سے جومشاہرہ کرا کر پوچھا جائے ماعلمک بھندا الو جل۔ حافظ ابن تجرُّ وعلامہ قسطلا ٹی تحض احتمال سے ماننے کوتیار نہیں۔ بالخصوص جب کہ بیمقام امتحان ہے۔مشاہدہ سے امتحان کی فئی لازم آتی ہے۔ بہر حال عند ابعض شبیہ، عند ابعض نام ،عند ابعض اوصاف مدونہ کے حوالہ سے پوچھا جائے گا۔ (کشف 498/3)

اس سے رضاخانی فرقد نے آپ بھا اُلگا اُلھ حاضر ناظر مونا ثابت کیا ہے۔ ' ہفذا ''سے محسوس ومبصر کی طرف اشارہ موتا ہے تو جہاں بھی کوئی دن موتاہے آپ بھا اُلگا اُلگا اُلگا اُلگا آپ بھا اُلگا اُلگا ماضر ناظر موتے ہیں۔ جوابا: هذا كاشاره بميشم بمروحسول كيليخ بين بوتا بلك بعض مرتبه عاضر في الذين كيلي بهي بوتاب تنزيل المعقول بمنزلة المحسوس جيس بركاب كشروع بن اما بعد فهذا \_ يابرقل في كماتها ني سائل عن هذا \_

جواب ۲: هذه كاشاره اكرمسوس ومبصركيلي بهى موتو پهرجواب يه يك كه عالم برزخ بين عجابات مثاديخ جائيس كے جو پردے عالم شهوديس موتے بي وه دوركرد يخ جائيس كے يا پهريد كه جسم مثالی بيش كياجائے كاس كوشلى و يون نے تقهيم كيلئے آسان كرديا \_\_\_ورند جو في وى بيس آئے سب كوحاضر ناظر مائنا پڑے گا۔

> جواب ۱۰ متقدین نے اس سے آخر کیوں نداستدلال کیا۔ کد آپ ہمانی اضر ناظر ہیں۔ جواب ۷: شبوت عقیدہ کیلئے ظنی روایت (خبرواحد) کافی نہیں۔

#### يقولون شيئا فقلته

منافق ظاہراً مؤمن باطناً کا فراور مرتاب جوچند وجوہ سے اسلام پہند کرتا ہو گرجذ رقلب سے مؤمن نہیں ۔غرض ومفاد کے تحت محدرسول الڈنسلیم کرلیا۔ (501)

فائدہ: قبر بیں کافر سے بھی سوال ہوگا۔ صغرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے انبیا ایک فریعہ جودین ہجیجا ہے یہ آگلی دنیا میں داخلہ استحان ہے کہ آدی اس دین کولیکر آبایا تھی دست آباہے ۔ پس پڑخض سے سوال ہوگا۔ واللہ اعلم (محنة اللاری 388/1) نم : علامہ شبیر احمد عثمانی کاارشاد ہے بہاں معنی نیندہے ہی جہیں بلکہ طلق استراحت واکرام کے معنی میں ہے۔ قد علمنا ان کنت آمو قداً

مكن بفرشته الت بهلى باخبره ولى باجبر سست اندازه كرد به ولى كهايمان بالرسل دكمثلب (كنند 500/3) 25 بَا ب تَحْوِيضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

وَ فَدَعَنِدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُو االْإِيمَانَ وَالْعِلَمَ وَيُحْيِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمُ وَقَالَ مَالِك بَنَ الْحُويُرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى التَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَا رَجِعُو اإِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ

حَذَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أَتَرْجِمْ بَيْنَ النِي عَبَرَ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ الْوَفْدُ أَوْمَنُ الْقَوْمُ عَبَالِ الْقَوْمِ أَوْ بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِعَيْرَ حَزَ آيَا وَلَانَدَامَى قَالُو الِآنَا أَيْكَ مِنْ شُقَوْبَهِ مِنَ وَلَالْمَ فَوْ عَيْرَ حَزَ آيَا وَلَانَدَامَى قَالُو الِآنَا أَيْكَ مِنْ شُقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِعَيْرَ حَزَ آيَا وَلَانَدَامَى قَالُو الِآنَا أَيْكَ مِنْ شُقَوْمَ أَوْ بِالْوَقْدِعَيْرَ مَوْ آيَا وَلَا يَعْمَلُو اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَلَا لَمُعْتَوْمِ أَنْ اللَّهُ فَي شَهْرِ حَزَامٍ فَمُرْ نَا بِأَمْرِ نُحْمَلُ وَخَدَهُ قَالَ هَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

رُبَّمَاقَالَ النَّقِيرِ وَرُبَّمَاقَالَ الْمُقَيِّرِ قَالَ اخْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ

ترجمه: حضور بَالنَّفَا لَلِهِ وفدعبد النيس كوابمان وهم كى حفاظت پر برا پيخته كرنا اوراس بات كى تا كيدكه اپنے بيجيه والوں كواس كى خبر ديں \_اورما لك. بن حويرث قرماتے بيں:

مهيل حضورة الطفائل في فرمايا اين ايل كى طرف لوث جادًا وران كويدد ين سكما وُ

حضرت ابوجمرہ کہتے ہیں میں حضرت این عباس اورلوگوں کے درمیان مترجم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا عبدالقیس کے بھیج ہوئے لوگ حضور ہاللفائیکے باس آئے تو آپ ہاللفائیٹ فرمایا:

يكس كيميج موت لوك بيل يا (فرمايا) كون لوك بيل؟ انبول في كما بهم ربيدوالي بيل-

آپ ہوگئے فرمایا مرحباً ان اوگوں کو یا (فرمایا) ان بھیج ہوئے اوگوں کو نے ذلیل ہوئے نے شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس دور کاسفر کرے آتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضرکے کافروں کا یہ تبیلہ ہے۔ اور ہم احترام والے مہینوں کے ملاوہ آپ کے پاس نہیں آسکتے۔ پس آپ ہیں ایسی بات بتاد یکئے جس کی خبرہم اپنے تیکھے والوں کو بھی کردیں اور اس کے ذریعے ہم جنت ہیں داخل ہوجا ہیں۔

آپ بال کیا میان الله با الله به با اور جار با توں سے منع کیا ان کو حکم دیا ایک الله پر ایمان لانے کا۔ آپ بال کا کو مایا کیا میان کیا ہے۔ انہوں نے کہا الله اور اس کارسول خوب جائے بیں۔ آپ بال کا کہا کہ کہا الله اور اس کا رسول خوب جائے بیں۔ آپ بال کا کہا کہ جائے ہوئے کے اللہ کے سول بیں نما زقائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، رمضان کے فرمایا گوائی دینا اس بات کی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائن نہیں اور محد اللہ کے دسول بیس نما زقائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، رمضان کے دوزے رکھنا اور مال نئیست بیس سے پانچوال تصدادا کرنا۔ اور ان کوئی کیا کہ دو کے برتن سے اور سبومر تبان اور دونی برتن سے شعبہ بساادقات المقیر فرماتے اور بساوقات المقیر فرماتے ، آپ بال کوئی کیا کہ دو کے برتن سے اور سبومر تبان اور دونی برتن سے شعبہ بساادقات المقیر فرماتے اور اس کوئی کوئی کی ایک کو بالصراحت بیان کیا ہے۔ دوسرت ما لک بن الحویر میں اور ان کے بچیا زاد بھائی نے بیس روز مدید طیبہ قیام کیا آپ بال کا تی بال کا کہ بین الحویر میں اور ان کے بچیا زاد بھائی نے بیس روز مدید طیبہ قیام کیا آپ بال کا تھائی نے فرمایا:
میں میں میں کیا ہے گھر جا کر قبیلہ والوں کو دو علم سکھاؤ۔ (3691)

## غرض ترجمه

(۱) بابلااے مقصودیہ مدرس تا کیدکرتے رہیں کہ پڑھا ہواتو یاد کرلیں اورآگے پڑھا کیں۔

(٢) طلباء كرام كوپڑھا ہوا ياد كرنا جاہيے مزيدتعليم حاصل كريں۔

(٣) تبليغ قر آن كريم كي طرح تبليغ عديث بهي كرني جاسي-

(4) باببدا الهيت تليخ كالرف اشارهب

## تشريح حديث

#### احفظوهو اخبروهمن ورائكم:

استرعمة الباب البت ووا

#### وربماقال النقيروربماقال المقيّر الخ:

اس عبارت كاحل يه كدشعه كويهال دوتردولات بي انراوى في ييزول كاذكركيا إهاركا - چنامي مجى تودبا، حدم اور مذ فت كاحل يه كدم ساحة نقير كالجى في الدور من فت كانتها و كركوا توربا الدور كالجى طلب ب دوم اتردويه كركيا توربا قال النقير كالجى طلب ب دوم اتردويه كركيا من فت كالقظ بولا بي حيث دور الردي المحيود وومر من فت كالقظ بولا بي حيث الما يورب المراحي المراحي المعقير وومر كالمنافق المن فت كساحة بي يعنى مي راوى المن فت اوربي المقير ذكركرت بي كركات الما تعلى التعليق بي مدكا وروم كالمنافذ كالمركة بين شافظ كاترود ب -

فائدها: مدیث الباب معلومه و اگرآدی پوله الم یحی و در بھی وہلیج کوسکتا ہے۔ ( شرطیب بر کھی ہے کہ چخبر سباہرند لکے۔) فائدہ ۲: ایل ملم حفظ قرآن کریم کی جمی ترخیب دیں۔

# 26 بَابِ الرِّ حُلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاذِ لَةِ وَتَعْلِيمٍ أَهْلِهِ خَاصَ الرِّحَادِيمِ أَهْلِهِ خَاصَ الرَّحَادِينَ مُعَالِينَ خَاصَ الْمُسْتَلِكَ لَيْسَعْرَكُرِ فَكَالِيان

حَذَّنَا مُحَمَّدُ بِنَ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَ نَاعَبُدُ الْفَقَالَ أَخْبَرَ نَاعُمَرُ بُنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَذَّلَنِي عَبُدُ الْفَهِ بُنْ أَبِي مُلْيكَةً عَنْ عَقْبَةً بَنِ الْحَادِثِ أَنْهَ ثَزَوَّ جَائِنَةً لِأَبِي إِهَابِ بَنِ عَزِيزٍ فَأَتَعُهُ امْرَ أَةً فَالَّحَادِثِ أَنْهُ كَذَارَ ضَعْتِي وَلَا أَخْبَرَ بِنِي فَرَكِبٍ إِلَى فَقَالَتُ إِنِّي أَنْهُ كَنَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِي وَلَا أَخْبَرَ بِنِي فَرَكِبٍ إِلَى فَقَالَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ وَسُولُ الْقَوْصَلَّي اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَسُولُ الْقَوْصَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَسُولُ الْقَوْصَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَ فَهَا مَقْبَاتُوا نَكَحَثْ زَوْ جُاخَيْرَةً.

ترجمہ: حقبہ بن حارث نے ابوا حلب بن عزیز کی بٹی سے کار کیا توایک عورت نے آکر کہائل نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دور حیلا یا ان کا لکار درست جیس ) حقبہ نے کہا کہ ٹی تو کیل جانا کہ تو نے جھے دور حیلا یا بہوا ور نہ کی کو دور حیلا یا بہوا ور نہ کی کو نہ نہ کی تو آپ بھا گئے کہا کہ ٹی تو آپ بھا گئے کہا کہ بھر سوار یو کر درسول اللہ کی طرف مدید گھے اور آپ بھا گئے ہے سوال کیا تو آپ بھا گئے گئے اور آپ بھا گئے ہے سوال کیا تو آپ بھا گئے گئے اور آپ بھا گئے ہے۔ تو حقبہ نے اس کولیحدہ کردیا (طلاق دیدی) اور دوسری عورت سے کار کر لیا۔

#### ربط:

باب سابق بن کلی صول ملم کیلئے ترخیب و تا کیڈٹی باب بازائی ایک جزئی مسئلہ کاؤ کرہے اگر کوئی جھوٹا سامسئلہ پیش آجائے تواس کیلئے بھی مفرکر ناجا ہیں۔

سوال: کناری شریف کا پریاب العووج فی طلب العلم گذرایت و بابیلا استاس کا کرار لازم آتایپ۔ جواب: عوی کم حاصل کرنے کیلے عوی خروج پیچلے باب ش ای کابیان تھا۔ باب بلااش خاص مسئلددہ پیش ہونے کے صورت شل خروج خاص کابیان ہے۔ للِذا کرار لما زم جیس۔

حضرت کنگوی نے اس کوبول تغییر فرمایا ہے کہ بیاب جزئی علم حاصل کرنے کیلئے جبکہ باب سابق مل کلی کیلئے تھا۔ بہر حال اس سے ضرورت علم حدیث اور عظمت علم حدیث بھی ثابت ہوگئی۔

## تشريح عديث

كيفوقدقيل: اىكيفتتزوجهاوتباشرهاوقدقيلانهااختك:

آپ بالله ایک فورت کی جررضاعت پرجدانی کرادی۔

اگرآپ بالگانگانے قضاء یہ فیصلہ فرمایا ہوتا تو صفرت عقبہ کے خبر دینے کے بعد اعراض دفرماتے بلکہ فورا فیصلہ فرماتے جبکہ روایات میں ہے آپ بالگانگائے نے خبر سننے کے بعد اعراض فرمایا جب انہوں نے دوبارہ بلکہ تیسری اور چڑی مرتبہ باصرار عرض کیا توآپ نے فرمایا: کیف و قد فیل \_ ؟ (کشنہ 521/2)

قائدہ:ونکحت زوجا خیرہ۔ان کی ہوی نے کسی اور خص سے کاح کرایا س خص کانام عظریب 'بتایا گیا۔(اید 522) عقبہ کن الحارث نے مکہ مرمش الواباب بن حبد العزیز کی الڑی فذیتہ سے کاح کیا جس کی کنیت ام بھی تھی . . . کاح کے بعد ایک عورت نے اپنی رضا کی مال ہونے کا دعویٰ کردیا . . بیدین طیب پہنچ۔

حضرات فقباء کرام کی تصریحات سے معلوم بوتا ہے ایسی صورت ٹیل دیائے بھی تخریق ضروری میں البتہ تنز و انسل ہے۔ بعض فقباء نے جبر تبل المعقد اور بعد المعقد ٹیل فرق کیاہے ، ابعد المعقد تغریق ضروری جیس قبل المعقد ثقه کی خبر کی وجہ سے عقد جائز جیں خواہ مرضعہ دیا کوئی اور (فضل الباری ۲۰ ص۸۹)

فارق مي دونون احمال بي آب ما فالفَلَيْ الإصرت عقب خود (فنل المارى ٢٥٥)

## فقىي مسئله:

امام احدِّک نزدیک ایک ورت کی گوای سے رضاعت دارت موجواتی ہے۔ امام الکٹ کنزدیک دومورش گوای دی تو رضاعت دارت ہوتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک چار مورتوں کی شہادت پر دارت موگی۔ البتدام اعظم کے نزدیک ایک مرداور دو ورتول کی کوای سدمناعت البت موجاتی ہے۔ الحاصل عند الجمہور فصاری شہادت ہے۔ صرف ایک مورت کی کوای کافی نہیں۔ عندالجمبوررضاعت بالأمعالم الى ب- تونصاب شيادت فرورى ب- (در در در و و 267)

مديث الباب امام احمى دليل بي \_\_\_\_

جواب: مديث الباب ثل حكم خارفت يورع اورديانت يممول بيربي بطريط ورقضا أمين اتعا بلك بطويد يانت تعا\_\_\_نيز الم مخاري موانت الباب كفسير المشتبهات كبابث محى لائن كيس سيتين موجائ كاكريتوي بمحول ب-

النداكيف وقد قبل كجمله كالمطلب ياتويه وكاكتواس مسكيه عمار كاورم باشرت كركاج كمديفنان بات كوجيرى ہے کرواس کا بھانی ہے اور وہ تیری بہن \_\_ یعنی ہر کسی کوسٹلہ علو جیس ہوتالیک دفعہ بات لک گئ آواب کس کس کامند بند کرے كالياطلب بيائي ترسول بن فك تويدا وكياكريترى بن بجب بن كاتصورات كاتواس كساح كيديما

#### الفرق بين الديانة والقضا

مام طور يرديانت كي تعريف فيما بيننا وبين الله كروالست كى جاتى سيرجبكة تشاكي تعريف فيما بينه وبين الناس سے کی جاتی ہے۔ یعنی اگرمعالم کی شہرت ن ہوتودیانت ہور دقضا ہے ۔۔ لیکن مین جمیم نہیں اگرچہ مشہور ہی ہے ۔۔ مجمع بیہ قضااس دقت ہوگی کہ قاضی کی طرف معاملہ کا مرافعہ ہوجاس قضا قائم ہو۔ مدی، مدی علیہ اور شاہر بھی ہوں تو بھراس کو تعنا كويس كے \_\_\_ مرافعة الى الغاض سے بہلے اس كوديانت كويس كے ماہمارى دنيائيں بات مشہورہ وجائے۔

#### الفرق بين القضاو الفتوى

- (۱) قائى دە دىنائىيىن كوامىر نے فىلى فىدولت كىلىرى قرر كردكھا دورادىرى طرف سے مقررى دە تومىتى موتاب.
  - (١) قاض عدمد الركن ي فيملد كرتاب عنى بغير ك كرك كفتو كاوسكتاب.
    - (٣)مفى كافتوى برتقد يرمحت والعديدتات والمي كافيما لحقيق والعدي والماب
      - (١) تضا كيلي كواه كاما هر بونا خروري بوتاب جبكة فتوى كيليخ خروى جيل
        - (٥) قاضى بمى فتى موسكتاب جبكه فتى بعى قاضى بين موسكتا
- (٧) مسدقها پرجوفیمله و تاہدو و تعدا مادر جواس سے باہر ہو و فتویٰ ہے۔آہے والی المائی و واسینیسی مامل تھیں۔اس لئے آپ بیک نظام بی تندا پڑھیلہ فرمائے تھے اور بھی دیائیے۔ یہاں پر جوفیصلہ فرمایا وہ دیانت پرممول ہے۔ ال پر قرید بیدے کہ آپ بال الکا ایک مورت کی گوای می طلب نمیس فرمانی۔

اس سترحمة الباب مراحة ثابت ووا

## 27بَابِ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ ــ علم عاصل كرنے كے لئے بارى مقرركرنا

حَذَلْنَاأَبُو الْيَمَانِ أَخْيَرَ نَاهُ عَيْبَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَقَّالَ أَبُو عَيْدَ الْقَوَقَّالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْيَرَ نَايُونُسْ عَنْ ابْنِ هِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْدَ اللَّهُ بْنِ عَيْدِ اللَّهُ بْنِ عَيْدِ اللَّهُ بْنِ عَيْدَ اللَّهُ بْنِ عَيْدَ اللَّهُ بْنِ عَيْدَ اللَّهُ بْنِ عَيْدَ اللَّهُ بْنِ عَيْدِ اللَّهُ بْنِ عَيْدِ اللَّهُ بْنِي أَمْنَةُ بْنِ زَيْدِ وَهِي مِنْ عَوَ الْيِ الْمَدِينَةِ وَكُنَانَكَنَا وَ بُ النَّذُو لَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مَعْلَى مَعْمَدُ الْمَالِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

اُدْرِي فَهُمَ دَ عَلَىٰ عَلَى النّبِي صَلَّى الفَّعَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقُلْتُ وَ أَنَا قَالِمُ أَطَلَقْتَ بِسَاءَ لِا قَالَ الْمَعَلَى الْمَهِ عَلَى اللّمِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ الْمَعْلَى فَدِمت مِن حاضر عور في اللّه عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَل

غرض وربط:

الم الماري فرمات بال اكرفرصت ما وياه ندانع مي وصلى علم شل بارى مقرد كرليني بالبيد بعرايك دومر است كراد كريا -

تشريح عديث

وهی من عو المی المدینة: مرینه عمر آن کی طرف جوصه بهاس کووالی اورجوم فرب کی طرف صد بهاسکوروافل کیت بیس دور نبوی بی المدیند اب مسجد نبوی ش داخل موکیا۔

قدحدث امرعظيم:

یباں پر اختصار ہے \_\_\_ تفصیل روانت ہے کہ یہ بات مشہورتنی کہ خسان کا بادشاہ مدینہ طبیبہ پر حملہ کی تیار کی کر باب جس سے مدینہ طبیبیٹن خوف وہراس تنعالہ پر خسانی لوگ نے باعرب اور مذہباً تصرافی تھے \_\_\_ ایک دن انصاری زور

ے میر ادروازہ پیلنے لگااور کہنے لگا: افتح افتح اور کہا کہ براحادیثی آگیا ہے۔ جس سے بیں یہ مجھا غسانی حملہ آور ہوگے؟ اس نے کہا نبل الشد من ذلک۔ اس سے براحادیثہ ہوگیا۔ نبی اکرم بھی تھائے نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دیدی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ازواج مطہرات نے منافست میں آپ بھی تھائے کیا تھی۔

قریشی لوگوں پر زمانۂ جاہلیت ہیں عورتیں حکم نہیں چلایا کرتی تھیں۔ انصار کے بال عورت کی بالادتی کا بکھ تصور تھا۔۔۔۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد قریشی عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا طریقہ سکھ لیا ایک دن صفرت عرض نے اپنی بیوی کو دانٹ دیا تو بیوی نے پاٹ کرجواب دیا کہ ذرائی بات سے آپ اسقدر نارائن ہو گئے۔ جبکہ آپ کی بیٹی حفصہ خصور جوالتھ کی انسانے مرسول کونارائن کردیتی ہے دن بھر گفتگونہیں ہوتی ۔۔ حضرت عرض فرماتے ہیں میں حفصہ کے پاس گیا تو کہا ہیں نے سناہے مرسول اللہ بھا تھا تھا کہ انسانے میں اللہ بھا تھا تھا کہ دید سے اللہ بھا تھا تھا کہ انسانے کوئی مطالبہ نہ کرو۔ جوضرورت کی چیز ہو جھے سے لیو۔
تم لوگ بلاک نے وجائے۔۔ آئندہ آپ بھا تھا تھے کوئی مطالبہ نہ کرو۔ جوضرورت کی چیز ہو جھے سے لیو۔

جب انساری نے بیات منائی توہیں نے کہا جھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہیں ایسا ہونہ جائے۔ انساری نے شام گذشتہ ہیں بیات سنائی ۔ ہیں نے اگے روز صبح کی نماز آپ ہالی تھا کے ساتھ پڑھی ۔ آپ ہالی تھا تھے بالاخانہ ہیں تشریف لے گئے۔ ہیں حفصہ ا کے گھر گیا تو وہ روزی تھیں ہیں نے اس کو ان ان اس مونے کا کیانا ندہ ۔ جہیں نے تو پہلے تھے بھیایا تھا۔ حضرت حفصہ سے فرمایا تھے یہ دھوکہ نہ ہوکہ آپ ہالی تھا ہے مائٹہ کو بوب رکھتے ہیں جھے بھی رکھیں ، جو ضرورت ہو بھے سے لو۔

تھریں نے پوچھا آپ بھانا کا کہنے طلاق دیدی ہے؟ تواس نے کہا یومعلوم نہیں البتہ آپ بھانا کا الفائی مراد کو اسے الک تفلک ٹاں۔

میں مسجد نبوی بہالی کے آئیں منبر کے پاس آیا۔ وہاں صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹی روری تھی۔ وہاں سے اٹھ کر بالا خانہ کے پاس آیا تو در بان سے کہا: میرے لئے اجازت طلب کرو\_\_\_ جس کے ذریعہ اجازت طلب کی وہ رہاح تا می خلام تھے۔ بار ہاراجا زت طلبی کے دوران خلام سے بیجی کہائیں حفصہ کی طرفداری ٹین ٹہیں آیا۔ اگر حکم موگا اس کا سرپائیش کروں گا۔

ہار ہارا جا رہ ہی ہے دوران کو اس سے بیدی جانگ طفتہ کی طرفداری میں ایا۔ اس م 1991 کا حرب کی طرف کا۔ یہ بات زور سے کمی تا کہ آپ بہالی قبیلی لیس چنا مجیدا جا زت ال گئے۔( تحد 373/1)

تین بارطلب اجازت کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ یس نے سلام عرض کیا اور کھڑے کھڑے ہوچھا آپ ہو ان کا کہ ایش ایش کا اپنی ا ازواج مطہرات کوطلاق دیدی ہے؟ آپ ہو کہ کا کھائے نے نظر اٹھائی ، فرمایا جہیں۔

بلند آوازے اللہ اکبر کہاتا کہ مسجد میں جولوگ رورہے ہیں ان کوسلی ہوجائے اور وہ مطمئن ہو کرگھر جائیں۔ ( تحفہ 374,373/1) آپ بڑا کھائی نے ایلاء لغوی کیا تھا۔ جاہلیت میں اسے طلاق شار کیا جاتا تھا اس کئے صفرت عتبان سے طلاق سے تعبیر کیا۔ (نسرالباری 439/1)

اس تصدی روشی میں امام بخاری بیثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ تعین ایام للتعلیم بغرضِ طلبیِطم درست ہے۔اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حصولِ علم میں لاپروای درست نہیں ہے۔ يرتهة الباب خبروا مدى جميت ي مجى دال ب ورنه ايك دوسر ك خبروطيم قعل ندكرت \_ كنانتناو ب المنزول:

اس جملسة معة الباب كاثبوت ب

عرض بخاری ام بخاری و بن تکھنے کیلئے دنیوی مشاغل کے سلسلیش تعاون واشتر اک قائم کرنے کی شکل بتارہے ہیں۔ دختا ہوں بہوں

عشرت عراجی روز ما ضرخدمت نه جوتے اس کاسب ان کا تجارتی عمل تھا۔ آپ کے دوسرے رفیق عتبان بن مالک اللہ علیہ جو آپ کی موا خات اسلامی کی وجہسے بھائی تھے۔ (اینداد 5287)

عند اجمن صفرت عرف کنز دیک خبر واحد جمت جین ، استدان صفرت الاموی افتری کی مدیث استدان سے کرتے فیل محدیث الباب ان کنز دیک می خبر واحدی جمیت پردال ہے۔ حدیث استید ان تثبیت پڑمول ہے۔ (فنزل باری 81/2) فائدہ ا: ینزل یو ماوائزل یو ما محروہ ہاں لئے ٹانی فیم اول ہے۔

قائده ۲: آپ بَالْ عَلَيْ لَهُ بِالاخاء بين دوم تبدالم فرمايا ايك موقع گذشته بر اور ايك مرتبه آپ بالاغايم كانتيك مخف بين كليف موتى تقى \_

# 28 بَاب الْفَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَارَأَى مَا يَكُرَهُ وَ 28 بَاب الْفَضِ إِنَّا الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ وَ وَعَظَاوَلَ عَلَيْم كُرِنا وَعَظَاوَلُ عَلَيْم كُرِنا

حَدَّ لَكَامُ حَمَّدُ لَهُنَ كُلِيدٍ قَالَ أَخْهَرَنَا سَفْهَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيَ قَالَ قَالَ رَجُلَ يَا رَسُولَ اللَّهَ لَا أَكَادُ أُدْرِكَ الصَّلَاةُ مِمَّا يَطُوِّلُ بِنَا فَلَانْ فَمَا رَأَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ خَطَبًا مِنْ يَوْمِئِذِ فَقَالَ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفُرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيطَى وَالطَّمِيفَ وَفَا الْحَاجَةِ.

حَدُّلَنَاعَبُدُاهُ الْفَبْنُ مُحَمُّدِ قَالَ حَدُّلْنَاأَبُو عامِرٍ قَالَ حَدُّلْنَاسُلَيْمَانُ اَنْ يُهِلَّلِ الْمَدِينِ عَنْ رَبِيعَةَ بَنِ أَبِي عَنِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْتِمِثِ عَنْ رَبُد بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ اللهَ عَنْ يَهِدُ مَوْلَى الْمُنْتِمِثِ عَنْ رَبُد بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُا مَعَهَا مِقَالُهُ اللهُ ا

حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ الْفَلَاءِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بْزَيْدِ عَنْ أَبِي بْزَدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَثِلَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ خَصِبَ ثُمَّ قَالَ لِلتَّاسِ صَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ قَالَ رَجُلَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوك خَذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَيْوَكَ مَنالِمْ مَوْلَى هُنِيَةً فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجِهِهِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ترجمه ومفرت الوسعود الصاري روايت كرتي بي ايك فض فيعرض كيايار سول اللدافلان فض لمي مازيز حاتاب اس لئے میں نماز میں شریک فہیں موسکتا۔ ابوسعور کہتے ہیں اس دن سے زیادہ میں نے مجمی رسول الله بالفظیم دوران فسیحت عنسب ناك مبيل ديكما \_آب بالفَيَّلِ فرمايا الوكوني (لوكول كودين س) نفرت دلاتے موس لوجو تض لوكول كوماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے کیونکدان میں بیار کمز وراور ضرورت مندسب کی قسم کے اوک ہوتے ہیں۔

زیدین خالدجی فراتے بی بی بالفیلے ایک آدی نے لقطے کے معلق سوال کیا تو آپ بالفیلے نے فرمایا تو بھیان لے اس كى تكادىتىلى كويمراس كى ايكسال تكي يشمير كريمراس كساخت المسال كالسكالك آجائية الى كواليس كردے۔اس آدى نے کہا کہ شدہ اوٹ کے بارے ش کیا حکم ب(ای کوی پارلیں؟) توآپ اٹھ اٹھے موے ش کہ آپ کو دسارے یا آپ کا چېره سرخ دوگيا پيرآپ يا الفَلَيْ فرمايا تيراس سے كيا حلق؟اس كسافقاس كيني كي چيز ساوراس كاجوتاب،وه يائى يروارو منتا بادرد وت جرتا باوال كويود ي كال كلالك الكواليال الدال الذي في ما كم شدة كرى كرار على كرا مكم ب آب فراياده تير علق التر عماني ك لترب المرجيز ي ك لترب

حضرت ابد موی الله فرماتے ایس نی بالله الله الله جیرول کے بارے اس سوال کیا گیا جن کوآپ نے تابیند کیا۔جب آپ بالفلیکے سوال زیادہ کے گئے و آپ خصے مو سے اورلوگوں سے فرمایاتم جھے سے جو جامو پوچھوایک آدی نے کہا میراباپ كون بي؟ آپ بال الله فرمايا تيراباب مذافه ب- دومرا كمرااور كماميراباب كون ب فرمايا: تيراباب سالم ب شيبه كا مولی۔جب حضرت عرف آپ کے چیرے شل مصرف کی اتوعرض کیایار سول اللہ اہم اللہ کی طرف و برکتے ہیں۔

### غرض دربط:

امام بخاري كاس منوان يربهت ي تقاريري -

(ا) عند ابعض تعنا اورتغليم كا فرق بيان كريا متعود ب كيونكه آپ بالكافية عروى ب الايفعنس الفاضى وهو غصبان يبال تك كنس فريق ك خلاف فيمل مواكروه بي ابت كرد ك قاضى مالت عضبان بن تعااوراى دوران اس في فیملہ کیا ہتافیصانی ہوسکتا ہے ۔۔ امام بخاری فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم مالت خضب میں بھی ہوسکتی ہے۔ (٢) بيديان كرامتصور بكرداعظة علم كرماحين باتلانه كرام بل كونى تايستديدة تركت ديكه قواس باظهان التي كرسكتاب (m) مقصود يب معتلم بين اديد المعين كواسي جيرول سيختاط روينا بايتي سياستاذ ياداعظ كونصد آئ آواب كوكوظ ركيس. (٣) امام بخاري ايك اصول بي تخصيص كرنا ياست بي \_اصول يك الحمينان ووقاراور بشاشت وفرحت كساته مونى جامين دكرخسك والتين

اس باب كوقامم فرما كرية ابت كرنام إستة إلى الرضرورت يثش آجائة توحالت فضب مين وعظا ورتعليم كرسكته إلى .

## تشريح حديث

قال رجل: يار سول الله كامصداق مضرت عمروين كعب ميتدار آدمي تقر (ورن شامزي 271)

#### ساله رجل عن اللقطة

رجل کامصداق؟ حافظٌ فرماتے ہیں چونکہ حضرت سوید جہی حضرت زید بن خالد جہی ؓ راوی حدیث کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو خالب گمان بیہ ہے کہ حدیث باب میں رجل مہم ہی ہوں۔ (مشد 546/3)

قائدہ: حضرت عکرمہ فرماتے ہیں جھے حضرت ابن عباس اندھ دیا کرتے تھے۔ بوقت و ضرورت استاذ محترم کا عصہ طلب علم کے جذبہ کا استحان ہوتا ہے کہ طلب صادق ہوتو بیسب چھ برداشت کرتا ہے۔ برداشت کرنا اور دروا زہ پر پڑے دہنا یہ بینے کی علامت ہے اگر عدم برداشت ہے ادر چھوڑ کرچلا جاتا ہے یہاس کے بگڑ نے اور است کرنا اور دروا زہ پر پڑے دہنا یہ بینے کی علامت ہے اگر عدم برداشت ہے ادر چھوڑ کرچلا جاتا ہے یہاس کے بگڑ نے اور است می دم ہونے کی دلیل ہے۔۔۔

مبہر حال اس بیل بیلمحوظ رہے ہے تمام ترعضہ تعلیم کی وجہ سے اور خیر خواجی کے ساتھ موفضانی عضہ سے خود استاذ کا نقصان ہے ساد در در سے مالی سالہ تنہ مالی اور مالی اور میں اور خیر خواجی کے ساتھ موفضانی عضہ سے خود استاذ کا نقصان ہے سے

لااكادادركالصلوةممايطولبنافلان:

سوال: تطویل قرامت کی وجہ سے عدم اور اک صلوۃ مجھ میں نہ آنے والی بات ہے تخفیف قرامت میں نہ پاسکے تو تھیک ہے بظا ہرملت ومعلول میں مطابقت نہیں ہے۔

جواب: شکام کرنے دالاہوں اتن طویل قرامت برداشت نہیں کرسکتا۔ اس دجسے میں جماعت ترک کردیتا ہوں۔ فائدہ بخفیف صلوق کامطلب ہے کہ مسنون سورتیں پڑھی جائیں دہ نہی عن تطویل میں داخل نہیں (کشد 541/3) انہوں نے سورہ بقرہ شروع کردی اس زمان میں قرآن میں کورٹی نہیں تھے اس لئے جب سورہ ختم ہوگی بھی رکوع کریں گے۔ (عند 375/1) معطول بنا فلان:

فلان کامصداق کون ہے ۔۔۔ ؟ عند اجمعن صفرت معاذین جبل ٹیں اور بعض صفرت ابی ابن کعب ہمی فرماتے بیں ۔روایات میں دونوں صفرات کاذکر ہے ۔۔ لیکن بہال کون مراد ہے۔ اس کیلئے صفرات علماء کرام نے ایک صابط تحریر فرمایا۔ اگر نماز مغرب ہوتو صفرت معاذ ہمتعین ہیں۔ اور اگر فجر کی نماز مراد ہوتو صفرت ابی این کعب ہمتعین ہیں۔ اور اگر نماز متعین نہیں ہوتو کی تعین ہیں۔ اور اگر نماز متعین نہیں ہوتو کی تعین ہیں۔ اور اگر نماز متعین نہیں ہوتو کی تعین کے مشکل ہے۔

#### فلان

فلان کامصدا ت صحیح قول کے مطابق حضرت الی بن کعب شبیں واقعہ فجر کی نما زکاہے اور مسجد قباہے متعلق ہے۔ جبکہ حضرت معاذ کاوا قعہ عشاء کے وقت اور مسجد بنی سلمہ کاہے۔ (کشف 539/3) حزم بن انی کعب نے آپ کالفکیا سے مام کے طولی قرامت کی شکایت کی اور شمولیت ملوق سے مذرہ نیش کیا۔ (ضل باری 93/2) چونکہ آپ پہلے تطویل ملوق سے منع کر چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ اس سے لوگ منظر ہوں گے ۔ اس کے باوجود شکایت موری تھی اس لئے شت نارائن ہوئے۔ (کشف 541/3)

حدثناعبداللهبن محمد: اللقطه:

لقط كرى يدى جير كوكونى الخمالية اس كلقط كبت بين اورا فعان ميل مقط كبت بين القطء كالعقطة الدعون (392) لقطء كالعقطة الدعون (392)

مسائل لقطه بتعريف واستمتاع

دومستلي بالبارا بتعريف ٢٠ : استعاع

تشهیروا طلان کامدارا شیامی نوعیت پہا اور وہ تین قسم ہیں۔ (۱) اعتبائی معمولی چیز جیسے ایک آدھ مجورہ گذم کا دانہ یا اتی مالیت کی کوئی چیز جیسے ایک آدھ مجورہ گذم کا دانہ یا اتی مالیت کی کوئی چیز ۔ اس کے اطلان پر تحزیر ہے کیونکہ پیرمطلوب اور ظوفی الدین ہے۔ مالیت کی کوئی چیز جس کے کم ہوئے کا افسوس باتی رہے اور جب کی مل جائے تواس کوچھوڑنے پرتیار نہو۔ جیسے سونے کی ڈی یا بھاری رقم جس کا تعین افراد کی شیب سے می ہوسکتا ہے ۔۔ اس کا حکم ہے ایک سال تک اطلان وشھیر کی جائے ۔۔ ذرائع اہلاغ جدید دقد کی استعمال شال لائے جائیں ۔۔۔

عفرت الى بن كعب المسلى المسلى

(٣) متوسط درجيكي چيز:

اس ٹیں لاقط کا اجتہادہ کے مفت مہینہ یا چیمیاہ۔ایما زوکامعیاریہ ہے فاقدنے کم شدہ چیز کی تلاش موقوف کردی ہوگی۔ (۲) اگرایک ایسی چیزہے اگرچہ وہ فیمتی ہے گراس کے حیاع کا ایمیشہ ہے تواس کا اصلان اس وقت تک کریں گے جب تک حیاع کا خطرہ ن واکر ضائع ہونے کا ایمیشہ ہے تواس کواس کے معرف ٹیس لگادیا جائے گا۔

مسئلهاستمتاع

امام شافقی کنزد یک لاقط یعنی المحمل فی والے کیلئے استماع جائز ہے۔ (بعد انتشہیروا علمان) خوا فیقیر ہویا فی امام اعظم فرماتے بین خوذ نقیر ہوتو استمال کرسکتا ہے۔ فی ہوتو کی فیقیر کودیدے \_\_\_ کیکن انقطہ دونوں مورتوں میں مضمون ہوگا۔ یعنی ما لک کے ظہور پر اگروہ مطالبہ کرتے وہمان ادا کرتا ہوگا \_\_\_ البت اگر ما لک نہ لینے پر اشمی ہوتو فیقیر لاقط پر تا وال نہیں ہے۔ اگر فی تھا اور اس نے نقیر کودیدیا تھا تو صدقہ کا تو اب دونوں کو ملے گا \_\_\_ اور اگر داخی نہ ہوتو تو اب صرف لاقط کو ملے گا۔ کیونکہ تا وال

#### \_ككاورلا قطكيلة صرف واب موكالقط سال كاشمير ك بعد في كابارة ما كم استعال كرسكتا م و النسابار و ١٥٥) اعد ف و كانها:

وكاماس دهاكے يارى كوكت إلى جس كى برتن كامند باعدها جا تاہے۔

وعاء: يظرف ينى برتن كوكية بل-

وعقاصها: اس کے بارے بی دوتول ہیں۔ (۱) اکھیل کیڑے کی ہے توعقاص کیں گے اگر دھات کی ہے تو دھا ہیں کے ۔ کے (وعاء احمیه) (۲) عند ابعض اس سے مرادوہ کیڑا ہے جس کو کسی چیز کے منسکا و پردیکر کھر دھا گلباتد ھدیا جا تاہے۔ مسقاؤ ھلو حذاؤ ھا: سقار کی کی کے اور حذا اصل معنی موزہ ہے مراداس سے دتا ہے۔

بكريون كاريوز بزاموتاب القاق سے كوئى بكرى يجيده كَيْ تُورِية بين جليكا اوراونث ايك بحى كم موكاتو مالك تلاش كرنے جنگل آمائے كار (عند 377)

#### فلماأكثرعليهغضب:

بروالات مسائل میں مضاور علم دین مصلی میں مضاب میں کشف کوئی مے مسلی شریعت میں کو گول نے سوالات مروع کردیت سے مثل میں منام کی ان میرے والد کون ہیں \_\_ ؟ آپ بیال کی نے فرمایا: خذا فر\_\_اس معلم موافیر متعلقہ موالات پر معلم کونار انگی کا تق ہے۔

کشف کوئی عفرات انبیا مادراولیا و کرام دونول کن دتا ہے ۔۔۔ مگردام انبیل به دتا۔ اس لیما بیب کاثبوت جینی به دسکتا و جیسے صفرت یعقوب کا قصد کہ قربی کنویل بیل ڈوال دیا گیا تھا تو ہتہ نے کاس کا ۔۔۔ اور کنعان مصر سے صفرت بیسٹ کی تیس کی خوشبوسو کھی لیمنی ۔ اس پر صفرت یعقوب نے قربایا: جاری مثال تو ایسی ہے بجلی چکی اجالا بواتو پھر ختم ہوگئ ۔ یعنی ایک وقت سی چک۔ ہوتی ہے۔ دی جذا کر آجائے۔

نیرکشف کونی مطلقاً کمالات بی فیمیں ہے ۔۔۔ البتدکشف علی کمالات بی ہے ہے۔۔۔ جس کا تعلق حقائق ملم کے ادراک سے ہومنی نب اللہ قلب بروارد ہوتے ہیں۔ جیسے المغیبہ قاصلہ من الزنا حضرت حاتی امداد اللہ فرماتے ہیں: اشدیت اس کیا ظامے ہے کیفیبت جاتی گناہ اورز نابای نرائی نادم اورفیبت کرنے والا خود کوشکی مجتابے وغیرہ۔

لانستلوا عن النباط الثياروالعالم والحاكم وأول كرا ل يستلوه كم جويرا كلف في مشتل بال بن التيم كلى بات المسلم الما المسلم المسلم

## مواقع اظهار غضب:

باب ہذائیں تین روایات بیں جن ٹی اظہار خضب کا ذکر آیاہے۔اور روایات کے تتنجے سے بینتیجہ سامنے آتاہے کہ آپ میں تالیم ف دومقام پر اظہار غفیب فرمایا کرتے تھے۔

(ا) ایک جب سی شرع ممكن فالفت كى جائے جس كوايك دوايت ميں الا تنته ك محاد مه سفام كيا كيا۔

(۲) اس مقام پر جہاں امر بدیمی یافطرت سلیم کے خلاف معاملہ ظاہر ہو \_\_\_ چنا مچے پہلی روایت بیں چونکہ سارے دن کی محنت دمشقت کے بعدان کی طبائع طویل عبادت کی تھمل نہیں ہوسکتی تقی توتطویل صلاق پراظہارِ خضب فرمایا کہ حکم شرعی کولمحوظ رکھ کر تخفیف صلاق کی جائے۔ چونکہ یہاں امرشرع کمحوظ نہیں رکھا گیا تواظہارِ ناراشکی فرمایا۔

اورروایت النیدیل بھی امریدی کے خلاف تھا کہ اس دوریل اُونٹ کوکوئی لقط بھینے لگے توجموی ماحول سے صرف نظر کرنے پر عضہ کا اظہار فرمایا۔ کیونکہ امانت وریانت کا غلبہ تھا۔ نیز تیسری روایت بٹل بھی جونکہ امریدیمی کے خلاف سوال تھا کہ میرے والد کون بٹی، اس کامنصب رسالت سے دور کا بھی واسط نہیں۔ اسلتے اظہار ناراخٹی فرمایا۔ جس چیز کا وہ صاحب سوال کررہے تھے صحابہ کرام بٹیں وہ بدیمی تھی۔ ای حقیقت کا اظہار فرمایا گیا۔ لا تسئلو اعن اشیاء ان تبدلکم تسوی کم:

#### سلوني:

یافظ نارانسکی کےلب ولیجہ میں فرمایا تھا اُوگ اس کامطلب سیجھ سکے اور پھر بھی سوال کردیا۔ حضرت عمر شے عرض کیا: ان نتو ب الی اللہ عزو جل۔ مزاج شتاس بھی ہر آدی کا کام نہیں۔اصحابیجلس میں صرف عمر سیجھے پائے۔

#### قال رجل من ابي:

ان صاحب کایہ وال بلاد جزمین تھا۔ لوگوں میں پیشہور تھاان کے والد حضرت حذافہ کے علاوہ کوئی اور ہے اور یہ پیشان رہتے تھے جب آپ مجال کا کھنے نے حذافہ کے حوالہ سے تعبین فرمادی ان کواطمینان ہوگیا۔

# 29 بَابِ مَنْ بَرَ كَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوُ الْمُحَدِّثِ 29 المَام يامحدث كسائة دور انوم وكربيضنا

حَذَنَااَ إِن الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَاهُ عَيْبَ عَنْ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ بَنْ مَا لِكِ أَنَّ رَسُولَ الْغَصَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بَنْ حَذَافَةُ فَقَالَ مَنْ آبِي فَقَالَ أَبُوكُ حَذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بَنْ حَذَافَةً فَقَالَ مَنْ آبِي فَقَالَ أَبُوكُ حَذَافَةً ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكُ عَمْرَ عَلَى ذَكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ مَلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا فَسَكَتَ. ترجمه: صفرت أَسُ فَرماتے بيل آبِك دن صورتُ اللهُ الله عَن مَذَافَةٌ كَامُ مِنْ عَدَافَةٌ كَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ لِكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

باپ كون ہے؟ آپ نے فرمايا حذاف بچرآپ مَن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الله الله الله الله الله كرب مونى ير، اسلام كدين مونى يرادر محرة التفكيك في مونى يرداني بيل-

يه جمله تين مرتبه فرمايا كهررسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الله مَا الله

ربط: باب سابق میں استاذ کے عضب کاؤ کرتھا جوطالب علم کی بے ادبی یا بدعنوانی کی دجہ سے ہوتا ہے اس باب میں اس ادب واحترام کویتا پاجار ایے جو تعلم استاذ کیلئے اختیار کرے۔

غرض يخارى ا: بابلدات مقسود صلم كيلت اسباق بين الشست كاطريقدادرادب بتاناب كمطالب ملم استاذ محترم ك سامنے دوزانو موکر بیٹھے۔ چارزانو موکر بیٹھنا خلاف ادب ہے۔

٢: قيام، ركوع بعيده اورقعده نمازي بيهار والتين بيل ركوع اور عبده كي والت غير الله كيليخ والزنبيس فيال موسكتا تهاك تعده کی حالت و بیئت بھی جائز ندمو۔ بتاریاباارب کھڑے مونا یادوز انوں بیٹھنا جائز ہے۔ (حمد 380)

## تشريح حديث

فهُوَ ك عمر ﷺ: بروك كي دومور شي بين:

(۱)جسم کانصف اعلی قائم ہواور رکبتید کے بل کھڑا ہوجائے۔ بروک جمل کی یہی صورت ہوتی ہے۔اس صورت ہیں ہے مطلب موكا كيشست خلاف ادب ب-البتديةت ضرورت ال كاجوازيمي ب-

(٢) جس طرح قعدة مما زيس بينها جاتا ہے اس طرح بينے ۔اس وقت مطلب بيموكا كه بيشسست طالب علمانه

ہیئت پرہے اور باا دب ہے۔

نمبر ١٠٠٠ امام رباني عضرت كنگوي اور عضرت شيخ الحديث فرماتے إلى :بوك على د كبنيه سے بيصورت مراد بي تشهدكي صورت میں بیٹھ کر پچھلا حصہ تھوڑ اسا اٹھائے \_\_\_\_ غرضِ ترجمہ یہ ہے کہ بیصورت اگر چہ خلاف ادب ہے \_\_\_ کیکن بوقت ضرورت جائزے\_(درس شامر لَ 273)

سوال: روايت الباب سه بروك كبتين عندا لامام ابت بمواعند المحدث وابت عموا

جواب : جبعندالامام ابت موكيا توقيا ساعندالمحدث بحى ابت موكيا

جواب ٢: اى مديث ب دونول اصالة خابت بيل كيونكه حضور اقدس بالفطيقي شان محدث كى بعى ب اورامام كى بعى \_ فائدہ: عبدالله بن مذافر من محمر و فين پر والدہ ناراض موئيس كه جاہليت كے دور ميں فجور مام تھا آپ مال فيكيس اور كا نام كبديية توكير \_ ؟عرض كيايس اپنانسب اى معلاليتا\_[بهرمال ان كاييوال ناتهي كى بنا يرتها\_](95/2) ایک روایت میں ہے کہ ان کا جب بھی کسی ہے جھگڑا ہوتا تو ان کولوگ ان کے باپ کے علاوہ کسی روسرے کی طرف منسوب كرتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے والد كے بارے يس سوال كيا۔ دوسرے سائل كانام حضرت سعد بن سالم عمار

بہال فلطی دوسروں سے ہونی لیکن پر صفرت عرق کی فہم وفر است اور شفقت علی الاصحاب کی دلیل ہے کہ انہوں نے آپ بڑا فلکا کی نارائنگی کواس طرح دور کرنے کی کوشش کی گویا کہ فلطی ان سے مونی \_\_\_(کشنہ 5887)

حضرت عرض كول در ضيت بالدرباً وبالاسلام دينا و بمحمد رسو لأو نبياً بعض روايات شي وبالقرآن اماما يمي ير ( نسل ارار 26/2 )

ماصل یک اللہ تعالی نے میں جو کتاب مطافر مائی اور اپنے نی کو اسطیہ جوست مرحمت فر مائی اس کے ہوتے ہوئے مالی کو ر کسی دوال کی ضرورت جیس فی سکت بعض روایات میں ہے فسکن غضب یعنی آپ کا ضعد فروہو گیا۔ (کشدہ 1572) فائدہ: طلامی نے ای مسئلہ کی روثنی میں فر مایا: اگر استاذ نارا اس بودجائے تو ترضیہ کی مناسب صورت اختیار کرے۔ (درین شامر کی 273)

# 30 بَابِمَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيَفْهَمَ عَنْهُ سَعِما فِي الْمَالِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَدَّثَنَاعَبِدَةُ بَنْ عَبِدِ الْفَحَدُّ ثَنَاعَبِدُ الْفَسَدِقَالَ حَدَّثَنَاعَبِدُ الْفَبَنِ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَائُمَامَلُ بَالْفَ عَبِدِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الصَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا لَكَ اللّهُ عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ عَلَيْهِ مِثَلَانًا

حَدَّلَنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدُّلَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُوعَنْ بُوسَفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ الْهَ بْنِ عَنْدٍ وَقَالَ تَخَلُّفَ رَسُولُ الْهَصَلَّى اللَّهَ عَلَيه وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ سَافَرْ نَاهُ فَأَدُرْ كَنَا وَقَدْأَ زَهَقْنَا الصَّلَاقَ صَلَاقًا لُعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّا فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْ جُلِنَا فَنَا دَى بِأَعْلَى صَوْتِه وَ يَلْ لِلْأَعْقَابِ مِنْ الْنَادِمَوَ تَيْنِ أَوْ ثَلَالًا

ترجمہ: آپ نے ارشاد فرمایا: خبر دار جھوٹی بات سے پچوپس آپ اس کودھرائے رہے۔ این عرش کہتے ہیں: صنور میں انتہائے نین مرتبہ ارشاد فرمایا: هل بلغت

حضرت أس فرماتے بین رسول اللہ بھا فیا کہ کام ارشاد فرماتے تو اسے تین بارلوناتے تی کہ خوب مجھ لیا جا تا اور جب بھولوگوں کے پاس آپ شریف لاتے اور آجیس سلام کرتے تو تین بارسلام کرتے۔ ضرت این عرف فرماتے بین ایک سفریس رسول اللہ بھی تیکھیے رہ کئے پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت آگیا تھااورہم وضوکررہے تھے تواپنے بیروں پر (جلدی سے ) پانی کا اِتھ بھیرنے لگے تو آپ بالٹھ آبانے بلند آواز سے کہا کہ آگے کا مذاب ہے اید بول کے لئے یدومرتبہ فرمایا۔

#### ربط:

باب سابق میں معلم کیلئے ادب واحترام کی تلقین تھی باب ہدائیں یہ بتایا گیا ہے معلم کو چاہیے کہ معلم کی رہایت کرتے ہوئے تقہیم میں تکرارے کریز نہ کرے۔

# غرض بخارى

ا: ابن المير "في كلهاب كمامام بخاري كامتصوداس فرقد كي ترديد بجواها دة حديث كوكرده قر ارديتا ب-٢ به مفرت امام كنگوي فرملت بين مقصود بخاري ان موايات كي هلت بيان كرنا بي تن شي تكرار كلام وارد بواب ادرهلت اليفهم" ب

۱۰۰ سرت الم سوی ارتفاق مورون من افات کلم بکلمة اعادها فلالاً \_\_\_ الم بخاري يسم مانا ما من بي سم

ضرورت پرممول ہے۔ورنے وتکلم ہی ضروری جیس۔اشارہ سے بھی تعلیم ہوسکتی ہے۔

٣٠: امام بخاری نے ترجمہ بی لیفھم کی قیدا کا کرای کو مجھایا ہے۔ تکرار بھی تومشکل امر مجھانے کیلئے ہوتا ہے اور بھی درسنا موتوسنا نے کیلئے ہوتا ہے وہل للاحقاب من الناد ۔ تین مرتبہ آواز لگوائی \_\_\_اور بھی بات کی اہمیت کی وجہ سے تکرار ہوتا ہے جیسے وہل للاحقاب من الناد ۔ تین مرتبہ دھرایا \_\_\_بعض روایات میں ہے کہ آپ بھی تھی نے اس کا مہ کوآپ بھی تک ایک تین مرتبہ دھرایا \_\_\_بعض روایات میں ہے کہ آپ بھی تھی تین مرتبہ دھرایا میں ہے کہ آپ بھی تھی تھی ہے کہ آپ بھی تھی تین مرتبہ دھرایا ہم کہنے لگے: لینده سکت .

۱۱۵ مام بخاریؓ اس ترجمہ سے یہ بتانا چاہتے ایل کہ بلید ( غبی ) کی وجہ سے زیادہ زیادہ تین بار دھرایا جاسکتاہے۔(نسرالباری445/1)

#### فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً:

سوال: آپ الفائليكان كلمات يتوبظا برتكرار معلوم موتاب-

جواب ا: بہال بیک وقت تین سلام پرمحمول نہیں بلکہ تین سلام تین وقتوں پرمحمول ہیں۔ انسلام استیذ ان جووقت دخول ہوتا ہے۔ ۲: اس کے بعدسلام تھیہ ہے۔ ۳: لوٹے کے وقت۔

جواب ٢: مجمع كثير يرحمول بي جيسي محكس بي والتي تفقيشرو كيس سلام ورميان كلس بين بهرانتهاوي كياكرتـ

جواب ١٠ تين اطراف يرحمول ب\_يتين طرف دائيس، بائيس اورسامني

جواب ، یتینوں سلام سلام استید ان موتے شے آپ تالی آئیں بار فرماتے: السلام علیکم أاد خل \_\_ ؟اس كے بعد جواب شآتا تولوث جاتے۔ جواب ٥: حضرت كنكوى فرماتے بن نيكرارال فض كيليجس نے بہلے سلاموں كولين سنالبذااب ليفهم ساس كى مناسبت واضح موجواتی ہے۔

# 31 بَابِ تَعْلِيمِ الرَّجْلِ أَمَتَهُ وَ أَهْلَهُ ... الني لوثد ي اوركم والول كولم سكمانا

ٱخْبَرَنَا مْحَمَّدُهُوَ ۗ إِنْ سَلَامٍ حَلَّكُنَا الْمْحَارِبِيُّ قَالَ حَلَّكَا صَالِحْ إِنْ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرَ الشَّغِبِيُّ حَدَّنِي أَبُو بْرْ دَةَعَنْ أَبِيدِقَالَ قَالَ رَسُولُ الْقِصَلَّى الْعَاعَلَيْدِوَ سَلَّمَ

فَلَافَةُلَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّلِهِ مَلَى الْمَحَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْمَهَدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَذَى حَقَى اللَّهِ مَا اللّهِ وَرَجُلْ كَانَتْ مِنْدَهُ أَمَدُ فَأَذَهُ هَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا فَمَ اللّهِ وَرَجُلْ كَانَتُ مِنْدَهُ أَمَدُ فَأَكْرَبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا فَمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

ترجمہ: الوبردة الله باپ كے واسطے سے روایت هل كرتے بي رسول الله بالطفائي نے ارشاد فرمایا تين شخص ایسے بيل جن كے دواجر بيل ایک وہ جوائل كتاب بواور الله جن كے لئے دواجر بيل ایک وہ جوائل كتاب بواور الله الله باللہ باللہ

مجروا مرجى أي كماكسيديث م في من والم كافن كافيروى ميديدان مرامديث كالتدريث كالمركام التحا

#### ربط:

باب سابق بن عوى تعليم كاذ كرهما باب لدائل خاص افرادك تعليم كابران ب-

غرض بخاري:

مقصدیہ ہے جرمون اپنے متعلقین کوملم دین کھانے کا پابند ہے۔خاص کرجب متعلقین ہیں مورتیں اور باندیاں ہوں۔
صعب نا زک کی تعلیم اس لئے ضروری ہے معاشرہ ش ابھر نے والے دجال کارکیلئے سب سے کملی درس گاہ آخوش مادر سے امام
مغاری فرمانا چاہتے ہیں انسان اپنی لونڈی اور بیوی کی تعلیم کا مامور ہے کلکم داع و کلکم مستول عن دعیته (نسرادباری مدیکے تو کورٹ کے توکیم میں دین آتا ہے۔

سوال: روایت الباب ش مرف تعلیم املکاذ کرے اور تریم الباب ش و اهله " بحی ہے۔

جوابا: قياساعلى الامقريجي البتب

جواب ۲: امام بخاری نے ترجمی و اهلفکاذ کرکر کے اشارہ فرمادیا کہ اس کا حکم بھی وی ہے جو اَمفکاہے۔ کیونکہ جب لوٹ کی اور کی سے جو اَمفکاہے۔ کیونکہ جب لوٹ کی تعلیم جبری اولی ضروری ہے۔

فائدہ: قرآن وحدیث بیں بھی اظہارِ اجمیت کیلئے تقدیم ماحقہ التاخیر کرتے ہیں۔ بیوی کی طرف تو آدمی شاید توجہ دے مگر باندی کی طرف کون توجہ کرتاہے وہ گھر کی نوکر انی ہے۔ اس لئے اس کومقدم کیا تا کتعلیم کی اجمیت ظاہر ہو۔ (اس کی برکت ہے خاند انی غلام امامت علم کے مقام پر پہنچے )[حمد 383/1]

### تشريح حديث

فلافة لهم اجر ان: ثلاث مراد تعداد بين بلك نوع بي يعنى تين طرح كوكول كيلة دوم ااجرب فلافة الهما المراج من المراج المراج المراد المراج ا

#### رجلمن اهل الكتاب: (مصداق كون مع؟)

ایل کتاب، کیامرادہے۔اس میں دوتول ہیں: (۱) تصاری۔

ولیل ا : بعض روایات بین امن بعیسیٰ کے الفاظ ایس کیک صحیح قول یہی ہے کہ نصاری و بیوددونوں مراد ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کنز دیک یہی رائج ہے۔ امن بعیسی ہیں ذکر بطور مثال ہے۔احترا زمقصود جہیں۔

ولیل ۲: سوال: و دسرے قول پر سوال ہے اہل کتاب سے مرادیبو دہیں ہوسکتے۔ کیونکہ ان کا حضرت عیسی کے بارے میں امن بنیا کا مصداق ہونا صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت عیسی کی اسرائیل کے بی بیل اوران پر ان کا ایمان نہیں۔

جواب: جب كافراسلام لے آئے تواس كے كفرك زمان كى نيكيال معتبر موجاتى بيل-اس لئے اكارميسى حائل نہيں رہے كا توموى اور محربال فيكنا كے جو يہود ايمان لے آئے وہ اجو ان كامصداق تھريں گے۔

تاہم تحقیق جواب یہ ہے اللہ تعالی جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تواس کی بعثت من وجہ عامة ہوتی ہے اور من وجہ خاصہ ہوتی ہے ۔ من کل الموجو ہا بعثت خاصہ ہوتی ہے ۔ من کل الموجو ہا بعثت عامہ ہوتی ہے ۔ من کل الموجو ہا بعثت عامہ آپ ہم لفظ المان خصوصیت ہے ۔ اس لئے نبی کا شرائع کی دعوت دینا اس قوم کوجس کی طرف اس کی بعثت ہے ان میں سے جن کوئیج گئی اگر وہ رد کریں گے تو وہ کا فر قر اردیج جا ئیں گے ۔ لیکن جن کودعوت نہیں ہے تھے گی اگر چہ وہ ان کی طرف مجی مبعوث ہیں ۔ لیکن جن کودعوت نہیں ہے تھے گی اگر چہ وہ ان کی طرف مجی مبعوث ہیں ۔ لیکن ان کواس نبی کا منگر نہیں قر اردیا جائیگا۔

اب سمجے کہ حضرت موتی بنی اسمرائیل کی طرف مبعوث ہوئے پھر حضرت میسی ان کی طرف مبعوث ہوئے یہ میسی کی بعثت سے قبل کچھنی اسمرائیل نے مدینہ طیب کاسفر کیا اور وہیں آباد ہوگئے تھے۔ حضرت میسی نے ان تک اپناسفیر واپلی بھیجا تھا کیاں وہ مدینہ طیب بہنچے سے قبل کچھنی اسمار استیں انتقال کر گیا المبدا مدینہ طیب کے بہود یول کود کوت میسی تہجی جب وہ دکوت ہی تہدں ہی تو ہو محضرت میسی پر ایمان لانے کا مصداق بعث ہوئی کے حوالہ سے ہو گئے۔ اور شر انع کے دمکلف ہونے کا وقت نہیں آیا۔ (لیکن وہ بہود جنہوں نے قتل میسی کا منصوبہ بنایا وہ اس میں واخل نہیں ہوں گے۔) لہذا امن بنیعه پایا گیا یعنی امن بعیسی الغرض امن بعیسی کے بعد امن بمحمد میں واخل نہیں تو اجران کے ستحق ہوں گے۔۔

#### لهماجران:

۔ بعض هفرات فرماتے ہیں: چونکیمل بھی دوہیں۔اس لئے اجربھی دوہیں لیکن سے جینہیں اس لئے اس میں انہی تین لوگوں کی کیاخصوصیت ہے۔ چونھش کسی نوع کے دوممل کرے گاتواس کے لئے بھی اجو ان مرتب ہوگا۔

علامة شبیر احرعتائی فرماتے ہیں دوگنا جرکامعیار بہاں دوگر نہیں بلکہ ایک ایک عمل پرددگنا جرہے۔ اس کی وجہ شفت نفس ہے کیونکہ ایک فالد ہوں آدی کیلئے ایک ہی پر ایمان لانا تنامشکل نہیں ہوتا جنتا کسی پر ایمان لانے کے بعد دوسرے نبی پر ایمان لانا گراں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ گرائی اور مشقت اجران کا باعث ہے۔ ای طرح ایک آزاد آدی عبادت کرے تو یہ شقت نہیں \_\_ لیکن فلام ہوکر اپنے مولی کی بھی پوری خدمت کرے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت بھی کرے تو یہ از دیاد مشقت اجران کا باعث ہوئے جرائی گرائی ہوتا ہے۔ ای طرح تعلیم انہ کی طرف کوئی متوجہ نبیل ہوتا ہے جائی تعلیم دے پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ تکار کر کر اس کے ساتھ تکار کر دوست کرنا پر شقت اجران کا باعث ہے \_\_ اس مدیث کے تناظر بیں اس کو تجونا در آسان ہوسکتا ہے جس میں فرما یا گیا وا سے دیا جو ایک تک مشقت کو ایک تکی مشقت اجران کا معدول ہوں۔ اس مدیث کو تناظر بیں اس کو تعلیم اس کی تلاوت کے ساتھ مشقت کا واب دیاجا ہے گا توا یک ہی عمل میں بوجہ شقت اجران کا مستحق ہوا۔

ان تینوں کو صرف ایک عمل پر دوہرا تواب ملے کا یعنی المل کتاب کو ٹی بھائی کی ایمان لانے کا کیونکہ یکام ان کیلئے محاری ہے۔ای طرح خلام کوش اللہ اوا کرنے پراورہائدی کے الک کوبائدی سے کاح کرنے پر دوہرا اجر ملے گا۔ (مند 184/1)

حضرت عبداللد بن سلام کی آباء واجداد اصل میں شام کے باشدے تھے۔حضرت بیسٹ کی اولاد میں سے ہیں ۔۔۔ بخت نصر کے حمل کے بعث نصر کے حمل کے بعث نصر کے حمل کے بعد بید یہ خطیب آگئے۔ اثرال بعد حضرت بیسٹ کی بنی اسرائیل کی طرف بعثت ہوگئی ان کے بھے حواری تبلیغ کے حوالہ سے دم بترک اوران ملاکہ کی سیکس کی تکذیب بیسی علیہ السلام جابت جمال اللہ بن سلام کی تعدیق کے معرف الترام اطاعت نہ کیا ہوجوان کے مدھروری پڑھا۔ (نسراب بی 10 محال میں معلق کے معرف کی اسلام جابت کے معرف کی کھی اسلام جاب کے معرف کے معرف کی معلق کے معرف کے معرف کی معرف کے معرف کے معرف کی کھی کے معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی اسلام کا معرف کے معرف

#### ورجل كانت عنده امة الخ:

سوال: حدیث الباب بین چاراعمال کاذ کریے تادیب، تعلیم، اعتاق، تزویج\_اس کا تقاضایہ ہے اس کوچار تواب لیں جبکہ مدیث یاک بین 'آجران'' کاذ کرہے۔

جواب ا: تعلیم و تادیب دونول سے مقصود کھیل ذات ہے اس لئے یہ دونول بمنزلہ امر واحد کے ہیں۔ اور اعتاق و تزویج آپس کی مناسبت کی دجہ سے امرواحد ہے۔ فلااشکال

جواب ۱: عندالبعض بہاں تعلیم و تادیب بطور مہید کے مقصوط سل اعتاق و تزویج ہای پر اجو ان مرتب ہے۔ جب باند بول کادور تھا تو اکا ہر باندی سے حبت نہیں کرتا تھا بلکہ سی ایک کو حبت کیلئے خاص کرتا تھا ایسی باندی کو سنوِ یَق کہتے تھے فذکورہ حدیث شن السی اس بیاندی کاذکر ہے۔ (عند 385/1)

#### ثمقال عامر:

عامر سے مراد صفرت شعقی بیل \_\_\_ یقول صفرت علامہ کرمائی کے ۔ ینطاب انہوں نے ایک خراسانی شخص سے کیا۔
جس نے ان سے کہا بمارے علاقے کے لوگوں بیل یہ مشہور ہے جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے تکاح کرے وہ ایسے ہیں یا قربانی کے جانور پرسوار ہوجائے جبکہ مین ہے۔ (بوقت اضطرار گنجائش ہے۔) اس لئے کہ یا یک طرح سابیا صدقہ والیس کرتے ہیں ۔ پہتے صحیح نہیں تھا۔ جواباً صفرت عام شعقی نے یہ مدیث سنا کراس مدیث کی قدر کرنے کی تعلیم فرمائی \_\_ اور فرمایا: لوگ فلط کہتے ہیں کیونکہ آپ بال فلک گئے اس لئے ان کی بات کی حیثیت ہی کے اور قربایں اس لئے ان کی بات کی حیثیت ہی کیا ہے ۔ اور قربای اس لئے ان کی بات کی حیثیت ہی کیا ہے ۔ اور قربایس اس لئے قدر ہیں کہ یہ مدیث مبارک مفت بیل اگئی ہے \_\_

# 32بَابِعِظَةِالْإِمَامِ النِّسَاءَوَ تَعْلِيمِهِنَّ

# امام كاعورتول كفيحت كرنااوران كودين كى باتيس كهانا

حَدَّثَنَاسَلَيْمَانُ بَنْ حَزِبٍ قَالَ حَدَّثَنَاشُغَيَّهُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِغْتُ عَطَاءٌ قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ عِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالْ فَظَنَّ أَنْهُ لَمُهُ سُمِعْ فَوَ عَظَهُنَ وَ أَمْرَ هُنَّ بِالصَّدَ قَدْفَجَعَلَتُ الْمَرْ أَمُّتُلْقِي الْقُرْ طَوَ الْخَاتَمَ وَ بِلَالْ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ بِلَالْ فَظَنَّ أَنْهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عِلَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَاعِيلُ عَنْ أَيُولِ مِا عَنْ عَلَاهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَاعِيلُ عَنْ أَلَاهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ترجمہ: صفرت ابن عباس نے کہائیں رسول اللّہ باللّی کا اللّہ باللّه کا اللّہ باللّه کا کواہ بنا کر کہتا ہوں یاعطاء نے کہائیں ابن عباس کو کواہ بنا کر کہتا ہوں نبی کریم باللّ مضرت ابن عباس نے پرلوگوں کی صفوں میں لکتے اور آپ کے ساتھ بلال مضرت آپ کو خیال ہوا کہ جورتوں کو (خطبہ) سنائی جہیں دیا تو آپ نے آئیں اللہ بھی تعدید کی مسئوں میں ایک اور مدقے کا حکم دیا تو (یوعظ من کر) کوئی عورت بالی اور کوئی ) انگری والے لئے گئے۔

اساعیل نے کہاعن ابوب عن عطاء سے یافرمایاعن ابن عباس، ش قسم کھا تا ہوں نی کریم بالانتظار ۔

مقصدترجمہ: عظة النساء و تعلیمهن مقصد تعلیم آسوال کی ترغیب جمیں بلکھیم تعلیم ہے۔ ہر مام وخاص بمعذور وغیر معذور سب کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ ترجمہ شل للنساء کی قیدا تشرازی جمیں بلکہ اسکاؤ کریطور مثال ہے۔ (درس خاری 410) معذور سب کی تعلیم کا ذکر ربط وغرض بخاری گامقصود از التہ شبہ ہے \_\_وہ یہ کہ باب گذشتہ میں اہل وعیال کی تعلیم کا ذکر تھا۔ اس سے شب ہوتا تھا کہ صرف اہل وعیال کو تعلیم و ینا جا ترجیخ کر تھیں \_\_ہاں سے اس کا از الدفر مایا \_\_\_ امام اور امیر پریدلازم ہے ورتوں کیلئے تعلیم آتھ کی معلوم ہوا معلوم ہوا خالص مجالستان اور جانسات کی جائز ہے۔ اور تورتوں کے جاستان آتھر پرکر ماہمی درست ہے۔ اور تورتوں کے جاستان گئی درست ہے۔ اور تورتوں کے جاستان آتھر پرکر ماہمی درست ہے۔

او قال عطاء: 'اذ فكسدادى كيك بي كيونكدادى كونك بي كديشهادت وتسم صرت مطاف في صرت ابن حباس پر كمائى بي اعظرت الدوروس الله كالتيني كمائى بي كلي صورت ش بي عطاف كامقول بي اوردوسرى صورت ش بي عطاف كامقول بي اوردوسرى صورت ش بي صفرت ابن حباس كامقول مواسب صفرت ابن حباس كامقول مواسب مفارى في مقول بي معتول ابن كامقول مواسب مفارى في مقول مواسب مفارى في مقول ما كامقول مواسب كامقول مواسب مفارى في مقول مواسب كامقول كامق

تشريح عديث

ولم بسمع النساء: اگر برافظ لم بسمع بولیتی فعل لازم بوتو پھراس لئے بدذکرہ کہ فاعل جمع مکسرہ۔جب فاعل جمع مکسرہ۔جب فاعل جمع مکسرہ۔جب فاعل جمع مکسرہ۔جب فاعل جمع مکسر بوقو فعل کو مذکر لانا بھی جائزہ۔ جیسے و قال نسو قداور اگر برافظ بسینے بنفعیل سے متعدی ہے اس مورت میں اس کا فاعل جمیر ہے اور اس کا مرجع صفور اقد س بال کا کا کا کا کہ دہ مورتوں کو ہمیں سنا سکے \_\_\_اور آ این بال کا فاقا کے اس کا ان کی وجہ بیتی مورتیں بیجے بوتی بیں اور آ واز باز خوانے کے آلات اس وقت در ہے۔

فجعلت المو أقللقى: حورتوں نے فورا تربورات ناش كرنے شروع كردينے كيونكه مورتش زمول اور بات كااثر جلد قبول كرنے والى ہوتى بى اور خاص طور پر آپ بَالْ اَلْمَا يَكِيكِ وعظش مُنانِ اللّه ى بهت تا فيرشى۔ ( تاہم شوہر كے مال سے بغیرا ذن کے مدد تنہیں كرستی مكر جوعرف پرممول ہو۔)

و بلال یا خد: حفرت بلال این کپڑے میں پرسب بکھ جمع فرمادہے تھے۔ بہاں سے اہل مدارس کے چندے کے جواز کی اصل ٹابت ہوتی ہے۔ بلال جمع کررہے تھے اور فرمارہے تھے اعطین فندا کن ہابی و امی۔ (بلل 402)

باسباد استابت بوتاسي ورتون كود عظامام بإنائب امام كيكا (مودالار) 386/1

مردول كذريد إلى يول كتعليم دينا مي تيس اسلاى تاري مين اس كي مثال جيس-

قائدہ : عورتوں نے مردوں کو پڑھا یا ازواج مطیرات سے صفرات محابہ کرام استفادہ کرتے تھے۔ مگرم دول نے عورتوں
کو پڑھا یا اس کی کوئی مثال جیس \_\_ ای طرح لڑکیوں کا دارالاقام بھی ہے اسل ہے۔دن بیں آئیس شام کو گر۔لڑکے آطے
سال بیں کمال حاصل جیس کر پاتے۔ یہ پانچ سال بیں کیا کرئی گی \_\_ پس پردہ تعلیم وہ نصف تعلیم ہے جیسے مطاور فون کی
ملاقات اصف ہے۔ پوری تعلیم بالمثافی ہے اس لئے معلمات نواتین عول۔

# 33 بَابِ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ \_\_\_ حديث كليّ حرص كرنا

حَدَّلَنَا عَهٰدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْهَ قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيُ عَنْ أَبِي هَمْ وَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَأَلَهُ قَالَ إِيهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَلْتُهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ طُنَنْتُ يَا أَيَا هُرَيْرَةً أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْ صِكَ عَلَى عَلْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظُنَنْتُ يَا أَيَا هُرَيْرَةً أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْ صِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَا عَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَل

ترجمہ: حضرت ابوہر ہے مقاصت ہے انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اقیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ حصد کس کو سلے گا؟ رسول اللہ مُثَالِقًا لَكُمُ فَر مایا اے ابوہر ہے ایجھے خیال تھا کہم سے پہلے کوئی اس سے بارہ میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا۔ کیونکہ میں نے مدیث کے بارے میں تمہاری حوص دیکھ کی تھامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے دوشخص ہوگا جو سے دل سے 'لاالہ الااللہ'' کے گا۔

عُرْضُ بَخَارِی وربط التر تر ترد الباب في فرض الدرائيل سد بطيب بيلط مطلق في ترفيب في الدرب مديث شريف في تعليم وتعلم في ترفيب بي يعنى و معمد التعميم بير يرمديث ياك في تصوى در الداكات ويران كرنام تعمود ب

### تشريح عديث

قیل بار مدول الله: سوال: سوال کرنے والے بھی صفرت ابوہریہ فیل اور مدیث بیان کرنے والے بھی صفرت ابوہریہ فیل اور مدیث بیان کرنے والے بھی صفرت ابوہریہ فیل کی بجائے قلث بوتاج سے تھا۔

جواب ا: بعض سول ين قلت بداوي كوا تصنارت واتوقيل كهديا

جواب ٢: تواضعاً اليخاك وجمهار بيال اليكن كمال جهيد من الله

قیل: سائل اگر ابو ہری و جیس بیل تو مفیدم ہوگا: ابو ہری و جہارے اختیاق مدیث کی بناء پر جھے امید تو ہی ہات تم بی مجھ سے بوجھو کے مگرتم نے ایسانہ کیا۔ یا بھر قرینہ سے جیسے معلوم ہوتا۔ سائل صفرت ابو ہری و بی بیل۔ پہلے مفیوم پر بجبیداور دوسرے باتھریف ہے۔ (فضل اباری 1122)

#### ظننتيااباهريره:

آپ بھا افتار نے ارشاد فرمایا: جھے ایرازہ تھاسب سے پہلے جھ سے ایساسوال اور کوئی نمیں کرے گا\_\_\_اس سے معلوم موااستاذ محترم کوالیسے سوالات سے جوملی اور تافع مول سکر نوش مونا جا ہے اور حوصلہ افزائی کرنی جا ہے۔

يبال رسول الله في منزت ابوجريمة كوحريس على الحديث قر أرديا اوراس برستنية بين فرماني بلكه معرض مدح بين ذكر فرمايا ـ (انعام اباري 138/2)

#### اولمنك:

یه احدے بل یاصفت ہے۔ان دونول صورتول شی مرفوع عوکا۔ یا پھر احذے حال ہے۔ال صورت شی منصوب عوکا۔ احد نکر چنت التی عور نے کی وجہسے ذوالحال بن سکتا ہے \_\_\_ یا اول آس وجہسے منصوب ہے کہ طنعت کا مفعول وائی ہے۔ خالصاً من قلبه:

يعنى شى نفاق دشرك اور كنامول كى أكيرش دمو-

#### من اسعد الناس:

سوال: اسعد اسم المنظم بي-اس معلوم مواكر كيد تحور ابيت قائده شفاعت دبوى بالفائلي وه لوك بي المائل المائل المائل كي ا

جواب ا: شفاعت کی دوشمیں بیل شفاعت کبری اور شفاعت صغری شفاعت کبری حساب و کتاب شروع کروانے کیلئے ہے اس کافا ندہ سلم وغیر سلم سب کیلئے۔ شفاعت صغری ؟اس کافا ندہ مرف مسلمان کو پہنچے کا۔

جواب ۲: شفاعت وقتم کے ہے۔ (۱) شفاعت منجده من الناز۔ (۲) شفاعت مخففه للعذاب ، کالی مسلمانوں کیلئے اور دوسری فیرمسلم لوگوں کیلئے ہے۔

جواب سا: اسعد اورسعید کا فرق درجات خلوس کے فرق کی دجہ ہے۔ کیونکہ اس کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ جنٹا زیادہ خلوص بوگاای درجہ کا اسعد بھی بوگا \_\_\_ توبیاسعداورسعید بونابیروس اور کا فرجونے کے لحاظ سے نہیں۔

۔ بڑاب ۱:۱۷ کر اسعد کو تفضیل معنی میں لیا جائے تو جواب نبوی بھائی اسلوب ایکیم ہوگا اور سائل کو بھید۔ کہ جمہار اسب سندیا دہ شفاعت کے مقدار کے بارے میں موال کرنامناسب جمیس مطلق موال کردکہ شفاعت کس کو نصیب ہوگی ہے ہیں ہر کلے کوسلمان میری شفاعت سے مردم نہیں ہے گا۔ (منداعام 3881)

قائدہ: بیساری تظریراس دھت تک ہے کہ اسعد ش تغنیل کے معنی باتی رکھے جائیں۔ مجمی ایسا بھی ہوتا ہے اسم لخضیل کواس کے معنی سے فالی کرایا جا تاہے تواسعد بمعنی سعیدہ وجائے گا۔ اس صورت ش سوال بی پیدانہیں ہوگا۔

سوال: اسعد بمعنی سعیر؛ اس پر اعتراض بیدے ایک روایت ٹی توہے: شفاعتی لاهل الکبائو من امعی۔ (ترمذی)معلوم بواشفاعت طعموس لاهل الکبائو ہے۔جبکہ مدیث الباب سے معلوم بوتاہے ہرکلہ کوکیلئے شفاعت ہے۔ حدیث الباب بیں تھیم ہے جبکہ ایل الکبائز ٹی تھیسے۔

جواب: نومیت شفاعت مختلف می جنبنم سے کالنے کیلئے اہل کہائز کی شفاعت ہے اور باندی درجات کیلئے ہی شفاعت ہوگی۔ حدیث الباب ش ای دوسری شفاعت کابیان ہے۔ ٹواودوالل کہائزش سے دیان ویسے کو یابر کلمہ گفائد والمحاسے گا۔ سوال: حدیث پاک ش ہے: بچولوگ ڈینڈ رحمن سے جنبنم سے کالے جائیں گے تو حدیث الباب کی روشتی میں جو

مركله كوكسفارش كالمنجنا تحاده ديايا كيا

ملام بين اور ما فظ ابن جر في اس كر في دى بيهال اسعد بمسئل سعيد بيهال ورجات مقسود بين بين خلوص ملام بين الدر الدالا الله كي سخق شفاعت بوكا \_ ليكن هلام ابن النمير اور هلام سند في كافر ما نابيب كه يهال صيغه استفضيل بى مرادب اور درجات بين خلوص كر تفاوت كي لحاظ بين تفاوت بين المادت بين خلوص كر تفاوت بين تفاوت بين المادت بين خلوص كر من تفاوت بين المادت بين المادت بين المادت بين الماد بين المادت ا

سے ماصل ہوگی ۔ بعض کوشفاعت بلاحساب دہنت ہیں دخول کیلے بعض کود جوب جہنم کے بعد چھکارے کیلئے اور بعض کودخول جہنم کے بعدر مائی کیلئے۔ اس لئے مجمواسعد ٹال اور کھوسعیر ٹال۔ (اضام ابرای 139/2)

#### انواع ثفاعت

جواب: علامه كرمائي فرماتي بشفاعت كى بيت الواح يل ومس البت بين:

(١) شفاعت منفرده: پشفاعت آپ بالفکار کسا و منفوس ب

(٢) شفاعت بالشركت: يرسار انبياله اور صلحاء جوباجم ملكرسفارش كري كروه مي آب بالفليلومامل موك \_

(٣) شفاصت اجمالى: جس ني كلمديد داياب الكي سفارش مويجي آب تالفي مامل موكى \_

۲: خوالمصاً من قلبه \_ایک اخلاص وه به جونفس ایمان شن خروری بها درایک وه جوایمان کامل شن ۱۳ دتا بسرای تناظر شی ایک اسعند دسم اسعید به روی بخاری 406)

''خالصاً من قلبه'' کے حوالیہ علامہ ذخشری فرماتے ہیں جس معنوے جوفعل صادر ہوتا ہے اگرفعل کی نسبت اس کی طرف کردی جائے تو یہ مغید میالند ہوتا ہے ۔ بہال خلوص کی نسبت قلب کی طرف کرنے ہیں میالند ہوگا جوزیادت فعل کو مشازم ہوگا۔ (کشف 144)

صلاسی ایمان دهمل' شهونے کی وجہ سے مفارش نیوی کا تھا گیا بنا پر بی قاملین لاالدالا اللہ کو بھی نارہے کا العباسے کا اگرچہ وہ برست قدرة بی مور نسل 1122)

فائدها: اس سے آپ بھی فالم اللہ علم طیب کلی کی بھی فئی ہوئی۔ اس کئے کہ خروج کیلئے آپ تشریف لے گئے۔ مگر معلوم نہوسکے۔ ان کوجہنم سے ندکال سکے۔

فائده ۲: شفاعت کی تین اقسام اور جی بیل (۱) شفاعت بالجاه یعنی این علوم تبه یارعب و دید به کی وجیسے کس کے کوتی پر کوتی چیز منوالینا (۲) شفاعت بالقرابت دشتداری کی بنا پر (۳) شفاعت بالاذن اجازت سے شفاعت ان تینول میل سے کملی دونول در بارخداد تدی میں منفی بیل ۱۳ کئے کہ اللہ تعالیٰ پر دیوکسی کارعب چلنا ہے اور مذی رشتد ارکی کاشا چکر ہے۔ البتہ شفاعت بالاذن ثابت ہے۔ کے ماقال تعالیٰ: من ذا اللہ ی پیشفع عدد مالا با ذنہ

اقسام شفاعت \_ا: شفاعتِ عظى ٢٠: بلاحساب دخول جنت \_ ٣: استخفاقي ناركے بعد بلاعذاب دخول جنت \_ ٣: بعداز

دخول نارخبات۔ ۵: در مبات فی الجنة كيلئے۔ ۲: نیکی اور برائی كے برابر وفے پر دخول جنت كيلئے۔ 2: اپنی است كيلئے ديگر ام سے پہلے دخول جنت ( كشد 58/4)

تعبيه: لاالدالاالله كالفاظ درجه منوان ش الى مراد بوراكله بهالبندلاالدالااللاك قيد مشرك ادرخالصامن قلبكى قيد منافق ما الله المالا الله كالمدالية الله المالات المدالة المدالة

# 34 بَابِ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ... عَلَم كَيْسَا كُمَا يَاجِاتِ كَا

ۯ؆ٛؿڹڂؗڡٞۯڹڹٛڟڹۮٳڵڡ۬ڕؠڔٚٳڷؠٱۑؠ؉ڴڔڹڹٷڋ؋ڵڟ۠ڗڡٵػٲڹٛڡڹٝڂۑؠڽ۠ۯۺۅڸؚٵۿؚٙڞڵۘؠٵڰٙڟؙۑۑۉۺڵؖۄ ڡٞٵػ۬ڹڎ؋ٳؿؠۼڣ۠ڎؙۮۯۅۺٵڶ۫ڡؚڵؠۄؘۮؘڡٵڹٵڵڡؙڶڡٵٷڷ؆ڠ۫ڹڵٳڵۘٵڂۑؿڎٵڷڹٙؠؠٞڞڶۘؠٵڰڟؘڸۑۅٞۺڷۘؠٙۊڵڬڞٝۅٵڵڡؚڶؗڡ ٷڷۼڿڸۺۅٵڂۼۜؠؠٞڡؘڵۘؠؘڡؘڶڎؘڵٳۼڶڿ؋ؘٳڹۜٵڵڡؚڶۼڵٳؿڣڸ۠ڬڂۼٙؠؽڴۅڹؘڛڗٞٵڂۮۜڷؾٵڵ۬ڡٙڵٳٷڹڹڟڹۮڵڿؾٵڔڰٵڶڂۮۜڰؾٵۼڎ ٵڷؙۼڒؠڒٟڹڹٛڡ۫ۺڸۼ۪ڟڹڟؚڹڹۮؚؠؾٵڕۑۮٙڸؙڬۼۼؠؠڂڮڽڎ۫ڞڡؘڗڹڹۣڟڹۮٵڵۼڒؠڒٟٳڵؠڰ۬ڒڸۏۮؘڡٵڹٵڵؙڡؙڶڡٙٵۅ؞

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِدِ الْجَابِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الْقَصَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْمِلْمَ انْتِزَا طَايَنْتَزِ عُلْمِنَ الْمِبَادِوَ لَكِنْ يَقْبِضُ الْمِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَى إِذَا لَمْ يُبْتِي عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُو سَاجُهَا لا فَسَئِلُوا افَافْتُوْ ابِغَيْدٍ عِلْمٍ فَصَلُوا وَأَصْلُوا قَالَ الْفِرَ يْرِيُّ حَذَّنَاعَبًا مِنْ قَالَ حَذَّنَا قُتَيَةً حَذَّنَا جَرِيرَ عَنْ هِشَامِ نَحُوفُ.

ترجمہ: عمر بن عبد العزیق نے ابو بکر بن حزم کی طرف لکھا دیکھو جور سول اللہ بنا فیلی مدیث ہووہ لکھا و کہ جھے
ملے مث جانے کا اور طاہ کے فتم ہوجانے کا فریبے ۔ اور قبول دی جائے گرنی بنا فیلی مدیث ۔ اور چاہیے کہ طم کو
ہمیا تیں اور بالس قائم کریں تا کہ اس آدی کو طم سکھا تیں جو بین جائے گئے ہے۔
ہمیا تیں اور بالس قائم کریں تا کہ اس آدی کو طم سکھا تیں جو بین جائے گئے ہے۔
عبداللہ بن عمر و بین العاص ہے۔ منقول ہے شن نے دسول اللہ بنا فیلی تھی ہے۔
گاکہ اس کو بندوں سے جھین لیکن اللہ تعالی صلاح ہو ہے کہ طم الھے اللہ بالہ بن جی مالہ بن جی بین الحصالے کو اور جائے ہوئے کہ اللہ بن کہ بندوں کو بھی تراہ کہ بندوں کے اور وں کو بھی اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں ضرورت طم اور بالمور خاص طم حدیث پر زور دیا گیا تھا۔ باب باتی میں صرورت میں بتنا رہے۔ بیں۔

قائدہ: امام بخاری نے کیف کے لفظ سے تیس باب شروع فرمائے ہیں۔ بیس جلداول میں ہیں۔ دس جلد ثانی میں بیں۔ دس جلد ثانی میں بیں۔ جلد ثانی میں بیں۔ جلد اول کے لحاظ سے یہاب دوسراہے۔

غرض بخاری :(۱) علم کی شرواشاعت کی ترفیب مقصود ہے کوشش کروکے علماء الل کمال پیدا ہون آو ملم باتی رہے کاور ختم ہوجائے گا۔ (۲) علم نے نتم ہونے کے تین اسباب بیل: -اعدم تدریس۔

- ٢ قيض العلماء - سسينول مع موموطات اوركتب سي نقوش محوموجاتيل-

امام بخاری نے اس باب بیل ختم علم کے دوطریقے بیان فرمائے بیں۔عدم تدریس اور قبض علماء کرام \_\_\_\_بعض حضرات نے کہا ہے امام بخاری کا مقصد ابن ماجہ کی روایت جس بیل تیسرے طریقے کا ذکر ہے اس کوضعیف قرار دینا ہے \_\_\_لیکن میچے یہ ہے کہ ان دوطریقوں کو بیان کرنا مقصود ہے تیسرے کی فٹی مراذ ہیں ہے \_\_\_

#### الى ابى بكربن حزم:

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ۹ ھیٹل ان کوخط لکھ کرمامور فرمایا۔جس قدر احادیث نبوییل جائیں ان کولکھ کرمفوظ کرلو۔ ان کی وفات • ۱۲ھیٹ ہے۔ بید بینہ کے قاضی تھے۔

سوال: پہلے یہ تایا کیا تھا کہ این شہاب ذہری امور تھے۔ اس تعارض کا کیا ال ہے؟

جواب: دونوں بی مامور تے\_\_لیکن ابن شہاب زمری کامیاب مو کے۔اس لئے ان کو مدون اول ' کہاجا تاہے۔ فان العلم لا بھلک:

یعنی المرحلم رازبن جائے تولاک ہوجا تاہے جیسے طب یونانی بہت کامل ہفیدا ورسستی چیز بھی \_\_ اس کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ حکماء واطبا چیتی نسخ سینے میں رکھ کر مرجاتے تھے مگر کسی کوبتا تے بہیں تھے۔

#### لايقبل الاحديث النبي والموسلة:

سوال: شبهوتاب فارداقوال محالة جت مبين بي-

جواب ا: التيازمقمود بتاكرآ كما كرفلط في وجائے نفي جت بيس ب

جواب ٢: بعض صرات نے بواب دیاہے کہ "والا يقبل اعظرت عمر بن عبدالعزيز كامقول كي ميں۔

## تشريح حديث

#### بقبض العلماء:

اس سے صفرات اہلی علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے جق تعالی شاندان کوذلیل نہ فرمائیں گے \_\_\_\_ بلکہ وہ عزت کے ساتھ اٹھالیے جائیں گے \_\_\_ بھر بعد شرکاوگ ان کوحسرت کے ساتھ یاد کریں گے۔ گویایہ تکریم ہلاء ہے۔

#### اتخذالناس رؤساجهالا:

زمانة حال بيس اس كاببت ظيور مور باہم المبيلي بيل بي كر مركس وناكس عالم وفقى مونے كا بھى مدى ہے۔ اس طرح ميڈيا كے حوالہ سے محراہ لوگ مزيد محرابي پھيلار ہے بيں۔

#### قالالفِرَبرى:

فو ہو بخاری کے مضافات میں ایک بستی کانام ہے جوجیون کی مت میں ہے۔ یام مخاری کے شاگر دیوسف فوز ہوی ہیں۔

یوسف فر بری فرماتے ہیں بھی روایت جیسے جھے استاذ مکرم حضرت امام بخاری کے واسط سے پہنچی ہے اس طرح حضرت عباس (استاذ) کے بھی واسط سے پہنچی ہے۔ مقصود امام بخاری کی روایت کی توثیق دتائید ہے۔ اس کا نام استخراج ہے۔ گویا دواستاذ وں سے ایک بی روایت کی نوایت کی

# 35 بَاب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمْ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ كَالِيَسَاءِ يَوْمْ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ كَالِيَامَ مُورِدُونَ مُقْرِر كُرسكتابٍ؟

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيَ عَنْ ذَكُوَ انَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاذِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ ثَلَا لَهُ لَهُ بَيْلُمُو اللَّحِنْتُ.

میں نے ابوحا زم سے سناوہ ابوہر پر ہ سے اللہ کرتے ہیں انہوں نے فر مایا ایسے تین لڑ کے جوابھی بلوغ کونہ پہنچے ہول۔

ربط: بابسابق بین علم کی اشاعت کی احادیث بیان کی گئی بین مجمله ایک صورت ان بین سے اس باب بین بایک طور بیان کی جاری مجمله ایک صورت ان بین سے اس باب بین بایک طور بیان کی جاری ہے کہ منف نا زک کیلئے بھی علیحدہ دقت مقرد کرکے ان کوتعلیم دی جائے ۔ نیز کورتوں کی بین کی کاذ کر صراحة قرآن کر کیم بین بھی موجود ہے۔ کما قال تعالی: والمو منون والمو منت بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وین بھون عن المنکو۔ اس لئے ملیج دین جیسے کے مردول کی ذمداری ہے ای طرح کورتوں کی محدد دی ہے۔

غرض بخاری انام بخاری بیراست تعلیم النسامکاجواز دارت فرمار بیاں گویا تعلیم کی اتنی اہمیت ہے کہ ردوں کی طرح مورتوں کیلئے بھی تعیین اوقات کر کے اہتمام کیا جائے بردہ کے اہتمام سے لیک ہی مقام پروعظ ہوسکتا ہے لیکن مفاسد سے پیناضروری ہے۔ پردہ اور سادگی شرطی سے ہو۔

۲: هل کے ساتھ ترجمہ لانے کی غرض یہ ہے واقعہ جزئی سے عمومی قاعدہ اخذ کیا جاسکتا ہے؟ نیز ضرورت دیٹی اور فلتند سے تحفظ ہوتو پوقت ضرورت بعدا زورخواست تعیین پوم ہے یہ واتمی چیز ہمیں (کشف لباری ۲۴ من ۹۱)

بعض روايات ش مكان كي تخصيص كابعي ذكر ب، موعد كن بيت فلانة (درس ثامرني 280)

فائدہ: غندر شور مچانے والا: ایک مرتبہ حضرت عبد الملک بن جربے بصرہ آئے انگی جلس مدیث بیں انہوں نے بہت موالات کے حضرت ابن جربے نے فرمایا: اسکت یا غندر ، ان کا پیاقب مشہور ہوگیا، بیشعبہ کے خاص شاگردیں۔

فائدہ: اس حدیث سے جلسہ نساء کا ثبوت ماتا ہے \_\_\_ پہلے ایک حدیث آئی ہے۔ وہ عیدگاہ بیں جلسہ تضا اور مخلوط تضا\_\_\_بیخالص نسائی ہے

سوال: حديث من ورتول كياتعين ايام ي تصريح بي عربل سي كيول ذكر فرمايا-

جواب: حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں اگرچہ مدیث بنی مورتوں کیلئے دن مقرر کرنے کی تصریح ہے \_\_\_\_اور عورتوں کیلئے دن مقرر کرنے کی تصریح ہے \_\_\_\_اور عورتوں کا گھرے باہرتال کر باہرجمع ہونا جائز ہے لیکن بہر حال نا زک ہے۔ پر دہ کے تقاضے الگ بیں۔اس لئے فی نفسہ عین ایام کے باوجود اگر کہیں شرعی طور پر مفسد پایا جائے تو پھر ترک ضروری ہوگا۔اس ' ھل' سے نزاکت کی طرف اشارہ ہے۔اس لئے بوری طرح شرعی افادیت کو کھو فار کھ کرفیصلہ کرے۔

### تشريح حديث

غلب: یعنی آپ بالطفیکی ارد گرد مروقت مرد صفرات رہتے ہیں۔ ہمیں دینی بات سننے کاموقع نہیں ملتا۔ "امو أة " کی تصیص اس لئے ہے کہ عورت کوصد مرزیادہ اور قوت برواشت کم ہوتی ہےال کوسلی کی زیادہ ضرورت ہے۔ ورند پیضیلت والد کو بھی حاصل ہے۔ (فضل ابرای 118/2)

و اٹنین: یعطف تلقینی ہے (کشف الباری جسم ۹۵) اور اس کا مقصدیہ ہوتاہے کہ تخاطب کے کلام پرعطف ڈال دیا جائے۔ حافظ ابن مجر ؓ نے 'واحدہ''کی روایت بھی ذکر فرماتی ہے۔ امر أق سے مرادام سلیم ام مبشر انصاری بیل نیز سائل کانام ام ایکن سیده عائشہ اور ام هائی کا آیا ہے (کشف ابری ۲۳ س۵۹) نیز تر مذی شریف بیل ایک بچه کا بھی ذکر آیا ہے . . . اول تین پھر انعام مزید دو پھر مزید بر مزید ایک بچه پر بھی بیتشیر منجانب اللہ بالندر نے ہے۔ ایک روایت بیل آپ ہم کا گھی سے آگے بڑھ گئے کہ وہ بچه جونا تمام ہوجے 'سقط'' کہتے ہیں اس کا بھی بہی حکم ہے۔ (انعام الباری 1242)

شروع نے بی ایک بچرکانی کم آپ آلافکائی نیان جمیں کیااشتیاق پیدا کرنے کیلئے تین بچے، پھر دو بچے پھر ایک کااظہار فرمایا اول اول مشکل کام بتا کرآسان بتایا جائے تو اوقع فی القلب اور اس کی قدر ڈمنزلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ (اندہ البری 145/2) فائدہ: بالغ اولاد کاصدمہ کفارہ سیتات کے قبیل ہے ہے۔ حدیث الباب بھی از قبیل شفاعت ہے تابالغ بی سفارش کرے گانپر طبعاً نابالغ کو بی والدین کوجنت ہیں لے جانے خدم ناسب ہے بالغ کوجی والدین کوجنت ہیں لے جانے کیلئے خدم ناسب ہے بالغ کوجی والدین کوجنت ہیں لے جانے کیلئے خدم ناسب ہے بالغ کوجی وال کرنے کا موقع ملنے سے ان کی اولا تین نابالغ بچوں کے مرنے پر امید شفاعت دلائی \_\_\_ توعور توں کوسوال کرنے کا موقع ملنے سے ان کی

اولا مین ناہاح چوں کے مرنے پر امید شفاعت دلائی \_\_\_ تو فورٹوں توسوال کرنے کا موس سند شرافت کااظہار موا کہ موال پروہی اجر ہے دو کو بھر ایک کو بھر سقط پر ملا۔ (نسل لباری 117/2)

لم يبلغ الحنث: سوال: يقيد كيول لكائي مالانكه بالغ كيموت كاتوصد مدرياده موتاب-

جواب ا: بعض صرات فرماتے بی تلبائغ عقوق مصور بین مدتال کے اس کا صدر نیادہ مدتا ہاں گئے قیدا گائی۔ جواب ۲: صحیح جواب بیسے کدد وسئلے جدا جدا بیں۔

ایک معصیت کا کفارہ بننے کا۔اور دوسرے شفاعت کا۔ان احادیث ٹی بیچ کی شفاعت کا بیان ہے اس کیلتے عدم بلوغ کی قید ہے۔ باقی کفارہ سینات نہ یادہ ہوگا۔ کی قید ہے۔ باقی کفارہ سینات نہ یادہ ہوگا۔

فائدہ ا: وعدة مغفرت والدين دونول كيلئے ہے۔ صرف والدہ كسائف ضوص تهيں چنا مي بخارى كتاب الجنائز ميں يہ الفاظ بين: ما من النام من سلِم. گويالفظ من سے عوم مراد ہے۔ جس سے والدين دونوں مراد بيل \_\_\_ اگر چه حديث الباب ميں مامنكم ہے جس كي تصيص بالوالدہ معلوم ہوتى ہے۔ الباب ميں مامنكم ہے جس كي تصيص بالوالدہ معلوم ہوتى ہے۔

فائدہ ٢: احتجاب من الناركا على مخصوص مرحب معبر سے استك رسائى ايك بچے سے موجائے ، دوسے موجائے يا محرتين سے۔ پرطبائع كے اختلاف پرہے۔ چنامچي آسانی سے مجھا جاسكتا ہے اگر سالھ اسال كى اميدوں كے بعد ايك بچے تھا \_\_\_اوروہ چلا جائے توكيا گذر ہے ؟

#### شرائطاحتجاب:

لم ببلغو االحنث، (۱) گناہ (بلوغ) کی عمر کونہ کا تھو یا (۲) تسم توڑنے کی عمر کونہ کا تنج ہومراد ایک ہی ہے۔ ملاعلی قاری کا ارشاد ہے یہ قیدا کملی ہے کیونکہ بڑے ہے کے عمرنے پر بھی صبر کی وجہ ہے تواب ملے گا۔ مگریہ قید ''احترازی'' ہے بالنج بیٹا تو اپنی فکر میں ہوگا دوسرے کی سفارش کیا کرے گا؟ نیز پیرضا بالقضا''رضائے مولی از ہمہ اولی'' احتسابا کولمح ظار کھ کر ہو۔ اس لئے وہ احادیث مقید بالاحتساب ہیں جن میں احتساب کاذ کڑ ہیں۔ (کشف 1974)

#### حدثنىمحمدبن بشار:

# 36 بَابِ مَنْ مَسْمِعَ شَيْتًا فَلَمْ يَفْهَمُهُ فَرِ اجْعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِ فَهُ

حَذَّلَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَزِيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعْ بْنْ عُمَرَ قَالَ حَنَّلَنِي ابْنْ أَبِي مْلَيْكَةُ أَنَّ عَالِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّاعَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعْ شَيْئًا لَا تَقْرِ فَمْ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِ فَمْ زَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُلِّبَ قَالَتْ عَالِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّتَعَالَى { فَسَوْفُ بْحَاسَبْ حِسَابًا يَسِيرًا } قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْ صُ وَلْكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِك

# ترجمه: كونى شخص ايك بات سفاور شمجهة وسمجهة كم لئة دوباره بوجه

ربطا: مورتوں شرقصور فیم کی وجہ سے مراجعت کی خرورت پائی ہے اور باب ہداش مدم فیم کی وجہ خرورت مراجعت ہے۔ ۲: طالب علم کی اعادہ کی موجہ اور باب ہدائیں مدم فیم کی وجہ خرورت مراجعت کی فضیلت اومراجعت والم کی سوءاوئی اور معلم کی مختر نہیں۔ ۲: مراجعت کی فضیلت اومراج کہ سے ۔ (کشف 1044) مختر نہیں۔ نیرافٹکال بیں الجھے دینے کی بجائے سوال کرے جیسا کہ دریت مبارک بیل اسوام بارک سامنے ہے۔ (کشف 1044) ربط ۲: باب سابق بی تعلیم النسام کا بیان تھا تو تک ان بی عقل کی کی موتی ہے اس لئے باب بدا سے متن برکیا جار اب کہا کرکوئی بات مجھد آتی موتوا تھی طرح مجھلی جائے۔

غرض: امام بخاری پہنلانا ہاہتے ہیں کہ صول طم میں حیا کو مانع نہیں ہونا ہاہیے۔جو بھو میں نہ آئے اسے بوجھا جائے \_\_\_\_ ہزیال نہوکہ لوگ کہیں گے آئی آسان بات اس کوجیس آئی \_\_\_ تاہم استاذ محترم کاادب کموظ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات موال کرنے کامنشا فلط ہوتا ہے جس میں استاذ کی بے توقیری ہوتو اس بنا پر وال ناجا تزہے۔

فلط منشاء کی صورتیں: (۱) ظهور علم ، اپناها لم جونا بتلانا مقصود جو۔ (۲) ملال استاف (۳) تعدیج اوقات (۳) امتحانِ استاذ کیدں حاشیہ دغیرہ میں مجھد مکھ لیااب استاف سے اس بارے میں سوال کرے۔

سوال: قرآن کریم میں لا تستلواعن اشیاء ہے آباب لزا آیت قرانی کے خلاف ہے۔

جواب: مخالفت قران كالعلق مد كطور روجهن ب

# تشريح حديث

#### لاتعرفه الاراجعت فيه:

حضرت مائشہ سے کثر ہوجت کے جہاں اور اسباب ہیں اور آپ تکا ہو گھا از دیا ڈھلتی تھا وہاں اس کی ایک وجہ تحقیق اور تحصیل علم کا وافر ذوق تھا۔ بھی چیزان کے کمالی در ایت اور تعد کے بلند مقام پر کانٹینے کا باعث نئی۔

### صديث الباب مستعبط دواصول

#### فقلت اوليس يقول الله عزوجل فسوف يحاسب الخ:

گویا حضرت مائند نے آیت قرآنیہ کومعارضہ کے طور پر پیش فرمایا کہ یہ تونعی قرآنی اور آپ بھا لھنگائیکے ارشادمبارک شرقعارض ہے \_\_\_\_ آپ بھا لگائی اب دینے کیلئے متوجہ ہوئے۔اس سے دو اصول مجھ ش آتے ہیں:-

(۱) هام اورخاص دونوں تعلقی ہوتے ہیں۔ کیونکہ تعلقی اور طنی کا کوئی تعارض جیس ہوتا۔ للمذا جواب دینے کی طرف متوجہ ہی شہ موتے۔ متوجہ ہوتا۔ متوجہ ہوتا۔ متوجہ ہوتا۔ متوجہ ہوتا۔ متوجہ ہوتا۔ متوجہ ہوتا کے متاب کے استان کی متاب کے استان کی مترورت پڑتی ہے جولوگ بغیر استاذ خود مطالعہ کر لینے ہیں انہوں نے خود معارضات ڈالے ہیں اور محراہ ہوئے ہیں۔

من خوسب عدّب: اسجلكامطلبيب كيس كاحساب وكياده وراب الى كافكان وجائكا

حفرت ما تشد کاس پرافکال ہے کہ قر آن کریم بیل تو حساب یسیو ہے جس معلوم ہوتاہے کہ مرحساب دینے والامعذب جمیں موکا۔ایک سیاب ایسانجی ہے جو پسیر موکا بظاہر قر آن کی آیت اور مدیث شاتعارض ہے۔

جواب: آپ بَالْ اَلْمَا أَلَى ارشاد فرمایا انعاذلک العوض حساب یسیوے تومراد موض محض محض العادر عوض التحصیل کونین جا برادیے۔ اس میں ایمال مونا ہے اور عدیث میں تحصیل کونین جا برادیے۔

ركيل: ملائكه كوجب طمديا كياتوفرمايا:عوضهم على المملائكة جونكم التمالى ديا كياتها \_\_\_اورجب آدم كوديا كياتوفرمايا:وعلم آدم الاسماء كلها ـ اى طرح بيراورجمعرات كوآپ بي في ندمت من جواهمال پيش كي جاتے بي اس من افظ فعر ض بـ ـ اس في ملى احوال كائتش كياجانالازم فين آتا ـ

نامج حديث: داشمندي حضرت سيده مائشه المنظميم معانى مديث اور تعلم وحقيق پرحرص، استفسار پرآپ بال الكالم الله على مائندي معانى مديث اور تعلم وحقيق پرحرص، استفسار پرآپ بال الكالمين ما كواري محسوس در نسل المري 120/2)

# 

قَالَهُ الذَّعَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بات النَّمُ بِاللَّهِ فِي مِنْ النَّيْقِ فِي كَلَّ كَلِي مِـ ـ

حَذَّلَنَاعَبُذُ اللَّهِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّا ذَعَنَّ أَيُوبَ صَنْ مُحَمَّدِ عَنَّ الْبِنِ أَبِي بَكُرَةً فَنَ أَبِي بَكُرَةً ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَ الكُمْ قَالَ مُحَمَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَا طَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَحُرْ مَقِيَزُ مِكُمْ هَذَا فِي هَهْ رِكُمْ هَذَا أَلَا لِيَبَلِّعَ الشَّاهِدُمِنْكُمْ الْفَائِبَ وَكَانَ مَحَمَّدُ يَقُولُ صَدَّقَ وَسُولُ القَّوَصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلْ يَلَّعُنُ مَوَّلَيْنٍ.

ترجمہ: حضرت الاشریج نے عمره بن معیدے کہاجب وہ کمکی طرف فوج بھیج رہے تھے اے امیر! مجھ کو اجازت دو شی آپ کو ایک مدیث سناؤں جورسول اللہ نے فتح کمہ کے دن ارشاد فر مائی ،میرے کا توں نے اس کوسنامیرے ول نے اے محفوظ رکھا اورش اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ دیا تھاجب آپ نے بیات ارشاد فر مائی۔

آپ نے اللّٰہ کی آخر یف کی اور خونی بیان کی مجمر فر ما یا اللّٰہ نے کہ کوترام کیا ہے گوگ نے حرام جیس کیا۔ حلال خبیں ہے کسی شخص کے لئے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان دکھتا ہے کہ اس ٹی خون دیزی کرے اور اس کے در خیوں کو کا لئے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت جبیں مختص اللہ کے رسول کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت جبیں دی۔ اور می کہ کو کہ اللہ نے تواج کہ مت آج مجمر و سے بی کوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ اور جو حاضر ہے وہ بیات فائب تک کا بی تھی اور کے اور میں اور میں اور میں اور کی کہ بی اور کے لئے اجازت دی تھی۔ اس کی حرمت آج مجمر و سے بی کوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ اور جو حاضر ہے وہ بیات فائب تک کا بی تھی ہو ہے۔

لوگوں نے ابوشری اسے کہا عمرونے اس کا کیا جواب دیا؟ ابوشری نے کہا کہ انہوں نے کہا اے ابوشری میں جھے۔

زیاده م رکه تا بول مکرکناه کارول کونون اور چوری کرے بھا گنے والوں کو بیناہ بیل ویتا

حضرت ابوبکرہ نے ذکر کیا ٹی کریم بھا گھنے فرمایا کہ تمہارے نون اور تمہارے مال اور محد (بن سیرین) نے کہا ٹل سیم سمجھتا ہوں یکی کہااور تمہاری عزتیں ایک و دسرے پر ترام ہیں جیسے اس دن (بیم افر) کی حرمت اس مہینٹ سن اوا جو خض حاضر ہے تم ٹیل سے دو فائٹ تک پہنچ ادے۔ اور محد (بن سیرین) نے کہار سول اللہ کا فرمان تی ہوا (حاضرین نے فامین تک سے مدیث پہنچادی) اور آپ نے فرمایا سنواا کیا ٹیل نے تم تک کہانے اور فرمایا۔

#### تعادفسدواة

صفرت ایوشری فزای جلیل القدر محانی بیل فق کمد قبل مسلمان ہوئے واقدی کہتے ہیں آپ مقلاء مدینہ ہیں سے مقر امراباری الاقدر محانی بیل القدر محانی بیل دو تفقی علیہ ایک بیل الم مخاری متفرد ہیں۔ (مقلہ 1171)

ربط: باب ماین میں بینتا یا کدین کی بات کو شش کرکے مجمنا چاہیے اور اس مقصد کیلتے بار بارسوال کرنے کی محی اجازت دی تھی ۔ اب اس باب میں یہ فرما یا جار ہے کہ کم کو تا مین تک ہونے اور اس سے محدد کی مخاطب موقی ہے۔
وی تی ۔ اب اس باب میں یہ فرما یا جار ہے کہ کم کو تا مین تک ہونے اور اس سے محدد کی مخاطب میں موقی ہے۔
غرض ترجمہ: مقصد بی تا ناہے کہ الل ملم پر صول ملم کے سامند سامند کم کی اشاعت اور بیلی محمل میں اور کی خود ہو جھے تو پھر دین کی بات بتلاؤں بیک ایک کے مسلسل مل کے طور میں جاری رکھے۔
جہاجے دین جاری رکھے۔

کوئی معلم یاسائل دین کی بات مجھ لے تو بلینی داشر امیر واجب ہے۔ علامہ چینی فرماتے ہیں: شاہدا کربات نہ مجھ سکے تو کالفائٹ ہے اس کومراجعت کا حکم ہے اگر بالکل ہی موجود نہ وقواس تک دین پہنچانا توموجود بن کیلئے ضروری ہے ۔ حملی وین کوسوال یاضرورت کے اوقات کے ساجے معموم جین کیاجا سکتا۔ یفریضہ والحی ہے۔ (منزل دباری 121/2 ن)

نیر بلیخ آیت قرآنی کساخدخاص جہیں مطلقا مبلیغ علم مقعود ہے۔جوسوال کے انتظار کے بغیر ہونی چاہیے جیسا کہ حضرت ایڈ مرت نیزا می مددی کاطرز عمل ہے۔ عمر دین معید کیلیے اس کے سوال وطلب کے بغیر از خود سئلہ بتایا۔

### تشريح حديث

ان مكة حرمها الله حقيقى حرمت كى أسبت الله تعالى كى طرف اور مجازى صفرت ابراتيم كى طرف بينزابراتيم كى تحريم صول معيشت كيئة اورالله تعالى في حريم مقل و ما مكر مما أحت كينيل سے برايل الان 615)

و و نبا تات جس بي انسانى محنت كوفل ہال كا فالوا تا ترب سے خودرونبا تات كى الت محدا ذخر كے ملاوه كالمنے برجزاء واجب موكى \_\_\_الله كر جما الرج نكار موجا ئيں۔ (كشف 1324)

عزاء واجب موكى \_\_\_الله كه محمال جنكار موجا ئيں۔ (كشف 1324)
قالما بن عباس يَنظِينَة في لما لمعلى قول كوندا سنده في كتاب الحج في باب الخطب المام المدن عن على بن يحى الله في الله بن عبال خطب الله المدن عن على بن يحى الله

#### قاللعمروبن سعيد:

عمروین معید کے دولقب تھے ایک اشدق (منہ پھٹ) دومرا لطیم الشیطان (شیطان کا تھیٹررسیدہ) ان لقبوں سے اس کی میٹیت کا ندازہ ہوسکتا ہے بعد بیس ای حکومت نے اس کوٹل کیا جس کادہ آلئدکارتھا۔ (حند 398/1)

طرزِ استدلال: حضرت ایوشری فی نے حدیث کے عموم سے استدلال کیا مگر عمر و بن سعید نے فاص سمجھا کہ مجرم اور عاصی کو حرم میں پنا فہمیں۔ اس تناظر میں علامہ طبی کے نز دیک عمر و بن سعید کا کلام' قول بالموجب' کے قبیل سے ہے کہ حرم کوعدم پناہ سے متعلق حدیث مجھے سلیم ہے کین میری بات خلاف حدیث نہیں۔ حدیث کا تعلق مکہ پر غنوہ فتح کی نیت سے چڑھائی کرنے سے جبکہ میری شکر کشی باغی اور خطا کارکے خلاف ہے۔

ظاہر ہے بیر تاویلات باطلہ بیں۔سیدنا عبداللہ بن زبیرؓ نہ باغی نہ عاصی نہ قاتل \_\_\_ نیزیزیداورعبدالملک کے مقابلہ بیں خلافت کے حقدار تقے اور صحالیؓ رسول بیں۔(کشف137/4)

فائدہ: اس قصہ سے کوئی بیر تیجھے کہ امام بخاری عمرہ بن سعید کی توثیق کررہے ہیں \_\_\_علامی فی فرماتے ہیں: لیس بصحابی و لامن التابعین باحسان کے ساتھ آئی۔ اس کو بہر حال فضیلت حاصل بیں ہے۔ جیسا کہ بریدتا تھی ہے کہ اس کو بہر حال فضیلت حاصل بیں ہے۔ جیسا کہ بریدتا تھی ہے کہ کا تابعی باحسان بیس ہے بلکہ عندا مجمود فاس و فاجر ہے۔

حديث الباب كالبس منظر

حضرت معاویہ نے ۱۵ رجی ۲۰ هنگ اپنی وفات ہے تبل اہلی مل وعقد کے کہنے پریزید کی نامزدگی کر کے بیعت لی تھی آپ کے وصی دو تھے۔ ابن عار الدکا جناز والدکا والد بی خوام دینا کہ اللہ جاز والدکا والدکا جناز والدکا جناز والدکا جناز کی جناز کی جناز کی الدین الدین دیر میں الدین تا ہو تھا کہ الدین تا ہو تا کہ بیت کی اجمیت نظر انداز ندہو۔

یزیدنے پیغام سنتے کی والی مدیندولید بن عقبہ کن افی سفیان کونط لکھا \_\_\_اس نے دونوں کو بلایا حضرت این زمیر تو لال گئے البتہ حضرت حسین مع حشم دخدم آئے مگر خدام کو باہر بٹھادیا فرمایا بخطرہ ہوتو اندر آجانا۔ اکیلے ملا قات کی۔ بیعت کے تقاضے پر فرمایا بجمع عام میں ہوگی۔ مروان نے کہا : جو بھی ہو ابھی ہو \_\_\_ نبیعت یا قمل سے کی حضرت حسین فو والیس گھر آگئے ولید نے حضرت حسین فو کہا تھا کے احساس سے انتہائی اقدام سے گریز کیا \_\_\_ ادھر ابن زبیر عالات پر تکاہ رکھے ہوئے جی کے اور حضرت حسین تعمیل سے انتہائی اقدام سے گریز کیا \_\_\_ ادھر ابن زبیر عالات پر تکاہ رکھے ہوئے جیکے سے مکم کرمہ چلے گئے اور حضرت حسین تعمیل سے انتہائی اقدام سے گریز کیا \_\_\_ ادھر ابن زبیر عالات پر تعمیل سے انتہائی اقدام سے گریز کیا \_\_\_ ادھر ابن زبیر عالات پر تعمیل سے انتہائی اقدام سے گریز کیا \_\_\_ ادھر ابن زبیر عالات پر الکاہ رکھے ہوئے جیکے سے مکم کرمہ چلے گئے اور حضرت حسین تعمیل سے انتہائی اقدام سے گریز کیا ہے۔

یزید نے سے پا ہوگر ولید کومعزول کرکے عمرو بن سعید کو گورز مدینہ بنادیا (اس نے ذی قعدہ ۲۰ ھیس فرائض امارت سنجال) حضرت حسین اللی کوف کے خطوط پر حضرت این عباس منجالے کرنے کہ اوجود کوفتشریف لے ۴۰ محرم الحرام ۲۱ ھکو

سانحة كربلانيش اكياس بسنظر شن منظر شن منظر في النافية في النظم و النظم و النافية كربلانيش الكياس المستعدة المناشروع كردى \_\_\_ عمر و النست المنظرة النافري و النافري و النست النافري و النست النافري و النست النافري و النست ال

\_\_اولاً مفرت حبداللدين زيره في حبداللدين صفوان كى مركردگى ثل مقابله كراد بانتيجة عروي زير فيكست كها كركرا الر موكركوڑے كھاتے ہوئے ثود يكى اور بيٹا بھى جال يكتى ہوكيا۔

ای ۱۱ هش پزید نے عمرو بن معید کومعزول کر کے دوبارہ ولید بن حقیہ کو گور نرنامز دکردیا مگروہ مکہ کے مالات پر قابونہ
پاسکا \_\_\_ صین اس دوران حضرت عبداللہ بن نربیر نے پزید کو لکھا ولید نا اندیش آئی ہے۔اس کی جگہ کوئی نرم اخلاق ہوتو
بیست سی مفکلات ختم ہوسکتی ہیں \_\_\_ بزید نے اس کومعزول کر کے ناتجر پیکارنو جوان حثمان بن محمد بن الی سفیان کو گور نربنا دیا
اس نے اشراف مدینہ کا ایک وفدشام بھیجاجس نے واپس آ کرچھ چوراہے بھا نڈا کھوڑ دیا کہ بزیدشرانی کہائی اور تارک صلاحت ہے اور کون نے میں ملائکہ ) کے مسل ملائکہ ) کے مسل ملائکہ ) کے اور پر برد میں ہوگئی۔

ین پر نے نئے حالات کی روشی میں مسلم بن مقبہ کے ذریعہ مدینہ طبید پر نشکر کشی کا امرادہ کیا اس کی بھاری اور بڑی عمر کے باعث بیمی حکم جاری کردیا کہ اسکی حادثاتی موت پر عصین بن نمیر کوامیر بنایا جائے اور بیاکہ

اللی مدینہ کوئٹن روزہ مہلت کے بعدان کے نون کومیار مجماجائے \_\_\_ائل مدینہ نے استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر''بنو حارثۂ' نے اہل شام کو مدینہ ٹٹل واضل ہونے کا موقع ویدیا \_ شامیوں نے سات موکے قریب مہاجرین وانسا راور دی ہزار موالی تہتی کردیا ورا یک ہزار ہا کر جورثی حاملہ کردیں۔

ازال بعدالي مدينة في بصد جبروا كراه تواي فواي بيت كرلى بيسالا حكاوا تعب

مسلم بن عقبہ کو مکر میں کے استین موت نے تھیر لیا ۔ اس نے قوی کی کمان صین بن ہیر کو وزب دی صین ۱۳ ہیں اس مسلم بن عقبہ کو مکر میں ہوا۔ حضرت ابن زہر خوجر محرم کے آخریش کہ مکر میں ہوا ہے اس وہ معلی اس بی بندر ابی عدم ہوا۔ حضرت ابن زہر خوجر میں ہوئی کہ الاول میں بی بندر ابی عدم ہوا۔ حضرت ابن زہر خوجی ہے اور مرکیا ۔ خبر پر بین اس کے بعد بیشکر بھی نامراد ، ربیج الثانی میں واپس ہوگیا ۔ حضرت عبداللہ بن زہر کو چھلنے بچو لئے کا موقع مل کیا جیسا کہ شام میں معاویہ بن بندر کی بیعت ہوگی مگروہ چند ماہ میں مرکیا اس کے بعد مروان بن حکم خلیفة بنا سے از ال بعد عبدالملک خلیفة بنا اس نے آہستہ وار الاسلام کے تمام علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد سام میں اپنے سے سالار تھات بن ایسٹ تھتی کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن زہر کو کوئل طاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد سام میں اپنے سے سالار تھات بن ایسٹ تھتی کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن زہر کوئنل (شہید) کرایل کشف کے اور اید حضرت عبداللہ بن زہر کوئنل

فائدہ: تاریخی شلسل کی وجہ سے بیتمام کڑیاں ملائی گئیں \_\_\_ورندامسل ربط مرف عمرو بن سعید کے مکہ مکر مداشکر مجبع پر صفرت ابو شریح اللہ کی فیعت ہے \_\_\_

مدیث پاک ٹیل اگرچرمراحیہ ملک دماء کی خبر میں دی گئی کر آپ بھی تھی تاکیدات وقوع کے اندیشے کا اظہار ہے جوہ وکری رالد کشف 1444)

مسمعتها ذنای: تثبیت مقصود میدورن کوئی کانول سی سنگ

مساعة من نهاد: ساعت سعرادة تقليل بسيداد من نهاد الكليان ب من سليم عمل سائقر يباليك دان ي بسيد مستراح كما يك دوانت معلوم ونالب كه فحر م ليكرص تكساجا ذريقى .

الما اعلم منك: ال في تكبراطريق فتيارك المال المالية المحفود عليه المكفو كي كي عديد المعامندكيا المالات المعامندكيا حضرت الاثري في المالات موالي رسول إلى اورغرو المن معيد كورتريزيدب مكركرم يريزها في كااراده كرايات اورضرت عبدالله المن المعربية كورتريزيد كما في المالات كيانا و في المالية المالية

کوئی دوسرا موتا توحق کوئی کے جوش میں دو جارگالیال سنا تالیکن طرز عمل میں اس کے منصب اورعزت المحظار کد کراوردل محلی می میں ایسالسلوب اختیار کیا۔ (ادمام الباری 149/2)

حضرت عبداللدائن زیر فی مدیدزک کرے حرم مکن بناه لی۔ان کالقب "مائذ البیت" ہے پزید کے طیش پرما کم مکه "کی بن عکیم فی حاکم مکه "کی بن عکیم فی حواللہ بن زیر سے بیعت لیکرائے مطلع کردیا الکاربیعت دختا مگرمتکبر پزید کومند تھی کہ اکو مختلزی اور بیزی کے ساجیات کر سے اللہ بناہ کریں ہول میری کرفیاری کیسی؟ (امراباری 487/1)

# مسئلة صاص فى الحرم

#### لائعيذعاصياً:

امام مانب اورجم و رکااختلاف ہے۔ امام مانٹ فرماتے بیں (۱) اگرکوئی شخص جنابت کر کے ترم بی بناہ لے لیو ترم بی اس سقصاص میں ایا جائے گا \_\_\_ بلکہ باہر نکلنے پی مجبور کیا جائے گارٹی کہ اس کا کھانا بی کر دیا جائے گا\_\_

کیکن(۲) اگرده اتن طاقت پکڑجائے کہ مجبور کرنے ہے تھی باہر نہ نظاتہ پھر حرم میں بی تصاص ایاجائے کا \_\_\_\_\_ (۳) اورا گرفتل جرم میں کیاہے تھ پھر حرم میں تصاص ایاجا سکتاہے۔

(۳) اورا گراطراف بدن یعنی با تھ ، کان ، ناک و فیروان میں جتابت کر کے حرم میں داخل ہوجائے تو بھی حرم میں قصاص لیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یبالی جنابیت کے حکم میں ہے۔ مذہب جمہور:امام صاحب کا جمہور کے ساتھ اختلاف صرف کیلی صورت میں ہے کہ حرم سے باہر جنایت کرکے حرم میں بناہ لے \_\_\_\_جمہور مطلقاً حرم میں قصاص کے قائل ہیں۔

وليل جميور: عمروين معيدكا قول بينان مكة لاتعيد عاصياً و لافار ابدم

احناف کی طرف سے جواب: " یہ ہے کہ عمر و بن سعید خود عاص ہے۔حضرت ابن زبیر امر کز عاصی نہیں ہو سکتے \_\_\_\_نیزیہ صدیث نہیں عمر و بن سعید کا قول ہے جومحالی بھی نہیں اور تا ابھی بصفت احسان بھی نہیں۔ بخاری شریف میں ضمناً اس کاذ کرہے بطور راوی حدیث نہیں۔(نسرالباری 468/1)

امام اعظم کی دلیل: ایک توصفرت ابوشر جم صحافی کی مدیث کیونکه صفرت ابوشر جاس کونا جائز مجمد کرنے کررہے ہیں۔ دوسری دلیل: ومن د حله کان امدا۔

من د خله کان امناً اگرچر برجر بر مرادام بـ

داخل فی الحرم مامون ہے مگر آیت کے عوم سے بالاجماع دو خص محصوس ہیں۔(۱) مالی جرم کرنے والا(۲) مادون النفس جنایت کرنے والا \_\_\_اب اگر خارج حرم کے قاتل عمری بھی خصیص کی جائے تو آیت کا مصداق باتی ندرہ گا۔ احتاف کے ذریع جس نص کا ایک فرد باتی روجائے تو تعصیص جائز جمیں نیز ارشاد مبارک ہے: لا یعمل لا مو آیو من بالله و الیوم الا تعور ان یسفک بھا دماً \_ اس لئے حرم ہیں قصاص نہیں لیا جائے گا البتد اسکا "حقد پانی بند کردیا جائے" \_\_\_ تاہم ائمہ ملاق نے عمر وہن معید کے والی و لا فار آبد م سے استدال کیا ہے۔

ع بين تفاوت راواز كما تا بكم

(خنوالاري1/394)

الل مل كوبس طرح ارتكاب جرائم سدوك كي ضرورت بهاى طرح الل حرم كوبهى بهان پرنفاذ حدود نهول توحقوق الله معطل موجاتيس كرح مين ارتكاب جزائم سدوك كي ضرورت بهاى طرح الل حرم مين ارتكاب جنايت سائنها كرجرم مواللهذا حرم كذ مرصيانت بهين ارتكاب جنايت سائنها كرجرم مواللهذا حرم السك لئه مائذ موكا ما دون انفس اوراطراف كامعامله موال كي طرح بهاس كاتصفير حرم بين موسكتاب (شف 131/4) حرم السك لئه مائذ موكا ما دون انفس اوراطراف كامعامله موالى في طرح بهاس كاتصفير حرم بين موسكتاب (شف 131/4) و لا فاد أبدخو بعده (۱) خربتن الخام الخام الخام في الخام الخام في المائن و لا فاد أبدخو بعده (۱) خربتن الخام الخام في المائن و المائن و

#### حدثناعبداللهعن محمدبن ابى بكره عَنْ الله:

یہاں بظاہر انقطاع معلوم ہوتا ہے ۔۔۔ کیونکہ محمد کن سیرین کا ساع حضرت ابوبکر ﷺ سے ٹابت نہیں ہے ۔لیکن انقطاع معلوم ہوتا ہے ۔۔۔ کیونکہ محمد عن ابن ابی بکر ہ عن ابی بکر ہ ﷺ یہ عبارت چھوٹ گئ۔ اصل سندوں میں اتصال ہے۔ چنا حج بعض شخوں میں بلاانقطاع ذکر ہے۔ طوفان نوح کے بعد حدود حرم علامتیں زائل ہونے کی وجہ شخی ہوگئیں حضرت ابراہیم نے تکم الی تجدید تحدید فرمائی کہ یہ

صرم ہے۔ گویااطلان ان کی طرف سے حقیق حرمت مکھ نجائب اللہ ہاسے کوئی ختم نمیں کرسکتا۔ (نسراباری 467/1) فکان محمد یقول: صدق رسول الله کان گذالک:

بیجمله معترضب امام محمد من میرین معن کے درمیان بیفر مارے ایل که آپ آگانی نے فرمایا۔ ایسے بی ہوگیا که شاہنے خائب تک پہنچادیا این طرف اشارہ فرمارہ سے کے کہیں شاہدوں میں نے خائب تک پہنچادیا۔ ها ملفث •

ہے الی استغبامیہ ہے۔ یا گذکے معنیٰ میں ہے۔ یعنی حقیق میں نے پہنچادیا۔ لیدلغ الشاهد الغانب میں ہر فردمحانی کو فائب تک تبلیغ کا حکم ہے جونبروا صدکی جمیت پروال ہے ورنہ مکم دینا سی خیس۔ (کشف 141/)

# 38 بَابِ إِنْ مِنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

ڂۮٙڷؿٵڟڸؙۣڹڹ۠ٵڷڿڣڍڦٵڷٲڂؠؘۯؾٵۿۼؠؘڎؙڰٵڷٲڂؠؘۯڹۑڡڹڞۅڒڤٵڷڝڣڞ۫ڔؠٚڝۣٙڹڹڿڗٵۿؠؿڠؙۅڷڝڣؿ ڟؚڸڲ۩ؿ۠ۅڷؙڰٵڷٵڵؠٞۑؙۣڞڵٞؠ۩ڰڟؘؽؠٷڝڵۘؠؘڰػۮڹۅٵڟؠٙٷ۪ڷؘۮڡٙؽٚػۮڹۘڞڶؠؘؘۣڡٚڶؽڸڿٵڵٵڒ.

حَدَّلْتَا أَبُو الْوَلِيدِقَالَ حَدَّلْنَاهُمْهَهُ عَنْ جَامِع بَنِ هَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بَنِ عَهْدِا الْفَبِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَغَك تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الْغَرَصَلَى الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانُ وَفَلَانُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَادٍ قُلْوَلْكِنْ سَمِعْتَلَيْقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَ فَلْيَتِكُو أَمَقْعَدَهُ مِنْ التَّادِ.

حَدَّلَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّلَنَا هَبْدُ الْوَارِثِ حَنْ هَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسُ إِنَّهَ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدِّ لَكُمْ حَدِيفًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الْتَحَلَيْ النَّامِ. أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدُ حَلَيْ كَذِهَا فَلْيَتَبَوَّ أَمَقُعَدُهُمِنَ النَّادِ.

حُدَّثَامَكِّيُ الْمُرَائِرَ اهِيمَ قَالَ حَدُّلَتَايَزِيدُ الْمُرْأَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلُ عَلَيَ مَالَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُمِنْ التَّارِ.

حَدَّلَنَامُوسَى قَالَ حَدَّلَنَا أَبُوعَوَ الْفَصَلَّ إِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ لِرَقَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَ لَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَعِي وَمَنْ رَ آنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَ آنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَعَمَقُلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُمَقَّعَدَهُونُ التَّارِ.

ترجمہ: صفرت علی فرماتے ہیں ہی ہا اُٹھا کی فرماً یا: مجھ پرجھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پرجھوٹ باندھے کا وہ آگ ہیں داخل ہوگا۔ حبداللد بن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے والدز بیر سے کہائیں آپ کورسول اللہ سے مدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جبیا کہ فلاں اور فلاں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے آپ بھی فائی سے دائی اختیار نہیں کی کین وجہ یہ کہ میں نے آپ بھی فائیے سنا آپ فرمار ہے تھے جو جمد پر جموٹ ہولے وہ اپنا شمکانہ جنم میں بنالے۔

صفرت أس في نفرمايا كثرت مديث بيان كرف مجهد بات روكت مي كدني بالكفاية فرمايا جومهم يرجان بوجه كرجموث بوليده ابنا تفكان جنم من بناليد

سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں ہیں نے ہی بھالگائیے۔ سنا آپ بھالگائی ارب محیدس نے محدیر الیسی بات کی جو ہیں تے میں کی پس جاہئے کہ وہ اپنا تھکا می<sup>ونی</sup>م ٹس بنالے۔

حضرت ابوہر پر ہ افغ صفور بھا گھنگائے تھا کرتے ہیں آپ بھا گھنگائے فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت در کھو۔ اور جس نے جھے تواب میں دیکھا اس نے جھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جس نے جھے پرجان ہوچھ کرجھوٹ بولالیس جاہئے کہ وہ جہنم میں ٹھکائے بنالے۔

ربط: ابداب سابقه شن تبلیغ کی تغین کاذ کرتھا۔ اس باب شن اس پر سید کرنا چاہتے بی کہ بلیغ کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال ہوکہ ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ند ہو۔ خواہ ترخیب وتر ہیب ش بی کیوں ند ہو\_\_\_ورنداس طرح دین بے سندھ وکردہ جائے گا۔

عُرُونِ بَخَارِیِّ عَلَم مِنْ کَارْشِب کیلئے باب قام فرمایا۔ کو یافتلیم می دینا پہنے اسٹی کذب نہیں شامل کرنا پہنے۔ حضرت آس مکٹر بن فی الحدیث بیں 226روایات مروی بیں جبکہ ووایٹ بارے شن فرماتے بیں: بی زیادہ احادیث بیان جمیں کرتا \_\_\_(۱) ابتدائی زمانٹ کم دوایت فرماتے تھے۔ طول عمر ہونے کی وجہ سے امت کیلئے ضرورت ہوگئی تو کتمان حاج بیں فرمایا۔ (۲) ذخیر واحادیث ہونے کے باوجود کم بی روایت کی جی ۔ (کشفہ 1804)

امام أُودَى فرماتے بین: اہل سنت کے إل جر خلاف واقعہ بات کو کذب " کہتے ہیں تعمد شر مانجیں \_\_\_البته مواخذہ صرف تعمد ہے وکا \_\_\_(درر دام در تراحد کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کے اس کا معرف کے اس کا معرف کا سے البتہ مواخذہ مرف

## تشريح حديث

#### حكم كذب على النبي السيكان الم

(١) ابن المنير اور ابو محمد النجويني الن ضرات كاسلك يب كري قرب.

(۲) جمبورفقها كنزديك كذب على النبي يَ الله الكبائرش عب كفر ببر مال بين يكسلك المام تفاري كاب يكونك ترجم من الم كالفظ ب

بعض جائل صوفیا اس کے قائل ہیں کہ ترخیب وترہیب کیلئے وضع احادیث بھی صحیح ہے \_\_\_\_ کیونکہ یہ کذب علی
النبی اللی میں ہے یہ کذب للنبی اللی اللی اللی ہے ہے ۔\_\_ تاہم صفرات مفقین صوفیا کرام اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔
اس لئے کہ کذب للنبی اللی اللی کے النبی اللی کے اللی کے اللی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا النبی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا النبی اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی حال میں درست نہیں ہے۔
جوسی حال میں درست نہیں ہے۔

علام یکی و بہال تک فرماتے بیل کے حدیث کی عبارت بیل اعراب کی فلطی بھی اس بیل شامل ہے۔ کیونکہ اس اعراب کے ساتھ دہنجی۔
ساتھ بہر حال آپ بہال فکی نے بیس فرمایا۔ اگرچہ اس کا گناہ وضع حدیث ہے کم ہے۔ مگرنسبت اس اعراب کے ساتھ دہنی ۔
فائدہ ا: احادیث بیان کرنے بیل سب سے پہلا درجہ حضرات محدثین کرام کا ہے۔ (۲) دو مرادر جہ فقہاء کرام کا ہے۔
(۳) تیسرا درجہ اہل لفت کا ہے۔ جن کوغریب الحدیث سے لگاؤر باہے۔ جیسے امام ابوعبید مگر ان کو لیے کھنگے آگے بیان بہیل کرسکتے۔ (۷) چو تھے نمبر پرجا کرصوفیا کا درجہ ہے ۔
کیونکہ ان پرحسن فن کا فاجہ وہ تاہے۔

فائدہ ۲: مافظائن جر ﷺ کہ بیرہ دیث تیں محابہ کرام سے مردی ہے۔ بعض نے بچاس کا تول کیا ہے۔ بہر حال پر دایات متواترہ ٹیں سے ہے۔

حافظ این جر نے فرمایا: یہ مدیر شبیس محابہ کرام عند اُجعش بھیاس اور عند اُبعض ستر سے مروی ہے اور متواتر ہے۔ (دلیل الاری 419 بعندالاری 401/1)

#### كمايحدث فلان و فلان

ابن ماجد کی روابیت سے معلوم ہوتاہے کہ ایک فلان کا مصداق عبداللہ بن مسعود بیں روسرے کاعلم نہیں۔شاید حضرت ابوہریرہ من مول۔ (نسراباری 473/1)

حضرات محابہ کشیرروایت محاط تھے ندکہ نفس مدیث کی روایت ۔۔ اس لئے کہ وہ مہلیغ مدیث پر مامور بھی تھے۔ (نفنل الباری 126/2)

روایت بالمعنیٰ میں صرف مفہوم بعینہ کی نسبت آپ بھی خاتمی طرف ہے الفاظ کی نہیں \_\_\_ لیکن روایت باللفظ اللّ کرناان کے ہاں بھی اولی ہے۔روایت بالمعنیٰ کے الفاظ کی نسبت آپ بھی خال طرف ہوتو وعید کا مصداق ہوگا۔ (ضن ابری 127/2) من یفل: اگرچہ قول کاذ کر ہے فعل کاذ کرنہیں \_\_\_ لیکن فعل بھی قول میں داخل ہے کیونکہ ممانعت کی علت میں دونوں شریک بیاں۔ (کشف 187/4)

> فلیلجالنار: بیصیفته ام بمعنی خبر کے ہے۔ فلیتبو اُمقعد معن النار کے معانی: ا: امر بمعنی خبر جبنم شکان وگا۔

٢: تهديد: بيانِ مزامقصوديــــ

٣: بالقصدار تكاب كذب مع بالقصد جينم تلاش كر\_\_

٧ : بدرهاء نبوي مَنْ فَأَلِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى ١٦٨١)

حضرات صحاب كرام من راس وعيد كايرا ترتها كرفل روايت كربعد آخرين مثله او قويباً منه كرد ين ته رجار بال او كما قال عليه الصلاة والسلام من راول ب-) [فنل الرار 128/2]

#### تعادفسدواة

حدثناالمكيبنابراهيم:

بی حدیث امام بخاری کی شاشیات میں سے ہے۔ صبح بخاری میں ۲۲ روایات شاقی میں۔جس میں سے ۲۰ راویان حنی میں۔ معرف میں سے ۲۰ راویان حنی میں۔ صبح بنی ۔ صبح بین ۔ صبح بنی ۔ صبح بین اس سے امام اعظام کی اعادیث توثنا تیات میں۔ امام صاحب روایة وروّیة تابعی میں۔

22 الانتیات بخاری بیس سے 20 کے مشائع حنفی بیل گویا تھے بخاری شریف کی سندیں علا شان امام اعظم کے شاکردوں کے شاکردوں سے پیدا ہوئی تجب بالاے تجب ہے کہ اسا تذہ بخاری تو ' امام اعظم بنسلیم کریں دوسرے نمائیں۔ (نسراباری 474/1) حضرت ابوسلمہ اسلم بنا کو گئے نے بھیر ہے کہ اسا تذہ بخاری تو ' امام اعظم بنسلیم کریں دوسرے نمائیوں تھے انور تھے ہے ہے ہے جسے حضرت ابوسلمہ اسلم بالوگو انجیب بات ہے کہ بھیر یابول رہا ہے ۔۔۔ اس پردہ بولا: اس سے زیادہ تجب کی بات ہے کہ بھوروں کے بافات والے شہر میں رسول اللہ تمہم اللہ کی عیادت کی طرف بلاتے ہیں اور تم بتوں کی عیادت پر مصر ہو۔ میں حاضر خدمت ہوکرمشرف باسلام ہوگیا۔ سمے ماسی (80) برس میں مدینہ طبیب میں وصال فرمایا۔

## تشريح حديث

حدثناموسى قال حدثنا ابوعو انه الخ:

تسمواباسمى والاتكتنوابكنيتى:

كنيت اب اورا بن كى طرف نسبت كر كے موتى ہے۔

#### شان ورودحديث

آپ الطَّقَائِل مرتب کہیں تشریف لے جارے تھے۔ کسی نے کہا: بااباالقاسم! آپ الطُّقَائِل نے بیچے مرکر دیکھا۔ اس نے کہائیں نے آپ کوئیس بلایا۔ اس پر آپ بالطُّقَائِل نے ارشاد فربایا: لا تکننو ابکنینی۔ مسئلہ بعند ابعض آپ بھالھ کے نام پرنام اور کنیت پر کنیت رکھنامطاقاً منع ہے ۔۔۔ عند ابعض آپ بھالھ کے دور میں بوجا اختا اکثر محدثین اور صحابہ کی اولاد کے نام محد تھے۔
میں بوجہ اختلاط منع تھا۔ اکثر محدثین و محققین کا فرم ہے ہی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ بہت سے محدثین اور صحابہ کی اولاد کے نام محد تھے۔

ابعض حفرات فرشتوں کے ناموں کے ساتھ نام محضے سیمنع کرتے ہیں۔ حضرت بھر بھی منع فرماتے تھے۔ بیاد ہے۔ درجہ میں ہے نکہ سنلہ کو درجہ بیں۔ اس پراجماع ہے کہ انوبیا مکتام پرنام دکھنا جائز ہے۔ البتہ بحر متی اور بہاں ابی سے بھی۔

ابوالقا سم کنیت کی مما فعت نفید ہے اور جہاں نفید و مما فعت بھوتی ہوتی ہے تی نفیہ جواز ہوتا ہے اس لئے ابوالقا سم کنیت رکھنا جائز ہے۔ (حمیۃ القا سم کنیت رکھنا

من رأنى في المنام فقدر أنى فان الشيطان لا يتمثل في صورتي:

یہ جملہ درمیان میں آپ بڑا نظایا طور تنجیبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جھوٹا خواب بھی آپ بڑا نظایا کے بارے میں بیان نہ کیا جائے۔نیزاگرواقتی کسی نے دیکھا تواس نے جمھے ہی دیکھا۔

خواب کی تقیقت بہے کہ نفس انسانی جس وقت ئیندیا ہے ہوئی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہوجا تا ہے تواس کی قوت خیالید کی را وسے اس کو پکھ صور تین دکھائی دیتی بین اس کانام خواب ہے۔ (کشف 195/4)

اقسام خواب: ۱: حالت بیداری کے دیکھے ہوئے احوال نیندین متشکل ہوجائیں۔ ۲: یا شیطانی تصرف سے مجدنظر آتے۔ خواب کی پدونوں اقسام غیر معتبر ہیں۔ محلی حدیث انفس دوسری تسویل شیطانی کہلاتی ہے۔ تیسری قسم الہام ربانی ہے جوبندہ کی تنہیر یا تبشیر کیلئے ہوتی ہے۔ (کشف 194/1)

فائدہ: آپ النَّا المِيرف رشد وہدايت كمظهر بيل اور شيطان صرف صفت و هلال كا اس كے شيطان آپ النَّا الَّي المُعَلِق صورت يل متعل جيل جوسكتا۔ (نمرالبار ٤٦٥٠)

سوال: مديث كجلش شرط وجزات تحديل مالانكهان بن تغاير موتاب\_

جواب: اس جملہ کے بارے ش مخلف روایات ٹیں: ایک مدیث الباب ووسری فسیر انی فی الیقظة داور ایک روایت ٹیں: ایک مدیث الباب ووسری فسیر انی فی الیقظة داور ایک روایت ٹیں: من دانی فقدر انی المحق اعتراض صرف روایت الباب پر ہے ۔ اس کا جواب یہ کے جزار ؤیت مصادقہ یارؤیت دھے سے کتابہ ہے ۔ جبکہ شرطش رویت مطلقہ ہے تومغایرت بھی پائی گئی۔ فلاا شکال

من الى فى المنام\_اس جلش چدا عاديان:

۱۰۰۱ اس جملہ کے معنی طابت کرنے کیلئے تین آخر پریں ہیں:-(۱) رؤیت سے مراورؤیت مستقبلہ ہے۔ لیعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے آخرت میں دیکھا دی کھے اس میں موال ہے کہ اس میں خواب دیکھنے والے کی کیا تصوصیت ہے آخرت میں توسب کو ہی آپ بھال کی کیا تصوصیت ہے آخرت میں توسب کو ہی آپ بھال کی کیا تھا تھی ہوجائے گی۔

جواب: رؤیت خصوصی اور محبت خصوصی مراد ہے۔

(۲) رؤیت مستقبلہ فی الدنیا مراد ہے ۔۔۔ اس صورت ہیں بدویت آپ جَائِفَا کُے زمانے کے ساتھ خاص ہوگ۔
مطلب یک جونواب ہیں جمھود یکور لیوہ فی الیقظہ بھی دیکو لیا ۔۔ یعنی ایمان لے آئے گانہ یارت وجبت نصیب ہوگ۔

(۳) یعنی اس کا خواب پہلے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا ۔ یہ سی ذمانے کسا تھ خاص نہیں ہے۔

۲۰۰۰ دوسری بحث: جس نے آپ بھائے گھڑواب ہیں دیکھا بیرو نیت صادقہ تو ہائین بیرونے کسی ہے۔ اس کے بارے ہیں تقن اقوال ہیں: (۱) عمد البعض بیرو نیت میں ہوگر شریف لاتے ہیں۔ (۲) بعض رویت مثالی کھائل اور عمد البعض رویت خیال ہیں متصور ہوگر شریف لاتے ہیں۔ (۳) صفرات محد شن کرام نے اس میں بحث کی ہے کہ جس طرح آپ بھائے گھڑا کے دیال میں متصور ہوگر شریف لاتے ہیں۔ (۳) صفرات محد شن کرام نے اس میں بحث کی ہے کہ جس طرح آپ بھائے گھڑا کے دیال میں متصور ہوگر شریف لاتے ہیں۔ (۳) صفرات محد شن کرام نے اس میں بحث کی ہے کہ جس طرح آپ بھائے گھڑا کے دیال میں متصور ہوگر شریف کو بیا گھڑا کے دیال میں متصور ہوگر شریف کرنے ہوئی ہوئو وہ حلیہ کے بارے ہیں دریافت کے بارے ہیں دریافت کرنے بارے ہیں اتا ہے کہ ان کو بتلا یا جاتا کہ آپ بھائے گھڑا خواب ہیں ذیارت ہوئی ہے تو وہ حلیہ کے بارے ہیں دریافت کرتے۔ اگرمطابی بیات کے آپ میں انہوں نے دور نہیں۔

فائدہ: مولانا عبدائی نے خواب دیکھا کہ آپ کا فیکھائے پتلون میں ملبوں ہیں۔ تو حضرت گنگو ہی نے فرمایا: اس میں تہماری ڈات کا مسئلہ ہیں بلک تعبیر ہے کہ آج کل دین پر نصاری کا فلہ ہے۔ دین کی مغلوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ تیسر کی بحث: اگر آپ ہو گئے کی خواب میں دیکھے اور آپ ہو گئے گئے ہے کھے ارشاد فرمائیں وہ جست ہے یا نہیں ۔ جواب: جوارشاد فرمایا گرد شرع کے مطابق ہے توجمت ہاوریتائید مزید ہادوا کر کوئی تطبیق ممکن نہ توو خلاف شرع جست نہیں۔ اس کی عدم جمیت کی چند دجوہ ہیں:۔

(۱) محدثین فرماتے بی بعفل کی روایت معتبر میں تو نام کی کیسے معتبر موگی۔

(۲) اس کی ممانعت توہے کہ شیطان مٹل نیوی کی قدرت نہیں رکھتا گراس کی تو کوئی ممانعت نہیں کہ المیس تلبیس نہیں کرسکتا۔ (۳) نیز ہیداری کی رؤیت رؤیت تو پیہو کیھنے والاصحابی ہوتا ہے بیندگی رؤیت اس درجہ کی نہیں ہے توروایت کا بھی وہ درجہ نہیں ہوگا۔ جوصالت ہیداری کاہے۔

(۷) آپ آلفائیگی رؤیت فی المنام ایک بشار ۋرتمانی ضرور ہے تاہم بیان شریعت کامقام آونہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر حدیث شدید ضعیف ہوفضائل اعمال میں بھی مقبول نہیں ، اگر معمولی ضعیف ہوتو پھر اگر کوئی حکم پہلے کسی حدیث صحیح سے ثابت ہے تواس ضعیف حدیث کؤر بعد مزیدتا کیدونقویت ہوسکتی ہے لیکن کوئی نیاحکم مسنون ہونا ہستحب ہوناوغیرہ فضاعلیِ اعمال بیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ (انعام الباری 155/2)

البحث الرابع:

آپ الفائل بداری می زیارت مکن ب یانمیں؟

حضرات محدثین اورعلامداین تیمیداس کے متکر ہیں حضرات صوفیاا دراولیا کرام اس کے قائل ہیں۔

حضرت شاہ طامہ انور کشمیری فرماتے ہیں کرتی بات یہ کیمکن ہے اور اقکار جہل ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں ہیں نے بائیس مرتبہ حالت بیداری ہیں آپ بالٹی فلکا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہیں امراء وسلاطین کے پاس نہیں جاتا تھا۔ شخ عبدالوہاب شعر الی فرماتے ہیں کہ ہیں نے آپ بالٹی فلکھنے بیداری ہیں بخاری شریف پڑھی ہے۔ شخ میر الی نے بھی ای کواختیار کیا ہے اور فرمایا: ہیں نے حالت بیداری ہیں آپ سے آٹھ و دفقاء کرام کے ساتھ بخاری شریف پڑھی ہے۔

حالت بیداری میں زیارت نصیب مورکشف ہے تاہم جیت کے لحاظے اس کا حکم بھی خواب بی کی طرح ہے۔

# 39بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ \_\_ عَلَم كَي إِنْسَ لَكُمنا

حَذَّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنْ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَاوَ كِيغِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَطَرِ فِ عَنْ الشَّغِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابَ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ أَوْ فَهُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلْ مُسْلِمَ أَوْ مَا فِي هَلِهِ الضَّحِيفَةِ قَالَ قُلْبِ بُنِ أَبِي طَلِهِ الضَّحِيفَةِ قَالَ الْمَعْلُ وَ فَكَاكَ الْأَسِيرِ وَ لَا يَفْتَلُ مُسْلِمَ بِكَافِي.

حَدَّثَنَا ٱبُو نَعَيْمِ الْفَصْلُ بَنُ ذُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَيْهَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ ٱبِي سَلَمَةَ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَ قَانَ خُرَاعَةً

قَتُلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثِ عَامَ فَصْحِ مَكَّةً بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِلَالِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ

رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَة الْقَتْلَ أَوْ الْفِيلَ قَالَ أَبُو عَبْدا اللهِ كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى

الشَّلِ الْفِيلَ أَوْ الْقَتْلُ وَغَيْزُهُ يَقُولُ الْفِيلُ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَلْمَالُومِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَهَا لَلْمَالُومِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَهَا عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَمْ تَحِلُ لِأَحَلِ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَجَاءَرَ جُلْمِنَ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبْلِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُو الْأَبِي فَلَانِ فَقَالَ رَجُلْ مِن قُرَيْشِ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِلَّا لَهُ عَلَمْ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِ نَافَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهَ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُ شَيْءٍ كَتَبَ لَهْ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ النَّهِ أَيْ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ النَّهِ اللَّهِ أَيْ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ النَّهِ اللَّهِ أَيْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْأَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ لِي وَهْبَ بَنْ مَنَبِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِهْتُ أَبَاهُرَ يْرَ قَيَقُولُ مَامِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّعَلَيهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْدُمِنِي إِلَّامَا كَانَ مِنْ عَبْدِ القِبْنِ عَمْرٍ وَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُو لَا أَكْثَبُ ثَابَعَنْعَعْمَرْ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

حَدَّنَنايَحْنَى إِنْ سَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنِي الِنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي لِولْسُ عَنْ الْبِنِ فِهَا بِعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِن عَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا الْمُعَدِّبِ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ الْنُولِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا المُعْدَةُ قَالَ عُمَرَ إِنَّ التَّبِيِّ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابِ اللَّهِ حَسْبَنَا فَاعْتَلَفُو اوَ كَثُرُ اللَّهُ عَلَقًالَ أَوْمُواعَتِي وَلَا يَنْبَعِي عِنْدِي التَّنَازُ عُفْعَرَ جَائِنْ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّ لِمُتَاحَالَ لَنَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الشَّعَلَيْءِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَكِنَا بِهِ.

ترجمہ: ابو بحید کہتے ہیں میں نے حضرت ملی ہے ہوچھا کیا جہارے ہاں کوئی (خاص) کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا خہیں گراللہ کی کتاب یادہ فہم جوسلمان آدمی کو دیاجا تاہے یادہ جو بھھاس صحیفے میں ہے۔ میں نے کہااس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا ویت کے احکام، قید ہیں کوچھوڑ نے کے احکام اور پیات کہ قبل کیاجائے مسلمان کافر کے بدلے۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے بیل محابث ہے کوئی بھی مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والانجیں ہے سواتے عبداللہ بن عرق کے کیونکہ وہ کھا کرتے تھے اورش اکھتانجیل تھا۔

صفرت ابن حباس فرماتے ہیں جب صفور بھی تکلیف بہت زیادہ ہوگئ تو آپ بھی تخافی نے فرمایا میرے پاس کوئی کھنے کی چیر یعنی کافند لے آویس میں ایک چیر کھی کردے دول اس کے بعد تم گراہ نہیں ہوؤ کے حضرت مر نے فرمایا صنور تا اللّٰ کا کھنے کی چیر یعنی کافندے اور جمارے پاس اللّٰہ کی کتاب ہے جو کافی ہے۔ پس ان کا آئیس میں اختلاف ہو کیا اور شورزیادہ ہو کیا۔ آپ

بَالْفَلَةُ فَي فرما ياميرك باس كور عودوالاميرك باس بعكوا كرنامناسب مين حضرت الن عباس (ابن مجلس مديث سے) فطاور فرمارے باس مديث سے) فطاور فرمارے مقديت برى معيبت بيجومائل موگئ رسول الله تالاقاً فَقَالِم ان كَلَفَ كدرميان ـ

ربطا: بب سابق من اشاعت علم كالبهمام اورآب بكانتك طرف فلط نسبت كى فقى من تواس كى حفاظت كا الكسب كا الكسب كا الكسب كا المست كا الم

ان باب سابق شن احدو از عن الكذب في النقل كي تعليم في النقل كي تعليم في النباب شن احتراز عن دراع الكلام كابيان بيدال كي در درت الن وقت اور براه جاتى به بعض و درت الن وقت اور براه جاتى به بعض و درت الن وقت اور براه جاتى به منظود و بط كيك بهيشة قاصر بول اوره شي تقعير آجائي رفض الن دوايت من آب النافية في عمد من كتابت و دريث كا ذكر تعاال روايت من آب بالنافية في عمد من كتابت وديث كا ذكر تعالى روايت من آب بالنافية في النافية كا حكم بيد (العام 182/2)

غرض ترجمه:

الم مخاري الرباب شم كم الهيت بتلات إلى كما تناالم بما كر بعو النكافوف مولكولينا والي المام مخاري الما المعابة ومعلمة الحفظ كما قبل العلم صيدو الكتابة قفسه:

ا کر طلم سے مراد خاص طلم حدیث ہے توغرض الباب ایک اختلافی مسئل بیل جمہور کی تائید ہے۔ کیونکہ بعض حضرات کتابت حدیث کے جواز کے قائل نہیں۔ جبکہ جمہور قائل ہیں۔ تواس سے جمہور کی تائیدہ وگئی ہے۔

غرض بخاری حضرت فی الحدیث فرماتے بیل تصود بخاری بے کرتمام دھندوں کو چھوڑ کرمہ تن علم بیل الک جانے ہی علم آتا ہے جسے حضرت ابوم ریرہ بڑا الفکیل کے قربان کرکے پوری طرح علم بیل الگ کئے۔ (ایل 437) حضرت فیج الہند فرماتے ہیں:

علائے امت نے علوم نبوت سے متعلق علوم کی بلیٹے واشاعت کیلئے سکتابہ العلم ''می کے طریق کواختیار کیاجس کے نتیجہ میں آج دنیایں علمی سرمایہ باعث فیضان بنا ہواہے۔(نشل الباری 153/2)

# تشريح حديث

هلعندكمكتاب:

حضرت علی کے معلق این سبانے یک فلط باتیں پھیلائی تھیں۔ این سباا مل ٹیں یہودی تھا۔ سازش کے حت مسلمان ہوا۔
ایران کا باشدہ تھا مزاج کا فائد انی تھا اس نے یہ ویکٹنڈہ شروع کیا کہ فلافت صفرت علی کا تق ہاں لئے کہ آپ بال فلکا تھا ہے ۔
فائدان ٹیں سے تھے۔ کو یا حضرت علی کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے بہت می فلط با ٹیس حضرت علی کی طرف منسوب کی گئیں \_\_\_اس زمان ٹی ایسادگوں کوروافش (جھوڑنے والے) کہاجائے لگا۔ جوان فلط باتوں کومنسوب کرتے تھے \_\_

توان لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ قرآن کریم کے چالیس پارے تھے۔آخری دس پارے میں حضرت علی اور اہل ہیت کے فضائل تھے اور حضرات شیخین شنے نوڈ باللہ ان دس پاروں کوختم کرادیا \_\_\_ اس لئے لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ کورسول اللہ بال تنظیم طرف سے خصوصی علم دیا گیا ہے جس کی کتاب آپ کے پاس ہے \_\_\_ ؟

حضرت على في ني فرمايا: يي خيال باطل ہے۔ كتاب أو كتاب الله ي ہے جوہين الله فتين ہے۔

ھل عند کم کے ناطب صفرت علی ہی ہیں مرتعظیم کیلئے ہے۔ یا اہل ہیت کونطاب ہے مراد صفرت علی ، صفرت فاطمہ ، مضرت فاطمہ ، صفرات نست کونطاب ہے مراد صفرت علی ، صفرات فاطمہ ، مصفرات کی مصفرات کی بیاس آیا۔

الاكتابالله\_\_\_\_

مستثنى مفرغ ہونے کی وجسے مرفوع ہے۔ یعنی صرف کتاب اللہ ہادرہم ہے۔ یکوئی لکھنے کی چیز ہیں ہے۔

#### قلت و مافي هذه الصحيفة:

سائل کوشبہ ہواتھا کہاس سحیفے بیں شاید کوئی خاص بات ہو۔اس لئے اس کی وضاحت پوچھ لی۔ حضرت علی شسے ابو جحیه یہ اور بروایت نسائی قیس بن عبارہ ششر شختی کچھ دیگر حضرات نے بھی بھی سوال کیا\_\_\_\_هل عند کم کتاب؟ فرمایا: \_\_\_لاالاکتاب الله او فهم اعطیه رجل مسلم

علامہ عین ، حافظ ابن جر استثناء تقطع مانے بیل جبکہ ابن منیر اور حلامہ ابوائسن سندھی فرماتے بیل پیاستثناء منصل ہے۔ اس لئے کہ لو کان الاستثناء من غیر المجنس لکان منصوباً گویا حضرت علی کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جمارے پاس دومکتوب چیزیں بیل ایک کتاب اللہ دوسرے اعطاء فیم خداوندی سے معتبطہ مسائل \_\_\_ جب کہ ابو چیفی کے سوال بیں مکتوب کی تصریح ہے جو دابین ایک کتاب اللہ دوسرے اعطاء فیم خداوندی ہے دومکتوب ہے۔ ) کما قال ابن منبوط اللہ

نیزاستناهٔ میصل ہونے کی ایک اور دجہ بیان فرمائی کہ ایو بحیقہ کے سوال کی حقیقت پرخور کرکے اس کے الفاظیس معمولی تبدیلی کرنی ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی مخصوص علم ہے کتوب یا غیر مکتوب سے جواب ٹیل فرمایا ہمارے پاس کتوب یا غیر مکتوب مخصوص علم خہیں ہے۔ اس صورت میں استناء مصل مطلق علم ہے ہوگا اور سنتی دی اور ایک فیم الفرت مالی نے میں دی اور ایک وہ جواس صحیف ان ٹیل بعض کتوب اور بعض غیر مکتوب بیل ۔ اور سنتی وہ منام چیزیں ہول گی جن کاذ کر فرمایا۔ ان کتاب اللہ ہے۔ تا بہ صحیف ان ٹیل بعض کتوب اور بعض غیر مکتوب بیل ۔ ملامہ عینی اور حافظ ابن تجر کے الفاظ میں :

والظاهر ان الاستثناء فيه منقطع \_\_\_والمراد بذكر الفهم امكان الزيادة على مافى الكتاب، جواستنباط، قياسات اور دوسر في الاستثناء فيه منقطع \_\_\_والمراد بين معانى مستخرج موتے بيل \_\_\_دواستدانال بيل - ايك اس روايت كے ذريعہ جوامام بخارى كتاب الديات بيل لاتے بيل ماعند ناالا مافى القر آن الا فهماً يعطى د جل فى الكتاب \_\_\_\_بهاں بہلااستثنام فرغ اور دوسر انتقطع ہے۔مفہوم بيہے ليكن اگر الله تعالى كي تحق كوائي كتاب (قرآن كريم) بيل فهم عطاء فرمات تو

يةرآن ميل جواشيا ومنصوصة بل وه ان كے علاوه دوسرى چيزول كے استعباط به قدرت باليتا ہے۔

ودمراات دال اس روایت بے جوامام احد نے طارق بن شباب کے طریق با سنادس تھل کے بہدت علیا اللہ میں استدال اس روایت ہے بھدت علیا علی الم استدال کے سائل مشرت کی استدال کے سائل مشرست کی استدال کے سائل میں استدال کے سائل مشرست کی استدال کے سائل مشرست کی استدال کے سائل میں استدال کے سائل میں استدال کی سائل میں استدال کے سائل میں استدال کے سائل میں استدال کی سائل میں استدال کی سائل میں استدال کی سائل میں استدال کے سائل میں استدال کی سائل میں استدال کی سائل میں کے سائل میں کے سائل میں کو استدال کی سائل میں کو سائل میں کے سائل میں کو سائل می

#### لايقتلمسلمبكافر

#### مسلاختلافيد:

ائمہ ٹلا اللہ اس مدیث سے استدال کرتے ہیں کہ مطلقاً کافر کے بدلہ شل سلمان کوشل جیس کیا جائے گا۔ خواہ وہ منتول ذی مویاحر نی مویا مستعامین موران کامستدل بیمدیث ہے۔

الم اعظم فرماتے بی کدی اسے مستثن ہے۔ اس کدیگردائل موجود فی اور دوریان

() ذمیوں کے بارے ٹی آپ بھائنگا ارشاد کرای ہے: اموالهم کاموالناو دمائهم کلمائنا واعراضهم کاعواضهم کاعواضهم کاعواضها \_\_معالمه کی وجہسےال کی تمام چیزی مخوظ موگئیں۔

(۲) نظر طحادی بیسبے: جب مسلم ذی کی چوری کرتاہے تومسلم کا باضکاٹ دیاجا تاہے جب مال میں بدلہ ہے توجان میں ریاد ہوگا۔ ریدا ہوگا۔

(۳) عقد ذمه ال وجان اور عرت مستحفظ كيان من وجب سلمان كاس كبل بل أن دكيا واست كاتو عقد دمه المل ووجات كالد حنفي كي دليل آيت كريمه: ان العفس والعفس التي بيد -اس بين "نفس" كامطل قد كريم مسلم وكافر كي كوتي قير بين - (انعام 171/2)

#### حديث الباب كاجواب:

یمبال کافرے مراد کافر حربی ہے۔ متامن کوبعض مضرات ذمی کے ساتھ اوربعض حربی کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مذکورہ بالاد لائل کی وجہ سے مدیث الباب کی تصیص کی گئی ہے۔ اور کافرسے مرادحر نی کافرہے۔

علامة ظفر احرعتائی فرماتے ہیں: قصاص کے باب ہیں عثد انی جنفی قاعدہ کلی بیہ چس شخص کا خون عصمت مقومہ کے ساتھ علی التا بید معصوم ہوا وراس کوعد آلنل کیا جائے اور قصاص لین احتدر نہ ہو وقصاص واجب ہوگا ان ہیں ہے کوئی قیدیا شرط معدوم ہو تو قصاص نہیں ہوگا۔ (کشنہ 1420) کی طرح بیاصل بھی پیش نظر رہے کہ اگر کوئی نص کسی اصل کلی کے معارض ہوجائے اور اس نص ہیں کوئی تاویل کی کے معارض ہوجائے اور اس نص ہیں کوئی تاویل کا احتمال ہو تو اصل کلی ہیں نص کی وجہ ہے تصیص ہوگی اگر نص ہیں تاویل کا احتمال ہو تو نص ہیں تاویل کی جائے گئے۔ اس میں کوئی تاویل کی جائے گئے۔ (کشبہ 151) کا احتمال ہو تو اص کوئی تاویل کی جائے گئے۔ (کشبہ 161)

حضرت علامة شبير احدعثماني فرمات بين: دل ين المح تك يايك چيز در أصطنى ب كد لايقتل مسلم بكافر يوديث جو باعتبارظامری مفہوم کے ڈی کوچی شامل ہے اس کے ہوتے ہوئے اور طست اباحت دم کی موجودگی میں ایک مسلمان کی جان لے لینا \_\_\_ حالاتك حدود شبهات سے ساقط موجاتی ٹیل \_ \_ یہ ایک قابل تائل چیز ہے مكذا قالد الحافظ ابن حجر عظف \_\_\_ إل الني بات بن كام جيس كردنياوى انظام كفيك ركف كيك سلك حنفي بهايت بى افق عظام السياست بـ اتنی بات اور بھی واضح ہے منفید کامسلک دلیل کے احتبارے بہت ہی توی ہے ۔خزاعی اور لیٹی کا واقعداس پراول دلیل ہے جس میں تاویل کی تخوائش بی جمیں \_\_\_\_ باقی حدیث لایقتل مسلم بکافر کے جوجوابات دیتے گئے ہیں خصوصاً امام طحاوی کا جواب بہت بی معقول ہے اس کے مقابلے میں حافظ ابن مجر نے جواحال ذکر کیا ہے کہ و لا ذو عهد فی عهده میں واؤاستیافیہ ہے ماطفہ ہیں۔اس کو تبول کرنامحل تائل ہے \_\_\_ کیونکہ جرشخص استعالات عربیہ کے اعتبارے وجدان وذوق كى طرف رجوع كركے ديكھے كەلايقىل مسلم بىكافو ولا ذوعهد فى عهده يىل واؤماطفە بمونا چاہيے يااستينا فيه؟ ظاہر ي بيك و لا يقتل ذوعهد ش اكروا و استينافيه و تويقتل اس جكر كمال سالا ياجائ كا\_؟ يمال تو فقط "لا" ب استعالات میں ایسایی دیکھاجا تاہے کہ جہان فعل کوحذف کر کے محض حرف فی کی تکرار کی جائے۔ حالا نکہ فی کے ساتھ ساتھ فعل بھی مراد ہے مود ال جوداد آتی ہے دہ ماطفہ ی موتی ہے ۔۔ اگراس کے خلاف کوئی دعویٰ کرتا موتو استعمالات میں اس کی نظیر پیش كرے \_ ميں سبب سمجمتا كدواؤ كوعاطفد شدمائے سے اس جگہ يقتاف على كبال سے لاياجائے گااور لاكنسى لا بہوگى؟ تركيب كس طرح کی جائے گی؟ للذا حافظ کی تاویل کویں سمجھانہیں اور اگر بیہاں واؤ عاطفہ ہوکا فرسے کا فرحر نی ہونا متعین ہے توفقل مسلم بالذمي ميں اس حديث ہے كوئى شبه جميں ہوسكتا۔ زائدا ززائد يہ كہد سكتے بيں كەنتل مسلم بالذي سے يہ حديث ساكت ہے۔ مخافین کے پاس تواس کے علاوہ کوئی دلیل جیس ۔ حنفیہ کے پاس علاوہ عمومات قرآنیداور عدیث "لهم مالنا" کے خاص اس 

علامہ انورشاہ شمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حنفیہ ہیے ہیں کا فر ذمی کے عض مسلمان کوٹنل کیا جائے گا\_\_\_اس کا مطلب ہیہ کہ عبد ذمہ کی وجہ سے ٹنل کیا جائے گا قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ (مسلمان نے بادشاہ کے عبد ذمہ کوتوڑا تو قتل کیاجائے گا۔ )[الدادالباری575]

## تشريح حديث

#### حدثناابو نعيمالخ

ان خزاعة: يُرَبُّ بِالْفَلَاكِ عَلَيْفَ تَحْ \_\_\_

صفرت اسلحیل اور صفرت باجره مرزین مکه یل مقیم تھے۔ توقیلہ بنوجرہم کو بھی دباں قیام کی اجازت دیدی \_\_\_ عفرت اساعیل کی شادی بنوجرہم میں ہوئی \_\_\_\_ پھر بنوٹر اصاور بنوجرہم کی اڑنگی ہوئی تو بنوٹر اصفالب آگے۔اور بیت اللہ فریف پر بنوٹر اصلے بنوٹر اصلے بنوٹر اصادر بنوٹر اصادر بنوجرہم کی اور بنوٹر اصافہ بنوٹر اصلے ہے۔

پھر بنوٹر اور اور قریش کی الوائی ہوئی تو قریش نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کرلیا۔ اور بنوٹر اور کو کہ سے کال دیا ۔ مدیدیہ کے موقع پر آپ بھا گھنگا نے بنوٹر اور کواختیار دیا کہ جس کے ساخوال کرچا ہوجلیف بن جاؤے بنوٹر اور مداوت قریش کی وجہ سے آپ بھا گھنگا کے حلیف بن گئے ۔ اور بنولید کا اور بے حلیف بن گئے ۔ برمحا ہم ہوا کہ کوئی سی پر حما جہ بن کے ۔ اور بنولید کا اور بے علاور یہ طلح پایا کہ فتل حلیف فتل اور بالموں نے آکر آپ بھا گھا اطلاع طلح پایا کہ فتل حلیف کی ایر بھوں نے آکر آپ بھا گھا اطلاع دی ۔ ۔ آپ بھا گھا گھا نے تو میں سے قربایا: قاتل حوالہ کرو ورند معاہدہ ختم۔ انہوں نے قاتل سیرد کرنے سے الکار کردیا ۔ آپ بھا گھا کے نقض عبد کا اور کی اور فتح حاصل کرلی بحد از فتح بنوٹر اور نے بنو کردیا آدی قبل کردی اور فتح حاصل کرلی بحد از فتح بنوٹر اور نے بنو کی آدی قبل کردی اور فتح حاصل کرلی بحد از فتح بنوٹر اور نے بنو کی جائے۔

ماہلیت بیں این الاکوئے نے خزاصے احمرنای شخص کولل کیا تھا۔ فتح کمیے موقع پرخراش بن امیہ خزا می نے اس کابدلہ ایا اور این الاثوع بذلی کولل کرڈ الا۔ اس موقع پر آپ بیال کا کا خیال دشال ہے منع فرما یا اور خون بہادیا۔ (کشد۔270/4)

#### والاتلتقطساقِطهاااالمنشد:

یعنی حرم بن کوئی گری پزی چیزنا تھائی جائے سوااس کے جوّحریف اورا علان کرتا ہاہ۔ علامہ ابن القیم نے بعض صفرات سے قتل کیا کہ مکر کہ تخصیص اس لئے کہ وی شخص بہاں کے لقطہ کوا تھا سکتا ہے جو لوگوں کے متفرق ہونے اور چلے جانے سے پہلے تعریف کرسکتا ہو بہاں لوگ چلے جاتے ہیں اس لئے بسااوقات ایک تعریف مفیر نہیں ہوگی۔ (سنبہ 285)

نیز ذہن میں رہے فاقد کم شدہ چیز کو جی طور پر گشدگی کی جگہ پر تلاش کرنے آتا ہے توبینا کیدہے کہ اس کوو ہاں سے مت

المحاؤتا كه فاقد آكر تودو إل سے المحالے \_\_\_ مگر ايب امتعد جو يقين طور ير مالك كوي يخ افت تمام مراحل شرعيه طے كرسكے \_\_\_ (اندام لابارى 174/2)

سوال: اس کامطلب توب واکشے حرم کالقطات ریف نرکر نے والے کئے بھی اٹھا تا جائز ہے۔ حالا تکدیت میں ہیں۔ جواب ا: حرم بیں حام طور پرمثافل ایسے موج اس کے تصوصیت سے فرمایا کر یف کرنے دالی اٹھائے ہے۔ کہ بہال اواقع تعریف موجودان ۔
کاتحریف کرنے والدی اٹھائے ہے وک کہ بہال اواقع تعریف موجودان ۔

جواب ٢: حرم شي جونكة حريف نتهائي مفتل بدر السليها الفعلف سي يُنْ كرنا بهدكما ستنامب فهو بخير النظرين: مرق قتل باورمراواتل أن فيل بي يني ورقاء المام شأفي كهال مرقع قاتل ب الماان يعقل و المان يقاد: مراديب كدونول شي ورقاء في الني تواهد يت أس اور جاب تصاص ليس -

#### فهربخير النظرين:

فهو بہاں ظاہر بی ضیر مقتول کی طرف دائع ہے لیکن مقتول کے اولیا می طرف ہے کہ اولیا مقتول کودوا ختیار ہیں۔
ایک طیکا ماان یعقل بیں مقتول کی دیت کاو اماان یقادیا بھر قاتل کو برائے قصاص اولیائے مقتول کے بہر دکردیا جائے۔
ترکیب کے احتیار سے ہے کہ ذرا مقتل معلوم ہوتا ہے کہ یقاد کا نائب فاحل بقاہر اہل الفعل ہے کین اس صورت میں
معنی بگر جاتے ہیں کیونکہ معنی ہے ہوں گے '' اہل الفتیل'' سے قصاص لیا جائے ۔ اس لئے بکھ مضرات نے کہا کہ بہاں یقاد
یمکن لنا القود کے معنیٰ بیں ہے کہ اہل قتیل کو صاص لینے کی طاقت دی جائے۔

تاہم اس کی دوسری ترکیب جو بھے نیادہ بہتر آئی ہے وہ ہے کہ آپ شروع میں فرمایا: فھو یہ بھیو العطرین الخے۔اس میں سوال پیدا ہوا کہ ھوکا مرقع ومصداتی کون ہے: تو آپ بھا تھا گئے نے اما ان یعقل و اما ان یقادے ابتدا ھل القعیل فرما کر ھوکا مرقع ومصداتی موجع ومصداتی مثنی فرمادیا۔(انیام 17412)

مسئلوا خنالافیہ: اگر کوئی شخص کی کوئل کردیتواہل قبتیل کواختیارہے کہ خواہدیت لیخواہتھا ہے۔ تا تاتی مسئلہ ہے۔ قاتل کوعندا مجمور راختیارہے خواہ دیت دے یا تصاص دونوں ش تسادی ہے۔ امام اعظم تساوی کے قائل نہیں۔وہ کہتے ہیں کہ قاتل کواختیار نہیں۔ اصل حکم تصاص ہے \_\_\_ تاہم ورداء کواختیارہے کہ وہ تصاص معاف کر کے دیت لیں۔

امام صاحب كى دليل: ولكم فى القصاص حيوة الخ

دوسرى دليل: حديث شي بي ختاب الفائقصاص اى حكم كتاب الفائقصاص الركان الفائقصاص المحكم كتاب الفائقصاص المحكم كتاب الفائق المحمد والمائن المحمد والمائن المحمد المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحمد المحتال المحمد المحمد المحمد المحمد المحتال المحمد والمحمد والمح

جیسے عامل، موضی یا ماموز \_\_\_\_ بہاں منحیو کی تقدیر پر متعدی بذریعہ باء نہ ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں لیکن موضی بدن بندو النظرین کیا جائے اور اسے تجھاجائے کہ حزن وغم موضی بندیو النظرین پرراضی کیا جائے اور اسے تجھاجائے کہ حزن وغم عارضی بات ہے اس کی شدت کچھ عرصہ بعد جاتی رہے گی دیت تمہارے اور قاتل دونوں کے حق بیل "خیو النظرین" ہے \_\_ اس طرح قاتل کو بھی راضی کیا جائے گا \_\_ اب جبکہ تخیر کے ساتھی مرضی دغیرہ کی تقدیر کا احتمال ہے تو صفر است او افع حدیث باب کو ایٹ میں کو میں کہ سکتے۔

اس احتال کے بعد اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ فہو بخیر النظرین کے بعد کی کیابیں \_\_\_\_ ؟ اسل میں آپ تا کھا گئا ہے کے اس ارشاد کا مقصد شریدت اسلامیہ کی وسعت کو بیان کرنا ہے قبل کی صورت بھی قصاص اور دیت دونوں کی آزادی فیریعت اسلامیہ کی عیسوی میں تھی نہ موسوی میں عیسوی میں صرف دیت اور موسوی میں صرف قصاص تھا \_\_\_ ان کے تقابل سے شریعت اسلامیہ کی وسعت دیکھتے اس میں نقصاص پر مجبور کیا جا تا ہے نددیت پر قاتل اور اولیا نے مقتول کے تق میں جوصورت مناسب ہوای کو اختیار کیا جا تا ہے ۔ اب رہی یہ بات کہ قصاص اور دیت دونوں میں ہی سے اولیا و مقتول جو چاہیں قاتل کی مرض کے بغیر اختیار کے مسلتے ہیں ۔ یہ مقصد مراد مدیث سے ذائد چیز ہے۔ (والتفصیل فی کتاب اللدیات) [فضل ابری 147/2]

اکتبوالابی فلان: بعض روایات بیل تصریح ہے: اکتبوالابی شاہ اسے کتابت مدیث کا جواز لکل آیا۔ اور ترجمة الباب مطابقت بوئی۔ (بیابوشاہ نابینا تھے)

حضرت عبال کی در خواست پر الا الاذ خو کا استثناء نوری طور پر منجانب الله یا بحیثیت شارع آپینال فایک فرمادید (ادم 177/2) حد ثناعلی ابن عبد الله: اس مدیث بی ہے کہ حضرت عبد الله ابن عمر فاجو کیا رصحابہ بیں سے ہیں وہ آپ بیال فایک کے اقوال وافعال کلھا کرتے تھے۔اس ہے بھی کتابت کا جواز معلوم ہوا۔ اگرجائزے ہوتا تو وہ نے کھتے۔

#### ترجمه سلطابقت

باب کی پہلی حدیث سیدناعلی سے تھی۔ ان کے صحیفہ کے بارے ٹیل امکان تھا کہ انہوں نے وہ آپ ہمان تھا کہ انہوں نے وہ آپ ہمان تھا کہ دصال کے بعد ازخودلکھا ہوروایت بلا اکتبو الاہی فلان سے جواز کتابت بحکم النبی ہمان تھا کہ سے ۔حضرت ابوشاہ یمنی ٹابینا اور امی آدمی منے مگر پھر بھی یہ شبہ کا امکان تھا ہے کہ کتابت عذر کی وجہ سے ہے کہ وہ نابینا تھے ۔۔۔۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ہ کی روایت سے اجاز ہ نبوی ہمان تھا ہے مل کتابت کا جواز بلاحذر ہے۔ (ضل اباری 14712)

سوال: بہاں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عُرواً کی روایات زیادہ بیں۔ حضرت ابوہریرہ کی کم بیں جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

جواب: روایات کے طریق سے صفرت ابو ہریرہ کی روایات زیادہ ہیں۔البتہ لکھنے کے اعتبارے صفرت عبداللہ بن عمرہ کا زیادہ ہیں۔

- (۱) حضرت عبدالله بن عمرو ميردوق علم كى بحائے شوق عبادت خالب تھا۔ اسليم كم روايت كى۔
  - (٢) با قاعده حلقنة ورس وتلامذه منظمان لينظل روايت كم بوئيس
  - (٣)مصراورطائف بين آمدورفت ريى وإن طالبان حديث كم تھے۔

جبکہ سیدنا ابوہریرہ مرکزعلم مدینہ طبیبہ ٹل تھے جہاں ہر جہت سے طالبان کشاں کشاں آتے تھے۔ اس لئے حضرت ابوہریرہ کی محل روایات زیادہ بیں سیدنا ابوہریرہ کی مرویات پانچ ہزارتین سوبہتر (5372) اور حضرت ابن عمرہ کی سات سوسے زیادہ نہیں۔

(۷) سیدنا ابوہریرہ نے اپنی مرویات کی کی جزما خمیس کی کیونکہ صفرت این عمر و کے بارے ہیں ان کا خیال ہے چونکہ وہ کستے تھے تو ہوسکتاہے ان کا مجموعہ احادیث زیادہ ہو \_\_\_اسلنے کہ الا ما کان من عبداللہ ہن عمر و کے لفظ ہیں یہ تعبیر مام طور پراس وقت اختیار کی جاتی ہے جب مستفیٰ کے بارے ہیں کامل جزم دبھر وسدنہ ہو \_\_\_اور پیغبیر ہے کہ ہوسکتاہے صفرت عبداللہ بن عمر و کی مرویات زیادہ ہوں۔(انعام الباری 179/2)

#### ا اسباب کشرة روایات الی هریره

اس کے دوسبب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر و کو بھھ اسم اسمیلیات یا دخیس اس کئے خلط کے خوف سے وہ خودروایت کرنے اورلوگ ان سے روایت کینے بیں احتیاط کرتے تھے۔

حشرت ابوہریرہ کی تحفظ روایات نہ یادہ تھا اور مافظ کہیں بھی سناسکتا ہے کیونکہ اس کو لکھے ہوئے کی احتیاج نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت ابوہریرہ کا کوزیادہ کیوں یا تھیں \_\_ ؟

جواب: اس کے درسب بی : انگرت ملازمہ مر وقت آپ بھی فائی کے دربار شریف میں پڑے رہتے تھے۔

۲: درسرا استاذیعنی دھا ، نبوی بھی فلی کے مضرت ابوہر پر ہ فرماتے بی : میں نے ایک موقع پرعرض کیا کہ جمجے احادیث بھول جاتی بیں ۔ فرمایا: چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھیلادی ۔ تو آپ بھی فائی کے فیائی کے فیالا۔ اور فرما یالپیٹ کوتو میں نے اس کولپیٹ کیاس کے بعد میں بھولا۔ یا کیاس امتیازی طریق اعطاع ملم کا تھا تواشاعت بھی امت میں امتیازی ہوئی۔

اس کولپیٹ کیاس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ یا کہ امتیازی طریق اعطاع ملم کا تھا تواشاعت بھی امت میں امتیازی ہوئی۔

روایات کا تعارض دور کرنے کیلئے یہ توجیہ پیش نظر رہے کہ صفرت عبداللہ بن عروق تو احادیث سنتے ہی فورا کا کھ لیتے ۔ لیکن صفرت ابوہر پر ہ می مخترت ابوہر پر ہ کے حصوف کے بعد کھتے ۔ ای لئے مشدرک حاکم میں صفرت ابوہر پر ہ کے صحیفہ کا ان کے پاس ہونے کا شوت ہے۔ (انعام الباری 18072)

امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوہریرہ سے آٹھ سوتا بعین نے روایت کی ہے۔ (نسرالباری490/1)

## مديث قرطاس

#### حدثنايحيئ بنسليمان الخ

حدیث قرطاس کاوا قعہ وصال مبارک سے چارر وزقبل ہو مالنے میں کا ہے۔ آپ بڑا فقایکواس وقت بہت تکلیف تھی۔ ای حالت بیں ارشاد فرمایا: کاغذ قلم دوات لاؤ۔ تا کہ ٹیل خمیس کھھواد دول کتم میرے بعد بھک بنرجاؤ۔

حضرت عرض نے فرمایا کہ آپ بھالھ کے اس وقت تکلیف خالب ہے اس کئے ہمیں چاہیے کہ اس وقت آپ بھالھ کے اس وقت آپ بھالھ کے اس من من بھالے کہ اس وقت آپ بھالھ کے کہ من پڑھا تا ہوں اگر شاگر دعرض کرے کہ اس وقت رہنے دیجئے۔
تکلیف ندریں۔ جیسے فیق استاذ حالت برض میں کے کہ میں پڑھا تا ہوں اگر شاگر دعرض کرے کہ اس وقت رہنے دیجئے۔

#### ايتوني بكتاب:

آپ علی ہے۔ جو کتاب منگوائی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام شیں لکھنے کا رواج تھا۔ اس لئے مرض الوفات میں کا غذلانے کا ارشاد فرمایا۔ روافض نے حضرت عرش پر جومطاعن قائم کے بیں ان میں سے ایک بہت بڑاطعن یہ ہے کہ حضرت عمرش نے آخر کیوں منع فرمایا۔۔۔؟

جواب ا: آپ بالطَّقِيَّة النصحت وتخفیف مرض کاارادہ فرمایا کہ جوں ی طبیعت بحال ہوتی ہے کھھوالیں گے۔

جواب سا: ان كلمات كے بعد آپ الفائل در ب مكرس نے بھی ہمت ندكى كدكھواليا موتا۔

جواب ١٠: جوآب الفَلْيُعِواتا على من عنه وه ورجه استحباب كى كونى چيزتي ورندلازم آئ كاكه آب بالفَلْيَا في حق تبليغ

انداد اكيار اوردرجدواجب كي چيز دلكهوا كرناميل دين كي بغير دنيات شريف السك يعو د ما دومن ذلك

جُوابٍ ۵: آپُ بَالْفَالِيَّكِي امتحانا سوالُ فَرَمَايا كرتَ تعديبِكِي امتحان تعا \_\_صحابِكرامُ سجَد كَ كدامتحانا سوال ب اورآپ بَالْفَائِلِينِ اصحابِ كا تثبت و يكنا چاہتے تھے كہ كياان كويلين ہے كتفسيل و ين موجكي ہے۔جب مضرت عُرُّ نے كديا كہ كتاب الله حسبنا جوصيفة جمع كے ساتھ ہے تو آپ بَالْفَائِلُمَامُون موكے۔

جواب۵: حضرت عرُّ کی موافقت رائے والی خصوصیت تھی \_\_\_بہت ی باتیں اللہ تعالی کے تازل کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ پہلے بی حضرت عرُّ کی زبان پر آجاتی تھیں \_\_\_اس طرح حضرت عرُّ کے مشورہ پر آپ ہال تُفایِّ نے اپنے مشورہ کو بدل دیا \_\_\_حضورا قدس ہمال تکیائے نے حضرت عرُّ کی رائے سے اتفاق فرمالیا۔

 کہدے وہ جنت ہیں جائے گا۔ صفرت عمر سے داستہی ملاقات ہوئی تویہ تو خری ان کودی۔ توانہوں نے صفرت ابوہریرہ کو یہ تو خبری ان کودی۔ توانہوں نے حضرت ابوہریرہ کو یہ تو خبری مزید دینے سے روک دیا۔ جب آپ ہالٹائی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو صفرت عمر نے عرض کیا: لوگ تو اس پر بھر وسد کر کے بیٹھ جا نیس گے تو آپ ہالٹائی نے صفرت عمر نے کہ صورہ کو قبول فرما کر مزید تبشیر بشری سے روک دیا۔ تو صفرت عمر کی دائے سے موافقت فرمادی جبکہ اس کام پر صفرت ابوہریرہ کی کامور فرمادیا تھا اور دہ تعمیل امر شروع کر چکے ہے۔
جواب کہ: فتح البادی ہیں مستداحم سے تھل فرمایا کہ صفرت ملی کو حکم دیا تھا کہ کا غذاقم لاؤ اور مناسب حال بھی دہی معلوم ہوتا تھا کہ ونکہ وہ اہل بیت نبوی ہوگائی ہیں سے تھے۔

اب سوال بیت که حضرت علی جب براوِ راست مخاطب تخے اور مناسب حال بھی یہی تھا وہ کیوں رک کئے \_\_\_؟اس کے روافض کوکہا جائے افتحادہ جو ابحام فہو جو ابنا۔

جواب ٨: اگردين كى كوئى ضرورى چيز كعوانى موتى توخود صوراقدس بالفَقَيَّر كزيد كتے \_\_\_ بلكه صرت عرف كو انك كركافذ منگوا كركھواديتے \_\_\_ مگر آپ بالفَقيَّ في ايمانهيں كيا معلوم موا آپ بالفَقيَّ مضرت عرف كى رائے پيندهى ـ چواب ٩: كوئى نيا حكم دينامقصود بين تھا بلك ادكام كذشتى تاكيد مقصود تھى ـ اوراس كى دليل وه روايت ب جوصرت على سے مروى ہے آپ بالفَقیَ في جھے اپنى بيارى بين تھم دوات لائے كاحكم ديا تو بيل نے عرض كيا آپ فرمائي بين اس كومفوظ ركھول كا۔ اس پر آپ بالفَقیَ نے احكام الصد قات ، اخراج كفار من جزيرة العرب ، اجازت وفود اور و صيد بالانصار كوذكر فرمايا جس سے صاف معلوم موتاہے كوئى حكم جديد مقصود بين تھا۔

جواب • ا: حضرت عُرُّ كَامَنْع كَرَافْلَ بِحَبِت بْنَ الْهَاور هُفَقَة تَهَا كَدَالَ لَكَايف كَعَالَم بْنَ مِن الْمَافَرَة لَكِينَ مِن الْمَافَقَة تَهَا كَدَالَ عَلَم الْمَافِقَة عَلَى الْمَافِقَة تَهَا كَدَالُ وَالْعَالِمُ الْمَافَلَة وَالْمَافِقَة وَمِنَا اللهُ وَالْمَافِقَة وَالْمَافِقَة وَمِنْ الْمَافَقِينَ وَالْمَافِقَة وَيَا اللهُ وَالْمَافِقَة وَمِن الْمَافِقَة وَمِن اللهُ وَالْمَافِقَة وَمِن اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ و

 والادر قرطاس سے یعنی اس واقعد کافی عرصه بعد صغرت این حباس نے اپنے تلاندہ کووالادر قرطاس سنایا اوراس سے قارغ مور مورمجلس سے الحصاس وقت ان الوزیّة کل الوزیّة فرماتے ہوئے لکل گئے۔

المام بخاریؓ نے کتاب الاعتصام ٹیل اس روایت کی تخریج کی ہے۔ اس ٹیل فخرج این حمباس کی جگہ 'و کان ابن عباس ﷺ یقول ''آتاہے۔ اور ایولیمؓ نے اس روایت کی فخریج کرتے ہوئے فرمایا:

قال عبيدالله فسمعت ابن عباس كَنْظِيْهُ وقول ان الرزيّة كلّ الرزيّة ـ

مبیداللہ تابعی ہیں۔جو ہالیقین مجلس قرطاس ہیں جہیں تھے۔ للذالا محالہ یہ کہا جائے گا این عباس کی تحول اور خروج کا تعلق مجلس تلانذہ سے ہے۔

قائدہ: بعض محدثین کرام کے نزد یک آپ بھا گھا کہ ہے اصول دخواہد العموانا چاہتے تھے جن سے است کے اثدر اختلاف ختم موجائے بھر آپ بھا گھا کے اجتہاد کوجاری رکھنے کیلئے یارادہ ترک فرمادیا۔

بیات روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عرفظ کا بیاعتقادتھا کی سول اللہ صلی اللہ واللہ اس وقت تک دنیا ہے تشریف جمیں اللہ علی اللہ واللہ میں اللہ واللہ اللہ واللہ وا

حضرت عرش کاخیال تصالب موقع پر تحر پر لکھوانے سے منافقین سے تلبیس کا اندیشہ تھا کتاب اللہ موجود ہے لہذا نی الحال تحریر کی ضرورت جہیں۔ (کشف 336، 336)

یکی امکان ہے اس موقع پر آپ تکا گاگیا، وصایا لکھوانا چاہتے ہوں جو بحد ٹیل فرما ٹیں: (۱) مواج مشر کین عن جزیرة العرب ر ۲) اکرام وانعام وفود۔ (۳) عمل بالقرآن (۳) محیش اسامہ کی حتی روانگی۔ (۵) ابتمام صلوۃ۔ (۷) غلامول کے حقوق کی رمایت۔ (۷) قبرمبادک پڑٹرک میں و۔ (کشد 334/4)

## كياخلافت على ككهوانا تصورتها؟

بعض لوگ بر کہتے ہیں صفرت علی کی خلافت العوانا چاہتے تھے \_\_\_\_ لیکن جمام احادیث پر فور کرنے سے معلوم مونا ہے حضرت ابوبکر کی خلافت کے واشارے ملتے ہیں دکر عفرت علی کے \_\_\_\_ چنا جی مسلم شریف کی روایت ہیں ہے رسول اللہ بھی الکی اوائل مرض میں صفرت حاکثہ سے فربا پا:ادعی اباک و انحاک حد حدی اکتب کتاباً فانی اخاف ان یعمنی معمن و یقول قائل و یابی الله و المو منون الااباب کو توریشر سے چہوائیک اشارہ

نیزایک روایت میں مے صرت عباس فے ضرت ملی سے کہا ہو ہم کے وصال کے وقت جو آثار ان کے چہرے پر

آتے ہیں وہ آثار ہیں ہی اکرم بھا المنظیم چہرے پر دیکھ رہا ہوں آپ بھا الفیکی وقات ہونے والی ہے اور تین دن کے بعد تو ڈنڈے کے نیچے آجائے کا یعنی محکوم بن جائے گا۔ اس لئے میرے ساتھ چل اور ہم جا کر رسول اللہ بھا الفیکی کے بات کریں: یارسول اللہ!اگر آپ کے بعد حکومت ہمارے حصہ ہیں آئی ہے تو ابھی لوگوں کو صراحت کر دیں اور اگر ہمارے حصہ ہیں ہے تو بعد ہیں جو حاکم بنے والا ہے اس کوئیس کہ ہمارا حیال رکھے۔

حضرت علی نے جواب میں کہا\_\_\_ میں تونہیں جاتا۔ کیونکہ اگر صنورا قدس مجال علی نے فرمادیا کہ جمہاراحق نہیں تو پھر ہمیشہ کیلئے حکومت میں آنے کاموقع نہیں ال سکے گا۔ پیروایت صراحیة ولالت کرتی ہے صفرت علی کواپنے تعلق کوئی امیز نہیں تھی کہ آپ بھائی تھی اور میں یہ حاکم ہے۔

آپ آلفظیکی الکھوانا چاہتے تھے؟ اس سلسلہ میں قیاس آرائیوں سے کوئی فائدہ مہیں۔جب آپ آلفظیکے نہ کھھوایا نہ بتلایا اب کوئی یہ بات کیسے جان سکتا ہے ۔۔۔؟ ایک ظاہری احتمال حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی صراحت ہے وہ بھی اس لئے کہآپ نے اس خواجش کا ظہرار فرمایا۔ (حمنة الفاری 408/1)

اہلی تشیع کے زویک مدار خلافت قر ابت اور علاقیہ مصام رت ہے اس لئے حضرت علی قریمی رشتہ دار اور وا ماد سختی خلافت بھی ہوئے \_\_\_\_ اہلی سنت کے ہاں مدار تقرب خداور سول ہے \_\_ خلافت بنبوۃ کورشتہ داری سے کیا واسط؟ لیکن اگر قر ابت نبسی کو مدنظر رکھا جائے ہو گیا آپ بھی تضرت عباس ہیا آپ کی صاحبر ادی حضرت واطمہ خلیفتہ ہوتیں ۔ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت من خلیفتہ دوم اور ان کے بعد حضرت من خلیفتہ دوم اور ان کے بعد حضرت من خلیفتہ دوم اور ان کے بعد حضرت من خلیفتہ ہوتا توشیوں کے ہاں اس قاعدہ کی بنیاد پر بھی حضرت علی من کوخلیفتہ چہارم ہوتے \_\_ حاصل یہ کہ اگر خلافت کا مدار قر ابت پر ہوتا توشیوں کے ہاں اس قاعدہ کی بنیاد پر بھی حضرت علی شکوخلیفتہ چہارم ہی بنیت تواہل سنت تو بھر لے قصور شھرے \_\_ ؟ نیز حضرات انصار دمہا جریان کی بیعت سے صفرت علی کوخلافت ملی اس شیوں کا دور دورتک کوئی کر دار نہیں \_\_\_

اگرمداین طافت مصاهرت کوقر اردیاجائے تب بھی صفرت علی کے مقابلہ بٹل صفرت عثمان عنی سب سے زیادہ خلافت بالم اصل کے مستحق تھے۔اگرچہ دونوں صاحبز ادیاں دور نبوت بیل ہی انتقال کرگئیں بیامر خلافت کو آئی ہیں کے مستحق تھے۔اگرچہ دونوں صاحبز ادیاں دور نبوت بیل ہی انتقال کرگئیں بیامر خلافت کو آئی ہیں کرسکتا۔اس لئے کیشرف کی بنیاد لکا کے میسے بینا خاطمہ کے انتقال کے باوجود صفرت علی کاشرف باتی ہے نوٹ نبات اربحہ کا شبوت اصول کافی کلینی (ص 278) ہیں موجودہ ہے۔ (اشف 382/4)

# 40بَاب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ \_\_\_ رات كُولم اورْضيحت كى باتيس كرتا

حَدَّنَتاصَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُّهْرِيُ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍ و وَيَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ عَنْ الزُّهْرِيُ عَنْ هِنْدِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سَبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ اسْتَيْقَظُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَةُ فَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَنِّ وَ مَاذَا فُيتِحَمِنَ الْخَوْرَ الْنِ أَيْقِطُ واصَوَ احِبَاتِ الْحُجَرِ فَرْبَ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَاعَارِ يَقِفِي الْآخِرَةِ

ترجمہ بعضرت ام سلمہ سے دوارت ہے ایک رات ہی بھی تھا اور فربایا سجان اللہ اس رات کتنے فلنے اتارے کے اور فربایا سجان اللہ اس رات کتنے فلنے اتارے کے اور کتے فرائے کو ایک ہوں گی۔

اتارے کے اور کتے فرائے کو لے بھرے والیوں کو دگائے ہیں بہت کا دنیا شل کہڑا پہنے والی آخرت بیل نگی ہوں گی۔

ربطا: باب سابق بیل کمی معدا بین کی حفاظت و تیلی کیلئے بذریعہ تحریر محدت پردلیل تھی \_\_\_ اب رات کے اوقات بیل و خط اتعلیم بھر بھر محدل تعلیم میں معدا بھر ایک و اللہ جس فربالے بھر ایعنی نہوں میں العظم کی بجائے المقطم آیا ہے ہوں دی الباب کے فقط اسے بادہ آئے ہیں گوئی دال ہے۔ (معنی الباب کے المقطم و اسافہ یادہ آئے ہیں گئی ہوں ہے۔ (معنی الباب کے المقطم و اسافہ یادہ آئے ہیں گئی ہوں ہے۔ (معنی الباب کے المقطم و اسافہ یادہ آئے ہیں مقاطر کی جناز ہے جان مشہور ہے : خوا تمان شب بردل آئی میں شدن۔

ربط ۲: امام بخاری شفینہ کے بعد سید شام مقاطر کی جان بھی ہوں ہے : خوا تمان شب بردل آئی میں شدن۔

ر بط۲:امام بخاری شفینه کے بعد سینت ش حفاظت کا طریق بتلار ہے جی مضبور ہے: خواندن شب بردل نفش می شدن۔ (نسراباری4991)

غرض ترجمہ: عِفَلَهٔ کامعنی نصبحت ہے اس ترجمہ عصد بیہ ہے تذکیر اتعلیم بیں سامعین کے نشاط کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کئے کہ ٹی کریم بھالکا کے نقلیم و تذکیر بیس بسرو مولت کا حکم دیا ہے۔

کین اس سے باشکال موسکتا تھا کہ تعلیم ونڈ کیر کیلئے رات میں وحظ کی بلس منطقد کرنا پہندیدہ ناموا مام بھاری نے اس شبہ
کودور فرما یا جوند العفرورت ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ آپ بھائنگ نے نوٹے والوں کو بیدار فرما کر تعلیم دی اور
وحظ فرما یا سے نیز بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے عشاہ سے پہلے ہیں سونا چاہیے تا کہ عشاہ فوت نامو۔ مگر عشاہ کے بعد فوراً
سوجانا چاہیے۔ باتیں کرنا پہندیدہ نہیں ہے کیل تہدیا مسح کی ٹما زفوت ناموجائے۔

امام بخاری پرفرمانا چاہتے ہیں طبی گفتگواور دھظا و بسیحت اسے سنتھی ہے \_\_\_ ممانعت خیر خروری ہاتوں کی ہے۔ ایقظوا صواحب المحجو لیعنس روایات ہیں صواحبات المحجو ہے پرکلمات مبارکہ عفرت امسلہ کی ہاری ہیں ارشاد فرمائے۔

ترجمة الباب كدوجزي اجلم ٢ بهيعت انزل الليلة عن كولاجز ثابت مواكران چيزول كاملم آپ كوملاكيا كياكيا۔ ايقطو اصو احب المحجور عدومراجزيعني وعظر في حت كاثيوت موار (سراباري 500/1)

## تشريح حديث

ماذاأنزل الليلة:

انزال کے تقیقی معنی او پرسے بیچ اتارہ اے بعض او گول نے اس کو تقیقی معنول پر محمول کیاہے اور اس کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ مالم الغیب سے اس رات مالم مثال میں فتن وٹرز آن کا نزول ہوا اور آپ بی فقی کا ملم موا تو آپ بی فقی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا ہوا ہو کہ ماذا انزل الليل فغر مایا۔

" مالم مثال" مالم فيب اورمالم شهادة كورميان باس بن كحفصوصيات مالم فيبكى پائى جاتى بي جيسے غير مادى موناء

اور کھوضوصیات عالم شہادت کی پائی جاتی ہیں جیسے شکل وصورت اور مقدار ،جہت وحدود کا مونا \_\_\_\_اور بعض مضرات نے ''انزال'' کے معنیٰ مجازی مراد لئے ہیں \_\_\_یعنی فرشتوں کو بتلانا \_\_ جن شزائن فتن کاواقع ہونامقدر کیا گیاان کوجاری کرنے اورنا فذکر نے کیلئے فرشتوں کوبتلانا مقصود ہے۔

علامه واقدیؓ فرماتے ہیں ماذاانزل اللیلة من الفتن اور ماذا فتح من المخز اتن دونوں ایک ہی ہیں دوسر اجملہ پہلے کی تا کیدہے کیونکہ خزائن مقتوحہ مبد فتندین جاتے ہیں۔ (کشفہ/399)

لیکن ظاہریمی ہے کہ یہ الگ الگ بیل اولا خواب دیکھا کہ وقوع فتن اور صول خز اُن ہوں گے \_\_\_\_ بیداری کے بعد تعبیر یاوٹی کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہوگئی۔ (کشف 3998)

فتن سے مرادوہ فنتے جو آپ بگافگایک بعد مسلمانوں میں ظاہر ہوئے \_\_\_\_اورخز آئن سے مرادیا تورجمت ہے یاروم وفارس کے خزانے ان بیارائعنی ہوتو انزال بافعل مراد ہوگا \_\_\_ بعض عفرات نے خزائن وفتن کوایک قرار دیتے ہوئے قارس وروم کے خزانوں کومرادلیا ہے کہ جن او گول نے ان کاشکر پیادا کیا اوران کے حقوق ادا کشان کیلئے رحمت ثابت ہوئے \_\_ اور جنہوں نے ناشکری کی ان کیلئے وہ زحمت اور فتنے ہے۔

فتن وخزائن کا ایک سا توجع کرنے کا پینشا ہوسکتا ہے اگر چہ ظاہری نظر ٹیل فتو مات خوشی کی چیز ٹیل لیکن ان کے نتیج ٹیل بعض اوگ دنیا طلبی ٹیں پڑ گئے اس واسطے فتنے اور ان کے اسباب کوایک ساختاذ کر کیا۔ (انعام الباری 190/2)

یہاں فتن سے مرادعذاب ہے اورخز ائن سے مرادرحمت ہے۔عذاب کوفتنہ سے تنبیر کیا گیا کیونکہ فٹنے دراصل عذاب تک پہنچانے والے اسباب ہیں۔ (کشف،398)

فائدہ: آپ بالنظائیکے حسب ارشاد دورعثانی کے آخریں بکثرت فتنے بھی رونما ہوئے اور روم وفارس کے خزانے بھی ہاتھ لگے معجز ۂ نبوی کاظہور کے حسب جبرسب کچھ ظہور پذیرہ وا۔ (نسرالباری 501/10)

## ربكاسيةفى الدنياعاريةفى الأخرة

اسى چىدىقسىرىكى يىن:

(١) بهت ي ورتين اس دنياين اعمال كرفي والى مول كيكن آخرت بن ان عالى مول كى -

(۲) بہت ی ورتیں لباس بہنے والی ہول گی کین لباس چونکہ غیر شرقی ہوگا تو آخرت میں نظا ہونے کی سزا ہوگی \_ یعنی تکریم لباس سے محروم ہول گی۔ غیر شرقی ہونے کی تین صورتیں ہیں: ۱-: ناکم ل لباس سے محروم ہول گی۔ غیر شرقی ہونے کی تین صورتیں ہیں: ۱-: ناکم ل لباس سے محروم ہول گی۔ غیر شرقی ہونے کی تین صورتیں ہیں: استفار کہ استفار کے استفار کی استفار کے استفار کی ساخت نمایاں ہو گویا ناپ لینے کی بجائے جسم کے اعضا کی ساخت نمایاں ہو گویا ناپ لینے کی بجائے جسم کے اوپرد کھ کرمیا گیا ہے۔

(m) بہت ی فورتیں دنیا میں فعتول والی ہول گی کین ناشکری کی وجہ سے آخرت میں فعتوں سے خالی ہول گی۔

دنیایں تو مالی اور نفیس لباس کینتی تھیں گر حسنات اخروی کے احتبارے گناموں سے پرمیز در کی تھیں ان کو چاہیے تھا کہ دنیایس اسراف سے اجتناب کرتے ہوئے کا ایت شعاری کر کے صدقہ کریں۔ لباس ظاہری سے تواہیے کو آراستدر کھا مگر لباس باطنی (عمل) سے ماری رئیں۔ (منزل باری 156/2)

(۱) کاسیدفی الدنیاعاریدفی الاخو و کامنی لباس کان کرچست اور پتلا بوکر بیستر بواس عمل مصیت سے مذاب بوکا۔ (۲) لباس بیش قیمت سے مگر اعمال خراب بیل تو آخرت ش عربال الحمائی جائیں گی۔ کیل صورت بیل کاسیدی ماریہ بوگا۔ (۲) لباس بیش قیمت سے مگر اعمال خراب بیل تو آخرت میں عربال الحمائی جائیں گی۔ فائندی و کروٹ تین سے متعلق ہے ان کو بعد ماریہ ول گی۔ (اندام 1891) بعلور خاص بیدار کرکے رجوع الی اللہ کی تلقین کی گئے۔ امہات الموثین امت کیلئے اسوہ بول گی۔ (اندام 1891)

حفرت كنگوی فرماتے بی اس باب كے بعد باب السمو في العلم آر باہے بيد دنوں متقارب بيل كيكن دونوں بيل فرق ظام كر نے كيلئے بيد وباب الك الك لائے كئے بيل بابلا اكن غرض اس پر يجبي ہے كہ وكر الخفنے بعد بات چيت "سمر" بيل داخل كيس ہے \_\_\_\_ بى وجہ ہے كہ ام بخارى نے يميال الفظ بمرذكر توبيل كيا۔ الكے ترجمة الباب كا حاصل بيہ جوام بمرتوم توم ہے البت بمرنی العلم بمی موزيس (كف 1864)

مطابقت: ترقمة البابش دوجزيل (۱) بهلاجزماذا انزل سنابت عواكة تنول كاطم اتارا كيامعلوم عواكدات كو تعليم وعلم عوسكتا باوراس سيروى وليل انا انزلناه في ليلة القدر بي (۲) وومر اجزالعظة بالليل؛ ايقطواس تابت ب جكاف كاحكم عيدت كر فركيلت بكروبوستنغار كرو

فائدہ: اس بن انجیہ ہے اردائ مطہرات کومرف آسیت بری اکتفاقین بلکیمل می کرد جیسے اہلیہ حضرت او کا کوسیت حاصل بھی گران کے کام ندائی۔ بہاں سے بی ثابت ہوااللہ تعالی نے ایک لہا کی آسیت عطا کیا ہے اس کی قدر کرو۔ :

#### فوائدهديث:

ا: اوقات شب ش خود اور الله فاند كوفر كر الله في تلقين بالنصوص فيرمعولى واقعة بيش آجائے يا خوفناك مواب د كھائى وے۔ ٢: موقع تجب شل سجان الله كم بناچاہيے۔ سائموقع خوادث سے تحفظ كيلئے طربق كارے آگاه كيا جائے۔ ٣: بالباس بے ستر عود توں كامصداق آج كدورش محتاج دليل جيس ( شف 40214)

# 41بَابِ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِدرات كُولُم كَا إِنْس كُرنا

حَدَّثَنَا سَمِيدُ بِنَ خَغَيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنَ خَالِدِ بَنِ مُسَافِرٍ عَنَ ابَنِ شِهَابٍ عَنَ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بِنِ سَلَيْمَا نَ بَنِ آبِي حَفْمَةً أَنَّ عَبْدَا الْقَبْنَ حُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى الْاَعْمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشَاءَفِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّاسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَزَ أَيْتَكُمْ لَيَلْتَكُمْ هَلِهِ فَإِنَّ وَأُسَ مِا تَقْسَنَتُ مِنْهَ الْالْيَقِي مِمَّنَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُ. حَدَّثَنَا آذَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمْعَتُ سَمِيدَ بْنَ جُرَيْرٍ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ بِثُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُولَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِئُ صَلَّى اللَّهَ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشَاءَلُمُّ جَاءَ إِلَى مَنْدِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَرَ كَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيْمُ أَوْ كَلِمَةُ تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطُهُ لُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

ترجمہ صفرت الن عر فرمائے بی صفور الفاقی نے اپنی اندرندگی میں میں عشاء کی نماز پڑھائی جب سلام پھیراتو کھڑے ہوگئ او فرمایتم محضنیرووا پنی ال مات کی۔ ال مات کے لوعد سومال کے آخر میں نجیس باتی سے کالن میں سے کوئی جفتان پر میں

معرت این عماس فرماتے بین بن نے اپنی خالہ بمون بنت مارٹ فروجہ نی بھا فلکے کھر ایک رات گزاری۔اوراس رات نی کریم بھا فلکے کھر ایک رات گزاری۔اوراس رات نی کریم بھا فلکے کی کریم بھا فلکے کی کریم بھا کہ کہ بھا ک

ربط: ابواب سابقت اشاعت علم کی ترخیب بھی اس السلت کی کتابت کی ترخیب دی مجررات کے اوقات استراحت ش تعلیم قعلم کی ترخیب دی اوراس باب بٹس و نے سے ال تعلیم قعلم کوتابت فرمار ہے ہیں۔

غُرِضُ بِخَارِی: حدیث بی عثام کے بعد سم سے تونی وارد ہوئی ہے، طرد بن اوراس کی تعلیم دفام اس ہی ہے ستی ہے۔
مستمر: لفظ سم روایۃ کے افظ بفتح المعیم ہے اگرچہ بسکون المعیافیۃ بھی ہے۔ اس کے متابی کے بھی استمرے اگرچہ بسکون المعیافیۃ بھی ہے۔ اس کے متابی انگری کے بھی استمرے بی استمرے بیار اور صوء الفعر کے بھی آتے ہیں۔ بھر جائد فی رات بی بیٹے کراوگ قصہ گوئی کر تے ہے تورات کی تھہ گوئی کو می سم کے لیے گئے ہے۔ بھر توسع ہوا تو گھر والوں کے ساتھ بات جیت اور رات کے پڑھنے کو گی سم کردیتے ہیں۔

نے فرمایا: قف عن بمینی اوران کا دائیں طرف مونا اس کا قائم مقام ہے کہ انھوں نے کہا: و قفت \_\_\_ دوسری آوجیاجماع

اقارب کے ماحول میں کمل خاموثی قرائن کے بالکل خلاف ہے۔عشاء کے بعد حضرت این عباس می کوسا تدلیر آپ بالکافیا

تشريف بالفائل المرى موكونى بات قولا فعلاً موجائے يه بات على فائده باس سے سمر " ابت موجا تاب -

صافظ این جر قرماتے بیل پہلی تو جیہ کی بنیاد پر شوت ہمراس کے نہیں کہ کلام معتد بہیں۔ دومری سے قبوت ہمراس کے نہیں کہ حضرت این عباس کے رات بھر مشاہدہ کو 'رت دِگا'' توکہیں کے طرسم کیلئے قول و گفتگو جا ہے جو نہیں ہے، اسے سہر تو کہہ سکتے بیل سمز نہیں۔ نیز آپ بھی اُلی کی بعد کاعمل حضرت این عباس کے کوئما ٹریٹ دائیں طرف کھڑا کرنا یہ ہمریٹ داخل ہی نہیں کہونکہ ہمرکا تعلق قبل از نوم سے ہے نیز حضرت این عباس کے کسا تھ عشاہ کے بعد تشریف آوری کے وقت حدیث بیل کوئکہ ہمرکا تعلق کی اوری کے وقت حدیث بیل کوئکہ ہمرکا تعلق کی از نوم سے ہے نیز حضرت این عباس کے کسا تھ عشاہ کے بعد تشریف آوری کے وقت حدیث بیل گفتگو کی تصریح نہیں محض قباس سے 'مشہوت ہم' ہم ہیں موسکتا۔ تا ہم حافظ این جر کی رائے ہے کہ امام بخاری نے اس روابیت کے دیگر طرق بیل واروالفاظ کی طرف اشارہ کیا جس بیل واضح طور پر ہے فت حدث دوسو ل اللہ مع الھلمساعہ بی ہم فی العلم ہے۔ حضرت شیخ الهند قرماتے بیل حافظ این جر کی بات مضبوط اور طرز بخاری کے مناسب بھی ہے۔ (کشف 2014)

علامہ بدرالدین بینی بہاں بھی حافظ ابن تج پر ناراض نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ترجمہ بہاں پرہے اوراس کے ثبوت کیلے دوسر مطریق کی ایک اور دوایت پیش کر رہے ہیں ہز الی اور بعید تربات ہے ۔ حقیقت یہے کہ بہاں حافظ ابن تج تھی بات میں کوئی تکلف ہیں ۔ کیونکہ امام بخاری کی حادث ہے کہ دہ طالب ملم کولرق مدیث پرمتنز کرنے کیلئے ایسا کرتے ہیں جس سے مقصود تھی پر اذبان ہے کہ طالب ملم محدث سے دوسر سے لربی کی روایت کود بکھ کرتر جم سمجھے۔ (نسل ابر ک 162/2)

## تشريح حديث

## أرأيتمليلتكمهذه:

ملى روايت بن اس جز وي ترجمة الباب كى مطابقت ثابت موتى ب\_يبعد ازعشا مروايت سامره ب\_

بخاری شریف ش دسری جگه صلونه اللیل ش اس روایت ش براضافی به فصلی ادبع رکعات فتحدث مع اهله ساعهٔ \_\_\_ اور سامره کشیط ویل گفتگوی ضرورت میس آنواس سرتریم الباب سه مطابقت به وگی گویا امام بخاری فی میساد و با این فرمانی کندوسری جگه کی روایت کوسا مند که کرترجم قائم فرمایا \_\_\_

آپ بڑا الکتاب کیا خواب دیکھا؟ معلوم نہیں۔ ہوسکتاہے بھی دیکھا ہوخزانوں اورفتنوں کے دروازے کھول دیے گئے \_\_\_ مال اور فتنے میں چولی دامن کاسا تھ ہے \_\_ ممکن ہے خواب کچھاوردیکھا ہوالبتہ یہ تعبیر ہو \_\_\_

\_\_ جُرات ازواج مطہرات الگ الگ تھے بیندے بیدار کرکے بذریعہ رجوع الی اللہ تحفظ فتن کا بتایا\_اس میں یہ گہرااشارہ ہے سب سے پہلے مال آنے کے بعد فیشن کے ذریعہ عورتیں فتے میں ببتلا ہوتی ہیں۔ نیز مال کے ذریعہ عورتوں میں سب سے بڑا فتنہ لہاس کے حوالہ ہے آتا ہے۔ عورتوں کا مشہور جملہ ہے : کھائے ممن بھاتہ ہے جاتہ س کا ترجمہ یہ ہی ہے کھائے اپنی مرضی کا پہنے دومروں کی مرضی کا سے اب یہ فتنہ مغربیت کے حوالہ ہے آیا ہواہے عورت تو عورت مردجی بے لہاسی کا شکارہے \_ آخرت میں سر اے حوالہ ہے مائی میں ابن میں تھیں آجکی ہے۔ (ماخوذ محفظ القاری 411)

#### فانراسمائةسنةمنهاالخ:

راوی مدیث حضرت این عُرِ کے نزدیک مطلب یہ ہایک صدی پر ''قرن'' ختم ہوگا۔ بہمیں کہ قیامت آجائے گئے \_\_\_ان مدیث کے ذیل بٹی حیات ہے تھ ، حیات بعثر (یادجال) یا جنات کے مسائل چھیز نادرست نہیں بہنطاق کا کلیہ نہیں جس سے کوئی جزئیہ خارج نامور خطائی ارشاد ہے ۔ جواکثری احوال کے احتیار سے دونا ہوتا ہے ۔ (خودالاری 11211) سوال نامور میں ہوتی ہے کہ کا میں کہ اور اس کی معراق کی میں اور کا انتاز میں کی مدون بھی کہ کا میں کہ

سوال: برمدیث آپ بالطفائل وفات سایک ماقیل کی ہے۔ اس کا تفاضلیہ کدایک ووں ہجری تک سب کو ختم ہوتا چاہیے۔ حالا تکدقر آن ومدیث سے صفرت یک کا اب تک زیرہ ہوتا جاہت ہے اور بہت سے صفرات حیات بعضر علیہ السلام کے قائل ہیں۔ اور بعض صفرات سے بیجی منقول ہے کہ دجال مجی زیرہ ہے قدید تعارض ہوگیا۔

جوابا: يوديث اكثرافرادكا متباسي

جواب ۲: اگرودیث کوموم پرجمول کیاجائے توجواب ہے کددمرے دائل کے وفی کی دجہ سے تھیم ہے۔ جواب ۱۳: حدیث بی علی ظهر الارض کے افتا بی توضرت میں کا آسان پر اور صفرت محرکا سمندر بی اور دجال کاسمندر شل ذیدہ مونا حدیث کے منائی میں ہے۔ للجذام اورہ کالوق ہے جومحجو بعن الابصار ندہو۔

حضرت جابر کی روابت ٹی صراحت ہے کہ آپٹلگاگا نے وصال سے ایک ماہ قبل یہ حدیث بیان فرمائی آپٹلگاگا نے وصال سے ایک ماہ قبل یہ حدیث بیان فرمائی آپٹلگاگا نے وصال سے ایک ماہ قبل یہ حدیث بیان فرمائی آپٹلگاگا نے وقات اور دید شاول میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ بیں ۱۰ اور حامر بن طفیل اور مدید شن حضرت جابر آس سال اور خالیا حضرت اس جی اس دارفائی سے رحلت فرما کے الفرض طول عمر کے باوجود بہت راست میں سوسال کے اندر بی وصال فرما گئے۔ مقصود ہے کہ آم سابقہ کی طرح تہاری عمر بی زیادہ جیس بلکہ کم بیں اور ڈمہ داری زیادہ البذا خطلت و کوتا ہی سے جا جائے۔ (خنل بداری 159/2)

غطیط: سخت خرالے۔ اور خطیط بلکا خرا الے ۔ گھرتشریف لاکر آپ بھا گفتے نے جو چار رکعت پڑھی ایل ہوہ ایل جوہ ایل جوم جس جومزے میلے صلافہ اللیل کے طور پر پڑھا کرتے تھے ۔ یعنا کے فرض کے بعدد وسنت اورد وقال نہیں ایل۔

نام الغليم (جوكراسوكيا؟) فلام كالمعفير ب بمعنى بجوار مقبور قول بي ب كهرواستفهام محذوف ب- آپتال فَأَلِي فَي حضرت ميموند ب وجهاليكن احباركا بحى احبال ب كرآپ بالفَلَيْ في عضرت ميموند كوبتايا كدائن عباس موكيا ب \_\_اين عباس في سكوت اس لئة فرمايا كرآپ بالفَلَ في الكف استام معولات يورے فرمائيس (نعرابري) 505/1)

## اقسام قيامت

مديث الباب السامة إمت بيان كمنام عودب-

ا: قامت صغرى اوروبمن مات فقد قامت قيامته \_\_

۲: قیاست، وسطلی ایک قرن ختم موجائے اور ایک نسل اتمام کو پہنچے جیسے پاکستان بینے وقت جو موجود متے وہ سب ختم موجائی آو کہا جائے گا: ایک قرن ختم موگیا۔

۳: تیسری قیامت کبری اجماع الل جهان وجهان کی قیامت۔

سراس وقت منع ہے جب اس کے نتیجیش سے کی نماز متاثر ہوا کرنماز متاثر ہے وہر اس کی مخوائش ہے۔ بھی قول مدل ہے۔ (العام الباری 191/2)

افتكال: حضرت عبداللد كن معود مرفوحاتل فرماتے بي لاسمر الالمعمل او مسافير - اس طرح سمر كى رفصت اور نهى عن السمد كى اصلات كرم فى عن السمد كى احاد يد كا حاد يد كا حاد يد كى احاد يد كى اور كا حاد يد كا حاد يد كى احاد كى احد فى المحمد يد كا المحمد كا ال

## 42بَاب حِفْظِ الْعِلْمِ \_\_عِلْم كوبالركعنا

حَدَّنَاعَبِدُ الْمَزِيزِ بُنَ عَبِدِ الْحَقَالَ حَدَّنَى مَالِكَ عَنَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَ جِعَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ إِنَّ التَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ الْقَمَا حَذَّفْتُ حَدِيكًا ثُمَّ يَعُلُو { إِنَّ الَّذِينَ يَكْعُمُونَ مَا أَنْزَ لُتَا مِنْ الْبُيّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ } إِنَّ إِخْوَ انْنَامِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَصْوَ فِي الْمُوالِيَ أَوْوَ انْنَامِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَصْوَ فَي الْمُوالِي مُوالِنَّ أَبَاهُ وَيَوْ النَّهُ مَا لَهُ مَلُومً الْمَالُ فِي أَمْوَ الْهِمُ وَإِنَّ أَبَاهُ وَيَانَ اللَّهُ مَا لَا يَحْفَظُونَ . وَيُخْشُرُ مَا لَا يُحْشُرُونَ وَيَحْفَظُمَا لَا يَحْفَظُونَ .

حَدَّثَتَا أَحْمَدُ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُضْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنَ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبْرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الْقِإِنِّي أَصْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابْسَطُ رِدَاءَكَ فَهَسَطُعُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَٰمَّهُ فَصَمَمْعُهُ فَمَا تَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنَ أَبِي فُدَيْكِ بِهَذَا أَوْ قَالَ خَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَارَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الْفَصَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَدٍ عَامَلِنٍ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَكَتَعُوْوَ أَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ يَكَتَعُهُ فُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ ترجمہ: حضرت الوہريرة نے فرمايالوگ کہتے ہيں الوہريرة حديثيں کثرت ہے بيان کرتاہے اگر قر آن کريم کی دو
آستيں نهوتيں تو تيل کھی بھی حديث بيان نه کرتا ۔ پھر ان آيتوں کی تلاوت کرتے (جن کا ترجمہ بیہ ہے کہ دولوگ
جوچھپاتے ہيں اس چيز کوجوہم نے اتاری يعنی بيتات اور ہدايت الرجم تک (اور فرمايا) بے فک ہمارے مہاجر بھائی
ہازاروں ميں تجارت بيں مشغول رہتے تھے اور بھارے انصاری بھائی اپنی نرمین اور اموال کے کام میں مشغول رہتے تھے
۔ اور ابو ہریرہ رسول الله بھائیا کے ساتھ چیٹا رہتا تھا پيٹ سيراب کرکے اور حاضر ہوتا تھا اس وقت جب وہ حاضر نہيں
ہوتے تھے اور محفوظ کر ليتا تھا وہ چيزيں جووہ محفوظ نہيں کرتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ نے فرمایا بیس نے کہا یارسول اللہ بھائی آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں آپ بھائی کی کے فرمایا اپنی چادر پھیلائیں نے چادر پھیلائی آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ چلو بھر ال اشارہ کیا ) پھر فرمایا اس کوملا لے میں نے اس کوسینے سلکا لیاس کے بعد میں کوئی چیز جمیں بھولا۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے بیں میں نے رسول اللہ بھالفائیے دو بورے (علم کے )محفوظ کے بیں ایک تو میں نے بھیلا دیاد وسرے کوا گربھیلادوں تویہ شرگ میری کٹ جائے

ربط ۲: حضرت الوجريرة في آپ الكائل السيان كى شكايت كى اورنسيان حفظ كى صدب وبصدها تنبين الاشياء توتر عمة الباب ابت بوكيا\_ (نرابارى 508/1)

باب الداش صرف صفرت الومريم كاذكر م كيونكه وه احفظ الصحابة للحديث بي و يحفظ ما لا يحفظون بي اور انحفز أبو هزيزة قَيَنظ كافظ ما الا يحفظون بي اور انحفز أبو هزيزة قَيَنظ كافظ ما الا يحفظون بي اور انحفز أبو هزيزة قَيَنظ كافظ ما الديث كاترجم مطابقت ثابت بوكي معلوم بواانسان علم كساخة سقد وشغوليت ركه تابع اى قدر علم بي ترقى موتى م مدود من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم المنظ

حضرت ابوہریرہ گئی مدت مصاحبت قلیل ضرور ہے کیکن کسب فیض کیلئے شخف وشغولیت بہت زیادہ تھی دوسری مدیث میں اعطائے علم کااعجازی طریق ہے فمانسیت بعدہ قبیمالی کی تعبیر ہے۔

گویا حضرت ابوہریرہ اپنا کمال نہیں ملکہ آپ کا فیض اور آپ کی دھا کی برکت بتارہے ہیں (نیز آپ بَالْفَائِیلُ وفات کے بعد حدیثیں یاد کرکے حضرت ھاکنٹہ کوسنا یا کرتے تھے[ تند 415/1])

## تشريح حديث

انالناسيقولونالخ:

یاوگوں کا حضرت ابوہریرہ پر اعتراض ہے کہ ابوہریرہ احادیث بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں \_\_\_ حالا تکہ ان کو حضور آفاؤ کی کا حضور آفاؤ کی کے باس رہنے کا وقت بہت کم ملا۔ صرف تین سال خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی \_\_\_ جب کہ دیگر صحابہ جوسالہا سال سے خدمت میں مضان کی مرویات اتی نہیں ہیں۔

صفرت ابوہریرہ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کریم میں چونکہ کتمان ملم پر دعیدہے اس لئے میں بیان کرتا ہوں \_\_\_\_ پھر فرما یالوگ بیاعتراض کیوں کرتے ہیں \_\_\_ اس لئے کہ ہم لوگ علم میں مشغول رہتے تھے۔جبکہ مہاجرین ہا زاروں اور حضرات انصار کمین باٹری میں مصروف رہتے تھے۔ (اور ابوہریرہ کو کیا چاہیے تھا؟ دوروٹی اور دو بوٹی جو آپ ہا تھا تھا کے دستر خوان پرمل جاتی تھیں۔[تھنالاری 415/1])

#### بشبع بطنه:

اً: ید تناعت سے کنایہ ہے۔ یعنی کھانے کو کو پکھ نہیں ہوتا تھا۔لیکن قناعت اور سیرچشمی کی وجہ سے 'بشہ عبطن'' کی کیفیت میں رہے۔ اس صورت میں یہ کلام تقیقی معنول پر محمول ہے۔

۲: دوسرامتنی مجازی ہے کہ شبع بطن سے مراد شبع بطن من العلم ہے۔اوراس مطلب کی تا تیراس خواب سے ہوتی سے کہ آپ بھائے کے نیٹ بھر کردودھ پیااور طم سے تجبیر دی \_\_\_\_

سندآخر(۱) عديث اول شي بيده تحايم ال بيديد مي (۲) و بالفيد عظمايم ال فغرف بيديد فيدم رور شهر في 297) فمانسيت بعد:

اس كىلىدىنى كى كۇنى چىز دىھولاس اگرىسى جاكە ھىزىت الدىم بەت كى كارف نىيان كى نسبت آجائے تواس كەد جواب بىل:

ا: ایک آده بات بھول جانائیاس کے منافی ہیں آخرانسان ہیں۔

۲: یاحضرت ابوہر براہ کی مجھول کو الکھول گیا۔ چنا حچہ شکلوۃ شریف کی ایک دوایت بیں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوہر براہ نے ایک حدیث بیان فرمائی توشا گردنے اس پر کہا پہلے تو آپ نے مجھا ور فرما یا تھااب اس کے علاوہ کچھا ور

فرمارے بیں \_\_\_\_ آپ نے قرمایا جھے یاد جیس تواس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں: صرت ابوہریرہ روایت محور نہیں تھے۔ بلکہ جب دیکھاٹنا کرد کم ہم ہے اورروا یات میں کراؤ پیدا کرتاہے توا تکارفرمادیا کہ جاؤ جھے یاد جس فمانسیت شیئا بعد:

روانیت الباب ٹیں مطلقاً نسیان کی تھی ہے جبکہ کتاب العبوع کی روانیت ٹیل ہے کہ آپ بھالٹا کی نے اس وقت کو جو پھھ کہا اس ٹیل سے پھٹی میں مجمولاتا تعارض ہوا۔

حفرت في الحديث فرات في المرى التيب كايك كتاب المبع عوالى دوايت بي من مقاله كالفاظ بيل من اجليه عن اجليه عوال المراس دوايت بي من مقاله كالفاظ بيل من اجليه عبد الراس دوايت كاسطلب بيب كرآب بي الفاظ بي الركت كي دجيت ال كابعد بعر بي محمد به المراس دوايات كور بعو لخيكا آفاز بو كيا جو بهلي دفعال ( كلاله 152) في دمن ابتدا مفايت كيلته موجي ميرك ميرك مدوايات كور بعو لخيكا آفاز بو كيا جو بهلي دفعال ( كلاله 152) مركز تقيم مقدود بين في المراس المراس المراس المهار هيفت فرما يا فعدا فواسته حفرات مهاجرين والعمار كي مركز تقيم مقدود بين في ( كلاله 137)

#### قطعَ هذا البلعوم:

ودهم کے علوم حاصل کے۔ایک و ویس نے بھیلادیا ، دوسرے کو اگریش بھیلاؤں تو میراعلق کاف دیاجائے۔

ہی جس جھیلی انکام شریعت ہے اس کے کتمان کے سلسلیش آیات بقرہ تلادت فرما تیں اور و میں کا نظرات فشر فرمایا البت فیتن کی وہ تھیلی دائیں ہے۔ البت فیتن کی وہ تھیلی دایات جس میں اسامہ ناتھیں ، بریہ بچاری بن بعرف فیرو تھے ان کے کرے اندیو کو جان کا اظہار فرمایالی لئے اس دھا کا معمول تھا۔ اور ذبا الله من رئس السمین و امارة العسمان شک ان ۲۰ حادر بچل کی حکومت سے اللہ کی بناوما گلا اول ۔۔۔ فلافت برید کی اطرف انشار تھا جو ۲۰ حش قائم ہوئی اور تحوارت دھا کی وجہ سے آپ کا وصل پہلے ہی ہوگیا۔ (منال بری 165/2)

ایک دوایت شل الاله اجربه به بینی شن بور ی توصیت الباب ساتحارش اور حافظ این جر قربات بیل نیر مدیث باب کنالف جیل کیونک جواحادیث الاجربی فی نیر بان فرمانی بیل و میست نیاده سیل این سیختیس فرمایل و میسان سیختیس کی دار مین فرمایل و میسان بیل برده ذخیر و مدیث کرده ذخیر و مدیث کی دبال تین بوجه فرمایل ( اضال باری 165/2) سوال: اس طم کونساهم مرادیب مشرات موفیا ملم تصوف مراد لیت بیل اور عند ایجنس اسم ارور موزشر بعت مراد بیل جواب: صاحب خدمت لوگ کیت بیل احوالی تکوید مراد بیل میسی منظر اور ساخه بیری شی خلافت یزید بودنی ، تواس سیزی بید بین الوجرید فرده ای خلافت یزید بودنی ، تواس سیزید بین معاویک خلافت یزید بودنی ایری می خلافت یزید بودن کاند یشه بودوان کو

چھپانا بی چاہیے۔ لہذاصوفیا کرام کوچاہیے کہ کوئی ایسی بات جس ساوگوں کے اعتقاد بگڑنے کا ندیشہ ہوتو نہیں بتانی چاہیے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس سے طریقت کے حقائق ومعارف مراد ہیں کیونکہ ان کا ظاہری معنیٰ کی دہوتا ہے اور باطنی معنی کچھ اور ہوتے ہیں ظاہری معنیٰ سے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید ارتداد یا کفری بات کہددی حالا تکہ کفر کی بات مقصود نہیں ہوتی جیسے منصور نے 'اناالے میں کہدیا اب ظاہر آپے کفرکی بات تھی اگر چیمقصود کفر نہیں تھا \_\_\_

یبال تک که 'باطنیه' ای کوآگے بڑھا کریاستدلال کرتے ہیں کہ قر آن دسنت کے ایک ظاہری هنی ہوتے ہیں ادرایک باطنی ہوتے ہیں ادرایک باطنی ہوتے ہیں ادرایک باطنی ہوتے ہیں (اندم ادباری 198/7) ہوتے ہیں پھر انہوں نے اس پراپنے مذہب کی بنیاد کھی کہ اصل تقصود ظاہری ادکا مہمیں بلکہ باطنی تعلیمات ہیں (اندم ادباری 198/7) اشر اطساعت بہت حضرات محاب کرام کو علوم تھیں گیاں کو حضوص صفرات کو بتائی گئیں جن بیں حضرت ابوہریرہ شامل ہیں اور جامۃ الناس سے اخفاء کیا گیا۔ (کشف 466/4)

فائدہ ا: گردن بیں دورگیں بیں ایک سے سانس آتاجا تاہے وہ حلقوم ہے اور دوسری سے کھانا پانی آتا جا تاہے وہ بلعوم ہے مگریبال گردن مراد ہے۔ (حمنۃ التاری 417/1)

فائده ۲: دونول تقیلیوں کا برابر ہونا ضروری تہیں ایک میں پانچ ہزار اور ایک میں صرف پانچ احادیث ہی ہوں۔(حند417/1)

سوال: يدكتمان ملم ب جوجائز جيس-

جواب: چونکہ یالم علوم الحلال و الحرام میں سے بہیں تھا۔ جس سے غرض عام اورا حکام شرعیہ متعلق ہوتے ہیں، اس لئے یہ کتمان علم کی وعید میں داخل نہیں۔

# 43بَابِ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ \_\_علاء كى بات سننے كے ليے فاموش رمنا

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱخْبَرَ نِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَّالَ لَدْفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُو ابْعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبَ بَعْضُكُمْرِ قَابَ بَعْضٍ.

ترجمہ: "حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں صنور کا اللہ نے ان کوجیۃ الوداعُ میں فرمایالوگوں کوخاموش کرا پھر آپ نے فرمایامیرے بعد کا فربن کے ناوینا کہ تمہار ابعض کو میں کا کردنیں مارنے لگ جائے۔

ربط: بابسابق من حفظ المكاذكر تها\_\_ابس باب من طريقة حفظ الم بتلايا جار باب كه علماء كابت وجاوره عيان سيند غرض ترجمه: اس كي جاراغراض بين:

ا: طلباء كرام كودوران مبتى آميس بين باتين جيس كرني چا جئيں۔

٢: حفاظت عِلْمُ كَمِلْتُ ادب مِستَناضروى ہے۔

m: ایک غرض یے کرایک مدیث لا تقطع مع الناس کلامهم کی تحصیص مقصود ہے۔ کوئی علم کی بات کرناچاہے یاوعظ

کرناچاہے تو پھرلوگوں کوخاموش کراتے ہوئے ان کی بات کا ٹناجائز ہے۔ سنتھا تن ادا کرنے ہے کمل کی توفیق ل جاتی ہے۔ ۱۲۰ انصات کے معنی متکلم کی جانب تمام حواس کو معطل کرنے کے آتے ہیں۔ این بطال نے فرما یا اس باب سے تصودِ بخاری سیسے کہ طالب علم کوچا ہیے ہروقت ہمتن استاذا درشیخ کی گفتگو کی طرف متوجد ہے۔ اور اس کی جلس ہی ڈورڈ مغرب نہ کرے کیونکہ علماء کرام حضرات انبیاء کے وارث ہیں۔ تن ہیں لا تو فعو ۱۱ صواتکم کا حکم آیا ہے للجذا ہی حکم جلماء کرام کا ہے۔

علامہ عینی فرماتے ہیں ' نلعلماء '' ہیں ' لام اجلیہ '' ہے۔ اور مقصود یہ ہے اللّی علّم کے احترام کی وجہ سے ان کے سامنے خاموش رہیں اس میں مجلس درس کی قیرنہیں \_\_\_ بلکہ عموم احوال مراد ہیں۔

تئیبیہ: متعلمین کے لئے یہ ہے کہ اہلی علم کے سامنے انصات مع التوقیر مور فع صوت نہ موقلب و ذہن سے شیخ کی طرف کامل التفات مو۔

ای طرح وعظ فصیحت کے موقع پر خاموش کرانا جائزہے \_\_\_اگر چہلوگ ذکروتلاوت وغیرہ بیں ہی کیوں مشغول موں اس التعلیم وتبلیغ کی ضرورت سے اوقات خاصہ میں انصات مباح اور سخسن ہے۔ (کشنہ 471/4)

## تشريح حديث

#### استنصت الناس:

آپ بالکائل نے حضرت جریر بن عبداللہ سے جہ الوداع کے موقع پر فرمایا تضالو کول کو چپ کرادو۔ ای سے ترجمہ الباب کی مطابقت ثابت ہوئی۔

على الخنت كے بقول سي كي افسات خاص ہے اور استماع عام ہے استماع مطلق كان لگانے كوكہتے إلى چاہے سكوت مويان موجبكہ انصات اليے سكوت كوكہتے جي جس ميں استماع بھى مو۔

قال سفيان ثورى عظليم اول العلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشور (كش 475/4)

#### قالەفىحجةالوداع:

سوال: بدروایت صفرت جریر سے ہے۔ که کی خمیر بھی صفرت جریر شکی طرف اولتی ہے۔ صفرت جریر شکو صفور پاک مَالَّ اَلْفَائِکِی وفات سے چالیس روز قبل مسلمان ہوئے۔ تو ان کو استنصت الناس کیے کہد یا۔ کیونکہ ججۃ الوداع تو دوماہ قبل مواہباس وقت بیمسلمان مجیس تھے۔

جواب ا: شراح حدیث بہال حیران ہو گئے ہیں۔ اکثر شراح کہتے ہیں کہ روایت میں حذف ہوگیا\_\_\_ جس کی طرف شمیراولتی ہے دہ محذوف ہے۔ اس لیضمیر کام جع جریر شنہیں ہوسکتے۔

جواب ٢: مافظ ابن جرفرماتے بيل كه جاليس روز قبل مسلمان مونے كى روايت فلط بيت ورمضان شريف يل مسلمان

موے تھے توان کا جیس شرکت کرنا فابت ہے۔ البذا ضمیر کا مرجع میں ہیں۔

علام ی فرمت بین فرماتے بیں بیرہت خوبصورت معے طویل القامت معے۔ایک ذراع کا جوتا تھا ،اوٹ کی کہان تک ان کا قدتھا۔ حضرت جریر کو جب آپ بہالٹھ کیا کی محت تو اکرام یا انبساط کیلئے مسکراتے جب وہ پکلی مرتبہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ بہالٹھ کی نے ان کیلئے چادر بچھائی۔ حدیث الباب کے دوجملوں کے درمیان وادّ عاطفہ بہیں کمالِ اتصال ہے۔اس لئے دونوں جملوں کا مفہوم ایک ہے۔ (خفتہ القاری 418/1)

لاترجعوابعدى كفارأ

ا : مستحل پرممول ہے۔ یہ شہور تو جیہ ضعیف ہے۔ آپ بھائی آئی نے لفظ ''کا اطلاق مخصوص جرامم پر کیا ہے اور استحلال معصیت میں کسی جرم کی کوئی خصوصیت نہیں جس معصیت کوئی تخص حلال سمجھ گاوہ کا فرموجائے گا۔

۲: ارتکاب قتل سے کافروں کے مشاب نہ ہوجاؤ۔ ۳: لا تو جعو اکفاد آکے معنیٰ لا تو تدو اسے یعنی مرتد نہ ہوجانا۔
۳: کفر بمعنی کفران ہے ،میرے بعد تقست اسلام کی ناشکری کرنے والے نہو۔ ۵: اسلام سلم سے ماخوذ ہے مسالمت کی بچائے مقاتلہ کرنے گو۔ ۲: کافر سے مراد اصطلاحی کافر نہیں بلکہ تنظر بالسلاح مراد ہے یعنی جھیار با تدھ کرایک و وسرے کے مدمقابل نہ آتا۔۔۔۔ ووسری آوجید بتاور ذہنی کے کافل سے دانج ہے۔ (کشف 476/4)

یہاں حقیقی کفر مراڈ ہیں بلکہ دین کاعملی اکار مراد ہے۔ فتنے جب سرا تھاتے بیل توثنل وفٹال کی نوبت آتی ہے جوملی طور پر دین کا لکارہے۔ (حمنہ الناری 418/1)

بعض روایات میں بھائے کفاد أکے ضلالا آیاہے اس سے واضح ہوجا تاہے کی آل سے اسلام سے فاری نہیں ہوتا۔ (نعراب ری ا/512)

فائدہ: لاتو جعو ابعدی کفار أسظام بوتا ہے امت معصوم بھیل توامت کا ایماع بھی جحت بیں \_\_\_ ح: اجماع امت کی جیت مدیث لا تجدمع امدی علی صلالة سے ثابت ہے۔ مدیث الباب میں امکان کفر کاذکر ہے جواجتاعی معصومیت کے خلاف نہیں جیسے آپ آئی تا آگئے کے معصوم ہونے کے باوجود نفسِ امکان پر فرمایا گیالتن اشر کت، حالا نکہ اشراک کا امتناع قطعی الثبوت ہے \_\_\_(کشف 4771)

44 بَابِ مَا يُسْتَحَبُ لِلْعَالِمِ إِذَاسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

حَدَّثَنَاعَبْدُاللَّهِ بَن مُحَمَّدِقَالَ حَدَّثَنَا مَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَاعَمْرُو قَالَ آخْبَرَ لِي سَعِيدُ بَن جَبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْقَاالْبَ كَالِي يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَ الْيِلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَب عَدُوُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبَيُ بَنْ كَعْبٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُوسَى النِّبِيُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَ الْيِلَ فَسْئِلَ أَيُّ النَّاسِ اَعْلَمَ فَقَالَ أَنا أَعْلَمَ فَعَتَب اللهَ عَلَيْهِ إِذْلَمْ يَرُدُ ذَالْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللهَ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمَ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمَ فَعَتَب اللهَ عَلَيْهِ إِذْلَمْ يَرُدُ ذَالْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللهَ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُو ٱغلَمْمِنَكَ قَالَ يَارَبُو كَيْفَ بِدِفَقِيلَ لَدَاخِمِلْ حُوثًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَنْتَهُ فَهُوَ ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَلَعَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلًا حُوثًا فِي مِكْتَلٍ حَتَى كَانًا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامًا فَانْسَلَ الْحُوثُ مِنْ الْمِكْتَلِ {فَاتَخَلَسَ بِيلَا فِي الْبُحْرِسَ رَبًا}

وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَهُا فَانْطَلَقَا بَقِيَةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ [آيِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِ نَاهَذَا نَصَهَا } وَلَمْ يَجِدُمُو سَى مَسَّامِنْ التَّصَبِ حَتَى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ { أَرَأَيْتُ إِذَا وَيْنَا إِلَى الصَّخُرَ قِلْهَا نِي نَسِيتُ الْحُوتَ } قَالَ مُوسَى { ذَلِكَ مَا كُثَانَتِهِي فَازِنَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا }

فَلَمَا الْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلْ مُسَجِّى بِعَوْبِ أَوْ قَالَ مَسَجَّى بِعَوْبِهِ فَسَلَمْ مُوسَى أَفْعَالَ الْحَمِرُ وَ ٱلْكِمْ اللّهِ فَقَالَ الْمُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ تَعَمْ قَالَ { هَلُ ٱلْبِفَكَ عَلَى الْمُلْعَنِي مِفَا عُلِمَ اللّهِ عَلَى مِلْمِ اللّهِ عَلَى مَلِي عَلَى عِلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى مَلْمِ اللّهِ عَلَى مَلْمِ اللّهُ عَلَى عَلَى عِلْمِ مِلْ عِلْمَ اللّهُ عَلَى مَلْمِ عَلَى عَلَى عِلْمِ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلَى عِلْمِ عَلَى مَلْمِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلْمُ عَلَى الْمُعَلِّولُ فَاللّهُ مَعْمَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّولُ فَا الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِّولُ فَا الْمُعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِولُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فَكَانَتُ الأُولِي مِنْ مُوسَى نِسْهَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غَلَامْ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَصِرْ بِرَأْسِهِ مِنْ أَغَلَاهُ فَالْتَلَكَ وَأَسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى { أَشَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى { أَنَّهُ بَيْدٍ وَهُسٍ } { فَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُوا } فَالَ ابْنَ عُينِهَ وَهَذَا أَوْ كُذُ إِفَالَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

ترجمہ بجب سی مالم سے سوال کیاجائے کیسب سے بڑا مالم کون ہے تواسے ملم کواللہ کی طرف منسوب کرناچاہیے

حضرت سعید بن جبیر فی حضرت این عباس سے کہانوف بکالی کہتاہے دہ موی (جوعشر کے ساتھ کئے تھے ) وہ بنی اسرائیل کے موی جبیں ابی بن کعب نے بیان کیا اسرائیل کے موی جبیں ابی بن کعب نے بیان کیا

کہ رسول اللہ بھا گائی نے ارشاد فرمایا موی بنی اسرائیل میں تھلبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھاسب سے بڑا عالم کون ہے؟ توموی نے فرمایا میں بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ نے ان کی طرف وی بھیجی کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ برمبر اایک بندہ ہے وہ تھے سندیادہ طم رکھتا ہے۔

مؤیؓ نے عُرض کی اے پروردگارش اس تک کیسے پیٹی گا؟ توسکم ہوا پیٹی رئیل ش رکھ لے جہاں وہ پیٹی کم ہوگی وہاں
وہ ملے گا۔ پھرمویؓ چلے اوران کے سامتدان کے خادم ہو شیع بن ٹون سے اور انہوں نے چیلی رئیل ش اٹھائی حی کہ چٹان کے
ہاس پیٹے اور اپنا سر رکھا اور سو گئے اور فیلی رئیل سے لکی اور در باش راست بنالیا۔ موی اور دان کے خادم کو جب ہوا اور دونوں چلتے
رہ بایک رات ، دن ش جن بنایاتی رہ اتھا۔ جب سے ہوئی توموی نے اپنے خادم سے کہا ہمارانا شتا ای جم تو اس مفرسے تھا کے بر وہ کے جہاں جانے کا حکم ہوا تھا۔ اس کے خادم نے کہا کہا
اور موی کو فقال نے جو ابھی جب سے ہوئی سے کہا کہا گئی تھی کیں اس کاذکر کرنا بھول کیا تھا۔ ا

مؤی نے کہا ہم توای کی طاش میں تھے بھر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اسٹے نشانات قدم پراو نے۔جب اس مخرہ کے
پاس پہنچ تو دیکھا ایک شخص کچڑا لیسٹے ہوئے ہے۔ مؤی نے اس کوسلام کیا تو تعشر نے کہا: تیر سلک میں سلام کہاں سے آیا۔ مؤی
نے کہا تیں مون موں موشر نے کہا بنی اسرائیل کے موئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کیا تیں تبھارے ساتھ روسکتا ہوں اس شرط یہ جھے بھی وہ علم سکھا کہ جو آپ کے ہاس ہے۔

معظرت کیا: آپ میرے ساتھ مبر نہ کرسکیں گے۔ اے موئی بات بیب اللہ نے جھے ایک علم دیا ہے جو آپ کے ہاس جیل ہادرآپ کواللہ نے ایک علم دیا ہے جومیرے ہاس جیس ہے۔ موئی نے کہاانشاء اللہ آپ نفرور جھے مبر کرنے والا ہائیں گے۔ حمہاری کسی کام میں نافر مانی جہیں کروں گا۔ پھروہ دونوں سندر کے کتارے پردوان ہوئے اور ان کے پاس کشتی دیتی ۔ است میں ایک کشتی ادھرے کرری انہوں کشتی والوں سے کہاہم کو وار کراؤمٹر کوانہوں نے بہیان لیا وربینیر کرایے کہ دونوں کو وار کرایا۔

استن میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹے کراس نے ایک یادو چنگی سے رہیں ماریں ۔ تعظر نے کہا موی امیرے اور تیرے ملم نے اللہ کے ملم میں سے انتخابیا ہے جنتا اس چڑیا کی چور فی نے سمندر میں سے ۔ اس کے بعد معترکشتی کے حتوں میں سے ایک کی طرف چلے اور اس کو اکھیڑ ڈوالد موی نے کہان اوگوں نے قوہم کو بیٹے کرا پہلے سوار کیا اور تم ان کی کشف ان کی میں کے ایس کے بعد کی کا کھیں ہے جو محترف کہا کیا تیں نے جیس کہا تھا کہ آپ میرے سا مع مرتبین کریں گے۔ موی نے کہا میری بھول پر میری گرفت نے کرواور میرے کام کو مفتل میں نے شاق

صنور بالفَقَالِي فرمايا يهم المعتراض توموى كالبحول سنتها يجروه دونول علية وايك الزكادوس الأكول كساج كهيل ر إنها وعثر في اليك معموم جان كالمريك الدراية باحساس كالمراكبير ليا موى في كما: توف ايك معموم جان كاناحق خون كيا

ا حضرت یوشع بن فون بتلانا اس لئے بھول مگے انہوں نے بیا کہتے ہوئے کے چیلی کے بامے میں بتا دوں کا مان شاء اللہ بیس کہا تھا۔

خطرنے کہا کیائی نے آپ سے جیل کہا تھا آپ بیر ما تعمر درکسیں گے۔ این جین نے کہا یہ پہلے کام سے زیادہ ہے۔
پھر دونوں چلے اور ایک گاؤں والوں کے پاس پینچے۔ ان سے کھاٹا ما لگا تو انہوں نے کھاٹا کھلانے سے الکار کیا۔ پھر انہوں نے
دیکھا اس بیں ایک و ہوار ہے جو گرنے کے قریب ہے تو محظر نے اپنے احتساشارہ کیا اور دیوار کوسیدھا کر دیا۔ تو پھر موتی نے
کہاتم چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ محظر نے کہا ہیں اب بیرے اور تیرے درمیان جدائی کی گھڑی آن بینی ہے۔
صفور بھاٹھ کے فرمایا اللہ موتی پر رحم کرے کاش مبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کے جاتے۔

## فيكل العلم الى الله تعالى:

ربط: باب سابق بن معلم كوحفاظت علم كاطريقه بتلاياتها كدامتاذكى بات فورسے نے۔ باب بلزائل عالم كوية بيعت فرمارہے بيل عالم بن تواضح وانكسارى بوئى چاہیے \_\_\_\_اس كمندے كوئى ايساكلہ ند تكليجس سے كبرى يوآئے۔ غرض بخارى ا: غرض ربط كى تخريرے واضح ہے كہ بڑے سے بڑے عالم كوتواضح اختيار كرنى چاہيے اور كمال علم كوش تعالى شائك طرف منسوب كرنا جاہيے۔

۲: پیرال امام بخاری کامقصدها، کویه بات سکماناپ که آبین ایناجهل بحی پیش نظر دکھنا چاہیے اپٹی محدود معلومات کو ساہنے دکھ کرخیرمحدود ججولات سے قطع نظرمناسپ نہیں۔ (ضل بوری 170/2)

۳: علاً مين فرمات بين المام بخاري كالمتعبود فير الله علم فيب كلى كفل به اور براييم وقع برس كامالم كالم دمور الله على المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم كالمدتعالي كلب-

۳: الله اعلم كى بحائے انا اعلم كنے يرموك عليه السلام جيے جليل القدرو يغير معتوب بوت تو عام علماء كى بجى طرح تابل عقومين بوسكته اس كن علماء كولورى احتياط كرتى جائي ۔ (فعل الرب 189/2)

## تعارف بدواة

#### محملالمسندى:

مستدا ماديث بهت تلاش كرتے تھے۔ اس لئے ان كالقب ين شهرت اختيار كركيا۔

## نوفالبكالي:

قبیلہ بکال جودش شان تھا اس شاہیدا ہوئے۔ یک اجباد کے ابن المو آفا (سوتیلے بیٹے) یا ابن الاحت یعنی بھا نجے ہیں۔ اولاً یمبودی منے پھر مسلمان ہو گئے \_\_\_\_ یورا قائے مشہور طلاء ش سے تھے۔ان کویہ شبہ بنت آیا کہ حضرت بحظرے سفر میں شریک ہونے والے موکا بن عمران جیس ہیں۔ جوئی اسرائیل کی جانب مبحوث ہوئے۔ بلکہ یہ موکا بن میسی بن بوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ یعنی صغرت ہوسٹ کے بعالے اور یہ جی تی تھے \_\_\_\_ تورات میں چونکہ حضرت موکی اور حضرت خصر کے واقعہ کا بالکل ذکر نہیں اس لئے ان کوشیہ ہوائی کا دوسرے کے پاس جا کر علم حاصل کرنا ؛ بیادوالعزم پیغمبر کے شایانِ شان نہیں \_\_\_\_ لیکن حضرت این عباس نے ان کوموئل بن عمران ہی قرار دیا ہے اور احادیث صحیحہ ہیں بہی بات شایانِ شان نہیں \_\_\_ بالخصوص جبکہ دونوں شابت ہے۔ نیز ایک نبی کا دوسرے نبی کی طرف حصول علم کیلئے جانامنصب بنوق کے خلاف بھی نہیں \_\_\_ بالخصوص جبکہ دونوں کے علوم کی انواع مختلف ہوں کہ حضرت خطر کو کئی دیا گیا تھا۔ و علمند مین لد قاعلماً ہے بہی مراد ہے۔ اور حضرت موئل کو علم تشریقی عطاکیا گیا تھا۔ اس روایت ہے بہی معلوم ہوا علم تکوئی اور علم تشریقی ٹیں اتحاد ضروری نہیں \_\_\_ بلکہ ان ٹیں تضان ہوسکتا ہے۔ نیزیہ علوم ہو آتشر بع کو کئی ہیں پرفضیلت حاصل ہے جبیا کہ حضرت موٹل کو حضرت خطر پرفضیلت حاصل تھی۔

## ترشى لهجبه

#### كذبعدوالله:

بعض صفرات فرماتے ہیں یہ نوف الب کا لی بھی سلمان بہیں تھے۔ یاصفرت ابن عباس مسکوان کے ایمان ہیں فک تھا۔ اس لئے عدو اللہ کاسخت جملہ ارشاد فرمایا۔

ليكن بدبات بالكل فلط ب- بيني مختدايمان والاوجليل القدرمسلمان تابعي ميل-

سوال: حضرت ابن عباس في خدو الله "كيول فرمايا؟

جواب ا: اہل َ تَ جوتلوب صافی رکھتے ہیں، جب غیر حق سنتے ہیں توان کے دل ہیں بہت گھٹن ہوتی ہے۔اس لئے زجراً الیسے سخت الفاظ کاصد در ہوجا تاہے۔

نمبر ۲ گذب عدد الله \_\_\_ اگرا تناسخت لهجراستهال نه کرتے تولوگ این حباس کے بحبائے نوف کی بات پراعتاد کرتے کیونکہ نوف واعظ متے اورلوگوں میں واعظ زیادہ شہور ہوتا ہے بخلاف علماء کے۔(ورس شامز بی 299)

کذب عدو الله این عباس فی نوتر بن قیس کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ حالا نکہ اختلاف ان سے بھی تھا۔ لیکن یہ بچھے مردری نہیں کی ونکہ حربی قیس سے اختلاف دوسری نوعیت کا تھا وہ یہ بہتے تھے کہ جن صاحب کے پاس صفرت موتی گئے تھے وہ صفرت خضر نہ تھے چونکہ قر آن کریم میں صفرت خضر کے نام کی صراحت نہیں اس لئے یہ اختلاف اتنامنگین نہ ہوا۔ اس کے برخلاف نوف البکالی سے جواختلاف تھا وہ زیادہ تکین تھا کیونکہ قر آن کریم میں صفرت موتی کے نام کی صراحت ہے۔ (انعام الباری 201/2)

 سبب عمّا بخدادى بيب كرهنرت موكى كوطلق جواب ميل ويناب بيتها \_ليكن ائن المير كاكبنابيب: الله تعالى كراف الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله ت

## تشريح حديث

#### فىالبحرسربا:

سوبا کا ترجہ دوطرے سے انچانا جیسے قرآن کریم ٹی بھی ہے۔ ۲: سرب سرنگ کوسی کہتے ہیں۔ جھیلی نے پانی ٹی جھاستا ختیار کیا تھادہ سرنگ کی شکل کا تھا۔

#### الاكتقرة للده العصفور:

تظریب الی افتیم کیلے قلت بن آشیہ ہے۔ تقص محض شیل اورتشیہ کے طور پر ہے ۔۔۔۔ورید تقیقت بیں بیمول کا ملم متنای اوراللہ تعالی کا ملم غیر متنای ہے۔ بیمال چوٹی کا یائی بھی متنای اور اللہ تعالی کا ملم غیر متنای ہے۔

حضرت بحظر کا یہ فرمانا کہ آپ کو جوطم ریا گیا ہے اسے بین جیس جانا اور جوطم جھے دیا گیا ہے اسے آپ تیس جائے یہاں ہیں نے یرائے قائم کی ہے کہ صفرت بحثر انسان جیس تھے رجال الخیب ٹیں سے تھے۔ رجال الخیب زینی فرشتوں کو کہتے ہیں جوعام طور پرنظر نہیں آتے اور مجھی نظر بھی آتے ہیں۔انکو کو بنیات کا ملم دیا جاتا ہے۔ (محدالتاری 2011)

## حتى اذا اتيا اهل قريةِ استطعما اَهلَها:

سوال: اهلهادوباره كيون فرمايا؟ جبكه بهلاالل قرية بكاب-

جواب: اس ٹن کنتہ ہے کہ آئی اوگوں سے کھانا طلب کیا تھا۔جواس بنتی کے باشدے تھے \_\_\_\_ارد کردے جواف ہے ارد کردے جواف سے کھانا طلب بمیں کیا تھا۔ خواب دوائی کے بیشی دالے مراد جواف ہے دوالے مراد بیسی کیا تھا۔ خواب کے دوالے مراد بیسی دوالوں نے بی کھانا نمیس دیا۔ بیسی دالوں نے بی کھانا نمیس دیا۔

حضرت محضر کادیوار کوسیدها کرنابام ضداد تدی تھا اور جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہواس پر مزدوری لینا جائز نہیں \_\_\_ بیکن سے بیضا بطرینا ہے کہ طاحات مقصودہ پراجارہ باطل ہے۔ (حمد العامی 42711)

### مجمعالبحرين:

اس سے کونسامقام مراد ہے ۔۔۔۔ مختلف اقوال ہیں: جن بیل یعن اقوال ہنٹر افیائی حالات پر مطبق جیسی ہوتے۔ مثلاً بعض نے کہا: بحرفارس اور بحرردم کے ملنے کی جگہ مراد ہے حالانکہ ید دفول کیں بھی جا کرجیس ملتے ۔ البذاد ہاں بھی انہم کئی جہاں ہیں۔ کسی نے کہا یہ فرات کی کوئی جگہ ہے حالانکہ فرات سمندری جہیں بلکہ دریا ہے ۔۔۔ دوسری بات یہ ہزات کا تعلق حضرت موٹی کی جگہ ہے جہیں۔ اس میں سے اور حقق بات یہ ہے کہ جمع البحرین کی تھیدہے جو مصراور اردن کے درمیان ہے۔ بحر المرآگے جاکر بحرروم میں گرر ہے۔ اور اس سے پہلے طبیع عقبہ آتی ہے توظیع عقبہ کادہ حصہ جہاں آگے جا کر طبیع عقبہ بحراحمرکے ساتھ الربی ہے اس کوجمع البحرین کی جگہ پرمیر الیک بندہ ہے جوتم سے علم زیادہ رکھتا ہے کا اقاله الشیخ تقی عثمانی مد ظلمہ

سوال: حضرت بصرف بي كوش كيول كياع حالانكة تل انسان أوحرام ب\_\_

جواب: آپُ کویہ علوم تھا یہ کا فرہوگا اور بھی بھی مسلمان بہیں ہوگا بلکہ ابدا کفر پر بی رہےگا۔اس قتل غلام کے واقعہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت جھٹر نبی تنے ،کیونکہ اگران کی نبوت تسلیم ندکی جائے تو ان کا یہ فیصلہ ظن پر ببن ہوگا اور ظن سے حاصل شدہ مل ظنی ہوتا ہے اور اس پر اتنی بڑی بنیا در کھتے ہوئے تمل جائز ہمیں۔ لہذا معلوم ہوا ان کا یہ فیصلہ علم البای پر ببن تھا جو کہ نقین علم اور قطعیت پر ببن ہے۔

گاؤں کے قریب چندلز کے کھیل رہے تھے ان بیل سے ایک کوجوزیادہ خوبصورت اور سیانا تھا پکڑ کرمارڈ الا\_\_\_ بہال سوچنے کی بات بیب کہ بچول نے شور کیوں نہیں مجایا اور ان کا بیجیا کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت خضرعلیہ السلام کا بیمل کسی کے بیس دیکھا موتا کی کودکھلانا مقصود تھا انہوں نے دیکھلاتی کسی نے بیس دیکھا۔ بظام رایسانظر آیا کہ کوئی حادث بیش آیا جس سے بچہ کا سرکٹ گیا۔معلوم ہوا کہ حضرت خطرانسان نہیں تھے۔ (خود التاری 424/1)

یباں پھرایک ہارسوال پیدا ہوتا ہے اگر صفرت بھٹر فرشتے تھے توان کو کھانے کی کیا ضروت تھی \_\_\_ ؟ جواب ہے کہ ساتھی کی موافقت منظورتھی پھر جب کھانا مل جائے گا تو کھانے والا کھالے گا اور دوسرا کوئی عذر کردے گا \_\_ غرض آیت پاک سے حضرت بھٹر کا کھانا مانا ہات ہوتا ہے اور اتنی بات ان کے فرشتہ ہونے کے منافی ہو۔ (تعد التاری 426/1)

مونے کمنافی ہو۔ (تعد التاری 426/1)

مقنول حضرت بمضرعليد السلام كانام عند أبعض جيسورب \_ (نسل ابارى 172/2)

حضرت مضرعلیہ السّلام کے باخصول آل ہونے والے بچے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو پاکیز وفطرت بچی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی اور ایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔

#### مىتغيط فوائد:

۱: ہر حال میں ادب کمحوظ رکھے، اعتراض کی بحائے سمجھٹ آنے پر تاویل کی جائے۔ ۲: دومفاسد میں سے اختف کواختیار کیاجائے۔ ۳: شمرائع واحکام ہر حال میں قابل تسلیم اور عقول پر جمت ہیں۔ (کشف405) ۱... باب سابق میں حضرت مومی کا حضرت خصر سے سوال اور علم سیکھنا مذکور ہے۔

# 45بَاب مَنْ مَنَالَ وَهُوَ قَائِمْ عَالِمًا جَالِسًا عالم عن مَنَالَ وَهُوَ قَائِمْ عَالِمًا جَالِسًا عالم عالم عن وبين الموال كرنا

حَدَّثَنَاعُهُمَانُ قَالَ أَخْبَرَ نَاجَرِيوْ عَنْمَنْصُودٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَرَ جُلْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ سَبِيلِ اللَّهُ عَذَّ وَجَلَّهُ وَلَيْ سَبِيلِ اللَّهُ عَذَّ وَجَلَّهُ وَلَيْ سَبِيلِ اللَّهُ عَذَّ وَجَلَّهُ وَلَيْ سَبِيلِ اللَّهُ عَذَا وَكُونَ كَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي سَبِيلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهُ .

ترجمہ: حضرت ابوموی فرماتے بی ایک آدی فی بالی کی کی اور کہا یار سول اللہ قال فی سیل اللہ کیاہے؟
کیونکہ ہم میں سے ایک قبال کرتا ہے حصد دکھانے کے لئے اور ایک قبال کرتا ہے خیرت کی خاطر تو آپ بالی فائی لے اس کی طرف اپناسر اضایا ۔ روای کہتے بی آپ بالی فائی کی اس کی طرف سرجیں اضایا گراس وجہ سے کہ وہ کھوا تھا اور فرما یا جو قبال کرے تا کہ اللہ کا کلہ باند ہووہ قبال فی سیل اللہ ہے۔

غرض دربط ناقبل میں چھاسوال پائے سیل علم کیلئے المینان دوقار کی شسست اختیار کرتی جاہیے، اسے کمان ہوسکتا تھا شاید
کھوے ہوکرسوال درست ناہ دائی باب میں بیات ذکر کی جاری ہے عندالعرد درت کھوے کی سنلد دریافت کیا جاسکتا ہے۔
اجھن عشرات علیا و فرماتے بیں چونکہ روایات بیں اس پروحید ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ورلوگ اس کے پاس کھوے ہوں۔
چنا مجارث اور بارک ہے: لا تقو مو اکمانقو جا لا عاجم معظم بعض بعض بعض المستقیات ۔
توامام بخاری نے اس ممافعت سے عندالعرورت قامما سوال کو سنٹی فرمادیا۔

## تشريخ حديث

الااندقائماً: اس ستر عند الباب كاشوت ب\_ آپ بال الدخر التے اور سائل كھوے ہے۔

مدیث الباب اور بخارى شريف كى دوسرى روایت ش ب: الرجل يقاتل للمعدم و الوجل يقاتل للذكر و الرجل يقاتل لين علم كاند دونون روايات كي تشرب الكر الله يكر الله يكر

پانچ اسباب ش ہے آپ بھالھ آئے نے کسی کا ذکر میں فرمایا۔ اس لئے کدان ش ہے ہرایک صورت میں مدح کا پہلوجی کا تعالیٰ اسباب میں ہے آپ بھالھ آئے نے کہ کا کہ اس سے کہ کہ اور اس کے کہ ان میں داخل ہوجا تا اور اگر آپ تنی میں جواب دینے تو جو دم کا پہلوتھا وہ '' فی سین داخل ہوجا تا اور اگر آپ تنی میں جواب دینے تو مدح کا پہلوجی منفی ہوجا تا \_\_\_\_اس لئے آپ بھالھ آئے نے مستقلاً ارشاد فرمایا کہ کسی وجہ کو بھی سامنے رکھ کر قال کرے۔ ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ کے کمر بائدی مقصودہ واور نیت خاص ہو۔ حاصل یہ کہ قال کا سبب مجمی توت عقلیہ

ہوتی ہے کبھی توت عضیبہ اور کبھی توت شہوائید۔ان شل سے فی مسیل اللہ ہونے کی صفاحیت صرف توت عظلیہ شل ہے \_\_\_\_ (کشف 514/4-513)

. اب جمیت و خضب کی دومورتیں ہوگئیں، پیجیت و خضب اللہ کیلئے ہے یافض کیلئے۔ اگر اللہ کیلئے ہوتو بقینا وہ فی سبیل اللہ قبال ہوگا۔ (ضل لباری 174/2)

قائدہ: واللہ بین جاھدو افیدالنھ دینھ ہے جواب ٹیل لام تاکید بانون تاکید قائم مقام تسم کے ہے جب ہم دیکھیں لندکون کلم قطق ہی العلیا نتیجہ نہ لکا تو مجمنا چاہئے کہ مجاہدین کی نیتوں ٹیل فتورہے۔ (در رادا مزل 300)

# 46بَابِ السُّوَّ الْوَالْفُتْيَاعِنْ لَرَمْيِ الْجِمَارِ كَالْفُتْيَاعِنْ لَرَمْيِ الْجِمَارِ كَالْمُ الْمُتَارِينَا الرَّوابِ دِينَا الرَّوابِ دِينَا

حَدَّثَنَا أَبُو لَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدَالْعَزِيزِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الزُّهْرِيُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ الْهَابِنِ عَنْ إِنَّ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الزُّهْرِيُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ الْهَابِنِ عَنْ وَقَالَ الْمُؤَلِّ وَكُا حَرَجَ وَأَيْثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَالْجَمْرَ قَرَهُ وَيُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلْ يَارْسُولَ الْفَيْنِ وَلَا عَرْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا أَيْمُ وَلَا عَرْبَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عرق فرماتے بین بن نے صنور بھا گیا ہم وحقبہ کے پاس دیکھا اور لوگ آپ سے مسئلہ یوجہ دہ سے ۔ایک فض نے کہا: یارسول اللہ ایس نے کنگریاں مار نے سے پہلے قربائی کردی تو آپ بھا گائی نے فرما یا اب کفکریاں مار نے سے پہلے قربائی سے پہلے سرمنڈ الیا تو آپ بھا گائی نے فرما یا اب کفکریاں مار لے کوئی حرج نہیں ۔ووسر نے کہا: یارسول اللہ ایس نے قربائی سے پہلے سرمنڈ الیا تو آپ بھا گائی نے فرما یا اب کراوکوئی حرج نہیں۔ پھر آپ بھا گائی ہے اس دن جس چیز کے متعلق بھی سوال کیا گیا جس کومقدم یا مؤخر کردیا گیا تھا آپ بھا گائی نے بھی فرما یا اب کراوکوئی حرج نہیں۔

غرض ترجمه وربط: امام بخاری کاال باب مقصود بها کرکی شخص کمی طاعت بیل مشخول بواوراس سے کوئی سول کرتا ہے وہ بواب دے لیکن ال بیل تقصیل ہے اگر وہ کسی اسی طاعت میں مشخول بواوراس سے کوئی سوال کرتا ہے وہ جواب دے یا دو سے امام بخاری فرماتے ہیں جواب دے لیکن ال بیل تقصیل ہے اگر وہ کسی اسی طاعت بیل مشخول بوجو استخراق کا تقاضا کرتی اور توجہ المی الفیو سے انع ہے اسی صورت بیل جواب ندیدے مثلاً کوئی شخص ممازی مشخول ہے تو احمام صلوق کے بعد جواب دے اور ایر انہیں ہے تو بھر جواب دینے سے تواب بیل کی دائے گی مثلاً ری جمار اگر چہ ہے کی ذکر کاموقع ہے اس وقت جواب دیدیا تواس سے معلقہ مل کے تواب بیل کی جی آئے گی۔

حضرت شخ الحدیث مولاتا محرز كريافر ماتے بین: امام بخاری الاوداؤدی روایت انساالسعی و الو می ذكر پر بحیثیت كتاب العلم تنبیه فرماری بالی کام میند كر الله سعدم مین الله الدا كرفتی رئی همارك وقت مسئله بو جحے توذكر فطع كرك جواب و مدایا تو در بعض جائل صوفیوں كی طرح دكرے كرمورج طلوع مونے والا ہے اگر كسى نے ان سے طلوع آفاب كا وقت بوچ دليا تو

وظيفة لطع كركمنه بسائل بحائه السراء بالتعلى معظمهن متله بالنصوظيف يركوني الزميس بوتا فائدها: الباب ثل أنوى كاذ كركيا معضا كاذ كرميس كيا- كيونك قضا كيليخ المينان شرطب ديكركوني مشغوليت ال دوران میں مونی چاہیے۔ قاضی کیلئے ضروری ہے بھتن متوجہ و کرمدی ، مدی علیدادر کوا مول کابیان سکر بھر فیصلہ کرے۔ (۱) آپ الفائل و کے یاس موجود تھے۔اب دوسورٹس بی ای کی ری کردہے مون دوسرے یہ کدری نہ کردہے مول ویسے کھڑے مول توعوم سے دونول صورتوں کا جوازمعلوم مدتاہے۔(انعام دباری 21112)

(٣) عديث الباب كي ما في رجال بي يسب عفرات كوفي بي \_ (كشف ١٥١٥)

# 47 بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنُ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا الله تعالى كافرمان كتم كتفور اساعلم ديا كياب

حَذَّتُنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَنَّاكَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَذَّثَنَا الْأَغْمَثُ سَلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتُوَكَّأُعَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَزَّ بِنَفُرِ مِنْ الْيَهُو دِفَقَالَ بَمْطُهُمْ لِيَعْضِ

سَلُوهُ عَنْ الزُّوحِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لَاكَسْأَلُوهُ لَا يَحِيءُ فِيهِ بِشَيْءِ تَكْرَهُ وَنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَتَسْأَلْتَهُ فَقَامَرَ جُلَّ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَّتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا الْجَلَى عَنْدَقَالَ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِي } وَمَا أُولُو امِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي إِرَا عَرَنَا

ترجمه: حضرت عبداللدين مستود فرماتے بيل بين تي بال الله كيك ساتھ مدينہ كے ويران علاقے بيل جل رہا تھا۔ آپ 

ان ان الله العن المعالمة الماس عدور كم بارس الله والم كروبعض في كم أتم وال درويس ال بين اليي چیز خلاے جس کوم ناپند کرو بعض نے کہا ہم خرور سوال کریں گے ہس ان میں سے ایک آدی کھڑا ہوا اور کہا اے ابالقا مروح كياب؟ توآب بالفقامون مو كي بين في سويا آب بالفقال طرف وي آرى بي تويين فمبر كياجب وي كا آنا آب ے منا تو آپ بھا اُلکا اُلے نے یہ آیت تلاوت فرمانی کہ اوگ آپ سے دوح کے بارے بیں موال کرتے بیں آپ کہدد مجتنے روح مير سرب كامر سب ادرد جيس ديت كي المحمد المحمد الماس كية بن جارى قرامت كي بي ومااوتوا"

ربط: بابسائق ش تعادین کی بات معلوم کرنے ش تاخیر دکرے اس باب ش بتایا جار إے دین کی بات معلوم کرنے میں مارمحسوں شکرے۔

فائده: عرة العارى ين علامه عنى فرماتي إن

وارادبایرادهذاالبابالمترجمه فقده الأیقالتنبیه علی ان من العلم اشیاء لم بطلع کافت علیها نبیلو لاغیره اس معلوم بواعلام یعنی و بویندی متحد بریاوی شرخی -

غرض بخارى : يسب جب الله تعالى ارشاد فرماتے بيل كتمبين قليل علم ديا كياللهذااسينے كوهلامدمت مجموب بلكه علم كوالله كى طرف بير دكرو۔

## روح اوراس كامصداق

روایت الباب ش آیت دوح کاشان و ولیهان کیا گیا ہے۔ بیدوایت ال بارے شن اس کے کہ آیت شریف مدنی ہے اگرچہ ان حیاس سے کی مونامروی ہے ۔ اس شن تعارض میں کی بید نے یہ والی بواسط قریش کیا تعااد مدید شن براہ مساور کی مونامروی ہے۔ اس شن تعارض میں تعارض میں کی مون کا اطابات بہت سے معانی کے ان کیا گیا ہے:

روح سے مراو: (۱) حضرت جبر بل بیں۔ جیسا کہ ارشاد مبارک: نزل به المروح الامین، تنزل الملائی والمروح، و فیرو۔

(٢) روح كااطلاق مفرت ميسي يجي بوتاب جيد القاهاالي مو بمودوح مند

ال وجهد مفسر كن بين اختلاف موا

ائان الله من کیل میں ہوت مفسرین کے نزدیک روح سے مرادیهاں فرشنہ ہے۔ قرآن کریم بیں روح بمعنیٰ المفلانو للبدن کیل جمیں آیا۔ اس پر قریدیہ ہے بیرت این اسحاق بیل مردی ہے کہ جب بیود نے آپ بھا گھائیے روح کے متعلق سوال کیا تو آپ جھا گھائیے نے فربایا اتعلمون جبریل؟ لہذا اب مطلب یہ ہوگا بیود نے فرشتوں اور جبریال کا سوال کیا تو آپ بھا گھائیے نے فربایا: اللہ کے کلمہ ہے ایک مخلوق ہیداکی کئی ہے جس کی مقیقت کا تم اور اکٹ بیس کرسکتے۔

قاضی حیاف فرماتے بیل بعض فسریان نے دورے سے مراد مفرت میٹی کوچی آبیا، اور بعض نے اس سے مراد قر آآن کریم کی المیا لیا ہے۔ البتہ جم ور فسریان کے نزدیک دورے سے مراور ورح حیوائی یعنی المعاب وللهادن ی ہے ۔ کی مطلب عرف مام شل شاکع اور ذائع ہے۔ نیز تورا قاش ال روح کے متعلق فد کور ہے کہ انسان اس کی حقیقت نہیں پاسکا۔ علامہ عینی نے حقیقت روح پر کلام کرتے ہوئے بہت سے اقوال قل کے بیل چنا حجہ فرمایا: حضرت این حماس سے مروی ہے: ان الووح من منعلوقات الفتعالي وله عینان واذنان ویدان ورجلان \_\_\_\_

جبکه بعض علماء کرام نے جنس ملاتک مدور کوایک مخلوق قر اردیا ہے۔ علامہ چین فرماتے بی فلاسفہ اور حکماء کا بھی اس مسئلہ شرید اختلاف ہے ۔ جن کے علامہ مناوی نے حکماء کے ایک جزارا قوال بیان فرمانے ہیں۔

عند ابعض روح بمعنیٰ دم ہے (بعنی فلاسف کے نزدیک) یو یاروح کے متکرای ۔ انہوں نے نون ہی کوروح قر اردیدیا۔ ادراس سے زیرگی مونلائے بیں۔ الگ سے موح کوئی چیز ہیں۔ حضرت بايزيد بسطائ في في كرامت وكهائي اور فرمايا كرميرا خون كالوچنا مي خون كالا گيا پيم بھي زنده رہے۔اكثر حكماءك نزديك بيايك منتقل بالذات شي مہے۔ چنا مچيا يوالحسن المعرف في فرمايا: هو النفس المدا حل و المحادج۔

(۱) روح جوہر مجروہ ہے۔علامہ چین فرماتے ہیں نمادہ سے ماوراء ایک شی مہے۔ میں تول امام غزالی اور امام رازی کا بھی ہے۔امام غزائی نے اس پر بارہ دلائل قائم فرمائے ہیں۔

(۲) دور فریق کنزدیک مرح کاتعریف بیسم هو جسم لطیف ساد فی البدن \_\_\_\_اس کوتکلمین فی تارکیا ہے۔ این القیم نے اس کے ایک سوسول دلائل بیان کے ہیں۔ کیونکہ نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ دوح کو پکڑا بھی جاسکتا ہے اور کالابھی جاتا ہے۔ اور ملائکہ اس کودیکھ بھی سکتے ہیں \_\_\_

بعض عكمامنے روح كوسورة بطيفة قرار دياہے۔اس كاعضاجهم ادى كاعضامك ساتھ شترك ہيں۔

## روح اورنفس كافرق

پھر حکماء ش اختلاف ہے کردر اورنفس شیءواحد بل یا اسمیں فرق ہے۔ علامہ چین فرماتے بیں: سی حق قول ہی ہے کہ اممیں فرق ہے۔ علامہ عین فرماتے بیں: حق قول ہی ہے کہ اممیں فرق ہے ۔ فرق اثنا ہے کہ فس کے اندر سینات اور دوح کے اندر حمالت کامادہ ہے ۔ بی وجہ ہے قرآن وحدیث بیں سینات کی نسبت نفس کی طرف کی گئی ہے۔ چنا مچے فرمایا: ن النفس لاماد قبالسوء الاماد حمد ہی۔

لیکن نفس ایمان بمل صالح اورریاضت وعبایده سے روح کامطیع اور فرمانبردار موجا تاہے ۔۔۔ اس لئے قرآن کریم نے نفس کی اقسام ثلاث بیان فرمائی بیں:

(۱)نفس اماره- به بالكل ابتدائي مرحله ب-اس پرروح كى كرفت مضبوط نهيس موتى-

(٢)نفس اوامه وه به كمانسان كوارتكاب بيئات برملامت كرب يفيت نفس برروح كشلط كبعدم وقى ب-

(٣) نفس طمئند \_ بيراهتبار سدوح كتابع موكرياكيز داورمطمر موجا تاب-

قاضى شناء الله بإنى بنى في في تعقيقت روح بربهترين كلام فرما يااون ماراك اكثر مشائح في اس كويسند فرما ياب-

وہ فرماتے ہیں روح دوشم پرہے۔ایک علوی، دوسری شغلی روح علوی مجو دمن المادہ، اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے اور اس کی تقیقت کا دراک ممکن نہیں۔اوراہلی کشف کوروح علوی کامقام عرش کے او پرنظر آیاہے کیونکہ الطف من العوش ہے۔
مجر اہلی کشف کوروح علوی کے اوپر نیچے پانچ طبقات نظر آئے۔ جن کو وہ لطائف خمسہ کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں: ا۔ قلب۔
۲: روح۔ ۳: سمر۔ ۲: حقی۔ ۵: افعلی۔

اس کے بعد فرمایارہ رِ علوی روح سفلی کے ساتھ علی قائم کرتی ہے۔ اور اپنے آثارہ کیفیات کا فیضان روح سفلی پر کرتی ہے۔ جیسے آفناب مسافت بعیدہ کے بادجود آئینیٹ آپنے آثار کا فیضان کرتاہے اور دہ آئینداس آفٹاب کی روٹنی اور حرارت کوجذب کرلیتا ہے۔ ای

طرح روح سفی روح علوی کا آئینہ ہے۔ اور روح علوی کافیضان سب سے پہلے مضغہ قلب پر ہوتا ہے آس فیضیان کو مضغهٔ قلب س لیکرئر می کذریعہ پورے جسم میں پھیلادی ہے۔ پھر فر ما پانسان دس اشیاء کامجموعہ ہے۔ پاٹج کا تعلق عالم روح سے جن کولطائف خسبہ کہا جا تاہے۔ اور پانچ کاعالم ادو سے جنوعناصرار بعداوران کی ترتیب سے پیدا ہونے والایخار المطیف (خالب قو ة غریزیہ) ہے۔

## تشريح حديث

قل الروح من اموربي:

اس میں اختلاف ہے کہ اس کلمہ ہے میہود کے سوال کا جواب دیا گیاہے یا جواب دینے کی ضرورت سے گریز کیا گیاہے۔ مفسر بن کے دونوں قول ہیں:

امامغزائی نے تول دانی کواختیار کیاہے۔ پھراس بیں اختلاف ہے کہ امود ہی ''سے کیامراد ہے۔ بعض صفرات فرماتے بیں: اس سے عالم خلق اور عالم امری طرف اشارہ ہے۔ عالم خلق کو بن کو کہتے ہیں۔ اور عالم امرتشریع کو کہتے ہیں۔ اب مطلب بید ہوگا کہ دوح امر خداوندی ہیں سے ایک امر ہے۔ جب خدا کا حکم ہواتو داخل ہوئی اور جب حکم ہواتو خارج ہوگئ۔

اکثرسلف بلکسب کی رائے بہے کہ اس سے مرادوہ 'روح'' یعنی عظیم فرشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خبردی ہے کہ دورکھڑا ہوگا بنی آدم کی ارواح مراذ نہیں \_\_\_

وجہاس کی یہ کہ یہود ہوں نے جوسوال کیا ہے اس کا ہٹی ہے کہ وہ الیبی بات پوچھنا چاہتے ہے جس کاعلم ہدون وتی الّی نہ موسکے اور وہ و بی ''روح'' ہے جس سے اللہ تعالی واقف ہے جبکہ بنی آدم کی ارواح کوئی غیب کی چیز نہیں ہیں۔اور مختلف لوگوں اور مختلف اہل ملل نے ان پر کلام کیا ہے للہٰ داارواح بنی آدم کے متعلق جواب دیتا کوئی علامات نبوت ہیں ہے ہیں ہے۔ لہٰ ذاروح سے مرادوہ فرشتہ ہے جس کاذ کرسورۃ شعراء اور آیت یو م یقوم الو وے النجیس ہے۔

حافظ ابن القيم كى مندرجه بالارائے بظاہر بہت توى ہے تاہم على الاطلاق روح حيات باروح انسانى كا اكاربہت مشكل ہے۔ ممكن ہے بيہ وال ہوكہ بيدوح بدن انساني بيس سرح سمائي ہوئى ہے گو ياعند أبعض احتز اج الروح بالبدن بى كاسوال تھا؟ عندابعض روح كى تقيقت كاملم آپ يَ النَّمَا يُلِيَّا بِين ديا كيا بلك اس كا اختصاص بالبارى ہونا بتايا كياہے \_\_\_عندابعض آپ بَالنَّمَا يَكُم کامنصب دسقام کا تقاضا ہے کہ تقیقت دوج ہے واقف ہولی علمک مالم نکن تعلم ای کی افرف شعر ہے۔ (کشف 536,538)

بہت سے سائنسدانوں نے قریب الموت شخص کو اٹھا کرشیٹے کے گلوب ٹیں رکھا جو چاروں طرف سے بندتھا تا کہ جب
انتقال ہوجائے تو دیکھیں اس ٹیس سے کیا چیز گلات ہے ۔۔ لیکن پھر بھی چھے پندند لگا تو یہ اسی چیز ہے جس کے بارے ٹیل پند
لگانا مشکل ہے اس لئے اس تحقیق ٹیل پڑنافنول ہے۔ (انعام ابرای 212/2)

## ومااوتيتممن العلم:

سوال: روایت الراب میں و مااو تو امن العلم بے اور ترجمۃ الراب میں وَ ماأو تیم من العلم بے توترجمۃ الراب کیے ابت ہوا؟ جواب: وونول قر آئیں ہیں۔ امام بخاری نے مشہور قرامت کولیا۔

فائدہ: ممکن ہے کہ امام بخاریؓ یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ و مااو تو اقر امت شاذ ہے اور قر امت شاذ ہا گرچے تو می السند بی کیوں نے ہوستوا ترکے مقابلہ میں جمت نہیں ہے۔اس لئے ترجمۃ الباب میں مشہور قرامت کولیا۔

## 48بَابِمَنْ تَرَك بَعْضَ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةً

# أَنْ يَقُصُرَ فَهُمُ بَعُضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُو افِي أَشَدُّمِنْهُ

حَذَّ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُمُوسَى عَنْ إِسْرَ الِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِقَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتُ عَالِشَةُ تُسِرُ إِلْيَكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَتُك فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتُ لِي قَالَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابَ يَدُحُلُ النَّاسُ وَبَابِ يَحْورُ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابَ يَدُحُلُ النَّاسُ وَبَابِ يَحْرُ جُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

ترجمہ: بدباب ہے اس بارے میں کہ عن پیندیدہ چیزیں چھوڑ دیے عض لوگوں
کفیم کقاصر ہونے کی وجہ سے ہیں اس سے زیادہ فقصان دہ چیز میں نہ پڑ جا کیں
126 اسرد کہتے ہیں این زیر نے بھے کہا صرت مائٹ آپ کے ساتھ رازی باتیں بہت کی ہیں۔ کہد کے بارے
میں آپ سے کیا بیان کیا ہے؟ میں نے کہاانہوں نے بھے کہا کہ ٹی بھالگا کے فرمایا: اے مائٹ ااگر تیری قوم نے نے زمانے والی نہ ہوتی ) تو میں کعبہ کو وڈکر اس کے دو در وازے بناتا ایک دروازے ساتھ نے زمانے والی نہ ہوتی ) تو میں کعبہ کو وڈکر اس کے دو در وازے بناتا ایک

یگے ازعبادلہ اربعہ حضرت عبداللّٰہ بن زہیرؓ سے تُقریباً تینتیس اَ حادیث مروی بیں حتفق علیہ صرف ایک جبکہ امام بخاری چھ اور امام مسلمؓ دویس متفرد بیں۔ (کشف168/4)

#### ربط:

باب سائق میں بہ بیان کیا گیا کہ انسان کو بہت قلیل طم دیا گیاہے۔باب بلداش بہیان ہے جب ملم کم دیا گیا تو باب سائق میں بہرچگہ بیان کردی جائے۔) کودیکھ کراوگ فنندش بتلااور طاء کرام سے بدخن نے وجا تیں۔

غرض ترجمه:

ال كى غرض يہ كے كمالم كوالية قول وقعل سے احتراز كرنا جائية بس ساؤگ خلط لى كا شكار موجا أنس اوراس سے پھر قتنول كورواز مے ممل جائيں \_\_\_\_اس كے بعد جو آگے باب "باب من عصى بالعلم قوماً دون قوم" اس سے بھى بىئى تقعود ہے \_\_\_لكن علماء كرام نے دونوں كورميان فرق كرتے ہوئے فرمايا ہے پہلے باب كا حلق افعال سے ہے اور دومر سكا حلق اقوال سے ہے۔ اس لئے امام بخارى نے بہال فعلى مدیث (بناء كعب) هل كى ہے اور باب انتى شرق فى مدید هم كى ہے۔

كارى كيعض شخول يس فى اشدّمنه اوربعض يس فى شرّمنه بـــــ

مطابقت مدیث بیہ تریش بیت اللہ کا انتہائی انترام کرتے تھے آپ بھائی اندیشہ تھا کہ اگریس نے اپنے افتیارات سے املی اور اسلم و نے کہ دجہ سے اس کوقر دہافخراورناموری پرمحول کرکے ایک بڑے فتندیس بتنا ہوجا کیس کے رفدل دراورناموری پرمحول کرکے ایک بڑے فتندیس بتنا ہوجا کیس کے رفدل دراورناموری کے ایک بڑے فتندیس بتنا ہوجا کیس کے رفدل دراورناموری کے ایک براورناموری کی براورناموری کے ایک براورناموری کرائیں کے ایک براورناموری کی براورناموری کی براورناموری کی براورناموری کی براورناموری کی براورناموری کے براورناموری کی براورناموری کرد براورناموری کی براورنام

## تشريح عديث

لولاانقومكب:

اے مائٹ اگر جہاری قوم نوسلم ن وقی اور خوف ن و کا در فرون کے الم بدام پر اعتراض کریں گے توش اس کو الرس تو تین اس کو اور توقعی اس کو اور توقعی کرتا اور اس معلی کا قول باعث فائن و سکتا ہے اور توقعی کرتا اور اس معلی کا قول باعث فائن و سکتا ہے ایسی کم مسلح کا فعال کی باعث فائن و سکتا ہے۔ ایسی کم مسلح کا فعال کی باعث فائن و سکتا ہے۔

اسل متصدیب بر ایش کدورش جیست الله شریف کی عمارت کرور مونی انبول نے از سراؤهمیر کا اراده کیا توبال حلال سے بنانے کا عہد کیا۔ آپ بال فاقیل وقت تمرعمر تھے۔ حلال جمع شدہ کم پڑا گیا تعمیر کعبہ کی تکمیل نہ ہوگی۔ تو تھوٹا کمرہ تعمیر کردیا اور تین تبدیلیاں کردیں:

() كديشريف كأتميراؤكم كياحليم كاحسبام جهورديا

(۲) پہلیبت اللہ شریف کے دورروازے تھے ایک مشرق کی المرف ادرایک مغرب کی المرف مغرب والادروازہ درکر دیا۔ (۳) دہلیز اوجھی کردی کہ جماری اجازت کے بغیر کوئی شخص اندرداخل نے ہوتے آپ بڑا کھا تھے نے اس نواہش کا اظہار فرمایا دہلیز نیجی کردول اور دروازے بھی دو کردول نیچ بھی کردول \_\_\_ چنامچے مضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ بڑا کھا تھا

کی خواہش کے مطابق عمیر جدید فرمادی۔

حصین بن نمیر کے محاصرہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زمیر شنے کعبہ کی تعمیر جدید کا ارادہ فرمایا۔حضرت ابن عباس سمیت بہت سے حضرات کی رائے تھی کہ کعبہ کوطی حالہ باتی رکھا جائے آپ پڑل تھا تھا گیر محالیث کی نظریں جہاں پڑی ہوئی تھیں اس میں تغیر کی بجائے اصلاح وترمیم کی جائے \_\_\_

حضرت ابن زہیر اپنے باتھ میں کدال کیر کعبہ پر چڑھ کے اور اس کے پتھر گرانے شروع کردیے تو دیگر صفرات بھی شریک ہوگئے تا تیم عفرت عبداللہ بن زہیر نے اپنی تا تید شریک ہوگئے تا ہم عفرت عبداللہ بن زہیر نے اپنی تا تید کے مطابق تعمیر کی۔ تاہم عفرت عبداللہ بن زہیر نے اپنی تا تید کے سلسلہ میں عفرت اسود بن برید سے پوچھا کہ ام المؤنین سیدہ حاکثہ نے بچھ فرمایا ہے؟ اس حدیث کی روثن میں حسب خواہش رسول اللہ تعمیر فرمائی ۔ تجاج بن بوسف نے اپنے غلبہ کے بعد دوبارہ سابقہ بنا پر تعمیر کی گئین عبدالملک بن مروان نے افسوس کیا اور کھا: کاش ہم کعبہ کوابن زہیر نے جس طرح تعمیر کیا تھا اس حال میں چھوڑ دیتے۔ (کشف 557-558)

کھر جہاج ہن یوسف کے قبصنہ کے بعد حضرت عبد اللہ بن زبیر شہید ہوگئے۔اس نے جب حملہ کیا تھا تو نجنیق کے بہت سارے گولے بیت اللہ شریف کی جہت سارے گولے بیت اللہ شریف کی جہت اللہ اللہ بن دیارہ شریف کے تقے۔ لہذا جب جہاج بن یوسف نے اس کو وو ہارہ تعمیر کا ارادہ کیا۔ تو اس کو چلم نہیں تھا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر نے تعمیر کعب شاہد بلی کے دون فرمانی تقی بھوکھ میں اور ہارہ بنادی۔ کیوں فرمانی تقی بھوکھ کے مطابق دوبارہ بنادی۔

بعدیں جب بنوعباس کا زمانہ آیا تو ان میں سے خلیفۃ ہارون رشید نے ارادہ کیا دوبارہ بناء ابراہی پرتعمیر کریں جیسے آپ الفائع کی خواہش تھی۔ اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا۔۔۔لیکن جب امام مالک کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ہارون رشید کواس سے روکااور فرمایا

خدا کیلئے اب یا قدام نہ کرنا \_\_\_ورنہ بادشاہ کعبہ کو کھلونا بنالیں گے۔ ہرایک اپنانام پیدا کرنے کیلئے ٹی تعمیر کرے گا۔

علم كأعظيم باب

بیاب علم کاعظیم باب ہے۔ جس کی طرف امام بخاری نے تو جہ مبذول کراتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے ایک طرف ملال ، جائزا ورد دسری طرف حرام نا جائز ہوتو کلام کی کوئی سمجائش ہیں ہے لیکن بعض اوقات صورت حال یہ ہوتی ہے ایک طرف مباح اور دوسری طرف سمتحب ہے یا ایک طرف رائح دوسری طرف مرجوح ۔ یعنی مصیت کسی جانب میں نہیں ہوتی \_ ایسی صورت میں اگر ستحب پر عمل کرنے سے فتند کا اندیشہ ہوکہ لوگ اس کی حکمت سے باخبر نہیں ہوسکیں گے اور اس کے نتیج میں بڑی مرائی میں مبتال ہوجا تیں گے \_ \_ ایسی صورت میں ستحب اور دائح کام چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلاً میح کی سنت گھر پر پڑھنا اگر چہ ستحب جاتا ہم آج کے دور میں چونکہ علمۃ الناس کوعد در کھات کا علم نہیں تو کوئی مقتد کی مثلاً میح کی سنت گھر پر پڑھنا اگر چہ ستحب جاتا ہم آج کے دور میں چونکہ علمۃ الناس کوعد در کھات کا علم نہیں تو کوئی مقتد کی

شخص اکرسنت کھری میں پڑھے اور مسجد میں آگر نہ پڑھے وام اوک ہی تجمیل کے کے مرف میں کے دو فرض ہیں الذااکر کھر پڑھنے کے سخواب بڑمل کرتے ہوئے دوم سے لوگ ترک سنت کا فراجہ بنالیں گؤم جدا کر سنت اوا کرنی چاہیے۔
یاعرس کے دور مافظ محمال کو مضرت گنگوی نے ارشاد فر ما یا کہ کی کو کیا کھم کہ آپ جھے ملئے آتے ہو یا گنگوہ کوس میں آتے ہو ۔ تو میں تنجد کے وقت ہی ایر ہی والی فر ما یا کہ مرم میں صفر ات اہل سنت والجماعت کیلئے ذکر مسین وکر بلاکا مرم کے موقع پر بیان می تھی آئے میں داخل ہے جس وقت ہی جان ہیان کرتے ہوں اس وقت احتر از ضرور کی سے مطاوع ان پر بیان کی تھی میں داخل ہے جس وقت ہی جان ہیان کرتے ہوں اس وقت احتر از ضرور کی سے مطاوع ان پر بیان کی تھی میں داخل ہے جس وقت ہی جان ہیان کرتے ہوں اس وقت احتر از ضرور کی سے مطاوع ان پر بیان کی تھی میں داخل ہے اس کی تری میں سے مطاوع ان پر بیان کی تھی میں ہی تھی ہیں۔

تعلیم بھی تولی ہوتی ہے اور بھی کملی آگر کی تعلیم کے اندر کسی خاص سئلیٹ پینطرہ ہوکہ آوگ فلط تنبی بنی بنا ہوجائیں گے تواس کوکرنے کی بھائے چھوڑ دیتا چاہیے۔ بہال 'من تو ک بعض الا محدیار ''میں اقوال وافعال دونوں داخل ہیں۔ (کشدہ 1858) فعل مستحب کس حالت بیں قابل ترک ہے ایسی ہائیں ٹیم سلیم اور تفقد فی الدین چاہتی ہیں پیمن کتا بول سے حاصل جہیں ہوتیں اس کیلئے کسی کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ (اندام البری 21412)

### فوائد

() جب توم اعمل موجل موتوصرف رجائي احاديث بيان جيل كرني جامين \_

(٢) بادشاه ظالم موتواما ديث تخويف تبيس بيان كرني بابئي \_

(٣) بادشاه مادل مود بغاوت كي اماديث ميس بيان كرني والميس \_

- (٧) بياشاره كى كلتاب كرسمان الم كاكناه كرقت براس كنين الكباريك متلب الكامداق والطباق كهال ما ياشاره كى كلتاب كرسمان المال كالمال كالمراف المراف كالمراف كالمر
  - ا. . توم جس امر سے مانوس نامواور فقت كا الديش موقوام بالمعروف قدرت كرديا جائكا

۲۰۰۰ مسلحت دخسده ش تعارض کے دقت جوزیاده اہم مواس پر پہلے ممل کے مصلحت کعب کی بنابراہی پر تعمیر تھی ۔ ۔ مگر برامضدہ توسلم اوکول کا اسلام ہے برکشت ہوئے کا ایم یہ تھا آپ بھی گھنے کے نے مصلحت پر تبیل عمل فرمایا۔ سادوالی ریاست کواپٹی رمایا کی صلاح وفلاح پیٹر انظر کھنی چاہیان کو مضرت دیٹی ودنیوی سے بچاہے۔ (خنل اباری 183/2) ب کفر: یا این زیر کی کا قول ہے۔

ففعلهابن زبير تَنَظُ: يبيان والتهديديث كالرقيس مِ

سوال: يبال مرف ايك ترك فعل (يدني هيرقبل إبراي ينيادي ذكرنا) كالزكر بدائ كالراب العلم كي العالق ب؟ جواب: علم جيسافعال سي موتا بهاى المرح مجى ترك فعل سي محى موتا ب البذا منهوم واضح ب-

## 49بَابِ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

وَقَالَ عَلِيَّ حَدِّنُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَثُوجَبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْزُوفِ بْنِ حَزَّ بُوذِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِك.

حَدَّثَنَامُسَدَّذَقَالَ حَدَّثَنَامَعْتَمِرْ قَالَسَمِعْتُ أَبِيقَالَسَمِعْتُ أَنَسَاقَالَ ذُكِرَلِي أَنَّالنَبِيَّ صَلَّى الاتَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَلِمْعَاذِمَنْ لَقِيَ اللهَ لاَيْشُرِ كَهِمَيْنَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لاإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا.

# ترجمه يعض اوكول كولم كى باتنس بتانااور بعض كواس خيال مصندبتانا كدوه بجصنه كيسك

حضرت علی نے فرمایا وگوں کورن کی وی باتیں بتا وجودہ بھے کیں کیا تمہدند کرتے ہوک اللہ اوران کے سول کے مطالبا ہوئے۔
حضرت اُس بن مالک میں روایت ہے حضور بھی گئی کے حضرت معافر کی کو فرمایا جب آپ بھی فائی سواری پر آپ بھی فائی گئی سواری پر آپ بھی فائی گئی کے دریف میں اسے معافہ اُ۔ انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ اُ آپ بھی فائی گئی نے فرمایا: اے معافہ اُ۔ انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ ( تین بار آپ بھی فائی کے معافہ کو پکارا) کھر فرمایا جو تحض سے دل سے یہ گوائی دے کہ اللہ کے سواکونی عبادت کے لائی جیس اور محربی فائی لیک کے رسول بیل تو اللہ دوزے اس پر حرام کردے گا۔

معاذ ی عرض کیا: یارسول الله اکیایی اوگول کواس کی خبر دول وہ خوش ہوجائیں گے۔ آپ بالا فائی ہے فرمایا ت وہ مجروسہ
کر کے بیٹے جائیں گے۔ اور معاذ نیم تے دھت گنا کا مو نے کے درساد گول کواس کی خبردی (تا کہ سمان ملم کا گنا مارہ نہ آئے)۔
حضرت آس سے روایت ہے صفور کی فائی نے صفرت معاذ سے فرمایا جو شخص اللہ ہے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ شرک مذکرتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ معاذ سے عرض کیا کیایی اوگول کواس کی خوشخبری نہ دے دوں آپ بہا فائی آئے نے فرمایا نہیں۔
فرمایا نہیں۔ میں خوف کرتا ہول کہیں وہ مجروسہ کر کے نہیں ہے۔

۔ ربطا: باب سابق میں اقتصائے حکمت ہے کسی سوال کے جواب نددیئے کا ذکر تھااس باب میں کسی حکمت وصلحت کی وجہ سے بعض مختار دیسندیدہ امور کوٹرک کرنے کا ذکر کیا جار ہاہے۔ (ضل الباری 181/2)

ربط۲:بابسابق بین اس حکمت کاذ کرتھاجوزگ فعل سے تعلق تھی پہاں اس حکمت کاذ کرہے جوزک اقوال سے وابستہے۔ ۳: باب سابق میں تعلیم وبلیغ میں موقع کی رعابت کاذ کرتھا باب لا ایس مخاطبین وسامعین کی فہم کی رعابت ضروری قراد دی ہے۔ (فضل لبری 184/2) غرض بخارى: بابسابق ش گذرچكا ب اور تقعود بخارى واضح ب كدفى وشى كدرميان فرق كرنا ـ اكرخى ب وه ملم پيشيره ركھيں جواس كي مساورك : حدثو االمناس پيشيره ركھيں جواس كي مساورك : حدثو االمناس بير عفرت على التربية ويكتمان علم كاتاه شي واضل جي عفرت على التربية ويكتمان على مناسبت ترجمة الباب سواضح ب كمآب بتال الما يكمناسبت ترجمة الباب سواضح ب كمآب بتال الما يكمنا و مناسبت ترجمة الباب سواضح ب كمآب بتال الما يكمنا و مناسبت ترجمة الباب سواضح ب كمآب بتال الما يكمنا و مناسبت ترجمة الباب سواضح ب كمآب بتال الما يكمنا و مناسبت ترجمة الباب سواضح ب كمآب بتال الما يكمنا و مناسبت ترجمة الباب مناسبت ترجمة الباب كمان و مناسبت ترجمة كمان و مناسبت ترجمة الباب كمان و مناسبت ترجمة الباب كمان و مناسبت ترجمة الباب كمان و مناسبت ترجمة كمان و مناسبت ترجمة الباب كمان و مناسبت ترجمة كمان و مناسبت و مناسبت ترجمة كمان و من

سوال: حفرت على كاثر كومقدم كياورسد كووخركيول كيا؟

جوابا: سنشل معن كي طرف اشارعب

جواب۲: اثراورم نوع روایت کافرق بیان کرنے کیلئے بعدش لائے۔

جواب ١٠: افركترت الباب كاجزينان كيليسند كووخركيا

امام بخاری نے ترجمۃ الباب بیل عفرت ملی کے تول کے بعد پھراس کی سعة بیش فرمانی ہے۔ ہان روایات بیں سے ہے جن بیں امام بخاری کو خوصات ماری کے بعد پھراس کی سعة بیش فرمانی کو خوصالی کے بیسراراوی صحالی ہوجو حضرت العلمی مامرین واقلہ معمانی بیل جوغز وہ احد کے سال سعت پیدا ہوئے اور دفات سے تول کے مطابق ۱۰ احیس ہوئی۔ وفات کے لحاظ ہے۔ آخری محالی بیل جو نوروفات کے لوگ کے احدیث ہوئی۔ وفات کے لحاظ ہے۔ آخری محالی بیل اسلامی کی معالی ماری کے مطابق ۱۰ احیال موٹ کے سال معالی موقات کے لوگ کے اور دفات کے اور دفات کے لیا تاہد کی محالی معالی میں۔ (مراباری 5281)

آب الماديد الماديث مروى بي يخارى شريف شل الك جبك ملم شريف شل دوروايتي بي - (كشف 1570/4)

تشريح حديث

يامعاذ!قاللبيك العني تين مرتبه كراري مصود ميظ ويدارى بي يمى سنت رسول الله الله المائلة الم

### قال اذايتكلوا:

صفرت معاذ کرنار مین کیکن دیگر صفرات کونائے سدوک مین اس سے ترجمۃ الباب ابت ہوگیا۔ وصعلیک: پیٹنی میاں کا مین میناسعاد ابعد اسعاد ک بیعنی انام سعد لطاعت ک اسعاد آبعد اسعاد ک۔

### الاحرمهعلى النار:

سوال: اس سے تومر چنکاند بب وابت ہوگیا کیونکہ طاعت کی حدم افادیت اور گناہ کی حدم مطرت وابت ہوتی ہے۔ جواب ا: نار کی دواقسام ہیں: -ا۔ناد موبدہ ۲:نار خیرمؤیدہ بہاں ناد مؤیدہ کاحرام ہونامراد ہے۔

جواب ٢: تاركي دوسمين إلى \_ا: نارمعدهللكافرين ٢: نارمعدهللعصاة،

مديث الباب شنار معده للكافرين مرادي

جواب ٣: كوتى شي وجب البت موتى بيتو أيخ لوازم وقيوداورفوائد كساته البت موتى بي جبسب

احکام بتلائے جاچکے ہیں۔ لہذا صدقِ دل سے کلمہ پڑھنے کا مطلب بھی بیہ وگا کہ تمام فرائض واحکام سے کلمہ کے تقاضے کو پورا کرے \_\_\_ لیکن چونکہ لوگ اتنی گیرائی تک نہیں گئے پاتے اور ظاہر الفاظ تک ہی ان کی ٹیم محدود ہوتی ہے۔ اس لئے اس کوآ کے نشر واشاعت سے منع فرمادیا گیا۔

جواب س: کلمک اسل تأثیر کلیان ہے۔ اسل تاثیر تواس کی ہی ہے کہ اس سے دخول فی النار کی حرمت ہوجائے \_\_\_\_ لیکن جب معاصی ساتھ بل جائیں تو پھر تاثیر کا یہ ظہور نہ ہوتو اس حدیث کے منافی نہیں۔ جیسے پانی اس کا اصل خاصہ تو ہرودت ہے لیکن جب آگ سے مل جائے حرارت پکڑ لے تو پھر اس کی تاثیر گرم ہوجاتی ہے، گناہ کوزائل کرنے کیلئے یا تو اللہ کا فضل ومعافی مل جائے یا سفارش بل جائے یا تھر اللہ کا فضل ومعافی مل

جواب۵: ایک معنیٰ بیسے کدیے کم خالب احوال کے اعتبارے ہے کیونکہ موحد عموماً اطاعت کرتا اور معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔ (کشف 582ء)

جواب ۲: مؤن کا دخول فی النارتو ہوسکتا ہے کیکن خلوذ ہیں ہوسکتا۔ ایمان کاطبعی اثر بالآخر ظاہر ہوکر اسکوجنت میں داخل کرکے رہے گا۔ بخلاف کفاروہ مخلد فی الناردائماً ابدائیں۔ان کا کفرجس العین ہے اوروہ ان کی ذات سے مفارق نہیں ہوسکتا۔ اسلنے دائماً ابداً نہ وہ کہمی یا ک ہوسکتے ہیں اور نہ دخول جنت کے قابل ہوسکتے ہیں۔ (ضل اباری 187/2)

جواب ک:ان احادیث بین ان اعمال کے افر اصلی اور طبقی کا بیان ہے جو توارض و موافع کی وجہ ہے جوب و مستور ہوسکتا ہے مگر معدوم نہیں ، با یوں کہتے یہ سب (اعمال) مغفرت کی تائید ہے جو ترکیب کے وقت علی حالم باتی نہیں رہ سکتی ۔ کیونکہ مفر دکی تاقیر الگ ہوتی ہے اور مرکب کی الگ۔ (جیسے مجونِ مرکب کی تاثیر الگ اور مفر دادویکی تاثیر الگ ہوتی ہے۔) احادیث نہ کورہ بیں انفر ادمی تاثیر کاذکر ہے مثلاً کلم کی تاثیر دخول جنت اور ایڈ اوجاریا چفل خوری کی مزاید کہ اس کا مرتکب ہر گرجنت بیل نہیں جائے گا لیکن مرکب کی تاثیر بدل سکتی ہے۔ فقلت مو اذبیعہ می ای طرف مشعر ہے۔ (ضل ابری 188/2)

اس کئے رحمت الہید کامقتھی تو ہی ہے کہ ہر عبد موقد مقد بالله والو معالمة بلاتا خیر جمنت میں داخل ہوجائے اور ان احادیث الباب میں اس کاذکر ہے \_\_\_\_اور اللہ کے خضب وقہر کامقتھی ہے کہ جواد ٹی سے او ٹی بھی گناہ و نافر مانی کامر تکب ہووہ دوز خیس اپنا تھ کانہ بنائے \_\_\_\_ بہر حال ہر دوقت کی احادیث دونوں قسم کی صفات کے فی نفسہ مقتھی پر محمول ہیں۔ باتی قیامت میں جب دونوں صفات ظاہر ہول گی تو کسی کا بیر امغفرت سے پار ہوجائے گااور کسی کو آگ کی بھٹی میں اوال کرصفائی کی جائے گی۔ (نسل الباری 189/2) بشارت مذکورہ کی بنا پر بعض اُوگ عمل میں کوتاہ واقع ہوئے ہیں \_\_\_اور بعض ترقی کرکے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فرق محالا استعداد کا ہے جیسے حضرات عشرہ مبشرہ ، تبشیر کے بعد مزید مستعد ہوگئے۔ نیز آپ ہُل کا کا اشاد مبارک :افلاا کو ن عبد آ شکو د آک تناظر میں تقہیم بشارت مزید آسانی ہوجاتی ہے تاہم بیکا ہوں کیلئے مزید سستی کا باعث ہوجاتی ہے اس لئے اس ک عموی نشر واشاعت سے روک دیا گیا۔ جیسے اچھی غذا صحت مند کیلئے مزید تقویت کا باعث اور ہیمند کے مریض کیلئے مزید مرض کا باعث ہوتی ہے پیکل استعداد کا فرق ہے بغذ اایک ہے۔ (ضل الباری 191/2)

اخبربهامعاذ عَنْ الموت:

سوال: حضرت معاز في في عند باوجود كيول بتلايا؟

جواب ا: حضرت معاذ جمھے کئے تھے مام او گول کوبتا نے سے دوکا کیا ہے خواص ہے ہیں \_\_ اس لئے کتمان ملم کے کنا ہے سے کہانے ملم کے کتاب ہور نے سے پہلے بتادیا۔

جواب ۱: ابتداء بس الکال کے توف سے اعمال بیس کوتای کا اندیشہ تھا اس کے بعد بینظرہ جاتار باحضرت معاذیہ سمجھ کے جس علت کی وجہ سمنع کیا گیا تھا وہلت باقی نہیں ہی، اب اگر یعدیث بیان ندگی تی توسمان علم کے گناہ کا تعظرہ ہے۔ (کشد 587/4)

جواب ۱۳: حدیث الباب صفرت معاذ فی نیزندگی بھر بیان نظر مائی اس کئے کہ بیٹ بھتے رہے کہ مرافعت علی العموم ہے۔
پھر قریب المرک بیٹ بھے کہ مرافعت علی العموم بہیں جوذی شعورا ورقیم واستعداد کے حامل جول ان کوسنا سکتے ہیں گویا خواص ہیں حام نصوص کے مطابق اس حدیث کی تبلیغ ضروری ہوگئی اس کے عند الموت ذی استعداد صفر ات کو بلا کر بلغوا عدی و لو آیا تھے اختال کے حت یہ حدیث سنائی۔ بہر حال صفرت معاذ ہے تھے کہ من تحریم کیلئے جمیں بلکہ صلحت عاللہ کے لحاظ سے شفقة ہے کہ من تحریم کیلئے جمیں بلکہ صلحت حالہ کے لحاظ سے شفقة ہے کہ من شفرت منورع اور نا جائز جمیں اَذا اُنا تَدِی کُلُو اکالفظ ای پر دال ہے ہے (ضل اباری 193/2)

فائدہ: امام مالک سے منقول ہے کہ صفات الہیدی وہ احادیث جن بیل مجسم کا ایہام ہووہ عوام کے سامنے ہرگزنہ ہیان کی جائیں ورندوہ صفات الہید کو اپنے اوپر قباس کر نے گئیں گے جس سے گرائی کا اندیشہ ہے۔ حافظ ابن تجر قرماتے ہیں جن احادیث کی ظاہری سطح موہم ہوکسی بدعت کی طرف یا موجب ہو جرآت علی المعصیة پر اور آپ بال قائلی وہ مراد نہ ہوائیں احادیث کم فہم کے سامنے بیان کرنے سے خرزواجتناب چاہیے۔ (نسل الباری 185/2)

50 بَابِ الْحَيَاءِفِي الْعِلْمِ \_\_علم كى باتول مين حياكرنا

وَقَالَ مُجَاهِدُ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحِي وَلَا مُسْتَكُّبِرُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ لِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ.

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بَنْ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهِ شَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَدَ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَا تُعَلِّمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلُ

عَلَى الْمَزْ أَوْمِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتُ أَمُّ سَلَمَةَ تَغنِي وَجَهَهَا وَ لَلْمَزَ الْقَوْلَ لَهُ مَا لَمَوْ أَقْقَالَ نَعَمْ تَرِبَتُ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

حَدَّ ثَنَاإِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّلَنِي مَالِّكَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ التَّوصَلَى التَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّهِ مِنْ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي قَالنَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّهِ مِنَ الْبَادِيةِ وَوَقَعَ فِي تَفْسِي أَنَهَ النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ فَاسَتَحْيَيْتُ فَقَالُو ايَارَسُولَ اللَّهُ أَخْبِرَ نَابِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي لَفْسِي أَنَهَا لَنَخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ فَالَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ فَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعْلَى الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

ترجمہ: اورمجاھد نے فرمایا جوشض شرم کرنے یا تکبر کرے وہلم حاصل جیں کرسکتااور حضرت ھاکنٹ نے فرمایا انصار کی عورتیں کتن ہی اچھی تصیب ان کوشرم نے دین کی مجھ حاصل کرنے سے بہیں روکا۔

حضرت امسله فرماتی بنی امسلیم صفور بالظفیک پاس آئیں اور کہا یارسول الله! الله فق بات سے شرم نہیں کرتا کیا عورت کواگراحتلام ہوجائے تواسکونسل کرناچاہیے؟ توصفور بالٹفیکی فی فرمایا (بال) جب وہ تری دیکھے۔ (بیس کر) امسله نے اپنا منہ چھپالیا اور عرض کیا یارسول الله کیا عورت کو بھی احتلام ہوتاہے؟ آپ بالٹفیکی فی فرمایا بال تیرے باحد خاک آلود ہوں پھر بچہ مال کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟۔

حضرت عبداللد بن عمر سے روایت ہے حضور کا لیکھ کے فرما یا درخیوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پیٹے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی مثال ہے جھے بتاؤوہ کونسادرخت ہے؟ تولوگ جنگوں کے درخیوں میں پڑگے اور میرے دل میں آیا وہ مجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللّٰہ نے کہالیکن جھے شرم آئی ۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی بتادیجتے۔ آپ بھل کا کہا گئے نے فرما یا وہ مجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللّٰہ نے کہا میرے دل میں جو خیال آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا گرواس وقت کہد یہ تا تو جھے اتنا اور اتنامال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔

ربط: بابسابق بی بعض علی با توں کوایک جماعت الل فیم کیلئے خاص کرنے کا ذکرتھا یہاں پر فرمارہے ہیں کہ اس کے جماعت کے اس کے جماعت کے لئے مخصوص مجھ کرسوال سے حیانہ کیا جائے سے بلکہ علی ضرورت پیش آئے معاملہ دینی ہویا دنیوی \_ اس کے دریے اس کے دریے میں ہوتا جاہیے۔

غرض بخاری : امام بخاری فرمار ہے ہیں حیا اگر چرشعب ایمان میں سے ہے تاہم علم کے صول میں حیامحمود نہیں ہے حبیبا کہ فرمایا: حیا کرنے والاا ور متکبر علم حاصل نہیں کرسکتا۔ شخی شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتاا ورمتکبراس کئے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کوابھی تنگ یے ستلہ بھی نہیں آتا \_\_\_اس کئے دونوں جاتل رہ جاتے ہیں \_\_\_

حضرت شخ الهند فرماتے ہیں:امام بخاری نے کوئی نیٹین اور قطعی بات نہیں فرمائی بلکہ متعلم کواس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ حیاصفت محمودہ ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المحیاء خیر کلمه المحیاء لایاتی الا بنحیر مصفت محمودہ اختیار کرنے کا نتیج بھی محمود اور اچھا لکلے گا بعض دفعہ اس صفت کا درست استعمال نہیں ہوتا نتیج بفلط لکا تاہیت و آدمی محجمتا ہے کہ پہ فلط نتجہ اس صفت کی وجہ سے لکلا۔ جیسے دیا ہے بعض وفعہ آدمی طلب علم دیا کی وجہ سے سوال نہیں کرسکتا \_\_\_\_ حالا نکہ یہ دیا نہیں بلکہ فطری ہز دلی ہے۔ تو جب محروم رہ جاتا ہے تو مجہتا ہے کہ یہ دیا کی وجہ سے موا۔ حالا فکہ یہ فطری ہز دلی کا نتیجہ ہے \_\_ حدیث الباب بیں ایسی تمہید بائد ہی جو دیا ہے کہ منافی میں کے درین داس نے مواد کا منافی میں میں کے بوجھا آپ کوازد یا دہم کیسے حاصل ہوا \_\_ ؟ فرمایا:

مابخِلتُعنالافادةومااستحييتعنالاستفادة\_\_\_

قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيى و لامتكبر:

حیاے مراد حیا طبق ہے۔ حیاطبی ہیں جب ظوموتو استفادہ سے مانع موجاتی ہے۔ متکبرا ہے کو حاجت مندی جمیں سمجتا۔ بلکستفیٰ مجمتا ہے واجہ میں جبکا۔

چنامچمقولب: ذلة السوال خير من ذلة الجهالة

ان الله لا يستحيى من المحق: دياكي أسبت جب تق تعالى شاخط طرف بوتوترك كم من الوتيال و تيال و معنون المحق الموستحي ورا لا يتعلم العلم مستحى حضرت الن عمر كا بوجه ديا سكوت بيريا بحي مستحى ولا مستحيى اور لا يتعلم العلم مستحى ولا مستحيد كفلان جيل في يريد المالي عن موال بين وافل جي من الجواب بين وافل بي نيز آب بالله يكوت عن الجواب بين وافل بي نيز آب بالله يكوت عن الجواب بين وافل بي نيز آب بالله يكوب من المحاصل على موكيا باقى صفرت عمر كا ارشاذ سرت البي كا اظهار باس سكوت المن عمر كي كرابت اوروه من المري من المنتجد بي در المنا و ووي المنتجد بي المنتجد المنتجد بي المنتجد المنتجد بي المنتجد بي المنتجد بي المنتجد المنتجد

حفرت في البند فرماتي بن:

ان الله لا يستحيى من المحق مؤلف كامتعوديب ال كمتنى بين بوجد مياهم اور تفقد معروم نده جائے۔ يه مطلب بين كدديا م مطلب بين كدنيان كرماور تعلم ونفقد كوفت حياكوياس مائے دے جو كھ لينا ہوتو بيتا مل كے۔ حاصل به كدوامور فيش نظر مول ۔ ا: بوجہ حياملم وتعلم سے محروم ندسے۔ ٢ بعليم وتعلم ش مجى تى الوسع حيات تحسن ہے۔

اس باب شن دو حدیثین بیان کین دو دونون اس جزگی دلیل بین داول حدیث بین جو حضرت ام سلیم کا قصد مذکور ہے اس سے توبالبدا ہت شہرت حیا مکر داور سر مکر رہور ہاہے۔ چنا حج قبل از سوال انہوں نے عرض کیا:

پارسول الله! ان الله لا بستحبی من الحق فیمپیری کلمات حیا تعیل تو اور کیاہے؟ حضرت ام سیم کی نسبت "فغطت ام سلمه و جهها" ہے ۔ آپ بھا ان آلکے فرمایا: تربت بمید ک فبعید شبهها و لدها ارشاد تربت بمید ک فبعید شبهها و لدها ارشاد تربت بمید ک سحیانبوی کی نہایت اطیف توشیو بہدی ہے ۔ مگر اس حالت حیایل تعلیم و تعلم کے فرض کو س طرح بور کا ادا فرمایا اور مقصود کو و تن بونے یا ۔ کشف کا دافر مایا اور مقصود کو و تن بونے دیا۔ کشف 14/40)

#### فغطت امسلمه:

اس کافاعل توحضرت امسلم یط بیل \_ قائل یا توحضرت زینب یا بیل یا خود حضرت امسلم یکی بیل \_ قائل اور فاعل دونول خود بیل \_ اوراینے آپ کوصیغهٔ خائب سے تعبیر فرماری بیل \_

اَوَ: یہ ہمزہ استفہامیہ اور واؤ عاطفہ ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے۔ زجر دشبیہ کے وقت بیلفظ ہولے جاتے ہیں۔ مرکفظی معنیٰ مراد نہیں ہوتے۔

(آپ بَالْ اَلْمَائِلُمُ نَفِی فرمایا: نعم تو بت یمینک کالفاظین کائنات کسب سے بڑے وصف حیا کے حامل نے کس طرح حیا کی معنویت کواس عرفی جملہ بیس مودیا۔ جوحیا کی وجہ ہے چرے کوچھپاری ہوں آئیس کس اطیف اندازیس اشبات بیس جواب مرحمت فرمایا \_\_\_\_اوراس حقیقت کو بھی انے کیلئے ایک الزامی ومشاہداتی جملہ سے ساری بحث کو بی سمیٹ دیا: فیم مشبههاو لدها؟ \_\_\_\_)

مطلب بیہ کہ اگر خورت میں مادہ منوبید دھوتا تو بچہ کو والدہ سے مشابہت کیسے حاصل ہوتی \_\_\_ ؟ \_\_\_ کیونکد دسری حدیث میں آتا ہے کہ مال باپ میں سے جس کا مادہ سبقت کرجا تاہے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے جب مادہ موجود ہے بھر احتلام بھی ہوسکتا ہے اگر چہ می طور پریور توں میں کم ہوتا ہے گئی بڑی عمر کی عور توں میں احتلام ہونا ثابت بھی ہے۔ (انعام ابرای 222/2)

مندرجہ بالامعروضات کی تائید میں ایک قوی قرینہ یہ جی ہے کہ اس باب کے بعد دوسرا باب من استحییٰ فامو غیرہ ہائے سے بالسو ال منعقد فریا کر صفرت ملی گئی کی روایت گنت ر جلا مذاء بیان کی ہے جس سے معلوم ہو گیا بوجہ حیا ترک سوال میں کھ حرج نہیں البتہ یہ چاہیے کہ دوسرے کے واسطے سے حکم شرعی سے واقف ہوجائے اور علم سے محروم ندرہ جائے۔ (کشف 601/4) نرینس بہنت امسلمہ

ان کی بحیثیت مجموئی خصوصیت بیبیان کی گئی ہے جب صنورا قدس بھٹا تھیاں کرنے کیلئے تشریف لے جاتے تو حضرت ام سلمہ ا اپنی بیٹی سے کہتیں کہ صنورا کرم کے پاس چلی جاؤوہ وہاں داخل ہوتیں تو آپ بھٹا ٹھٹا کی چیرے پر پانی کے چھینٹے ڈال دیتے اور مجر لوٹادیتے کہتے ہیں کہ مغر اورضعیف ہوچکی تھیں لیکن ان کے چیرے کی شادائی ٹیس کوئی فرق ہیں آیا تھا۔ (شف 610/4) فائدہ: الدوارت کی نبیار پر بعض مضرات نے کہا ہے کہ اُروائی مطہرات کویڈوائی واشکان میں ورنا تھا جبھی آوج ب پر چھا۔
حضرات انبیا کے بارے شل یہ حث و کلام ہے کہ آیاان کونواب کی وجہ مضرورت عسل پیش اسکتی ہے یا نہیں \_\_\_ ؟

ال ملسلہ شل فیصلہ کن بات ہے برخوائی کاسب کیا ہے؟ فلط ہم کے افکا دکا انکا تھوم یا وساؤ تر شیطادیہ کے سبب ہے تو ان

انفا س قدسیہ کو یہ بدخوائی میں موتی \_\_\_ البتریز ان فلف اُنسان کے یہ وجانا سب موجائے تو اس کا امکان ہے اور یہ ظلمت و شرافت کے منافی می نائی می نہیں ہے ورسری حدیث شل صفرت عرف کا یہ ارشاد مبادک۔

اے اکن عمر ابرے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوئے ہوئے خلد آپ بتادیتے اور طم میں حیانہ کرتے تومیرے بال یہ بیت پیت پیت پیت پیت یہ ہوتی ہوئی ہے۔

یہت پیت پیندیدہ چیز ہوتی ہے۔ باتی حضرت این عمر رضی اللہ عنہ کے حیا کا خشا چونکہ اوب تھا اور قر اتن یہ بتلارہ ہے تھے

آپ بالی ایک کرتے ہے بتلادیا تھا توملم سے محرومی جیس ہوئی تھی۔ اس لئے حیا این عمر رضی اللہ عنہ ذموم جیس فلیر حیا سے اگر ترک سوال کرتے و بالواسط یو چھر کولمی و علی فلطی کا از الد کرلے ۔ فائل وجابل باحیا بھی ہوتو بھی شریعت کی نظر بیس قابل بدمت ہے۔

## 51 بَابِ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَ هُ إِلسُّوَّ الِ

# جوفض شرم کی وجہسے خور نہ پو چھے تو وہ دوسر فے فص کو پوچھنے کے لئے کہے

حَدَّلَنَا مُسَدَّذُ قَالَ حَدَّلَنَا عَبْدُ القَرِبِيُ دَاوُ دَعَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْلِدٍ الْقَوْدِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَةِ عَنْ عَلِي قَالَ كُنْتُ رَجُلًامَذَا وَقَامَرْ ثَالْمِقْدَا ذَبْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِئَ صَلَّى الشَّعَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُطُوءُ.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عندے کہامیری مذی بہت لکلا کرتی تھی۔ توش نے مقدا درضی اللہ عندے کہاتم رسول اللہ مالی اللہ م

ربط: علامه عِنْ فرماتے بین: دونوں ابواب بین ربط ظاہر ہے۔ دونوں ابواب بین مابد الاشعر اک حیاہے ہاب سابق سے بظاہر حیا کافتح ٹابت ہوتاہے \_\_\_ کیکن اس باب بی تفصیل کردی۔

غُرْضُ بخاری : بہے جوحیاصول ملم سے اُلغ بووہ تو ندموم ہے اگر کسی عارض کی وجہ سے خود ہو چھنے میں کوئی مالع ہو تو ایسی صورت اختیار کرے کہ حیا بھی ملحظ رہے اور علمی فائدہ سے بھی محروی نہ ہو۔ بلا ضرورت اس قسم کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔اور ضرورت کے دقت شرم دحیا بھی مالغ نہیں ہونا چاہے۔

### تشريح حديث

كنترجلاًمذَّاءً:

مذى: وهيس دار پانى جوابلىك ساخىلامىت كەقت ئى سىپلىكاتاب

منی اور مذی دونوں میں فرق بیہ ہے مذی کے نگلنے سے شہوت اور جوش میں اصافہ ہوتا ہے جبکہ خروج منی سے ارتعاش ختم موجا تاہے۔اورٹھنڈ کے دسکون ہوجا تاہے۔

امام ابیرصنیفہ امام شافتی اور جمہور علماء کا مذہب بیہ ہے خروج مذی کی صورت میں صرف موضع اصابت مذی کو دھویا جاسے گا دیگر اعضا کو نہیں۔ جمہور نے اصل موجب خروج خارج کو سمجھاء تو حکم بھی کسی اور محل کی طرف متجاوز نہیں ہوگا۔ تا تید مزید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں اغسلہ کے الفاظ ایل جس کی ضمیر مذی کی طرف اولتی ہے۔

جن روایات میں ذکر و انشیبن کے دھونے کاذکر ہے وہ استحباب پر یاعلاج پر جمول ہیں (پانی کے چھڑ کاؤسے خروج ندی کا انقطاع موجا تاہے۔) یا احتیاط پر محمول ہیں کیونکہ لوگ حام طور پر یہ تجھتے ہیں کہ ندی کامعالمہ یول سے اخف ہے۔ (کشف 147،46) عندالاحناف تطبیر کیلئے صرف احجار کا استعمال کافی ہے۔

جب آدی میں توت رجو لیت زیادہ ہوتی ہے تو ذرای حرکت سے مذی خارج ہوجاتی ہے ۔۔۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قو 8 وطاقت مشہور ہے۔ جب آپ گھر جاتے تو کوئی صورت ابتدائی طور پر ہی پیش آجاتی توخروج مذی ہوجا تا۔ توان کے ذہن میں پھالے بھی منی کی طرح موجب غِسل ہے حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ سردی کی وجہ سے نہاتے نہاتے ان کی کم بھے گئی تھی۔

ای کے صفرت مقدادرضی اللہ عند کے توسط سے اس کے بارے شل وریافت فرمایا۔ حدیث الباب ش ہی ہے۔ سوال: ذی کے دریافت کے سلسلہ ش تین طرح کے الفاظ ایل جوموجب تعارض ایل۔ ۱ -اموت المقداد۔ ۲: اموت عماد اُل ابن یا سر ﷺ) ۳: مسئلٹ (ای بنفسی)

جواب ا: حافظ ابن مجرُّنے یو جیہ فرمائی ہے کہ مسئلت سے مراد بالواسط سوال کرنا ہے۔ باقی دونوں حضرات کے سلسلہ میں یو جیہ ہے کہ ایک سے کہا تھا مگر انہوں نے پوچھنے میں تاخیر کی آود دسرے نے رمادیا کہ آپ پوچھیں۔

جواب ۲: دوسری توجید بے دونول حضرات نے مندرجہ سوال بوچھنے بیل تاخیر کی تو پھر حضرت علی گئے براہِ راست آپ بڑالفَائِلے سے دریافت کرایا۔

تطبیق مناسب بعض طرق میں چونکہ حضرت علی کا سخیاء مذکور ہے اس لئے خود صفرت علی کے پوچھنے کو بجاز پر حمل کیا جائے گا چونکہ آمر صفرت علی شخصے اس لئے بعض راویوں نے سوال کی نسبت ان کی طرف کردی۔ (مشد، 642)

## 52 بَابِ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَافِي الْمَسْجِدِ مسجدين علم كى باتيس كرنااورفتوى دينا

حَدَّلَنِي قُتَيْبَةُ بُنْ سَعِيدِقَالَ حَدَّثَنَا اللَّيَثُ بِنُ سَعَدِقَالَ حَدَّثَنَانَافِعْ مَوْلَى عَبَدِ اللَّهِ بِنِ عَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّرَ جُلُاقًا مِفِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّمِنَ أَيْنَ تَأْمُرُ نَاأَنَّ لِهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ هِلَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَاتِوْ يُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِينَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الجُومِنَ قَرْنِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ۅؘؽۯؙۼؙۻۅڹٛٲڹٛٙۯڛۅڶٳ۩ڣؚٙڝۘڶۘؠٳ۩ؿۜۼڶؿڡؚۅٞڛڶۜؠؘڤٙٵڶۅؿڣۣڷ۠ٲۿڶٲؿڡٙڽؚڡؚڽٛؽڶڡٙڶؠؘۅٚػٲڹٙٳڹڽ۫ۼڡٙڗؽڠۅڶؙڶؠؙٲؙڣ۠ڤڶۿڶؚ؋ ڡؚڹؙۯڛۅڮؚٳ۩ڣؘڝؘڵؠٳ۩ٞۼڵؽڡؚۊڛؘڶۧؠ

ا بُن عُررضی الله عندنے کہا لوگ کہتے ٹیل آپ بڑالفا آئے نے پھی فرما یا بمن والے بلسلم سے اور ابن عمر رضی الله عند کہتے ہیں یہ بات بیں نے رسول اللہ بڑالفا ہیں تی۔

غرض بخارى: مقصود ایک حدیث بیل تخصیص ہے۔ وہ حدیث ہے: ایا کم و هیشاة الاسواق فی المساجد۔ مساجد کوبازاری شورشرا بے سے بچاؤ۔

امام بخاری نے فرمایا: ولیے شور دشغب توجائز نہیں لیکن تعلیم قعلم اور کتب کا تکرار دغیرہ یہ سجد ش ہوسکتا ہے۔ فائدہ: سمندری راستہ سے جاری (اہل یا کستان) کی میقات بلملم ہے اورفضائی راستہ سے قرن منازل ہے۔

## 53 بَابِ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّاسَأَلَهُ سائل كواس كسوال سفرياده جواب دينا

حَدَّثَنَا آدَمْقَالَ حَدَّثَنَا المِنَّ إِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِع عَنْ الْمِنْ عَمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ الذُّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ النِّيْ عَمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلُهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ وَ لَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَ لَا الْبُولُ مُسَو لَا لَوْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَا عَلَى اللْعُلَى اللْعُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَا عَلَى اللْعُلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلَا عَلَى اللَّهُ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عُررضی اللہ عنہ سے روابت ہے ایک شخص نے صفور بال الفاقے ہے ہوچھا محرم احرام کی حالت میں کیا پہنے؟ آپ بال الفاق نے فرمایا تیص ،عمامہ، پائیجامہ اور ٹوئی نہ پہنے اور نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران کی ہوئی مواور اگر جوتے نہ یائے توموزے بہن لے اوران کو مختول کے بیج تک کاٹ لے۔

غرض بخاری: قاعدہ وضابط تو بھی ہے جواب سوال کے مطابق ہو \_\_\_لین اگر نادان سائل غیر ضروری سوال کے مطابق ہو \_\_\_لین اگر نادان سائل غیر ضروری سوال کے مطابق ہو \_\_\_لین اگر نادان سائل غیر ضروری سواب کرے یا ضرورت سے کم کرے اورصورت مسئلہ مسئلہ جو در کا جیب ضروری چین کا جواب دے گا \_\_\_یعنی جواب عندالضرورت زیادہ دینا بھی صحیح ہے۔ یا جوضروری بات ہو دری بتادینا کافی ہے۔ جیسے بسنلونک عن الاهلة قل هی مو اقبت میں منافع المال بتادیے گراهلہ کے بارے میں کی جہیں بتایا۔اس لئے کروہ سوال بی غیرضروری ہے۔

### تشريح حديث

#### لايلبس القميص:

پہننے والی چیز یں توبیت ہیں اس لئے نہ پہننے والی بتادیں اس لئے کداحرام ممانعت پر دلالت کرتا ہے اور اس میں اشارہ کردیام منوعات کے بارے میں پوچھو۔

#### تحتالكعبين:

ا گرنعلین نہوں توشین پہن سکتا ہے۔ مگر تعبین سے کاٹ دے۔ تعب دہ بڑی ہے جو پاؤں کی پشت پر ابھری ہوتی ہے۔ فان لیم یجد النعلین فلیبس المخفین الخ : بایں طور پر ہے کہ سائل نے اس بارے بیں سوال نہیں کیا تھا۔ آپ بالکھنے نے اسلوبِ حکیمانہ کے طو پر سائل کو اس مسئلہ کی بھی ضرورت ہوگی از خود بٹلادیا۔

سائل نے آپ بھالھ کا کے بارے ہیں سوال کیا تھا جو محرم بہن سکتا ہو گر آپ بھالھ کے غیر ملبوسات کو ذکر فر مایا۔ جن چیز دل کے بہنے کے بارے ہیں سوال کیا تھا جو محرم بہن سکتا ہو گر آپ بھالھ کے بہنے کے فرمایا۔ جن چیز دل کے بہنے کا جا زت بہیں ان کے بہنے سے ضرر ہوتا ہے بتا دیا کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے ۔ البذا غیر ملبوسات کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ملبوسات کی توکوئی حدم میں عملوم ہوگیا کہ فلال فلال چیز ملبوسات کی دو دو بات میں میں میں کے معلوم ہوگیا کہ فلال فلال چیز مستعال کرنا جا بڑ ہے تو باتی حمام چیزوں کا استعال جائز ہے۔

### ترجمة البابسطالقت:

سائل نے صرف ملبوسات کا سوال کیا تھا آپ بڑا گھائے نے خیر ملبوسات کو منطوق حدیث اور ملبوسات کو مفہوم حدیث سے ہیان فرماویا۔ نیز سائل نے حالت اختیار کا سوال کیا تھا آپ بڑا گھائے نے حالت اضطرار کا بھی مسئلہ بیان فرماویا کہ اگر کسی کو تعلین بلیں تو خفین کاٹ کر بہن لے۔ (کشف 667/4)

فائدہ: حافظ ابن مجر نے ترجمۃ الباب سے مسئلہ لکالا اگر سائل مفتی سے کوئی خاص سوال کرے اور مفتی محجستا ہے اگر میں خاص جواب دول تواس سے فلط فائدہ المحمایا جاسکتا ہے تواس کے لئے جائز ہے کھفسیلی جواب دے اور ناجائز فائدہ کاراستہ بند کردے۔ (دریں شامر نی 312)



### فائده:براعستباختنام

الم مخاري في الخرش بيباب باعده كراشاره فرماديا العطلباء كرام!

کتاب العلم میں جنتی باتیں خروری تعین میں نے اس سے آبادہ بتاریں۔ نیزو لیقطع کے لفظ سے اختتام کتاب کی طرف اشارہ فرما یا ایسے ہی اختتام حیاۃ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ احرام خود بائد هتا ہے تن دوسرے پہناتے ہیں۔ اس سے گو یا انسان کے اس دنیاسے کورج کرنے کی طرف اشارہ ہے تو کورچ کے فکر سے طم عمل سے مزین ہوکر جانا جا ہے۔

### فائده:

آنے والے ابواب سے پہلے بنیادی ابواب واحادیث وقی، ایمان اور طم پڑھنے کے بعد آپ کی تجنیت حب نبوی بھائی کیا ہے۔ م حب نبوی بھائی کیا ہے تو یہ شعر آپ کے باب قلب پر دستک دے دہا ہے۔ بے عشق نبی جس نے لیا درس بخاری آتا ہے بخار اسکو بخاری خمیس آتی

الحمدالله الذعب نعمت متنتم الصالحات



ضميمها دصفح 238

حقيقت إيمان سي تعلق مذابهب كي وجهر صر

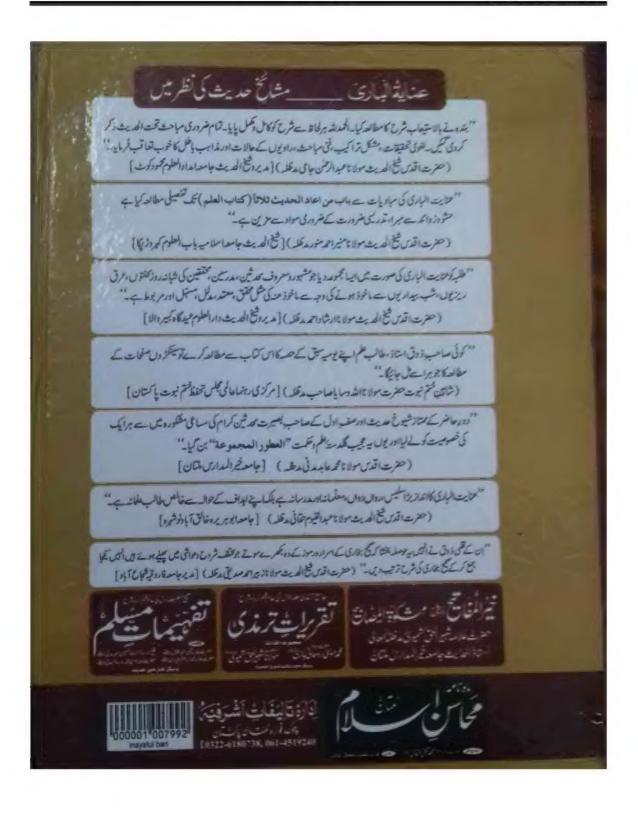